

طاء المسنت كى كتب Pdf ناكل شي طاصل "PDF BOOK "" http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتال ہوسے حاصل کرنے کے لیے محققات جين ليگرام بوائن كري https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اس لك CE BI CEB CA https://archive.org/details/ azohaibhasanattari مالي وقال الله وقالي وقالي

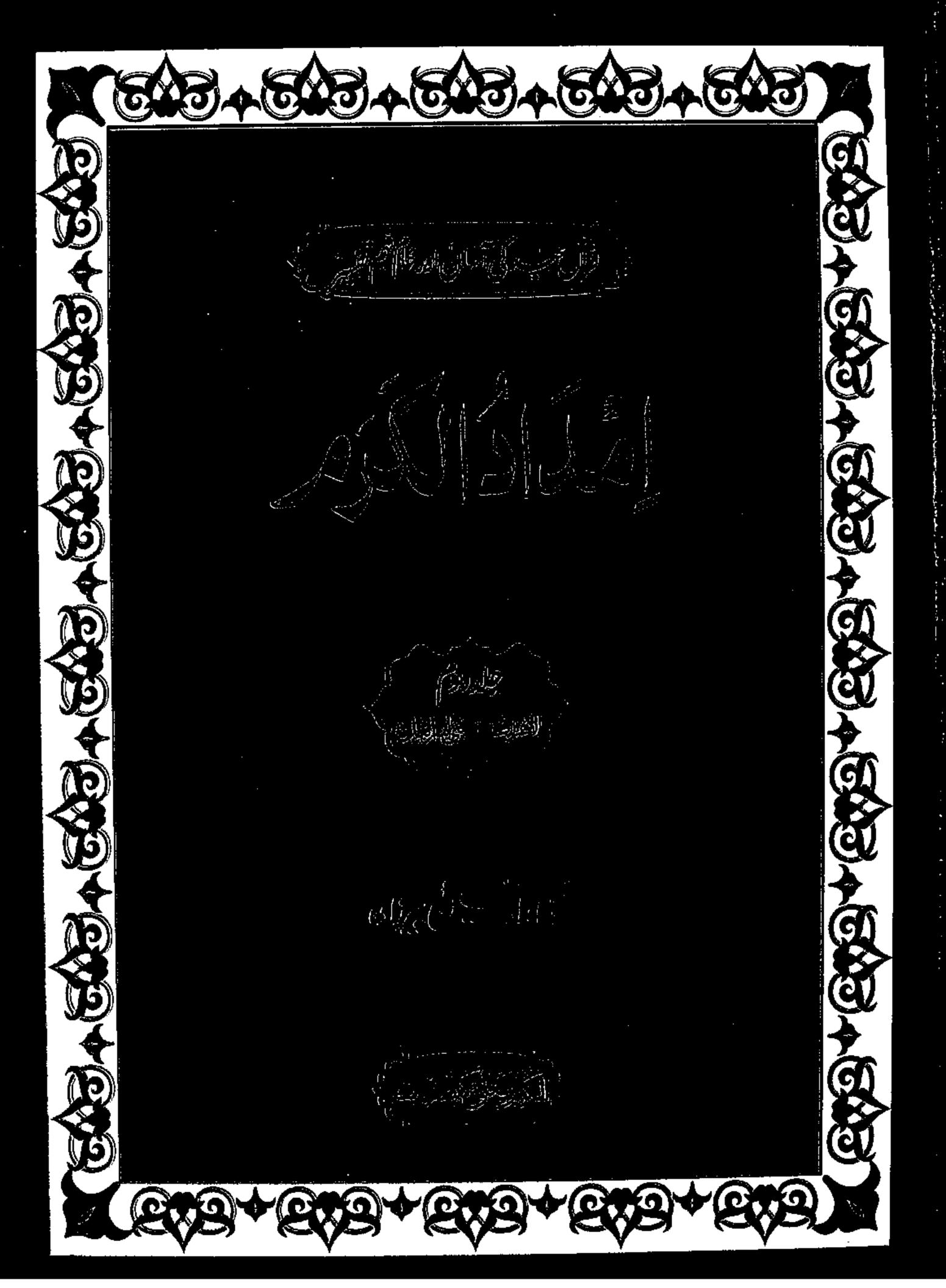

Marfat.com



Marfat.com

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر

#### © All Rights Reserved Al-Karam Publications, UK.

No part of this publication may be reproduced by any means without the written permission of the publisher.

ISBN: 0-9533999-5-8

2013

## Al-Karam Publications, UK

Eaton Hall, Retford, Notts. DN22 OPR

**England** 

Tel: 01777 706441



الله کے نام سے (شروع کرتا ہوں رکرتی ہوں) جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

Marfat.com

| صفحه | المراكبة الم | المرشار            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 617  | فېرست مطالب (جلد دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  |  |
| 619  | سورة الاعراف(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                  |  |
| 705  | سورةالانفال(٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                  |  |
| 745  | سورةالتوبة(٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  |  |
| 829  | سورة يونس(١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  |  |
| 881  | سورةهود(۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                  |  |
| 923  | سورة يوسف(١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                  |  |
| 971  | 8 سورةالرعد(١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |
| 999  | 9 سورةابراهيم(۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |  |
| 1021 | سورةالحجر (۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 سورة الحجر (١٥) |  |
| 1041 | سورةالنحل(١٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                 |  |
| 1091 | 12 سورة بنى اسرآئيل (۱۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |  |
| 1143 | 13 فهرست مطالب (سورة الاعراف تاسورة بني اسرائيل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |  |
| 1182 | مآغذومراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                 |  |

| A PART OF THE PART |                           |       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |                                        |
| الم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معناش                     | صفحه  | مضامين                                 |
| 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يتيم                      | 1143  | الله تعالى                             |
| 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امانت اورعبد              | 1145  | محمدر سول الله مسائلة علياتهم          |
| 1169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نیکی اور گناه             | 1152  | انبياءكرام عليهم السلام                |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنت اور دوزخ              | 1154  | امت مسلمه                              |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تنبر کات اور وسیله        | 1156  | بنی اسرائیل                            |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وعا                       | .1156 | د بين اسلام                            |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبرون برجانااورايصال ثواب | 1158  | جهاد                                   |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توبه ، موت ، قبر          | 1160  | جروقدر                                 |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قيامت                     | 1160  | انسان اوراس کی عظمت                    |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توكل                      | 1161  | ايمانء ابل ايمان اوراولياء الله        |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سیج اور جموٹ              | 1164  | علم اورائل علم                         |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سياست                     | 1165  | والدين، اولا داور ديگررشنه دار         |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شيطان                     | 1165  | عورت كامقام اورميان بيوى كيحقوق وفرائض |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كفراوركافر                | 1166  | قرآن مجيد                              |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرک اور مشرک              | 1168  | قیاس، اجتها داوراجهاع                  |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نفاق اورمنافق             | 1168  | تقلير                                  |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د نیااوراس کا مال ومتاع   | 1168  | ا فرئتے                                |

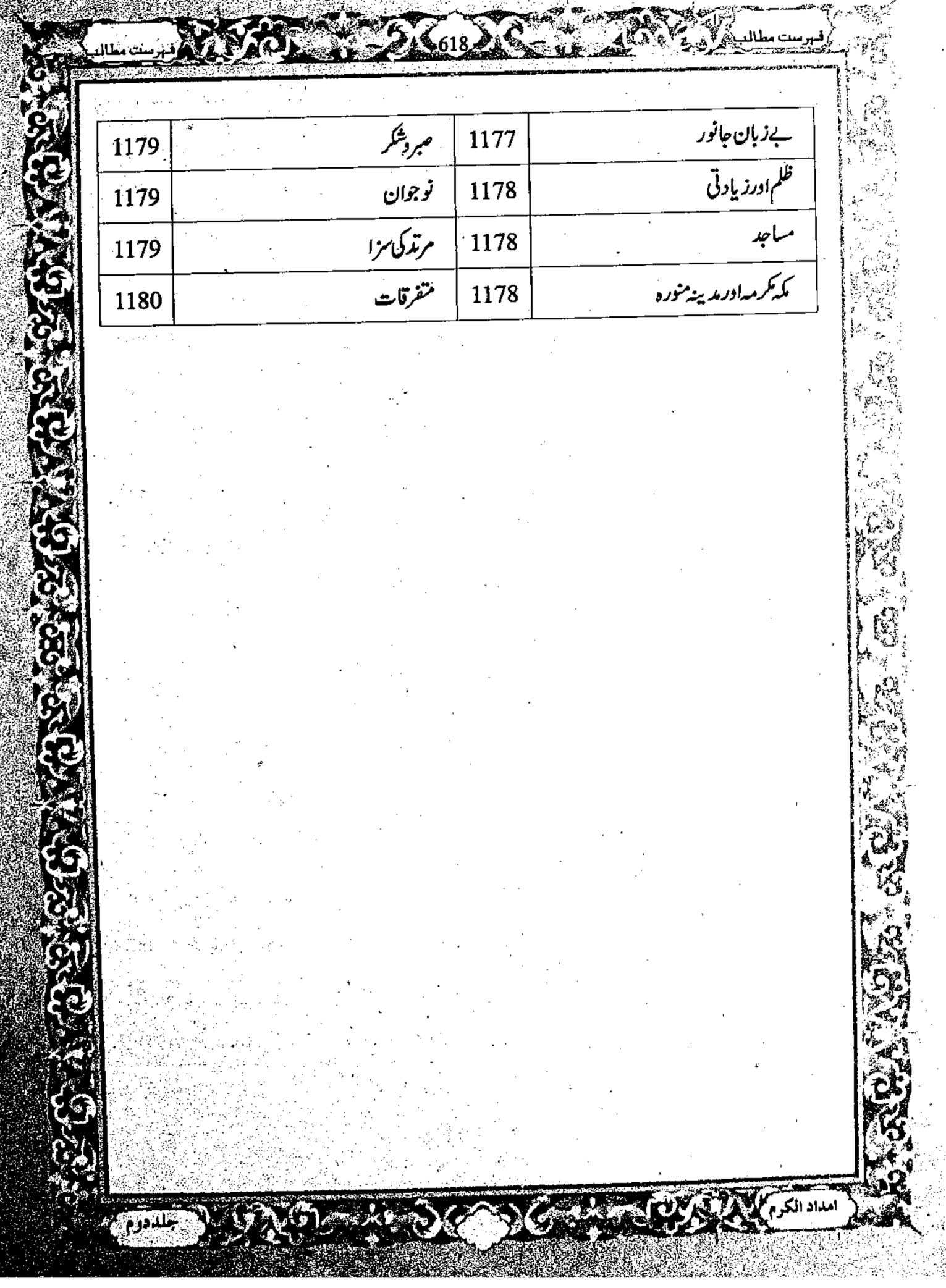

Marfat.com

### بسيم الله الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

# سورة الاعراف (٤)

بیسورت کی ہے کیونکہ یہ جمرت سے پہلے نازل ہوئی۔ جنت اور دوزخ کے درمیان حائل دیوار کے اوپر والے حصہ کواعراف کے این جس پر کھڑے ہوئے والے انسان جنت اور دوزخ دونوں کود کھے سکیں گے، اورا کشر منسرین کے زویک ہوں گے جن کی نیکیاں اود برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں دوزخ میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہوں گی اس لئے اس سورت انسان کی طرف سے تعلقی فیصلہ ہونے تک وہ اعراف میں رہیں گے۔ چونکہ اس سورت میں اعراف کا تذکرہ ہے اس لئے اس سورت کی نام داعراف کا مام دائے۔

محذشتہ مورت کی طرح اس میں بھی مشرکین عرب کے عقا کدوا عمال کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے اور انہیں حضور اکرم مان اللہ اللہ اور ان کی اُمتوں کے احوال بیان کے گئے ہیں تاکہ اُمت مسلم میروی کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز گذشتہ انہیا ہے کرام علیهم المسلام اور ان کی اُمتوں کے احوال بیان کے گئے ہیں تاکہ اُمت مسلم ان کے احوال سے سبق حاصل کرے اور حضور اکرم مان اللہ اللہ ہوکہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی نا قدری کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ آپ مان اللہ ان اللہ اللہ انہیا ہے کرام علیهم السلام تشریف لاتے رہے۔ آخریس اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیاں سے بہلے ہرقوم کی طرف اللہ اللہ انہیا ہے کرام علیهم السلام تشریف لاتے رہے۔ آخریس اللہ تعالیٰ مارے بیاں سے بیارے نی حضرت می مان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مارے بیاں سے منور اکرم مان اللہ تعالیٰ کا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

محمدامداد حسین پیرزاده: جامعه الکرم، برطانیه بروزمنگل ۱۸ را کتوبر ۲۰۰۵ م برطابق ۱۷ رمضان ۱۳۲۷ ه

الماد الكرام المالي المالي



[۳] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو هیمت فرمائی ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کی پیروی کریں اور شیطان مفت دوستوں کی پیروی نہ کریں وہم ہیں گمراہ کردیں مے اور نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کی تعداوا کھم ہوتی ہے۔

[4] كىلى امتول ميں سے جن لوگوں نے اسپے رسولوں كى تكذيب كى اور خداكى اس زمين پرظلم وستم كاباز اركرم ركھاان پر دات يادن كے دفت

اساد الكرام المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

قَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسُنَّا إِلَّا نَ تَالُوٓ النَّاكُنَّا ظَلِينِينَ

فَكُنُسُكُنَّ الَّذِيثِيَّ أُنَّ سِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسُكُنَّ الْمُرْسَلِيْنَ 🐧

فَلَنْقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّاعًا بِبِيْنَ

وَ الْوَزْنُ يَوْمَونِي الْحَقَّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتُ مَوَا زِينُهُ فَأُولِينًا كُمُ الْمُقْلِحُونَ ٠

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَيِّكَ الَّذِينَ خَسِمُ وَا ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْذِينَا

۵۔ جب ان پر ماراعذاب آیا تواس وقت ان کی میں چیخ و بکار متنی کہ بے فتک ہم ہی ظالم تھے۔

٢۔ پس ہم ان لوگوں سے ضرور کیچیس مے جن کی طرف (رسول) بھیج سے مستھے[۵] اور ہم رسولوں سے مجی

ے۔ پھرہم کامل علم کے ساتھ ان پر (ان کے حالات) ضرور بیان کریں مے اورہم (ان سے) غائب بیس تھے۔[۲]

٨۔ اوراس دن(اعمال کا) تولنابر حق ہے، پس جن کے (نیکیوں كے) پلاے بھارى ہوئے تو وہى كامياب ہونے والے

9۔ اورجن کے (نیکیوں کے) بلزے ملکے ہوئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کونقصان پہنچایا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے ہتھے۔

جب اچا تک عذاب آیا تو وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے اپنے مظالم کا اعتراف کرنے سکے کہ واقعی انہوں نے گنا ہول کی حد کردی تھی لیکن آخرى وقت كى يد يكار أنبيس عذاسبِ اللي سے نہ بچاسكى ، البذاعقل مندى كا تقاضا يبى ہے كدانسان آج بى كمنا بول سے توب كر لے وكر نہ آخری کھات کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

[4] قیامت کے دن امتوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں رسولوں نے تبلیغ کی یانہیں اور انہوں نے رسولوں کی دعوت کوکہاں تک قبول کیا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بن نوع انسان تک خدا کا پیغام پہنچانے میں کیا کچھ کیا اور انہیں امت کی طرف سے کیا

[٢] الله تعالى برجك ما مرب كوئى چيزاس كم سے پوشدہ جيس باور قيامت كدن الله تعالى تمام امتوں بران كا حوال كا بركردكا كدانبول في انبيات كرام عليهم السلام كي تعليمات كوس صرتك قبول كيا-

[2] قیامت کون جن کی تیکیان زیادہ ہوں کی ووکامیاب ہوں مے اور جن کی تیکیاں کم ہوں کی وہ اپنے مظالم کی وجدے خسارہ میں ہوں کے لین کفار ہمیشہ کے لئے جہم میں رہیں مے اور ظالم سلمان اپنے گنا ہوں کی مقدار کے مطابق محدود عرصہ کے لئے جہم میں جا کی ہے۔

والمادوري المادوري المادوري المادوري المادوري المادوري المادوري المادوري المادوري المادوري

۱۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کچھے سجدہ کرنے ہے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے کہا: میں اس سے جبکہ میں نے کہا: میں اس سے جبکہ میں نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، [۱۰] تو نے جھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے پیدا کیا ہے۔

قَالَ مَا مَنْعَكَ الْانْسُجُدَ إِذْ اَمَرُتُكَ الْانْسُجُدَ إِذْ اَمَرُتُكَ الْانْسُجُدَ إِذْ اَمَرُتُكَ الْ قَالَ اَنَا خَيْرُ قِنْهُ ۚ خَلَقُتَنِي مِنْ ثَالِ وَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ﴿

ہوتی جیسے حضورا کرم مل تا تاہیم نے خانہ کھبہ کی طرف سجد سے کئے مگر کعبہ حضورا کرم من تلایم سے افضل نہیں ہے۔ (تنسیر کبیر)

[10] الله تعالی نے حضرت آدم الطبی کوش سے ،فرشتوں کونور سے اور ابلیس وجنات کوآگ سے بیدا فر مایا۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہنے ک وجہ دریا فت فر مائی تو وجہ سے سجدہ کرنے کے وجہ دریا فت فر مائی تو الله تعالی نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریا فت فر مائی تو الله تعالی نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریا فت فر مائی تو الله تعالی سے بیدا کیا گیا ہے۔ الله تعالی کے اور ابلیس کوآگ سے بیدا کیا گیا ہے۔ حالانکہ فضیلت کی بات بینیں کہ کون کس چیز سے بیدا کیا گیا ہے یا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل میں افضل وہ ہے جو الله تعالی کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔

ابليس جن تعايا فرشته

ال میں اختلاف ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھایا جنوں میں سے مگر حقیقت بیہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا کیونکہ بینص قطعی ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ (قرآن: ۱۸: ۵۰) نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں جبکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ، فرشتے توری مخلوق ہیں جبکہ ابلیس آگ سے پیدا کیا حمیا ہے اور فرشتوں کی اولا دنہیں ہوتی جبکہ جنوں کا قبیلہ اور اولا دہوتی ہے۔

الله تعالی نے انسانوں سے پہلے جنوں کوزین پر آباد فرمایا۔ جب انہوں نے آپی پی بفض دعناد کی وجہ سے فساد اور خون ریزی کا باز ادگرم کردیا تو الله تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ ان کوجنگلوں اور پہاڑوں میں بھادیا۔ ان جنوں میں سے ایک ابلیں بھی تھا جواس وقت انجی بچی تھا اور اس کے فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا اور ای لئے فرشتوں کے ساتھ اسے وقت انجی بچی تھا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا اور ای لئے فرشتوں کے ساتھ اسے میں بھی سجدہ کرنے کا تھی در کرنے کا تھی وزیر آبیت نمبر سے سے بھی سجدہ کرنے کا تھی در کرمیط: سورہ بقر وزیر آبیت نمبر سے سے بھی سجدہ کرنے کا تھی در کرمیط: سورہ بقر وزیر آبیت نمبر سے سے بھی سجدہ کرنے کا تھی در کرمیط اسورہ بقر وزیر آبیت نمبر سے سے انہوں کے ساتھ کی سیدہ کرنے کا تھی در کرمیط نور در آبیت نمبر سے سے انہوں کے ساتھ کی سیدہ کرنے کا تھی در کرمیط نامورہ بھی سیدہ کرنے کا تھی در کرمیط نامورہ بھی سیدہ کرمیا تھی سیدہ کرمیط نامورہ بھی سیدہ کرمیا ہے کہ سیدہ کرمیا تھی کرمیا ہوں کرمیا ہے کہ کی سیدہ کرمی کی سیدہ کرمیا ہوں کی سیدہ کرمیا ہوں کی سیدہ کرمیا ہوں کرمیا ہوں کرمیا ہوں کی کرمیا ہوں کرمیا ہوں

البیس ای بزار (۰۰۰۰) سال فرشتوں کے ساتھ رہااور میں بزار (۲۰۰۰) سال فرشتوں کو وعظ کرتارہا۔ (عاشیة صاوی علی البیل ای بزار (۲۰۰۰) سال فرشتوں کے ساتھ رہااور میں بزار (۲۰۰۰) سال فرشتوں کا اور دہ آسان دنیا کا رکیس تھا۔ (تغییر درمنثور: سورہ بقرہ زیر آیت نمبر ۱۳۳۷) نیز دہ فرشتوں کا مرشد بھی تھا اور اس وجہ سے مرشد بھی تھا اور اس وجہ سے مرشد بھی تھا اور اس وجہ سے است فرور ہوگیا تھا کہ دہ فرشتوں سے فضل ہے۔

اسے فرور ہوگیا تھا کہ دہ فرشتوں سے فضل ہے۔

(تغییر خازن: سورہ بقرہ دیر آیت نمبر ۱۳۳۷)

الله تعالى نے فرمایا:" بے شک شیطان اور اس كا قبیلة مهيں و يكمتا ہے جہاں ہے تم انبين نبيں و كھ سكتے۔" (قرآن: ٢٤: ٢)

Marfat.com

MANUAL DESCRIPTION OF THE STATE OF THE STATE

سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : تو یہاں سے اُتر جا، تیرے لئے مناسب نہیں ہے کہ تو یہاں رہتے ہوئے تکبر کرے ، یں مناسب نہیں ہے کہ تو یہاں رہتے ہوئے تکبر کرے ، یں نکل جائے تنک تو ذلیلوں میں سے ہے۔[11]

اً قَالَ فَاهْمِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ آنَ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ ﴿

سما۔ اس نے کہا: مجھے اس ون تک مہلت وے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قَالَ ٱنْظِرُنِي ٓ إِلَّا يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞

۱۵۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک تجھ کومہلت دی گئی۔[۱۲]

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۞

لینی شیطان تمہیں نظر نہیں آتا تھروہ تمہیں ہروفت اور ہرجگہ دیکھتا ہے اور تمہارے دل کی گہرائی سے اٹھنے والے نیمیالات کو بھی جانتا ہے حتی کے جلیل انقدر نبی حضرت ابراہیم القلیلی کے خواب پر بھی آگاہ تھا جس میں حضرت اساعیل القلیلی کو ذرح کرنے کا اشارہ ملاتھا۔
حتی کے جلیل انقدر نبی حضرت ابراہیم القلیلی کے خواب پر بھی آگاہ تھا جس میں حضرت اساعیل القلیلی کی اولا دہیں اور وہ ان کا باپ ہے۔
بعض جن مسلمان ہیں مگر شیاطین جنوں کا ایسا قبیلہ ہے جو مسلمان نہیں۔سارے شیاطین ابلیس کی اولا دہیں اور وہ ان کا باپ ہے۔

سل ان سلمان بین سرشیا مین جنول کاایسا قبیلہ ہے جومسلمان بیس۔سارے شیاطین ابیس کی اولا دہیں اور وہ ان کا باپ ہے۔ (حاشیة صاوی علی الحجلا لین:سورہ بقرہ زیرآیت نمبر ۳۳)

شیطان کی ہے دھرمی

ایک دفعه شیطان نے حضرت موی القلیمی ہے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں میری شفاعت فرماہ یجئے کہ اللہ تعالیٰ میری تو بہتول فرمائے۔ حضرت موی القلیمی نے دعافر مائی۔ تعم اللی ہوا: شیطان کوکہو کہ وہ حضرت آدم القلیمی فہرکو تجدہ کر اللہ تعالیٰ میری تو بہتول فرمائے۔ حضرت موی القلیمی القلیمی نے دعافر مائی۔ تعم اللی ہوا: شیطان کو کہو کہ وہ حضرت آدم القلیمی کی تعملی الموال میں میں کیا تھا جب وہ زندہ تھا تو اب مردہ کو دے تو اس کی تو بہتول ہو جائے گی۔ شیطان نے پھر تکبر کیا اور کہا: میں نے آدم کواس وقت سجدہ نہیں کیا تھا جب وہ زیر آئیت نہر سے) کیسے سجدہ کرسکتا ہوں؟

[11] تکبرکی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، للبذا آج جوانسان تکبر کرتا ہے قیامت کے دن وو ذکیل وخوار ہوگا اور جنت میں نیس جا
سے گا۔حضور اکرم من طالبہ نے فرمایا: ''جوخص اللہ تعالی کے لئے ایک درجہ تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما تا ہے جن کے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند قبالیٰ اس کا ایک درجہ کے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بست کردیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بست کردیتا ہے تی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنم کے سب سے نچلے طبقہ میں کردیتا ہے۔'' (منداحم: جلد ۳: صرف کے اللہ تعالیٰ اس کو جنم کے سب سے نچلے طبقہ میں کردیتا ہے۔''

[۱۲] قیامت کے دن جب لوگ قبرول سے اٹھائے جائیں مے تو پھر انہیں بھی موت نہیں آئے گی۔شیطان نے اس دن تک زندگی کی مہلت ما تھی تاکہ اس کوموت نہ آئے گی، انبذا قیامت کے مہلت تو عطافر مادی تکرموت اس پر بھی آئے گی، انبذا قیامت کے قریب جب زبین و آسان کی ہر چیز ہلاک ہوگی تو ان کے ساتھ شیطان بھی ہلاک ہوجائے گا، پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں مے تو شیطان بھی ہلاک ہوجائے گا، پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں مے تو شیطان بھی زندہ ہوجائے گا۔

۱۱۔ اس نے کہا: چونکہ تونے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سے سے کہا: چونکہ تونے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سید مصدرات پران کی تاک میں بیٹھوں گا۔

کا۔ پھر میں ضروران کے پاس (بہکانے کے لئے) آؤں گاان کے آئے اوران کے آئے اوران کے آئے اوران کے داکیں اوران کے آئے اوران کے اوران کے داکیں اوران کے باکمیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کوشکر گزار نہیں یائے گا۔[۱۳]

۱۸۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہاں سے ذلیل اور مردود ہوکرنگل جا،
ان میں سے جس کسی نے تیری پیروی کی میں ضرورتم سب
سے جہنم کو بھردوں گا۔

19۔ اوراے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہاں سے جاہو کھا وکیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہے ہوجاؤگے۔[سما] وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَنْءُومًا مَّلُ مُومًا مَّلُ مُورًا لَا لَكُنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَا مُلَكَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمُ لَكُنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَا مُلَكَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمُ اَجْمَعِيْنَ ۞

وَيَادَمُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

شیطان کواتی طویل زندگی دسینے کی ایک حکمت بیہ ہوسکتی ہے تا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آز مائش کرے کہ کون اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور کون شیطان کاغلام؟

[سا] شیطان کوفرشتول میں ایک اہم مقام حاصل تھا بلکہ وہ فرشتوں کا واعظ اور مرشد تھا گر حضرت آ دم افظیاد سے حسد نے اسے تکبراور سرکتی کی اس حد تک پہنچادیا کہ اس نے اللہ تعالی کوچیلنج کر دیا کہ جس انسان کوسجدہ نہ کرنے کے جرم میں تو نے جھے مردووکر دیا میں انہیں سید سے داست بہکانے میں ہرمکن کوشش کروں گا اوران کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالوں گا کہ اکثر تیرے ناظر گزار ہوجا میں سید سے داست بہکانے میں ہرکت کوشش کروں گا اوران کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالوں گا کہ اکثر تیرے ناظر گزار ہوجا میں سید سے داست ہرکتا ہوئے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا: ''ان میں سے توجس کو بھی ایک آ واز سے بہکانا چاہے تھے اجازت ہے۔۔۔۔۔۔لیکن میرے خلص بندوں پر تیجھے کوئی غلبہ بیں ہوگا۔'' (قر آن: ۱۵:۵) بہر حال جن ناوانوں نے تیری بیروی کی میں تیرے سیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

قیامت کون دوزخی شیطان کوملامت کریں مے کہ اس نے انہیں گمراہ کردیا۔ شیطان کیے گا: "میراتم پرکوئی غلبہ تو تقانیں (کہ میں نے تہمیں فرائی کی روحت دی اور تم نے میری دعوت قبول کرئی ، البذااب بھے میں نے تہمیں مرف (برائی کی) دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کرئی ، البذااب بھے ملامت نہ کرویلکہ اپنے آپ کوملامت کرو۔"
ملامت نہ کرویلکہ اپنے آپ کوملامت کرو۔"

[الما] الله تعالى في حفرت وم التلكية اور حفرت واعليها السلام كوظم ديا كه جنت بي ربو، جهال سے جي چا ہے كما و عراس مخصوص ورخت

POLICE OF CONTRACTOR OF STREET

قَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِنُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَاؤُمِنَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا مَاؤُمِنَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَظْمَلُمَا مَنُكُمًا عَنْ هُنِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا آنُ نَظْمَلُمَا مَنُ لُمُنَا عَنْ هُنِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا آنُ نَظْمُلُمُا مَنُ لُمُنَا مِنَ الْخُلِدِينَ ﴿ ثَلُونَا مِنَ الْخُلِدِينَ ﴾ تَكُونَا مَنَ الْخُلِدِينَ ﴾ تَكُونَا مَنَ الْخُلِدِينَ ﴾ تَكُونَا مَنَ الْخُلِدِينَ ﴾ تَكُونَا مَنَ الْخُلِدِينَ ﴾

وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَالَوْنَ النَّصِحِينَ ﴿

۲۰۔ پھرشیطان نے ان دونوں کے دلول میں وسوسہ ڈالاتا کہ ان کی شرمگا ہیں جوان سے پوشیدہ تھیں ان کے لئے ظاہر کر دے اور اس نے کہا:تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لئے کہ کہیں تم دونوں فرشے درخت سے نہیں روکا مگر اس لئے کہ کہیں تم دونوں فرشے نہیں جاؤیا کہیں ہمیشہ زندہ رہے والوں سے نہ ہوجاؤ۔

۲۱۔ اوراس نے ان دونوں کے سامنے قسم اٹھائی کہ بے شک بار کے سامنے قسم اٹھائی کہ بے شک بین تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔

کر یب ندجانا۔ شیطان جو حضرت آوم الظینی کے حسد میں جل رہا تھا اس نے ان کے دلوں میں وسوسد ڈالا کہ جس ورخت سے تہمیں منع کیا گیا ہے اس کی خاصیت ہے کہ جو اس کا پھل کھالے اس کے اندر فرشتوں کے اوصاف پیدا ہوجاتے ہیں یا اسے بمیشہ کی زندگی ل جاتی ہے۔ اگرتم اس کا پھل کھالوتو تم بمیشہ جنت میں رہو گے اور بیاللہ تعالی کے قربی اور متبول بندوں کے رہنے کی جگہ ہے، لہذا تم بھی بمیشہ اللہ تعالی کے قرب میں رہو گے۔ نیز شیطان نے ان کے سامنے شم اٹھائی کہ وہ ان کا بڑا خیر خواہ ہے۔ حضرت آوم و واعلیه ساالسلام کا گمان بی تھا کہ کوئی اللہ تعالی کی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا کہ وکہ شیطان سے پہلے کی نے اللہ تعالی کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، چنانچہ حضرت آوم وحواعلیه ساالسلام شیطان کی جھوٹی قسم اٹھائی، چنانچہ حضرت آوم وحواعلیه ساالسلام شیطان کی جھوٹی قسم اٹھائی، چنانچہ حضرت آوم وحواعلیه ساالسلام شیطان کی جھوٹی قسم کی وجہ سے اس کے اور اس ورخت کا کھانے میں اٹھائی کی جھوٹی قسم خداوندی بھول گئے اور اس ورخت کا کھا نیکھ حالانکہ ان کا کھانے کا ادادہ نہیں تھا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ''اور ہم نے اس سے پہلے آوم الظینین نے دوبھول گئے اور ہم نے ان کا (نافر مائی کا) قصد تربیں پایا۔'' (اور ہم نے اس سے پہلے آوم الظینین نے دوبھول گئے اور ہم نے ان کا (نافر مائی کا) قصد تربیں پایا۔'' (اور ہم نے اس سے پہلے آوم الظینین نے دوبھول گئے اور ہم نے ان کا (نافر مائی کا) قصد تربیں پایا۔'' (اور ہم نے اس سے پہلے آوم الظینین نے دوبھول گئے اور ہم نے ان کا (نافر مائی کا) قصد تربیں پایا۔''

ال دونول میں سے کسی نے خودا پناستر ندد یکھا تھا۔ اس پر انہیں شرمندگی محسوں ہوئی اور وہ جنتی درختوں یعنی انجیر وغیرہ کے پہلے ان دونول میں سے کسی نے خودا پناستر ندد یکھا تھا۔ اس پر انہیں شرمندگی محسوں ہوئی اور وہ جنتی درختوں یعنی انجیر وغیرہ کے پتول سے اپنی شرمگا ہوں کو چھپانا انسانی فطرت اور حضرت آوم وحوا علیه ماالسلام کی سنت ہے اور ان کو بینا سنت کے دائل سے معلوم ہوا کہ انسانی شرمگا ہوں کو چھپانا انسانی فطرت اور حضرت آوم وحوا علیه ماالسلام کی سنت ہے اور ان کو بینا سنت کے دائل کے اس سے معلوم ہوا کہ انسانی شرمگا ہوں کو جھپانا انسانی فطرت اور حضرت آوم وحوا علیه ماالسلام کی سنت سے اور ان کو بین نقاب کرنا شیطان کا کام ہے۔

اس درخت کا پھل کھانا حضرت آ دم دحواعلیہ ساالسلام کی اجتہا دی فلطی اورنسیان تھا۔ نیے گناہ نہیں تھا کیونکہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کا ارادہ کرتا ہے جبکہ یہاں پر ارادہ نہیں تھا بلکہ نسیان تھااور بیعصمت وانبیاء کے منافی نہیں ہے۔ اس کی مزید تشریح کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۳۱ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

The Marie Services of the Serv

يهال سوال مديدا موتاب كماكرية كناونبيل تفاتو بجرحفزت آدم وحواعليهما السلام كوسزا كيول ملى يعنى ال كاشرمكاييل ظاهر مو

قَدَلُهُمَا بِعُهُومٍ قَلَمًا ذَاقًا الشَّجَرَةَ يَكُمُ اللَّهُ الشَّجَرَةَ يَكُمُ اللَّهُ الشَّجَرَةَ يَكُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللل

۲۲۔ پس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ سے (اپنی طرف) ہاک کو کرلیا، پھر جب ان دونوں نے اس درخت (کے پھل) کو پھھاتو ان کی شرمگاہیں ان کے لئے ظاہر ہو گئیں اور دہ اپنے اور جنت کے پتے جوڑ نے لگے (تاکہ شرمگاہیں جیپ اوپر جنت کے پتے جوڑ نے لگے (تاکہ شرمگاہیں جیپ جا کیں) ،اور اس وقت ان کے رب نے آئیس ندادی: کیا میں نے تم دونوں کواس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا تمہیں سے منبیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دھمن ہے۔

۲۳- دونول نے عرض کی: اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اگر تو ہم کونہ بخشے اور ہم پررتم نہ فرمائے[10] توہم یقینا نفصان اٹھانے والوں میں سے مروجا کیں گے۔

قَالَا مَا بِنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَكُمْ تَغُورُلُنَا وَ تَرْحَمُنَا لَنُكُوْنَنَ مِنَ لَكُوْنَنَ مِنَ النَّحُوْرُلُنَا وَ تَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ النَّحْوِرُلُنَا وَ تَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ النَّحْوِرِيْنَ ﴿ وَلَا تَرْحَمُنَا لَلْكُوْنَنَ مِنَ النَّحْوِرِيْنَ ﴿ وَلَا تَرْحَمُنَا لَلْكُونَ لَا لَكُورِيْنَ ﴿ وَلَا لَكُورِيْنَ اللَّهُ الْمُحْوِرِيْنَ ﴾ النَّحْوِرِيْنَ ﴿ وَلَا لَكُورِيْنَ ﴿ وَلَا لَكُورُونَ لَا لَكُورُونَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

۳۷۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیجے اتر جاؤ، [۱۱] تم میں ہے بعض،

بعض کے دشمن ہوں کے اور تمہارے لئے زمین میں
معمل کے دشمن مول کے اور تمہارے ملئے زمین میں
معمل ناہے اور ایک خاص مدت تک اس سے فائدہ حاصل

قَالَ اهْمِطُوا بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَنُوَّ وَلَكُمْ فِي الْائْمِ ضِ مُسْتَقَرُّوْ مَتَاعُ إِلَى حِيْنِ

لرنا ہے۔

کنیں اور آئیں جنت سے بیچا تارد یا حمیا۔ اس کا جواب میہ کہ بیاس درخت سے کھانے کا بتیجا وراثر تھا۔ اس کی مثال میہ کہ اگر کو گھنے میں کو گھنے میں کرز ہر کھالے تو اس کا بیٹل کرنا ہوئیں ہے لیکن زہر کھانے کے بعد اس کا مرجانا اس زہر کا لازی بتیجہ ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے اس ورخت کا کھل کھانے میں بے لباس ہونے کا اثر رکھا تھا تو خوا وانہوں نے بحول کراس سے کھا یا اس کا اثر ظاہر ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ورخت کا کھل کھانے میں بے لباس ہونے کا اثر رکھا تھا کہ وقت ان کی بیدائی اس لئے کیا حمیا تھا کہ آپ زمین پر اللہ تھا کی وقت سے اُر کرز مین پر آٹا تو وہ آپ نے بہر حال زمین پر آٹا تھا کی وقت آپ کو پیدائی اس لئے کیا حمی اپنا خلیفہ بنانے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنیں ، حیبیا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنیں ، حیبیا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنیں ، حیبیا کہ اللہ تعالیٰ نے دھر سے آدم اللہ کھی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو فرمایا: ''میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔' (قرآن: ۲: ۲۰۰۰) اس کی مزید تشری کے لئے سورہ بقرہ آپرے سے کہا کا حاشیہ بمرے سے ملاحظہ کریں۔

[10] حضرت آدم وحاعلیه ماالسلام نے ایک اس مجول پر اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کی۔ اس کی تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر ۳۳ اور سم سا ملاحظہ کریں۔

[ال] مهين ايك وفي آز ماكش اور تجريد كے جنت من مغيرايا كيا تھا۔ دراصل آپ كو پيدااس كے كيا حميا تھا كه آپ زمين پر الله تعالى كا

عِ أَنْخُرَجُونَ أَنْ

قَالَ فِيْهَاتَحْيَوْنَ وَفِيْهَاتَهُوْتُوْنَ وَمِنْهَا

لِبَنِيَ الدَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَكَيْكُمْ لِبَاسًا أَيُوارِي سُواتِكُمْ وَرِائِيكُما وَ لِبَاسُ التَّقُوٰى لَا ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَا ذَٰلِكَ مِنَ اللَّهِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَنْ كُنُّ وُنَ ۞

لِبَنِيَ ادَمَ لَا يَفْتِنَكُّكُمُ الشَّيْطِنُ كَمَا ٱخۡرَبَحَ ٱبَوَيٰكُمُ مِّنَ الۡجَنَّةِ يَأْزِعُ عَنْهُمَا إلِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوَّاتِهِمَا النَّهُ يَرُكُمُ مُو وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴿ إِنَّا

۲۵۔ نیز فرمایا: ای زمین میں تم زندہ رہو سے اور ای میں مرو محاورای سے (قیامت کے دن) نکالے جاؤ کے۔

٢٦ اے اولادِآدم! بے فتک ہم نے تم پرلباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھیا تاہے اور باعث زینت بھی ہے، [21] اورتفویٰ کالباس وہ سب سے بہتر ہے، بیاللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہتا کہ وہ تصبحت حاصل کریں۔

٢٧ - اے اولا دِ آدم! شيطان تم كوفتنه ميں مبتلانه كردے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور ان سے ان کا لباس اُترواد یا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگایی دکھائے، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ مہیں و یکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں و کیم سکتے،[14]

خلیفہ بنیں، لہذا ابتم زمین پر چلے جاؤے مہیں اور تمہاری اولا دکووہاں ایک مخصوص مدت تک زندہ رہنا اور پھرمرنا ہے اور قیامت کے ون مهيس اي زمين سے الفعايا جائے گا۔

[14] ممنوعه درخت كالمحل كهائي سي حضرت آدم وحواعليهما السلام كاجنتي لبابي غائب بوكميا اوروه نادم بوكريتول سيه ابتي شرمكا بي جمیانے کے، چنانچہ اللہ تعالی نے اولاد آوم الظفار پراحسان فرمایا اور آسان سے بارش کا یالی نازل کرکے زمین سے ایسی چیزیں پیدا فرما كين جن سے لباس تياركيا جاتا ہے۔اس لباس كے تين فائد ب بين: ايك تواس كور يعدشرمكا مول كوچھيا يا جاتا ہے اور بيانسان كاامتيازا دراعزاز ہے جبکہ اكثر جانوروں كى شرمگا ہيں عياں ہوتى ہيں اوران ميں اپنی شرمگا ہوں كو چھپا نے كاشعور بھی تہيں ہوتا۔ دوسرا میدزینت کا ذریعہ ہے بعن لباس کے ساتھ انسان مہذب اور خوب متورت لگتا ہے اور تیسراجس طرح پر پرندول کوسردی اور مرمی کے ا ٹرات سے بچاہتے ہیں اس طرح لباس بھی انسان کوموسی اٹر ات سے محفوظ رکھتا ہے۔

اس ظاہری اورجسمانی لباس کے علاوہ ایک باطنی اور روحانی لباس بھی ہے جس کوتفوی لیعنی ایٹھے اعمال کالباس کہا جاتا ہے، اور وہ اس ظاہری لباس سے بہتر ہے کیونکہ اگر کسی کا ظاہری لباس برا خوبصورت اور قیمتی ہو مگر اس کے اعمال شیطانی اور ظالمانہ ہول تووہ انسانی لباس میں چھپا ہوا ایک خطرناک درندہ ہے۔ ببرحال لباس کا پیدا کرنا اور انسان کواس کے استعمال کاشعور دینا اللہ تعالیٰ کے نفٹل و كرم كى ايك نشانى ہے تاكدانسان فيحت حاصل كرسے يعن ظاہرى لباس ك ذريعه بے حياتى سے بي اور باطنى لباس ك دريعه بدكرداري سے يجے۔

[١٨] الله تعالى في تمام انسالول كوخرداركياب كه شيطان تمهارا دهمن باورتهبيل نظر محى نبيل آتا مكروه تهبيل برونت اور برجكه ويكفا ب

Company of the Compan

المنظارية الشيطين الولياء للنواين لا مناوي المناوي ال

وَإِذَا فَعَنُوا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدُنَا عَلَيْهَا اللهَ لا اللهَ اللهُ اللهُ

بے تنک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

۲۸۔ اورجب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم
نے اپنے باپ داداکوای طریقہ پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے
کجی ہمیں ای طریقہ کا تھم دیا ہے، [۱۹] آپ فرما ہے:

بے فئک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا تھم نہیں دیتا ، کیا تم
اللہ تعالیٰ پرائی بات لگاتے ہوجوتم نہیں جانے۔

تمہارے ول کے ارادوں سے باخر ہے اور وہ تمہارے پاس شیطان اور دھمن کے روپ میں نہیں آتا بلکہ دوست اور خیر خواہ کے رنگ میں تہیں دھوکہ ویتاہے، لہذا اس کی فتنہ پر دازی اور وسوسہ اندازی سے بینے کی پوری پوری کوشش کرو۔

شیطان کوانشد تعالی نے اتی طانت دی ہے کہ وہ انسان کے ول کی گہرائی ہے اُشے والے خیالات کو بھی جانتا ہے تی کہ جلیل القدر
نی حضرت ابراہیم القیلائے فواب پر بھی آگاہ تھا جس میں حضرت اساعیل القیلائوذئ کرنے کا اشارہ ملاتھا۔ اگر شیطان کاعلم اتناوس نے جولوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو انبیائے کرام علیهم المسلام کی وسعت علم کا کیا عالم ہوگا جوتمام جنوں ، فرشتوں اورانسانوں سے افضل ہیں اوراؤگوں کو شیطانی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتے ہیں۔

حضرت ذوالنون معری رحمة فله علیه نے قرمایا: اگر شیطان تمہیں ویکھتا ہے اورتم اس کونیس ویکھ سکتے توتم اللہ تعالی سے مدو مانگوچوشیطان کوویکھتا ہے اورشیطان اس کونیس ویکھ سکتا۔ (تغییر مظہری) اعوذ بائند من الشیطان الرجیم ۔اے میرے پروردگار! بیس شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔آمین

[19] مشرکین کی عورتی اورمروشگه ہوکر بیت اللہ کا طواف کرتے اوراس بے حیاتی کے جواز کے لئے درج ذیل دودلائل پیش کرتے:

ا ان کی ایک دلیل بیٹی کدان کے باپ دادا ایسائی کرتے ہے حالا تکہ کی کام کے بیچے ہونے کے لئے صرف باپ دادا کا عمل ایسی دادا کا عمل ایسی دادا کا عمل ایسی کہ جونے کے لئے صرف باپ دادا کا عمل ایسی دادا کی تعلید ہے منع فر با یا ہے: ''اگر چہ ان دلیل نہیں ہے جس کوکوئی عقل مندانسان تسلیم کر سکے، اور اللہ تعالی نے بھی جا بلوں اور نادا نوں کی تعلید ہے منع فر با یا ہے: ''اگر چہ ان کے باپ دادا کی تعلید کریں گے؟

ایسی نادائے کہتے تھے بول اور تہ ہدایت یا فتہ ہوں۔'' (قرآن: ۲: ۱۰ کا) کیا یہ بھر بھی اپنے باپ دادا کی تعلید کریں گے؟

ایسی کا دوری دیل بیٹی کہ اللہ تعالی نے آئیں ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔ یہ سراسر جموث ہے اللہ تعالی کی کو بے حیاتی کا تھم نہیں تھے بھر آئیں اللہ تعالی کا تھم کہتے یہ بھی؟

دیتا تیز مشرکین مکہ کی بی اور کی آسائی کتاب کے قائل بھی تیس تھے بھر آئیں اللہ تعالی کا تھم کیے یہ بھی؟

والمالية المالية المالية

قُلُ آمَرَ مَنِ إِلْقِسُطِ وَ اقِيْمُوْ اوُجُوْهَكُمُ قُلُمُ مَنْ الْمُحُوِّهِ الْمُعْمَدُ الْمُحُوِّهِ الْمُعُودُونَ اللّهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللللهِ اللهِ الللهِ اللهِ ا

۲۹۔ آپ فرمائے کہ میر ب رب نے انصاف کا تھم دیا ہے اور ہر نماز کے دفت اپنا رُخ (قبلہ کی طرف) سیدھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے خالص فرما نبردار ہوکر اس کو پیکارو، [۲۰] جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا ای طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔

• س۔ ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گراہی مقرر ہوگئی ،[۲۱] کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جمور کر شیطان کو اپنا کارساز بنالیا اور وہ بیزیال کرتے ہیں کہوہ ہدایت یافتہ ہیں۔

اسا۔ اسے اولا دِآدم! ہم نماز کے وقت اپنایاک صاف لباس پہن لیا کرو [۲۲] اُور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، [۲۳] بے تنک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو بیندنہیں کرتا۔ قُرِيُقًا هَلَى وَ قَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِينَ اللَّيْطِينَ الْكَاعَ الشَّيْطِينَ اللَّيْطِينَ اللَّيْطِينَ اللَّيْطِينَ اللَّيْطِينَ اللَّيْطِينَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ اللَّهُ مَنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللَّهُ مُنْفُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللَّهُ مُنْفُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهُ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهُ ا

لَيْنَى ادَمَ خُذُوْا زِينَنَكُمْ عِنْدَ كُلُّوا وَلَا تُسْرِفُوْا وَ لَا تُسْرِفُونَ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ لَا يُحْدِبُ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ لَا يُحْدِبُ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ لَا يُحْدِبُ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ لَا يُحْدِبُ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ لَا يُعْدِبُ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحْدِبُ الْمُسْرِفِيْنَ اللَّهُ اللَّالِيْ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِيْنَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[۲۰] الله تعالی نے تھم دیا ہے کہ عدل وانصاف کرو نماز کے وفت کعبہ کی طرف رُخ کرواور الله تعالیٰ کی عباوت صرف اس کی رضاجو تی کے لئے کرو ۔ نیز مید یقین رکھو کہ جس طرح الله تعالی نے اس دنیا میں تہیں پیدا کیا ہے اس طرح قیامت کے دن تہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارے امال کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔

[۲۱] جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی وہ ہدایت پاگئے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرشیطانوں کی اطاعت کی وہ ماتیتاً ممراہ ہیں اوران کا بیزنیال غلط ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

[۲۲] نماز کے دفت پاک اور اچھالباس زیب تن کرو۔ بربودار اور قابل نفرت لباس سے دوسرے نمازیوں کوئنگ نہ کرو۔ لباس لیخی ستر پوتئی تو دوسرے اوقات میں بھی واجب ہے۔ نماز کا ذکر اس لئے ہے کیونکہ مشرکین کعبہ کے طواف کے وفت لباس اُتارہ بیتے ہتے۔

الاسم الوى لكيمة بين: ايك نفرانى طبيب في بن حسين بن واقد المهار على الماسكة ا

THE DAY OF STREET

۳۲۔ آپ فرمائیے: اللہ تعالیٰ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے
جواس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے؟ [۲۳]
اور ( کس نے حرام کیا) کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو؟
آپ فرمائے: بیہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں
کے لئے بھی ہیں اور قیامت کے دن تو خالصۃ انہی کے
لئے ہوں گی، ای طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان
کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو کام رکھتے ہیں۔
کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو کام رکھتے ہیں۔

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّذِيِّ اَخُرَبَ لِي اللهِ اللَّذِيِّ الْحُلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

طب کو چندالفاظ میں جمع کردیا ہے: لین "معدہ سماری بیار بول کا گھر ہے اوراس کی حفاظت تمام دواؤں کی اصل ہے اور بدن کے ہر حصہ کواتنا دوجتنا اس کا حق ہے۔ "بین کرنفرانی طبیب کہنے لگا:" تمہارے قرآن اور تمہارے درسول سائ فلیج نے جالینوس کے لئے طب کا چھوجی نہیں چھوڑا۔" (تغییر دوح المعانی) یعنی ان دوجملوں میں اصول طب کواس قدر جمع کردیا عمیا ہے کہ جالینوس کی طب بھی اس مٹ کی ہے اوران کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر کھانے چینے میں بے احتیاطی ندکر ہے تو معدہ درست رہتا ہے اورانسان بیاری سے محفوظ رہتا ہے۔

[۲۳] مثرکین طواف کے وقت کپڑے اُتاردیتے اور نج کے دنوں میں گوشت اور تھی کھانا حرام قراردیتے۔ اس پراللہ تعالیٰ کے تم سے حضور
اکرم میں تھی تھی نے فرما یا: اجھے لباس اور یا کیزہ خوراک کواللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا
کی ہیں۔ اس دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم میں اپنی اپنی کوشش کے مطابق ان سے استفادہ کرتے ہیں اور اکثر غیر مسلم ان چیز دن کو
زیادہ حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد مرف ای دنیا تک محدود ہوتا ہے گرایمان والے اس دنیا میں دہتے ہوئے آخرت
کے لئے بھی تیاری کرتے ہیں اس لئے وہ ان چیزوں کو زیادہ حاصل نہیں کر سکتے گر آخرت میں یہ چیزیں صرف اہل ایمان کے لئے میں بول گی اور دہ جنت
میں بول گی اور میران کے ایمان کی جزا ہوگی۔ اس میں غیر مسلم شریک نہیں ہوں سے کیونکہ یفتنیں جنت میں ہوں گی اور دہ جنت
میں نیس جا کیونکہ یا تھی جا کیونکہ کی اور دہ جنت

لباس سيمتعلق اسلام كانتكم

مسلمان مرداور خورت کواپئی حیثیت کے مطابق ایسا صاف سخرالہاس زیب تن کرنا چاہیے جواس کی خوبصورتی کا باعث ہواور مبلہ مبلہ بطریقہ سے اور تمام امور میں میاندروی کو پہند کرتا ہے۔ اس لئے احادیث مبلہ بطریقہ سے اس کی کافل ستر پوشی کرتا ہو۔ اسلام دین فطرت ہے اور تمام امور میں میاندروی کو پہند کرتا ہے۔ اس لئے احادیث میں ایک طرف امیرلوگوں کے لئے کم قبت لہاس استعال کرنے کی ترغیب بھی ہے تا کہ اللہ تعالی کے حضور تواضع وانکساری کا اظہار ہو اور حی کا اللہ استان کی مناف کیا جائے اور دومری طرف امیرلوگوں کو زیادہ تیتی لہاس اور حی کی اللہ میں اسافہ کیا جائے اور دومری طرف امیرلوگوں کو زیادہ تیتی لہاس اور حی کی اور حی کی کا اظہار ہوگر ریا کاری اور تکبر سے ہرحال میں پچنا ضروری ہے۔ اس سلم میں چند

Walter Manager Daniel Control (Calledon)

سو۔ آپ فرمائے: بے تنگ میر سے دب نے سب بے دیا ہے اور گناہ کو حرام کردیا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں ،خواہ پوشیدہ اور گناہ اور ناحق سرکتی کو اور میہ کہتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کروجس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور میہ کہتم اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور میہ کہتم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایس بات کہو جوتم میں میں بات کہو جوتم نہیں جانے۔

قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ مَ إِنَّ الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِنْثُمَ وَ الْبَغَى بِغَيْرِ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِنْثُمَ وَ الْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشُرِكُوا بِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿

۳۳- اور ہرامت کے لئے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آجائے تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک لمحہ آ گے ہو سکیں گے۔[۲۵] وَلِكُلِّ أُمَّةِ آجَلُ ۚ فَإِذَا جَاءَ آجَكُهُمُ لَا يَنْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايَسْتَقْدِمُونَ ﴿ يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَنَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَنَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿

احادیث ملاحظه کریں:

ا- حضورِ اکرم مانظیر بنی بنی بنی بی ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر بودہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مخض نے عرض کیا: دہ پہند کرتا ہے کہ اس کے کپڑ سے ایجھے ہوں اور اس کے جوتے ایجھے بول ۔ آپ مان طالی بی اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورت ہے اور خوبصورتی کیا: دہ پہند کرتا ہے کہ اس کے کپڑ سے ایجھے ہوں اور اس کے جوتے ایجھے بول ۔ آپ مان طالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند کرتا ہے کہ بی تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

(تریزی: ابواب البر: باب ۱۱)

ابوالاحوص کے والد طرحہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سائی طرح پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے جھے گھٹیا کیڑے پہنے ہوئے و یکھا تو آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ! میرے پاس بہت مال ہے، اللہ تعالیٰ نے جھے اونٹ، بکریال، گھوڑے اور غلام عطا کرد کھے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں مال دیا ہے تو تم پر اس کا اثر ظاہر مونا چاہیے۔
 ابوداؤو: حدیث نمیر ۱۳۰۷)

سا- حضور اكرم مل فلي بين الله تعالى بي بيندكرتاب كدوه اين بندي يرايى فلت كالروكي

(ترندى: ابواب الادب: ياب ۵۲)

[۲۵] جوقوم ابنی کوتا ہیوں سے سبت نہیں سیکھتی اور مسلسل زوال پذیر رہتی ہے تو آخر کاراس پرعذاب کی ایک ایس معزی آجاتی ہے کہ اس میں لیے بھر بھی نفذیم وتا خیر نہیں ہوتی۔ لمحہ بھر بھی نفذیم وتا خیر نہیں ہوتی۔

تفزیر کے قاضی کار فتوی ہے ازل سے ہے جرم منعفی کی سز ا مرکب مفاجات

Dear Control of the C

۳۵۔ اے اولادِآدم! اگرتمہارے پاستم میں ہے ایسے رسول آئی جوتم پرمیری آیات بیان کریں ،سوجس نے تقویٰ افتیار کیا اور اپنی اصلاح کرلی تو ان پرکوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ مگین ہوں گے۔[۲۲]

۳۱۔ اور جن لوگول نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تنگبر کیا وہ دوزخی ہیں ، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ تعالی پرجھوٹا بہتان لگائے یااس کی آیتوں کو جھٹلائے ، انہیں نوشتہ تقذیر کے مطابق اپنا حصہ بل جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روعین قبض کرنے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روعین قبض کرنے کے لئے آئیں گے تو (ان سے) پوچھیں گے: کہاں ہیں تہمارے وہ معبود جن کی تم اللہ تعالی کو چھوڑ کرعبادت کرتے تھے؟[۲۷] وہ کہیں گے: وہ سب ہم سے گم ہو گئے اوروہ خودا ہے فلاف گوائی دیں گے کہوہ کا فرشقے۔

البَيْنَ ادَمَ إِمَّا يَاتِيَثَّكُمْ مُسُلُّ مِّنْكُمُ يَخُونُ مِّنْكُمُ يَخُونُونَ ﴿ فَمَنِ التَّفَى وَ اَصْلَحَ يَتُونُونَ ﴿ فَمَنِ التَّفَى وَ اَصْلَحَ لَيُونُ اللَّهِ مُ يَحُونُونَ ﴿ فَلَمْ يَحُونُونَ ﴿ فَلَا هُمْ يَحُونُونَ ﴾

وَالَّذِينَ كُنَّ بُوا بِالْتِنَا وَاسْتَكُبَرُوْا عَنْهَا وَالْتِنَا وَاسْتَكُبَرُوْا عَنْهَا وَالْتَاكِرَةُ وَاعَنْهَا وَالْتَاكِرَةُ وَاعْنَهَا وَلَيْلِكُوْنَ ﴿ وَلَيْلِكُونَ ﴿ وَلَيْلِكُونَ ﴿ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ ﴿ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ ﴿ وَلِيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَ وَلِيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَهُ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَهُ وَلَيْلِكُونَ وَلَا لَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَا لَيْلِكُونُ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونُ وَلَيْلِكُونُ وَلَهُ وَلَيْلِكُونُ وَلَهُ وَلَيْلِكُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْلِكُونَ وَلَيْلِكُونُ وَلَيْلِكُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْلِكُونُ وَلَيْلِكُونُ وَلَيْلِكُونُ وَلَهُ وَلَيْلِكُونُ وَلَيْلِكُونُ وَلَا لِمُنْكُونُ وَلَهُ وَلَيْلِكُونُ وَلَا لَيْلُونُ وَلَهُ لَا لَكُونُ وَلَيْلِكُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِكُ وَلَهُ وَلَيْلِكُ وَلَا لِلْمُؤْلِكُ وَلَيْلِكُونُ وَلَا لِلْمُؤْلِكُ وَلَا لِلْمُؤْلِكُ وَلَيْلِكُونُ وَلَا لَالْمُؤْلِكُ وَلَا لَاللَّهُ لِلْمُؤْلِكُ وَلَا لَالْمُؤْلِكُ وَلَا لَلْمُؤْلِكُ وَلَا لَلْمُؤْلِكُ وَلَكُونُ وَلَالْمُؤْلِكُ وَلَالْمُؤْلِكُ وَلَا لَلْمُؤْلِكُ وَلِي لَلْمُؤْلِكُ وَلِي لَا لَاللَّهُ لِلْمُؤْلِكُ وَلِلْمُؤْلِكُ وَلَا لَالْمُؤْلِكُ وَلِي لَلْمُؤْلِكُ وَلِلْمُؤْلِكُ وَلِي لَا لَا لَالْمُؤْلِكُ وَلَا لَلْمُؤْلِكُ وَلِي لَلْمُؤْلِكُ وَلَا لَا لَالْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ وَلِلْمُؤْلِكُ وَلَا لَاللَّهُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْلِي لَلْلِلْمُ لِلْلِلْلِكُولِ لَلْلِلْمُؤْلِكُ لِلللْمُؤْلِلْ لَلِلْلِلْمُؤْلِلْ لَلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لَلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُؤْلِلْ لَلْلِلْمُ لَلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِللْمُؤْلِلِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِل

فَكُنُ اظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِهِ الْوَلْمِ كَنَّ اللهِ كَنِهِ الْوَلْمِ اللهِ كَنْ اللهِ كَنْ اللهِ مَنْ اللهُ ال

[۲۱] اس طرح کامنم ہوم پہلے سورہ بقرہ کی آیات ۱۳۸ اور ۳۹ میں گزر چکاہے یعنی حصرت آدم وحواعلیہ سالسلام کو جب زمین پراتارا گیا تو ان کی معرفت پوری اولا وآدم کو اللہ تعالی نے یہ ہدایت کی کہ جب تمہار سے سامنے میر سے رسول میری آیات بیان کریں توجوان آیات کے مطابق نیک اعمال کریں مجے انہیں آخرت میں کوئی خوف اورغم نہیں ہوگا اور جو اِن کوجھٹلا کیں مجے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں میں گھٹا ہے۔

[27] جولوک اللہ تعالی کی آیات کو جٹلاتے ہیں اور اس کی طرف جھنوٹی با تیں منسوب کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور جب وہ اپنے منسوب کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور جب وہ اپنے منسوب کرتے ہیں اور جب وہ اپنے منسوب کے مطابق اپنے جھنے کی محرکز ارلیس کے تو موت کے فرشتے بطور سرزلش آئیس کی : کہاں ہیں تمہارے وہ خدا جن کی تم عبادت کیا گڑتے ہے ؟ آئیس بلاکی تاکہ وہ تہمیں قبر اور حشر کے عذا ب سے بہا کیں گرانیس وہ کہیں نظر نہیں آئیں کے بلکہ ہر طرف
تاریکی اور غذا ب بی نظر آئے گا تو با ہوں ہو کرا پیے خلاف گوائی دیں گے اور دیر حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہوجا کیں ہے کہ داتمی انہوں کے نظر اختیاد کرکے ہیں آخرت بریا وکردی۔

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمِ قَلَ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمُ قِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّارِ لَ كُلَّهَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّا رَكُوا فِيهَا جَبِيعًا لا قَالَتُ أُخُرُّ لِهُمُ لِأُولَٰهُمْ مَ بَّنَاهَا وَلاَ ءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمُ عَنَابًا ضِعْفًا مِن النَّارِ \* قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَالْكِنْ الاتتعكبون

وَ قَالَتُ أُولَاهُمُ لِأُخْرَابُهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ إ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلِ فَذُوْقُوا الْعَزَابَ بِمَا المُنْتُمُتَكُسِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِنَّ الَّذِينَ كُنَّابُوا بِالْيِتِنَا وَاسْتُكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُنَفَتُّحُ لَهُمُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّم الْخِيَاطِ مُوكَنُ لِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۞

٣٨ الله تعالى قرمائے گا:جن وائس میں سے جو ( گمراه) اُمتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں تم بھی ان کے ہمراہ دوز خ میں داخل ہوجاؤ، جب ایک امت (دوزخ میں) داخل ہوگی تو وہ اینے جیسی (پیش رو) امت پرلعنت بھیج گی، [٢٨] حتى كرجب سب دوزخ مين جمع بهوجا عيل كي توان کی پچھلی امت پہلی امت کے متعلق کیے گی:اے ہارےرب! ہم کوان لوگوں نے گراہ کیا تھا، یس توان كوآ گ كا دوگناعذاب دے،اللہ نتعالیٰ فرمائے گا: ہرایک کے لئے دو گناعذاب ہے لیکن تم نیس جانے۔

۳۹۔ اوران کی پہلی امت پچھلی امت سے کے گی جمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے،[۲۹] پستم بھی عذاب چکھواس وجهس جوتم كياكرتے تقے۔

٠ ٣٠ \_ بي شك جن لوگول نے جماري آيتوں كوجھٹلا يا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسان کے وروازے نہ کھولے جائیں گے [۳۰] اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے [۳۰] جب تک اونٹ سوئی کے نا کہ میں داخل نہ ہوجائے ، اور ہم ای طرح مجرموں کوسز اوسیتے ہیں۔

> [٢٨] جن امتول نے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا قیامت کے دن جب انہیں دوزخ میں داخل ہونے کا تھم ملے گاتو بعد میں آنے والی اسیں ملکی امتول پراور پیردکارائے پیشواول پرالزام لگاتے ہوئے فریاد کریں گے:اے مارے پروردگار! ممیں ان سرواروں اور پیشواؤں نے مراہ کیا آج توان کودو کناعذاب دے۔ایک ان کی مرای کااوردوسراہمیں مراہ کرنے کا۔اس پراللہ تعالی فرمائے گا: آج تم میں سے ہرایک کے لئے دو مناعذاب ہے کیونکہ اگر انہوں نے تہہیں غلط راستہ دکھا یا تھا تو کیا تم اندھے ستے تم نے ان کی پیروی كيول كى؟ للندائمهارا جرم بحى دوكمنا ہے۔ ايك اين محرابي كااور دوسرا محراه لوكول كى اندهي تقليد كا۔

> [٢٩] جب بيروكارفريا وكريس كك كدان كي ييشوا وك كودوكنا عذاب ديا جائة وبيشوااية بيروكارون يه كبيس كية بهارك اورتمهارك جرم کی لوعیت ایک جیسی ہے کیونکہ ہم اگر تہیں مرائی کی طرف بلانے کے بحرم بیں توتم بھی مرائی قبول کرنے کے بحرم ہو،الدائم ہم سے بہتر نبیس مواور ہم سب برابر کی سز اے مستحق ہیں۔

> [۳۰] جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کوجھٹلا یا اور ان پرایمان لانے سے الکارکردیامرنے کے بعد ان کی رومیں آسانوں سے اور تین

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمُ مِهَادُوَّ مِنْ فَوْقِرِمْ غَوَاشٍ و كَالْمُ لِكُ نَجْزِى الطَّلِمِينَ ۞

وَ الَّذِينَ الْمَنْوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۖ أُولِيِّكَ آصُحٰبُ الْجَنَّةِ مُمُ فِيْهَا خُلِلُونَ

اسم۔ ان کے لئے دوزخ (کی آگ) کا بچھونا اوران کے اوپر ( اسى كا ) اوژهنا ہوگا، اور ہم اسى طرح ظالموں كوسز ا

٢ س اورجولوگ ايمان لائے اورانهوں نے نيك عمل كئے ہم كسى کو تکلیف نہیں دیتے مگرجتنی اس کی طاقت ہے،وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

جاسکیں گی ( کیونکداو پرصرف نیک لوگول کی روحیں جاسکتی ہیں ) اور قیامت کے دن وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوسکیں گی بلکہ ان کا جنت میں جانا ایسائی نامکن ہوگا جیسے ایک اونٹ کا سوئی کے باریک سوراخ سے گزرنا نامکن ہے، لبذا وہ دوزخ میں رہیں سے اور دوزخ کی آگ بی ان کا اور منااور بچھوٹا ہوگی لینی ہرطرف ہےدوزخ کی آگ میں گھرےرہیں گے۔

كافرول كيك المان كاوروازه نهكو لفي كمتعلق چنداها ويث كاخلامه

ایک انساری منظ کوتبریس دنن کرنے کے بعد حضور اکرم ملی ملائی نے معابر کرام من سے فرمایا: قبر کے عذاب سے اللہ تعالی کی بناہ طلب كرو، پيرآب نے فرمايا: اس دنياميں جب نيك آدى كى زندگى كاوفت پورا موجا تا ہے تو خوبصورت شكل ميں موت ك فرشتے اس كى روح مست كہتے إلى: اسے ياكيزه روح! اين رب كى مغفرت اور رضاكى طرف نكل \_ جب فريتے اس كى روح كواو پر لے جاتے جل تواس کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اوراس کوعرش کے پاس علیمین میں پہنچاد یا جاتا ہے، پھراس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا یا جاتا ہے اور دوفر شنے قبر میں اس سے پہلاسوال کرتے ہیں: حیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے، پھر دوسراسوال كرتے ہيں: تيرادين كياہے؟ وہ كہتاہے: ميرادين اسلام ہے، پھرتيسراسوال كرتے ہيں: يدكون مخص ہے جوتم ميں مبعوث كما كما تفا؟ وه كهتاب: بيالله تعالى كارسول ب، مين ان پرايمان لا يا اوران كى تقىدىن كى ، پھراو پرسے ندا آئے كى: مير ، بندے نے سے کہا، اس کے لئے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دواور اس کے لئے جنت کی کھڑ کی کھول دو، پھروہ جنت کی خوشبو

لیکن جب برے آدی کی زندگی کا وفت ختم ہوجا تا ہے توسیاہ شکل میں موت کے فرشتے اس کی روح سے کہتے ہیں: اے خبیث روح الشرتعالي كي عضب اورجلال كي طرف لكل - جب فرشة اس كي روح كواو پر لے جاتے ہيں تو آسانوں كے فرشة اس خبيث رول کے لئے دروازے کھولنے سے انکار کروئے ہیں، چنانچداس کی روح کوز مین کےسب سے نچلے حصہ لین جین میں بھینک ویاجاتا ے، پھران کی روح کوجم میں لوٹا یا جاتا ہے اور دوفرشتے قبر میں اس سے پہلاسوال کرتے ہیں: تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: ہائے افسول! مين يل جاميا، پر دومراسوال كرتے إلى: تيرادين كيا ہے؟ وه كہتا ہے: بائے افسوس! مين بيس جاميا، پر تيسراسوال كرتے

Plant De Marie De Mar

سرم اہل جنت کے سینوں میں (ایک دوسرے کے متعلق) جو

کینہ ہے وہ ہم نکال دیں گے، [اس] ان کے پنچ نہریں

بہتی ہوں گی اوروہ کہیں گے: اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے

ہمیں اس جنت میں پہنچایا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت

نہ دیتا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، [سس] بے شک

ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور (اہل

ایمان) کونداوی جائے گی: تم اس جنت کے وارث بنائے

گئے ہوان نیک اعمال کی وجہ سے جوتم کیا کرتے تھے۔

وَنَزَعُنَامَا فِي صُرُورِهِمْ مِنْ عِلِّ تَجْرِيُ مِنْ تَحْرِهُمُ الْاَنْهُرُ ۚ وَ قَالُوا الْحَمُّلُ لِلهِ مِنْ تَحْرِهُمُ الْاَنْهُرُ ۚ وَ قَالُوا الْحَمُّلُ لِلهِ الّذِي هَلَا مَا لِهٰ اللهُ ۚ لَقَلُ جَاءَتُ مُسُلُ لَا آنُ هَلَا اللهُ ۚ لَقَلُ جَاءَتُ مُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ لَ وَنُودُوَ النَّ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اوْرِ ثَتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

ہیں: بیکون مخص ہے جوتم میں مبعوث کیا گھیا تھا؟ وہ کہتا ہے: ہائے افسوں! میں نہیں جانیا، پھرایک منادی آسان سے ندا کرے گا: اس
کے لئے دوزخ کا فرش بچھا دو، اس کو دوزخ کا لباس پہنا دواوراس کے لئے دوزخ کی کھڑکی کھول دو، پھر وہ جہنم کی تپش سے بے قرار
رہتا ہے۔ (مسنداحمہ: جسم میں ۲۸۷ اور ویگر کنتب صدیث وتفیر) حضورِ اکرم من پھڑ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی آ دی مرجا تا
ہے تواسے قبر میں سے وشام اس کا دائی ٹھکا نا دکھا یا جا تا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تواسے جنت میں اپناکل دکھا یا جا تا ہے اور اگر وہ دوزخی ہے
تواسے جہنم میں اس کا ٹھکا نا دکھا یا جا تا ہے کہ قیامت کے دن تھے جہنم کے اس حصہ میں پھینکا جائے گا۔

( بخاری: كتاب البخائز: باب ۹۰)

[۳۱] جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ جنت میں جائیں گے اور دنیا میں اگر وہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے متعلق بغض اور عداوت کے جذبات رکھتے ہتے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی آئیں کی غلط نہمیاں دور کر دی جائیں گی اور وہ ایک دوسرے کے ہے فیرخواہ اور مخلص دوست بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی مظامی نے قربایا تھا:

"مجھے امید ہے کہ میں ،عثان ،طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ " (تغیر ابن کئیر)

یعنی روز قیامت ہاری خلش اور غلط نبی بھی دور ہوجائے گی جو حضرت عثان عظامی شہادت کی وجہ سے پیدا ہوئی اور تو بت جنگ کیے۔ کی جو حضرت عثان عظامی کی شہادت کی وجہ سے پیدا ہوئی اور تو بت جنگ کئی۔

[٣٢] نیک لوگ جب جنت میں داخل ہول کے تواللہ تعالی کاشکر بجالا کیں ہے جس کی ہدایت اور دھت سے وہ جنت کے آخرار پائے اور بارگاہ این دی سے آفرار شدت کے دارث بنائے گئے ہور دخول جنت کا ظاہری سبب ایند تعالی کی برکت ہے جس کی دجہ سے تم جنت کے دارث بنائے گئے ہور دخول جنت کا ظاہری سبب اگرچ نیک اعمال بیں مرحقیقی سبب اللہ تعالی کا فضل دکرم ہے کیونکہ نیک اعمال کی تو فیق مجی اللہ تعالی کو میں محمد تنہ ہے۔
میری طلب مجی انہی کے کرم کا صدقہ ہے
میری طلب مجی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔
قدم بدأ شخصة نہیں انھائے جاتے ہیں

۳۳ اوراال جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ بے تک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا ، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا ، کیا تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے: ہاں! پھران کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر ایڈ تعالیٰ کی لعنت ہو۔[۳۳]

۵۷م۔ جو (دوسروں کو) اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کو میر ها کرنا جاہتے ہیں اور وہ آخرت کے جی منکر ہیں۔

۱۳۹۔ اوران دونوں (جنت اور دوزخ) کے درمیان ایک تجاب ہے اوراعراف پر پچھالوگ ہوں گے جو ہرایک (جنتی اور دوزخی) کوان کی علامت سے پہچانے ہوں گے، [۳۳] دوزخی) کوان کی علامت سے پہچانے ہوں گے، [۳۳] اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے: تم پر سلام ہو، وہ (اہل اعراف) ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور جنت میں داخل ہوئے کے امید وار ہوں گے۔

وَالْمَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَجَدُنّا مُعَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى وَجَدُنّا مُعَادًا مُعَادًا مَا وَعَدَنَا مَا اللَّهُ عَلَى وَجَدُنّا مُعَدّ اللّهِ عَلَى وَجَدُنّا مُؤَدِّنٌ بَيْنَامُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

الَّذِينَ بَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبَغُونَهَا اللهِ وَيَبَغُونَهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبَغُونَهَا عَوْجُا وَهُمْ بِاللَّاخِرَةِ كُفِرُ وْنَ ۞

وَبُيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رَبِينَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رَبِينَهُمُهُ وَ نَادَوُا مِرَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيَهُمهُ وَ نَادَوُا الْحَلَّةِ الْهُ سَلَمْ عَلَيْكُمْ " لَمُ الْحُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ۞

[""] جنت میں رہنے والے بھولوگ جنت کے کنارے پرآ کرجہنم میں جھائیس گے تو پھوا سے ظالموں کو پہچان لیس مے جوانیس زندگ میں بھائیس کے: اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جن نعتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نظال کی جوانیس اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جن نعتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے ان کو جنت میں پالیا اور جہیں اللہ تعالیٰ نے جس عذاب سے ڈرایا تھا کیا تم نے بھی اس عذاب کو پالیا؟ تو وہ شرمندہ ہوکر ہاں کے علادہ بھی تند کہتے تھیں کے کیونکہ اس وقت وہ بالغول عذاب میں جتال ہوں مے، پھر اہل جنت اور دوز نے والوں کے درمیان ایک مناوی اعلان کرے گا کہ اللہ جنم پر اللہ تعالیٰ کی احت اس لئے پڑی ہے کہ وہ خود ظالم شے دومروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے۔ مراط میں بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہے اور آخرت کے بھی مشریقے۔

essales de la Constant de la Constan

وَ إِذَا صُرِفَتُ اَبُصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصُلْبِ النَّارِ لَا تَالُمُ النَّارِ لَا تَالُوا مَا النَّارِ لَا تَالُوا مَا النَّارِ لَا تَالُوا مَا النَّارِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِ

و نَادَى اَصُحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعُرِفُونَهُمْ بِسِينُهُمُ قَالُوْامَا اَعْلَى عَنْكُمُ يَعُرِفُونَهُمْ بِسِينُهُمُ قَالُوْامَا اَعْلَى عَنْكُمُ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ

اَهَ وُلاَ عِالَٰذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُخْدَةُ لَا خُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا الْجَنَّةُ لَا خُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا انْتُمْ تَخُزُنُونَ ﴿ وَلَا انْتُمْ تَخُزُنُونَ ﴿ وَلَا انْتُمْ تَخُزُنُونَ ﴿ وَلَا انْتُمْ تَخُزُنُونَ ﴾

اور جب ان کی آئیمیں جہنم والوں کی طرف پھیری جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔

۳۸ اہل اعراف ان لوگوں کو بکاریں گے جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانے ہوں گے (اور انہیں) کہیں گے:

آئ نہ جہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ ہی وہ (مال ودولت) جس کی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے ہے۔[۳۵]

9 س- کیاری (جنتی لوگ) وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا یا کرتے ہتھے کہ اللہ تعالی ان کوا پنی رحمت عطانہیں کھا یا کرتے ہتھے کہ اللہ تعالی ان کوا پنی رحمت عطانہیں کرے گا؟[۴ س] (دیکھوانہیں تو تھم مل کیا ہے کہ) تم

مبنتی دوزخ کاعذاب دیکھراللہ تعالیٰ کاشکر بجالا نمیں ہے۔

[۳۳] جنت اور دوز نے کے درمیان ایک تجاب ہے، اس کے اوپر والے حصہ کو اعراف کہتے ہیں جس پر پھھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اکثر
مغسرین کے زدیک ہوں گے۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ ابھی جنت بیں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ
جنت میں جانے کی اُمیدر کھتے ہوں گے۔ بیا عراف والے اہل جنت اور اہل دوز خ دونوں کو ان کی نشانیوں ہے بیچائے ہوں گے۔
ان کی ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور دوز خی میں ہوں سے اور ان کی دو ہری نشانی یہ ہوگی کہ جنتیوں کے
چہرے سفید اور دوز خیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بہر حال اعراف والے جب اہل جنت کی طرف ویکھیں گے تو انہیں سلامتی کی
دعا میں دیں گے اور جب اہل جہنم کی طرف دیکھیں گے تو ان کے عذاب سے پناہ مائیس کے اور بالا خرج سے فیداد ندی سے اہل
اعراف کو بھی جنت میں جانے کی اجازت ال جائے گی۔ (تغیر این کیٹر) ویسے بھی جن اہل ایمان کی بُرائیاں ذیا دہ ہوں گی دہ جہم میں
اعراف کو بھی جنت میں جانے کی اجازت ال جائیں گئے وال اعراف جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ تو ان سے بھی پہلے جنت
ای داخل ہونے جا میں ۔
میں داخل ہونے جا میں ۔

[۳۵] انراف دالے جب دوزخ کی طرف دیکھیں مے تو ابوجهل اور ابولہب جیسے متکبرین کوان کی کافراندنشانیوں سے پہچان لیس مے اور انہیں بکار کر کہیں مے کہ دنیا ہیں تم جس افراد کی قوت اور مال ودولت کی وجہ سے اسلام کا مذاق اڑائے شخصائے نے تو وہ لوگ تمہارے کام آئے اور نہ ہی مال ودولت کیونکہ آخرت میں مال کا تکبر نہیں خدا کا تقویٰ کام آئے گا۔

[٣٦] ونياداراورمتكرلوك جب حصرت بلال عبثى عليه اورحصرت سلمان فارى عظه بييم سكين اورنادارمسلمانول كوديك توان سينفرت

جنت میں داخل ہو جاؤ،تم پرکوئی خوف نہیں اور نہ تم عُمُلین ہوگے۔

۵۰۔ اور دوز خ والے اہل جنت کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پائی ہماری طرف بھی بہا دو یا جورز ق اللہ تعالی نے تہمیں دیا ہے اس میں سے کچھ (ہم کو بھی دیدو) ، جنتی کہیں گے:
 ہے اس میں سے کچھ (ہم کو بھی دیدو) ، جنتی کہیں گے:
 ہے اس میں نے ان دونوں چیز وں (جنتی پائی اور جنتی رزق) کو کا فروں پرحرام کردیا ہے۔

ا۵۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماثا بنالیا تھا اور دنیا کی زندگی نے آئیں دھوکہ بیں ڈال دیا تھا، پس آج ہم ان کوای طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح انہوں نے اپناس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، [۳] اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

۵۲۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک الی کتاب لے اسے آئے ہیں جس کوہم نے علم کے ساتھ نہایت واضح کر آئے ہیں جس کوہم نے علم کے ساتھ نہایت واضح کر دیا ہے اور وہ ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور

رحت ہے۔

وَتَاذَى اَصْحُبُ النَّامِ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَنْ الْجَنَّةِ اَنْ الْجَنَّةِ اَنْ الْجَنَّةِ النَّاءِ الْجَنَّةِ اَنْ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْمَهُمَا عَلَى اللَّهُ إِنْ اللّهُ عَرْمَهُمَا عَلَى اللّهُ عَرْمُهُمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْمُهُمَا عَلَى اللّهُ عَرْمُهُمَا عَلَى اللّهُ عَرْمُهُمَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

الَّذِيْنَ التَّخَلُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَ لَعِبًا وَعَدَّتُهُمُ لَهُوَا وَ لَعِبًا وَعَدَّتُهُمُ الْحَلُوةُ النَّانِيَا قَالْيَوْمَ نَشْلُهُمُ وَعَدَّتُهُمُ الْحَلُوةُ النَّانِيَا قَالْيَوْمَ نَشْلُهُمُ كَانُوا كَمَا كَانُوا كَمَا كَانُوا لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هٰذَا وَمَا كَانُوا لِلْاَيْنَايَجُحَدُونَ ﴿

وَلَقَدُ جِمَّنَهُمُ بِكِلْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدُى وَمَ حُمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

کرتے اور تسمیں کھاکر کتے: اگر اللہ تعالیٰ ان فقیروں پر راضی ہوتا تو آج بیغربت کا شکار نہ ہوتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہے اس کئے آج بھی ہمیش وعشرت کر رہے ہیں اور کل جنت بھی ہمیں ہی ملے گی ، چنانچا عراف والے جہنم کے متئبرین کو دنیا کی ڈینگیس اس کئے آج بھی ہمیش وعشرت کر دہے ہیں اور کی دنیا کی ڈینگیس اور شیخیاں یا دکرائی کی کہتم ارہے تو سارے دعوے اُلٹ ٹابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی نا داروں کو جنت میں واظل کر دیا ہے اور تم جہنم میں جل رہے ہو۔

ان ہے معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں اہل ایمان تنگدست ہول اور کافر دولت مند ہوں تو اس کا مطلب یہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے راضی ہوتا ہے جواس کی اطاعت کرتے ہیں چاہے دہ امیر ہوں یاغریب۔ راضی ہے۔ درامل اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں ہے راضی ہوتا ہے جواس کی اطاعت کرتے ہیں چاہے دہ امیر ہوں یاغریب۔ [یے س] آخرت میں جنت کی فعتیں صرف ان خوش تھیب لوگوں کے لئے محصوص ہیں جواس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے مطابق اپنی زندگی

۵۳ کیا ده (کفار) اس بات کا انتظار کررہے ہیں کہ قرآن مجیدی دھمکی کا انجام ظاہر ہو جائے؟ [۳۸] جس روزاس کا انجام ظاہر ہو گاتو جولوگ اس کتاب کو پہلے نظر انداز کر چکے ہے وہ کہیں گے: بے شک ہارے رب کے رسول حق نے کرآئے تھے تو کیا آئے ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کردیں؟ یا ہمیں (دنیا ہیں) واپس بھیج و یا جائے تا کہ ہم ان کا موں کے بر ظاف کام کریں جو پہلے دیا جائے تا کہ ہم ان کا موں کے بر ظاف کام کریں جو پہلے کرتے تھے، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو ضارے میں ڈال دیا اور جو افتر ا پر دازیاں وہ کرتے تھے سب میں ڈال دیا اور جو افتر ا پر دازیاں وہ کرتے تھے سب عائے ہو جو الحق گا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ الْيُومَ يَأْقِ تَاوِيلُهُ الْيُومَ يَأْقِ تَاوِيلُهُ مِنْ قَبْلُ قَدُ الْمِنْ فَالْمُولُا مِنْ قَبْلُ قَدُ الْمَا الْمِنْ فَاللَّا الْمُنْ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعًا ءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا آوُ نُرَدُ فَنَعْمَلُ مَنْ فَعَيْرُ الْمَنِى كُنَّا نَعْمَلُ الْمَا وَنُورُونَ هَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَيَ الْمُعْمَلُ مَا لَا عَلَى الْمُؤْلِيَ فَيْ الْمُؤْلِقَ مُنْ الْمُعْمَلُ مَنْ الْمُعْمَلُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَيْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُعْمَلُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُ مَنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُعْمَلُ مَنْ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ مُنْ الْمُعْمَلُ مُنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ مُنْ الْمُولُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الِ

لسّلوتِ وَ ۱۵۳ بلاشبتهارارب الله بی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو سُلوتِ وَ ۱۳۹ میں بیدا فرما یا، پھروہ عرش پرجلوہ فرما ہوا، [۳۹] میں بیدا فرما یا، پھروہ عرش پرجلوہ فرما ہوا، [۳۹] وہ رات سے دن کو چھپالیتا ہے اور دن رات کے بیجھپے اس کی بیط کہنے کا کہ سے دوڑتا ہے اور (اس نے پیدا کیا) سورج، چاند

اِنَّ مَ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْمُ اللهُ الْذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْمُ اللهُ فِي سِتَّةِ آيًا مِر ثُمَّ اللهُ الأَمْنَ فِي سِتَّةِ آيًا مِر ثُمَّ اللهُ النَّامَ عَلَى الْعُرْشِ " يُغْثِي النَّيْلُ النَّهَامَ يَطْلُبُهُ

م کرارتے ہیں اور جولوگ اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیتے ہیں لیعنی دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور آخرت کے صاب و کما ب کو بھلا کر صرف ای دنیا میں مگن ہوجاتے ہیں تو ان کی سزا کے طور پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی انہیں نظر انداز کردے گا، یعنی جیساتم اِس جہاں بیس کرو کے دیساہی اُس جہاں میں بھرومے۔

[ ٣٨] الله تعالی نے قرآن مجید میں حق وباطل کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے قرآن کونظر انداز کر دیا کیا وہ اس اون کے انتظار میں این کہ قیامت قائم ہوجائے اور ان کے جرائم کی سز اائیس سامنے نظر آ جائے تو پھر وہ ایمنان لا نمیں گے؟ عالانکہ ای ون جب انہیں اپنا انجام نظر آ جائے گا تو وہ انبیائے کرام علیهم السلام کے پیغام صدافت اور اپنی افتر اپر وازیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوجا نمیں گے اور انتجامی کریں گے کہ آئ کوئی ان کی سفارش کردے یا انہیں و نیا میں واپس جانے کا ایک اور موقع و یا جائے تو وہ اند تعالی کی نافر مانی نہیں کریں گے کہ آئ کوئی ان کی سفارش کردے یا انہیں و نیا میں واپس جانے کا ایک اور موقع و یا جائے تو وہ انہیں و نیا میں خانے کی کھوٹ ان کی ساتھ و ینا ہی اند تعالی کی نافر مانی نہیں کریں گے مگر تب تو ہے اوقت کر درچکا ہوگا اور سوائے پھیمانی کے بچھوٹا میں نہوگا ، البلا آئے حق کا ساتھ و ینا ہی فائدہ مند ہے کل کا بچھتا نا ہے سود ہوگا۔

[٣٩] يهال سوال بيدا موتاب كمالله تعالى في آسانول اورزيين كوريداكر في بين جدون كيول صرف كي جبكه ووقاور مطلق باورمرف

اورستاروں کو ،سب اس کے علم کے تابع ہیں ، اچھی طرح سن نو! پیدا کرنا اور تھم دینا ای کے لئے خاص ہے، [۰۴] بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جوسارے جہانوں کارب ہے۔ مَنْ يَثَالُ وَ الشَّنْسَ وَالْقَمَّ وَالنَّجُوْمَ النَّبُوُمَ النَّبُوُمَ مَنْ النَّبُوُمَ النَّالُ الْهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ اللَّهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ اللَّهُ الْخُلْقِ وَالْأَمْرُ اللَّهُ مَنْ الْعُلَمِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْعُلَمِيْنَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَالنَّامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُنْ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالَمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ مُعَامِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعْمِعُوا مُعَالِمُ مُعَالِمُ

۵۵۔ اینے رب کو پکار وگڑ گڑا کراور چیکے چیکے،[۱۳] بے تنک وہ صدیبے بڑھنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ اُدْعُوْا مَا بَكُمْ تَضَمُّعًا وَّ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

لفظ کن سے ایک لمحی سماری کا گنات پیدا کرسکتا ہے، اور چھرون سے کتنا وقت مراد ہے؟ کیونکہ سورج ابھی پیدا ہی ہواجس کے طلوع وغروب سے دن کا تعین ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالی کا عرش پرجلوہ گرہونے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ وہ مکان سے پاک ہے۔ دراصل ان ساری ہاتوں کی حکمت اور حقیقت اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہیں ہوتا لیکن اگر کسی کام کی حکمت ہماری بچھیں نہ تر ہے کی بہتر جانتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہیں ہوتا لیکن اگر کسی کام کی حکمت ہماری بچھیں نہ تر ہے کہی بغیر کسی تر دے اس پر ایمان لا ناہار سے لئے فرض ہے۔

[۳۰] اللہ تعالی صرف خالق ہی نہیں بلکہ کا کتاب کا حاکم بھی ہے۔اس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے بیچے لگادیا ہے۔رات کی تاریکی آئے۔ آئے تو دان کی روشنی غائب ہوجاتی ہے اور وان کی روشنی آئے تو رات کی تاریکی غائب ہوجاتی ہے۔سورج ، چانداورستارے بھی ای کے تاریخ دان کی روشنی غائب ہوجاتی ہے۔ سورج ، چانداورستارے بھی ای کے تاریخ کے تاریخ بیس کہ بھی تافر مانی نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آذائش کے لئے آزادی اور اختیار دے رکھا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔

[الم] ان دوآ يات شل الله تعالى عدما ما تكف ك چندا داب كما ع جارب بي:

ا۔ مخرکر اکراور آستہ دعا مانگنالیکن اس کا مطلب بینیں کہ بلند آواز ہے اور اعلائیہ دعا مانگنا درست تبیں بلکہ جملہ عبادات اور معدقات میں بھی ان کا اعلان کرنا بہتر ہے اور کھی چھپانا بہتر ہے۔ مزید تفصیل کے لئے سورہ بقرہ آیت نمبر اے ۲ اور حاشیہ نمبر ۲۳۲ ملاحظہ کریں۔ ملاحظہ کریں۔ ملاحظہ کریں۔

۲۔ دعامیں نہوکی خرام یا ناجائز چیز کا سوال کیا جائے اور نہ ہی صدیے نیادہ چلا کر دعا کی جائے کیونکہ اللہ نتعالی صدیے بڑھنے والوں کو پیندئییں کرتا۔

سا۔ دعاما تکنے والے وائبیائے کرام علیهم السلام کی تعلیمات پر کمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ان کی مخالفت کرنے والا زمین میں فساد پھیلائے کا مرتکب ہوتا ہے جس سے اللہ تعالی منع فرما تا ہے۔

سم۔ وعاکرنے والے کے دل میں اللہ نعالی کے عضب کا ڈراوراس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، کیونکہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ایمان کی نشانی ہے۔ مزید تعمیل کے لئے سورہ فاتح آیت نمبر ۳ حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ کریں۔

۵ شاللد نعالی کے نیک بندوں کے پاس اور ان کے ساتھ دعا کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کواس کے نیک بندوں کے ساتھ ایک خصوص

المادرم المادرم المادر المادر

۵۲۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور استہ کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اور امید کرتے والوں ہوئے ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔

وَلا تُفْسِدُوا فِي الْآئُ شِ بَعُدَ إِصَلاحِهَا وَادُعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴿ إِنَّ مَحْمَتَ اللهِ وَادُعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴿ إِنَّ مَحْمَتَ اللهِ وَرِيْبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرِيْبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴿

اوروہی خداہے جواپئ رحمت (کی بارش) سے پہلے خوش خبری لانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے جی کہ جب وہ ہوائیں جبری لانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے جی کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں ، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں اوراس پانی کے ذریعہ (مردہ زمین سے) ہر مشم کے پھل تکا لتے ہیں، [۲۲] ای طرح ہم مردوں کو متم کے بھل تکا لتے ہیں، [۲۲] ای طرح ہم مردوں کو رقبروں سے) تکا لیس کے تاکہ تم شیحت حاصل کرو۔

وَهُوَا لَّذِي يُرُسِلُ الرِّلِيَّ بُشُرُ ابَيْنَ يَكِنَى مَ مُسَمَّا ابَيْنَ يَكِنَى مَ مُسَمَّا الْمُعَلِّمُ الرِّيْلِ الْمُلَّلِي الْمَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الشَّمُولِ الْمَا عَلَيْ الشَّمُولِ الْمَا عَلَى الشَّمُولِ الْمَا عَلَى الشَّمُولِ الْمَا عَلَى الشَّمُولِ الشَّمُولِ الْمَا عَلَى الشَّمُولِ الشَّمُولِ المَّا عَلَى الشَّمُولِ المُعْمَلِ الشَّمُولِ الشَّمُولُ الشَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُ السَّمُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُولُ السَّمُ السَمِّ السَّمُ السَّمُ السَمِّ السَّمُ السَّمُ السَمِّ السَّمُ السَمِّ السَمِّ السَمِي الس

۵۸۔ اور جوز مین اچھی ہوتی ہے وہاں اس کے دب کے تھم سے خوب پیداوار نگلتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس خوب پیداوار نگلتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے بہت کم پیداوار نگلتی ہے، [سس] اس طرح ہم دلائل کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے

جوشکر کرتے ہیں۔

وَالْبَكُ الطَّيِّبُ بِيَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ مَ بِهِ وَ الْمِنْ خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا "كَذَ لِكَ الْمِنْ خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا "كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ الْالْمِيْتِ لِقَوْمِ تَيْشَكُمُ وْنَ هَ

قرب ہوتا ہے۔مزید تفصیل کے لئے سورہ آل عمران آیت نمبر ۸ ساورحاشی نمبر ۲۰ ملاحظہ کریں۔

[۲۳] اس آیت بین الله تعالی نے مردوں کوزندہ کرنے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے لینی خشک اور مردہ زبین جس پر مبزے کا نام ونشان فہ اموادر ہر طرف کر دوغبار اُڑرہی ہوجب اس پر رحت کی بارش برتی ہے تو اس بیں سے سر سبز وشاواب پیداوار نکل آتی ہے اور ساری زبین پر مبزہ ان سبزہ نظر آتا ہے۔ اس طرح قیامت کے قریب ساری مخلوق مرکز مٹی کے ساتھ لی بھی ہوگی ، کہیں زندگی کا نام ونشان نہیں ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل الله تعالی کے تھم سے زندگی کا صور بھو کئیں محتوز بین سے استے والے پودوں کی طرح تمام مردے زندہ ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل الله تعالی کے تھم سے زندگی کا صور بھو کئیں محتوز بین سے استے والے پودوں کی طرح تمام مردے زندہ موکر ذبین سے باہر نکل آئیں گاورساری زبین پر انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔

[سس] جب رحمت کی بارش برتی ہے تو اچھی زمین اس کوقیول کر لیتی ہے اور اس سے خوب پیدادار نکلتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ و پڑتھا ہے، جب رحمت کی بارش برتی ہے تو اچھی زمین اس کے دوراس سے پیدادار بھی نہیں نکلتی اور اگر بھی پیدادار نکلے تو وہ بھی خراب ہوتی ہے، اس سکتے جبکہ خراب ہوتی ہے، اس سکتے

THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

99۔ بے تنک ہم نے نوح الطفیٰ اوان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بے تنک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ [۴۴]

۲۰ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا: (اے نوح!) بے فٹک ہم توتم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔

الا۔ نوح نے فرمایا: اے میری قوم! مجھ میں کوئی محرائی نہیں ۔ اللہ میں کوئی محرائی نہیں ۔ ہے بلکہ میں تورب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔

۱۲- میں تہمیں اینے رب کے پیغامات کی تیا تا ہوں اور تہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

القد أنه المنا أوحًا إلى قومِه فقال المؤمّرة والمؤمّرة والمؤمّرة

قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهُ إِنَّالَنَزُ مِكَ فِي صَلْلِ مُعِينِينِ

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ فِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِي مَسُولُ مِّنْ مَّ بِالْعُلَمِينَ ﴿

أَبُلِّغُكُمُ مِ اللَّتِ مَ إِنَّ وَ اتَّصَحُ لَكُمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَم

لوگول کواس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ای طرح جب انبیائے کرام علیهم السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں توشکر گزار بندے اس کو قبول

کرتے ہیں اور اس پر کمل کر کے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں مگر ناشکر ہے لوگ اس پیغام کا انکار کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔

[۱۳۳] آیت نمبر ۵۹ سے ۱۳ تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح الظیمیٰ اور ان کی قوم کی گفتگو بیان فر مائی ہے جس کا خلاصہ

حضرت نوح الطيخة كى قوم عراق مين آباد تلى اور شرك مين جتلائتى وحفرت نوح الطيخة في اين قوم كوفرها يا: صرف الله تعالى كاطرف مي رسول بناكر بهيجا عميا بهون مين تهمين الله تعالى عبات كرو كوفكه اس مين عوااوركو كى عبادت كه لا تقريم مين الله تعالى كاطرف مي رسول بناكر بهيجا عميا بهون مين تهمين الله تعالى كافرات وصفات ، قبر وسلم كرحماب وكتاب اورجنت وووزخ كي قواب وعذاب كم متعلق وه فبرين ويتا بهون جوتم نمين جائعة وقوم كي مروادول في تيمن بنانا تعاتو بم مين في مين نهايا يا الرمردكوي بي بنانا تعاتو بم مين من من الله تعالى في كيون نين بناتا آب جيسية تم مراه بو مي بورايس بنايا عيام برده من من من من من كي مروادكو في بناتا آب جيسية ناداد اور مسكين كو ني كيون بنايا عميا ؟ بمين تو اليه نظراً تاب جيسية تم مراه بو مي بورات برده من بن من من الله تعالى كا دا كابات بهنجها تا بوراتا كرتم متى بن مناك و دا كله من تهادا في ترخواه بورات من تهمين الله تعالى كادكابات بهنها تا بوراتك بزاعذاب آفي والا

Marfat.com

۱۳۔ کیاتم اس بات پرتجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس
تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد
(رسول) کے ذریعہ ایک نفیحت آئی ہے تا کہ وہ تمہیں
ڈرائے اورتم متق بن جاؤاور تا کہ تم پررجم کیا جائے۔

قَلَقُّ بُوْهُ فَأَنْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفَلْبُوهُ فَأَنْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقْنَا الْذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا لَا الْفُلْكِ وَاغْرَقْنَا الْذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا لَا الْفُلْمُ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿

أَوَ عَجِبُتُمُ أَنُ جَا عَكُمُ ذِكُرٌ مِن ثَايِكُمُ

إُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنْكُمُ لِيُنْذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُوْا وَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 🕤

۱۳- پیر بھی انہوں نے نوح الطیخ کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو الطیخ کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کا ان کے ساتھ کشتی میں ہتھے سب کو نجات دی اور ان لوگوں کوغرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ، بے شک وہ (دل کے ) اندھے لیگر سے گئے۔

۱۵۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجاء
انہوں نے فرمایا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈریتے
نہیں۔[۵۶]

۲۷۔ ان کی قوم کے سردار جو کا فریقے کہنے لگے: تم ہمیں نادان نظر آتے ہوا در ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ وَ إِلَى عَادِ آخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ لِقَوْمِ اللهِ عَالَ لِقَوْمِ الْعُنُدُةُ اللهِ عَلَيْرُةً اللهِ الْمُعَدُّونَ اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ اللهُ عَلَيْرًا اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ اللهُ عَلَيْرُةً اللهُ اللهُ عَلَيْرًا اللهُ عَلَيْرَا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْرًا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا اللهُ اللهُ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَكَفَّ مُوا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَا لِللَّا فِيُ سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَذِيدِيْنَ

ے۔اس خیرخواہی اور وارنگ کے باوجودان دل کے اندھوں نے حصرت نوح الظیما کی تکذیب کی جس کی سزا کے طور پر آئیس بانی کے سیلاب میں غرق کردیا محیاا ورحصرت نوح الظیما کے ساتھ مشق میں صرف وہی لوگ نیج نظیے جوآپ پر ایمان لائے اورشرک سے تو بہ کرلی۔

[ ٣٥] آیت تمبر ١٥ سے ٢٦ تک الله تعالی نے اپنے نبی حصرت ہود الظیما اور ان کی قوم عاد اُولی کی مختلوبیان فرمانی ہے۔ حضرت ہود الظیما کا کہ علاقت کرو کی تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا: صرف الله تعالی کی عبادت کرو کی قوم بمن کے علاقہ احتاج کی عبادت کرو کی قوم بمن کے علاقہ احتاج کی عبادت کرو کی عبادت کے اور جموت بول رہا ہے۔
کیونکہ اس کے سوااور کوئی عبادت کے لائق نہیں ، توقوم کے سرداروں نے کہنا: ہمارے خیال بیس تو نادان ہے اور جموت بول رہا ہے۔
آپ نے فرمایا: میں نا دان نہیں ہول بلکہ اللہ تعالی کا رسول ہوں اور اللہ تعالی نے تم بن بیس سے ایک مردیعتی تھے رسول بینا یا ہے اور

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

جَمْرُ قَالَ لِقَوْمِر لَيْسَ فِي سَفَاهَةُ وَ لَكِنِي عَلَى سَفُولُ مِنْ مَّ بِالْعُلَمِيْنَ ﴿ سَفَاهَةُ وَ لَكِنِي لَكُونِي مَا لَكُونِي مِنْ مَا لِكُونِي مِنْ مَ

أبِلِغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّنُ وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أبِلِغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّنُ وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أبِينُ صَ

اَوَعَجِبُتُمُ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِّنْ تَابِكُمْ الْمُعَلِّمُ الْمُكُمُ الْمُ الْمُثَلِّمُ الْمُنْفِيمَكُمُ اللَّهُ الْمُثُلِّمُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالُوَّا عِثْنَالِنَعُبُنَ اللَّهُ وَحُنَةُ وَنَكَمَ مَا كَالْ اللَّهُ وَخُنَالُمُ مَا اللَّهُ وَخُنَا اللَّهُ وَنَكَمَ مَا كَانَ يَعْبُنُ البَا وُنَا قَانِبَا بِمَا تَعِنُ نَا إِنَّ كَانَ يَعْبُنُ البَا وُنَا قَانِبَا بِمَا تَعِنُ نَا إِنَّ اللَّهِ وَنُنَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَنُنَ فَي اللَّهُ وَنُنَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَنُنَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُوالِي وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ

المال ہود الطبی نے فرمایا: اے میری قوم! مجھ میں کوئی نادانی نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے میروں ہول ہوں۔

۱۸۔ میں تہمیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہاراایساخیرخواہ ہوں جودیا نتدارہے۔

۱۹۹۔ کیاتم اس بات پرتجب کرتے ہوکہ تہمارے پاس تہمارے
رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد (رسول خدا)
کے ذریعہ ایک تھیجت آئی ہے تا کہ وہ تہمیں ڈرائے ،اور
یاد کرو جب اللہ تعالی نے قوم نوح کے بعد تم کو ان کا
جانشین بنایا اور تمہاری جمامت وطافت کو بڑھا دیا، پس
اللہ تعالیٰ کی تعموں کو یاد کروتا کہ تم کا میاب ہو۔

• ک۔ انہوں نے کہا: کیا آپ ہمارے پاس اس کے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کوچھوڑ دیں جن کی ممارے باپ داداعبادت کریں اور ان کوچھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ داداعبادت کرتے ہے ہو ہے آؤہم پروہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہوا گرتم ہے ہو۔ [۲۴]

متهين قوم نوح سے زياده طاقتور بنايا ہے، البذاتم اس كالعتين يادكر كاس كا حكام كى بيروى كروتا كرتم فلاح پاجاؤ۔

ارّم قبیلہ کی دوشاخیں ہیں: ایک کا نام عاداُولی ہے جس کی طرف حصرت ہودالیندہ نی بنا کر بیھیجے گئے۔دوسری شاخ کا نام شودیا عادِ ثانیہ ہے جس کی طرف حصرت صالح الطفاق نی بنا کر بیھیجے گئے اور اِرّم کا لفظ عادِ اولی اور شمود دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اِن دُونوں شاخوں کی امسل اِرّم ہے۔

[۱۳] حفرت ہودالطبیون نے ایک قوم کوفر مایا جتم میرے ساتھ ان معود وں کے بارے بیں جھڑتے ہوجوتم نے اور تمہارے باپ واوانے جود بنار کھے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی ولیل نازل نہیں کی ہم ان کی عبادت چھوڑ دواور صرف اللہ تعالیٰ کی خود بنار کھے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ناراحتی کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم کے سرداروں کویہ بات ناگوارگزری اور انہوں نے کہا: ہم تواپنے عمیادت کروور نہ تم پراللہ تعالیٰ کی ناراحتی کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم کے سرداروں کویہ بات ناگوارگزری اور انہوں نے کہا: ہم تواپنے باپ داوا کے میمیوووں کوچھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہیں تم جس عذاب کی وحمی دے دہے ہووہ ابھی لے آؤاگر تم سے ہو۔ اس پر

اک۔ ہود النظیمان نے فرمایا: تم پرتمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھڑتے ہوجوتم نے اور تمہارے باب دادا نے رکھ لئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باب دادا نے رکھ لئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہوتم بھی انظار کرومیں بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہوتم بھی انظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انظار کرنے والا ہوں۔

۲۷۔ پھرہم نے ہود التی کا اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑکا ث دی جنہوں نے ہماری سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑکا ث دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور وہ ایمان لانے والے نہ ہے۔

ساک۔ اور ہم نے قوم شمود کی طرف ان کے (قومی) بھائی صالح الظیمی کو بھیجا ، انہوں نے فرمایا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواتم ہارا کوئی معبور نہیں ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے ایک واضح دلیل آچی ہے، [کس] بیاللہ تعالیٰ کی اقبیٰ ہے تمہارے لئے نشانی ہے، اس کوچھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی کی دروناک عذاب پکڑ لے ادادے سے ہاتھ نہ لگا دور ذرتم کو دروناک عذاب پکڑ لے گا۔

قَالَ قَالُ وَقَاعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ ثَابِكُمْ مِ جُسُ وَ عَضَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَانْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْاوَقَطَعْنَا فَانْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْاوَقَطَعْنَا وَمَا كَانُوَا وَالْبِرَالَذِينَا وَمَا كَانُوَا وَالْبِرَالَذِينَا وَمَا كَانُوَا وَالْبِرَالَذِينَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

وَ إِلَىٰ ثَنُوْدَ اَخَاهُمْ طَلِمًا مُ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ عَيْرُولًا قَالَ اللهُ عَيْرُولًا قَالَ اللهُ عَيْرُولًا قَالَ اللهُ عَيْرُولًا قَالَ اللهُ عَيْرُولًا قَالَهُ مِنْ اللهِ عَيْرُولًا قَالُمُ مِنْ اللهِ عَنْدُم اللهِ اللهُ ال

حضرت ہودالظین نے فرمایا: تمہارے او پر اللہ نتائی کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اب تم بھی انظار کرواور بیں بھی انظار کرتا ہوں کہ
کب نازل ہوگا، چنانچ سخت ہوا کا طوفان آیا جو آٹھ ون جاری رہا جس نے ہر چیز کوئس نہس کرویا اوراس طاقتور توم کے لائے مجود
کے کئے ہوئے تنول کی طرح زبین پر بھھرے پڑے تھے۔اس آندھی ہیں حضرت ہودالظین کے ساتھ وہی لوگ محفوظ رہے جو آپ پر
ایمان لائے اور شرک سے توبہ کرلی۔

[44] آیت نمبر ۱۳۷ست ۷۹ تک الله تعالی نے اپنے نمی حضرت صالح الطفیخ اور ان کی توم (شود) کی گفتگو بیان فرمائی ہے۔ بیادگ مشرک منصاور حجاز اور شام کے درمیان آباد شفے۔ حضرت صالح الطفیخ نے انہیں توحید کی دعوت دی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ پتھر کی اس

وَاذُكُرُوَّ الِدُجُعَلَكُمْ خُلَفًا عَرَيْ بَعُنِعَادٍوً وَادُكُرُوَّ الِدُجُعَلَكُمْ خُلَفًا عَرَيْ بَعُنِعَادٍوً وَيَعْمُ فُلُولِهَا بَوْلَاكُمْ فِي الْأَرْمُ فِي الْآثِمَ اللهِ وَلا تَعْتُوُا فِي الْآثُم فَي الْآثُم فَي اللهُ وَلَا تَعْتُونُوا فِي الْآثُم فِي الْآثُم فِي اللهِ وَلَا تَعْتُمُوا فِي الْآثُم فِي اللهِ وَلَا يَعْتُمُوا فِي الْآثُم فِي اللهِ وَلَا يَعْتُمُوا فِي الْآثُم فِي اللهِ وَلَا يَعْتُمُوا فِي الْآثُم فِي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ ا

قَالَ الْمَكُ الَّنِيْنَ الْسَكَّكَةُ وُا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّنِيْنَ الْسُتُضِعِفُوْا لِيَمَنُ الْمَنَ مِنْهُمُ اتَعْلَمُوْنَ انَّ طَلِمًا مُّرْسَلُ قِنْ ثَرَيْهِ لَا قَالُوَّا إِنَّا لِمِنَا أَنْ طِلِمًا مُرْسَلُ قِنْ ثَنْ وَمَا لَا مَا مَا مَا مَا وَالْمَا الْمَا الْمَا الْم

قَالَ الَّذِينَ السَّلَّكِ وَ الْحَالِ الَّذِينَ الْمَنْتُمُ بِهِ كَفِرُ وْنَ۞

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوُا عَنْ آمُرِ مَ يَهِمُ وَقَالُوالطِّلِحُ النِّينَامِهَاتَعِ لُنَّا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُعَدِّدُ الْمِينَامِهَاتَعِ لُنَّا إِنْ كُنْتَ مِنَ

۳۵۔ اور یادکروجب اللہ تعالی نے قوم عاد کے بعد تہمیں ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں آباد کیا ، تم میدانی زمین میں گیا تے ہو، میں کی بناتے ہو، میں کی بناتے ہواور بہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، کیس تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یادکرواور زمین میں فسادنہ کھیلاتے بھرو۔

22۔ ان کی توم کے متکبر سرداروں نے ان کمز در لوگوں سے کہا جوان میں سے ایمان لا بچکے تھے: کیاتم یقین علم رکھتے ہو کہ مسالح التلفظ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول کے مسالح التلفظ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پیغام پرایمان رکھتے ہیں۔

21۔ متکبر سردار کہنے گئے:تم جس پرایمان لائے ہوئے شک ہم تواس کے منکر ہیں۔

22۔ پھرانہوں نے اس اوٹنی کی کونجیس کاف ڈالیس اور اپنے رسے کے مسلے اس کے جم سے سرکشی کی اور کہنے لگے: اے صالے! ہم پر وہ عذاب لے آؤجس سے تم ہم کو ڈراتے ہے اگرتم وہولوں میں سے ہو۔[۴۸]

چٹان سے زندہ اونٹی نکال کردکھا وَاگرتم ہے نی ہو، چنانچہ حصرت معالج الطفیخ ہے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے اونٹی ظاہر فرما دی۔ حضرت معالج الطفیخ نے فرمایا: بیداونٹی میری نبوت کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، لہذاتم اس کوآزاد جھوڑ دوجہاں سے اس کا جی جاہے کھاتی بھرے۔کوئی اس کوئٹک نہ کرے ورنہ تم پر در دتاک عذاب نازل ہوگا۔

آن مجرو کود کی کر پی کود کی کر کی کودگایان کے آئے اور حضرت مسالے الفیکوؤکے پیغام نبوت کوول سے قبول کر لیا مگر مرداروں نے تکبر کی اوج سے انکار کردیا۔ حضرت مسالے الفیکوؤٹ کے بیغام نبوت کو ول سے قبول کر لیا میں میں گل بنانے اور وجہ سے انکار کردیا۔ حضرت مسالے الفیکوؤٹ ایک تو م سے کہا: اللہ تعالیٰ نے تہمیں توم عاد کا جافشین بنایا ہے کو دین میں فسادنہ بھیلا کا۔ پہاڑوں میں تھر بنانے کی تو فیق دی ، البندائم اللہ تعالیٰ کی تعمیر کی یاد کرواوراس کی نافر مانی کر کے زمین میں فسادنہ بھیلا کا۔

[٨٦] وقوم مود ك متكرمردارول في سأرش كر ك حضرت صالح الفياد كا وفي كوذ تع كراد يا اور حضرت صالح الفيدة كوكها كرم في ادفي كو

Contract O (On) G A TO (NO CONTRACT)

۸ے۔ پھران کوزلزلہ نے آپکڑااور وہ سے کے وقت اپنے گھروں میں اوند سے منہ پڑے رہ گئے۔

29۔ پھر صالح الطبیخان نے ان سے منہ پھیر لیا اور فر مایا:
اے میری قوم! بے شک میں نے تم کواسٹے رب کا پیغام
پہنچادیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ
خیر خواہوں کو پہند نہیں کرتے۔

۸۰ اورجم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے قرمایا:
کیاتم الی بے حیائی کا کام کرتے ہوجوتم سے پہلے ساری
دنیا بیں کی نے بیس کیا۔[۴۹]

قَاخَلَاتُهُمُ الرَّجُفَةُ قَاصِبَحُوا فِي دَامِ هِمُ الْجَثِيدِينَ۞

فَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَنَّ الْمُعْتُكُمْ مِسَالَةَ مَرِّنَ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكِنْ لَا مُسَالَةً مَرِّنَ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكِنْ لَا مُحَدِّدُونَ النَّصِحِيْنَ ۞ مُحَدِّدُونَ النَّصِحِيْنَ ۞

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ آتَانُوْنَ الْفَاحِثَةَ مَا الْفَاحِثَةَ مَا الْفُاحِثَةَ مَا اللَّهُ اللّ

ہلاک کردیا ہے تم اسے نقصان پہنچانے پرجس عذاب کی ہمیں دھم کی دیتے تھے وہ عذاب نے آؤاگرتم ہے ہو، چنانچے صرف تین ونوں کے بعد ایک بخت آواز کے ساتھ زلزلد آیا جس کی وجہ سے سے وقت سب اپنے گھروں میں او تدھے مندمرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح الطبیٰ اوران کے اہل ایمان ساتھیوں کو حفوظ رکھا۔ اس تباہی کو دیکھ کر حضرت صالح الطبیٰ اوران کے اہل ایمان ساتھیوں کو حفوظ رکھا۔ اس تباہی کو دیکھ کر حضرت صالح الطبیٰ ان ان مرووں سے خطاب کیا: میں نے تہمیں اپنے دب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کرتے ہوئے تمہیں پہلے ہی بتاویا تعالی کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہرووں نے مرووز نہا ہی حشرہ ہوتا ہے۔ نہرووں کی بات نہیں سنتی اس کا بہی حشرہ ہوتا ہے۔

[٩٩] آيت نبر ٨٠ سه ٨٨ تك الله لغالى في المين في حضرت لوط الظين اوران كي قوم كي مفتكوبيان فرما لي مهديد وك شام كي جنوب

الم- ب فلكتم عورتول كوجيور كر مردول كے ياس نفساني خواہش کے کے آتے ہو بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے

١٢ \_ اوران کی توم کے پاس (اس کا) کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ (آپس میں) کہنے سکے: ان کواین بستی ہے نكال دو، بيلوگ برسي بي كباز بنتے ہيں۔

۸۳ پس ہم نے لوط الطفیل اور اس کے تھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے کہوہ (اپنے کفر کے سبب) پیچھے رہ جائے والوں میں سے ہوگئ۔

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُونًا مِنْ دُونِ النَّسَاء لَهُ أَنْتُمُ قَوْمُ مُسُوفُونَ @

وَ مَا كَانَ جَوَابَ ثَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوًا آخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْبِيْزُكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَّتَطَهُّ وُنَ ﴿

وَ اللَّهُ مُنْهُ وَ الْمُلَةَ إِلَّا الْمُرَاتَةُ لَا كَانَتُ مِنَ الْغُورِيْنَ 🕝

میں آباد تے اور بے حیالی کے کاموں میں حدے گزرے ہوئے تے لین عورتوں کو چیوڑ کر مردوں کے ساتھ نفسانی خواہشات پوری كرتے ستے۔ حضرت لوط الطفائذ نے انہیں بہت مجایا جم ایس بے حیائی کرتے ہوجوتم سے پہلے ساری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ان کی قوم کے پاس اس کا جواب تونیس تعامر انہوں نے آئیں میں مشورہ کیا کہ بیخودتوبرے پاکباز بنتے ہیں اور جمیں بے حیا جھتے ہیں ،البذا ان كواسية شهرسي فكال دين . بدايت حاصل كرن كرب ايجاع جب وه يدياني يرقائم رب تواندتعالى في ان يربتمرول كابيند برسایاجس سے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔حضرت لوط الطبیخة اوران کے محمر والے اللہ تعالیٰ کے علم سے پہلے ہی وہاں سے جرت كريك فتع البتة معزت لوط الظيلاكي بيوى في جرت سها تكاركرد يا تقااوروه بحي المي قوم كساته بلاك كردي كن كيونكه ومعزت اوط الفيال برايمان بيس لاف تحي

قوم لومل يحمل كي سزا

حضرت ابن مباس عظه بيان كرت بي كرسول اللدم فالتيهم في فرمايا: جس وتم قوم لوط كاعمل كرت با وتو فاعل اورمفعول وونول (ترقدى:٩٥٩١: ايواب الحدود: باب ٢٨)

امام ما لك رحمة الله عليه امام شافعي رحمة الله عليه اورامام احمد رحمة الله عليه فرمايا: لواطت يحمل يرحد واجب بي كونكه الله تعالى ئے قرآن مجید میں اولی کی سخت سزابیان فرمائی ہے، اس لواطت پر زنا کی حدواجب ہے کیونکداس میں زنا کامعنی پایا جاتا ہے۔ (الغضر الاسلامي وادائة: وبهيرزيلي: جلد ٢: ص ٢٦) إمام الويوسف رحمة الشعليداورامام محررحمة الشعليدة فرمايا: جس في وماوط كا كام كياتو ووزناكي طرح إوراك يرحد جارى كي جائے كى اليكن امام ابو حنيفه رحمة الله عليه صرف تعزير كے قائل بي اور انہوں نے عديث عيدات الله النافي من اليونكماس كايك راوى (عروبن اليعروجوكه عمروبن شغري ) پراعتراض كيامي إلى الفقد أصلى

Charles J. C. S. C

۸۶۰ اوران پرہم نے (پتھروں کا) مینہ برسایا، پس دیکھو مجرموں کا کیساانجام ہوا؟

۸۵۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے (قومی) بھائی
شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا: اے بیری قوم! اللہ تعالیٰ
کی عباوت کرواس کے سواتمبارا کوئی معبود نہیں ہے،
بے شک تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے واضح
ولیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کرواور لوگوں کو
ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دواور زمین میں اس کی اصلاح کے
بعد فساد نہ پھیلاؤ، [۵۰] بی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم
ایمان والے ہو۔

أَ وَامْطَهُ نَاعَلَيْهِمُ مُّطَهُ اللهُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْهُجُرِمِيْنَ ﴿ عَاقِبَهُ الْهُجُرِمِيْنَ ﴿ عَاقِبَهُ الْهُجُرِمِيْنَ ﴿

وادلتہ: فیخ صاغر جی: جلد ۲ : ص ۲۹۷) عمرو بن الی عمر و کے متعلق اصحاب جرح و تعدیل نے لکھا ہے کہ وہ کذاب اور رافضی ہے، محابہ کرام علیہ کوگالیاں ویتا ہے، ضعیف اور جعلی حدیثیں بیان کرتا ہے، اس لئے وہ متروک الحدیث ہے۔

(لسان الميزان: حافظ ابن جرعسقلاني: ٥٨ - ٩٥: جلد ٢: ص ١٢٠٠٢١)

نیزامام ابوصنیفه کایتول مجمی ہے کہ لوطی پر صرف تعزیراس لئے لگائی جائے گی کیونکہ لواطنت سے نہتوا مختلاط نسب واقع ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے عام طور پرایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے نتیجہ میں لوطی کوئل کیا جائے ، البندایہ زنانہیں ہے۔ (المفقد الاسلامی وادلتہ: وہبہ زمیلی: جلد ۲: ص ۲۲) اور اس پر زناکی صد جاری نہیں ہوتی بلکہ تعزیر ہوگی اور کوئی تعزیر ۴۳۹ کوڑوں سے زیادہ نہیں ہوئی چاہیے۔ زمیل : جلد ۲: ص ۲۲) اور اس پر زناکی صد جاری نہیں ہوتی بلکہ تعزیر ہوگی اور کوئی تعزیر ۴۳۹ کوڑوں سے زیادہ نہیں ہوئی چاہیے۔ (المفقد الاسلامی واولتہ: وہبہز دیلی : جلد ۲: ص ۱۹)

[۵۰] آیت نمبر ۸۵سے ۹۳ تک اللہ تعالی نے اپنے ہی حضرت شعیب الظیمی اوران کی قوم (اہل مدین) کی گفتگو بیان فرما کی ہے۔ مدین سے مراد بحراحرے کنارے کو وطور کے جنوب مشرق کا علاقہ ہے۔ بدلوگ مشرک تضاور تاپ تول میں خیانت کرتے تھے۔ حضرت شعیب الظیمی نے انہیں فرما یا: میں تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام لے کرآ یا ہوں جومیری نبوت کی واضح ولیل ہے۔ نیز میں تمہارا خیرخواہ موں اور تمہیں هیجت کرتا ہوں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، ناپ تول کو پورا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کی کرے آئیں دھوکہ نہ دواوراس زمین کو انجیا ہے کرام علیهم المسلام نے احکام الی پر عمل کرے پڑامن بنایا تھا اب تم احکام الی کی ظلاف ورزی کر کے اس میں فتدونساد بریانہ کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم مجھ پریقین رکھتے ہو۔

THE DESTRICT OF THE STREET OF THE STREET

۱۹۸ اورتم ہردائے پراس کے نہیم کہ جواللہ تعالی پرایمان لائے تم اس کوڈرا کا اورائے اللہ تعالی کی راہ ہے روکواور اس کی تم اس کوڈرا کا اورائے اللہ تعالی کی راہ ہے روکواور اس راہ میں بھی تلاش کرواور یا دکرو (وہ وقت) جبتم تھوڑ ہے ہے ، پھراللہ تعالی نے تم کوزیادہ کردیا اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔[۵]

۸۷۔ اور اگرتم میں ہے ایک گروہ اس (دین) پر ایمان لا چکا ہے۔ امر اگرتم میں ہے ایک گروہ اس (دین) پر ایمان لا چکا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لا یا تو صبر کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کردے اور وہی سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

۸۸۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا: اے شعیب! ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تنہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ایک استی سے سرور نکال دیں گے یاتم ہمارے دین میں واپس کے ایم ہمارے دین میں واپس کے ایم ہمارے دین میں واپس کے جواب دیا: اگر چہم اس کونالیند کے جواب دیا: اگر چہم اس کونالیند کے ہوں۔[۵۲]

وَلا تَقْعُلُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ امْنَ بِهِ تَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ امْنَ بِهِ وَتَبُعُونَهَا عِوجًا وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمُ تَالِيلًا فَكَاثَرُهُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَالِيدًا لَكُفْسِياتِينَ ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَالِيدًا الْمُفْسِياتِينَ ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَالْمِيدُ الْمُفْسِياتِينَ ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَالِيدًا الْمُفْسِياتِينَ ﴿ وَانْظُرُوا اللَّهُ الْمُفْسِياتِينَ ﴾

وَإِنْ كَانَ طَآمِفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَنُوا بِالَّذِي َ اللهُ اللهُ

قَالَ الْمَلَا الْوَيْنَ اسْتَلَبُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ كُنُّ وَجُنَّكُ اللَّهُ عَيْبُ وَالْنِيْنَ امَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا آوُلَتَعُوْدُنَ فِي مِلْتِنَا عَالَ آوَ مِنْ قَرْيَتِنَا آوُلَتَعُوْدُنَ فِي مِلْتِنَا عَالَ آوَ لِوَكُنَا كُوهِ إِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

الا] حضرت شعیب الله کا کہنے ہے ایک گردہ آپ پر ایمان لے آیا اور دہ جب حضرت شعیب الله کا کہاں جاتے تو مشکرین ان کے رائے بیس بیٹھ جاتے اور آئیس کہتے : تم اپنے باپ داوا کا دین چھوڑ کر کہاں جارہ ہو۔ شعیب تو جھوٹا ہے اس کا دین بھی جھوٹا ہے ، البندا تم اس دین ہے باز آ جا کا ورند ہم تمہین قبل کر دیں گے۔ اس پر حضرت شعیب نے مشکر وں سے کہا : تم اہل ایمان کوشک نہ کر و بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان یا دکر وجب تم غریب اور تھوڑے تھے ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولا داور دولت میں اصافہ کر دیا۔ اب اگر تم اللہ تعالیٰ کا احسان یا دکر وجب تم غریب اور تھوڑے تھے ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولا داور دولت میں اصافہ کر دیا۔ اب اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ہے بازٹ آ ہے تو قباد پھیلائے والوں کا انجام تم دیکھیں چھے ہو، پھرتم بھی انظاد کر دکہ کہ فیصلہ کی گھڑی آ ہے اور گھڑیں بھی پہلی بھی پہلی کی تافر مائی ہے بازٹ آ ہے اور باد کر دیا جائے۔

[۵۲] مستگر سرداردن نے حفزت شعیب الظافات کہا: بہتر یمی ہے کہتم ہمارے دین میں داپس آ جا و درند ہم تہمیں ادر تمہارے ساتھیوں کو این بستی ہے نکال دیں ہے۔ حضرت شعیب الظافلانے جواب دیا: ہم تمہارے دین کو کیے قبول کرلیں جبکہ ہم اس کونا پسند کرتے ہیں یا در بغرض محال اگر ہم تمہارا شرک والا دین قبول کرلیں جس ہے اللہ تعالی نے ہمیں نجات دی ہے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پہلے غلط

والمالية المالية المالية

۸۹۔ یقیقا ہم نے اللہ تعالی پر جھوٹا بہتان لگایا اگر ہم تمہار ہے

دین میں لوٹ آئی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس

سے نجات دے چکاہے، اور ہمارے لئے اس دین میں

لوٹ آنامکن نہیں ہے گریہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارار ب

ہے، ہمارے دب کاعلم ہر چیز کومچھا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ

پر ہی توکل کیا ہے، اے ہمارے دب! ہمارے درمیان

اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمادے اور

توسب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

قَدِ افْتَكُونُنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِيُ مِلْتَكُمْ بَعُدَ إِذْ نَجْنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا اللهُ مَنْهَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله وَمَا مَنْ الله وَمَا مَنْ الله وَمَا كُلُنَا مُنَا اللهِ وَمَا لِللهِ مَنْ اللهِ وَمَا لِللهِ وَمَا لِللهِ مَنْ اللهِ وَمَا لِللهِ وَمَا لَهُ وَمَا لِللهِ وَمَا لِللهِ وَمَا لَهُ وَالْمَا مَنْ اللهِ وَمَا لِللهِ وَمَنَا لِللهِ وَمَا لِللهِ وَمَا لِلهُ وَمَا لِللهِ وَمَنَا لِللهِ وَمَا لِللهِ وَمَا لِللهِ وَمَا لَاللهُ وَمَا لِللهِ وَمِنَا لِللهِ وَمَنَا لِللهِ وَمَا لِللهِ وَمَا لِللهُ وَلَا فَاللهِ وَمَا لِللهِ وَمَنَا لِللهِ وَمَنَا لِللْهِ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَا مَا مُنْ وَلِي مُنَا لِللهِ وَلَاللهُ وَلَا فَا مَا مُنْ وَلَا لِللهِ وَلَا فَا لَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا لَا مُنْ اللهِ وَلَا لَا مُنْ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لِللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَ

۹۰۔ اور ان کی قوم کے کا فرمرداروں نے کہا: اگرتم نے شعب کی بیروی کی تو یقیناتم نقصان اٹھانے والے معب کی بیروی کی تو یقیناتم نقصان اٹھانے والے موجاؤ سے۔[۵۳]

وَقَالَ الْمَكُالَالْ الْمِنْ كُفَّ مُوامِنُ قَوْمِ الْمِن التَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا تَّخْمِهُ وْنَ۞

تے اور اب سی بین حالا تک میدونوں باتیں حقیقت کے منافی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کی ہدایت نہیں کی اس لئے ہمارا دونوک جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم اس خالعی تو حید کو چھوڑ کر تمہارا دین قبول نہیں کر سکتے مگر ہی کہ اللہ تعالیٰ اگر پچھاور چاہے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارارب ہے، اُس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم اس پر توکل رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے دب اہمیں تو حید پر قائم رکھاور ہمارے در میان ایسافیملہ ممادر فرما جو ہمارے تن اور ان کے باطل کوروز روشن کی طرح واضح کردے۔

کوئی نی بھی بھی بھی شرک اور گناہ نیں کرتا، نہ اعلانِ نبوت سے پہلے اور نہ بعد میں، اس لئے یہاں شرک میں واپس آنے کی وقوت مرف ان لوگوں کو ہے جو پہلے مشرک متھے، پھر حضرت شعیب الظیماؤ پر ایمان لائے متھے۔ اس وقوت میں حضرت شعیب الظیماؤ تان لائے متھے۔ اس وقوت میں حضرت شعیب الظیماؤ کے سکوت سے مشرکین کو یہ غلط نہی ہوئی کہ وہ بھی تغلید با شامل ہیں حقیقتا شامل نہیں ہیں یا ایندائی زمانہ میں حضرت شعیب الظیماؤ کے سکوت سے مشرکین کو یہ غلط نہی ہوئی کہ وہ بھی مشرک میں میں ہوئی کہ وہ بھی مشرک میں میں ہمیشہ سے جامؤمن ہوتا ہے۔

صرت شعب الظیفاکا دونوک جواب سنے کے بعد کافرول نے اپنی تو م کود ممکی ڈی کہ اگرتم نے حضرت شعب الظیفاؤی ہیروی جاری رکھی تو تہیں نقصان ہوگا ہم تم سے تبہاری جائدادی غصب کر ہے تہیں خالی ہاتھ اس لیتی ہے نکال دیں ہے، چنانچہ کافروں کی برخی کے باعث اچا نک ایک ذیر ہے، چنانچہ کافروں کی برخی کے باعث اچا نک ایک زبردست زلزلد آیا جس میں وہ اس طرح ننا ہو گئے کہ گویا بھی یہاں بستے ہی نہ ہے ہے مزت شعیب الظیفا اور میں ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو اللہ اتعالی نے محقوظ رکھا۔ اس تھا ہی کے بعد حضرت شعیب الظیفائے نے ان فردوں سے قربایا: میں نے تو اس کے اہل ایمان ساتھیوں کو اللہ اتعالی نے محقوظ رکھا۔ اس تھا ہیں کے بعد حضرت شعیب الظیفائے نے ان فردوں سے قربایا: میں نے تو اس کے تبہاری پوری فیز خواہ می کی محرق نے بیری ایک شری ایک وسکا ہیں نے تہاری پوری فیز خواہ می کی محرق نے بیری ایک شری ایک شری ایک اللہ ا

ا9۔ پھران کوزلزلہ نے آئے پکڑااور وہ میں کے وقت اپنے تھروں میں اوند ہے منہ پڑے رہ مختے۔

۹۲ جن لوگوں نے شعیب الظائلاً کو جھٹلا یا (وہ ایسے مٹ مشے)
کم کو یا بھی ان تھروں میں بسے ہی نہ ہتھے، جن لوگوں نے
معیب الظائلاً کو جھٹلا یا وہی نقصان اٹھانے والے ہوگئے۔

۹۳ پھرشعیب الظفی نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے میری قوم! میں نے تہمیں اپنے رب کے پیغامات بہنچا دیے میں نے تہمیں اپنے دب کے پیغامات بہنچا دیے تھے اور میں نے تہمیں نفیحت کی تھی تو اب میں کا فرق قوم (کے عذاب) پر کیونکر افسوں کروں۔

۱۹۴۰ اورہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا گرہم نے وہاں کے باشندوں کو (جوامیان نہ لائے) سختی اور تکلیف میں جتلا کردیا تا کہ دہ گوگڑا کیں۔[۵۴] عَا خَلَاثُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِكُوا فِي دَارِيهِمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِكُوا فِي دَارِيهِمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِكُوا فِي دَارِيهِمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِكُوا فِي دَارِيهِمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبِكُوا فِي دَارِيهِمُ

الزين كَذَبُواشَعَيْبًا كَانُ لَمْ يَغْنُوا فِيْهَا الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

قَتُولَى عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ ابْلَغْتُكُمُ مِ اللّٰتِ مَ فِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ اللّٰى عَلَى قَوْمِ كُفِرِيْنَ ﴿ عَلَى مَا فَيْ مِ كُفِرِيْنَ ﴿ عَلَى قَوْمِ كُفِرِيْنَ ﴾

وَ مَا آمُسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَا اَخَذُنَا اَهُلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لِعَلَّهُمُ يَضَمَّعُونَ ﴿

اب تم لوگ اس لاکن میں کتم پرغم وافسوں کیا جائے کیونکہ رہتمہاری سوچی مرکشی کی سزا ہے اورتم اس کے ستحق ہے۔ محد ششتہ بیات میں قوم نوح ، عادہ فمود، لوط اور شعیب علیهم السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کمہ پہلی قوموں کے بڑے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اسلام قبول کرلیں اور مسلمان پہلے انبیائے کرام علیهم السلام کے محاب کرام خالی کی استقامت سے کہا حاصل کریں اور اسلام پر ثابت قدم رہیں۔

(۵۳) اللہ تعالی نے جب کی بہتی میں کوئی ہی بھیجا تو وہاں ہے جولوگ اس ہی پر ایمان ندلا ہے اللہ تعالی نے بھی انہیں حتی اور تکلیف میں جدل کر کر دیا تا کدوہ اپنے مادی وسائل کی بے بی کا مشاہرہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اور بھی ان کی بدحالی کو توشیحالی میں بدل کر ایکن توب بشادگی عطافر مائی تا کہ وہ تعمین کا شکر اور کے لئے اپنے محسن حقیق کی طرف رجوع کریں محر پہلے میں کہ اجتماد ہور کریں محر پہلے فطری اور مورت بین جو ان دولوں احوال ہے کوئی میں ماصل ٹیس کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ اجتماد ربرے دولوں کی آمد ورفت بدا یک فطری اور تاریخی کے بیان جو ان بین ماس کے بین اللہ تعالی کے خصیب یافشل کا پیکرو طرف بیس ہے ۔ الفرض وہ اللہ تعالی کی خصیب یافشل کا پیکرو طرف بیس ہے ۔ الفرض وہ اللہ تعالی کی دیا ہو اللہ تعالی کی دولوں اللہ تعالی کی دولوں اللہ تعالی کی دولوں اللہ تعالی کی دولوں اللہ تعالی کے خداب سے اللہ تعالی کے خذاب سے فرائے کی تعالی کے خذاب سے اللہ تعالی کے خذاب سے اللہ تعالی کے خذاب سے اللہ تعالی کے خذاب سے فرائے کی تعالی کی خوالی کے خذاب سے اللہ تعالی کے خذاب سے اللہ تعالی کے خذاب سے خداب سے خداب

90- پرہم نے ان کی بدحالی کوخوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے سکے کہ ہمارے باپ داور کہنے سکے کہ ہمارے باپ داوا پر بھی شکل اور فراخی آئی رہی ہے، پھر ہم نے ان کو اچا نک پکڑلیا اور آنہیں خبر بھی نہ ہوئی۔

۹۲- اوراگربستیول والے ایمان لاتے اورتفقی اختیار کرتے تو
ہم ان برآسان اورز بین سے برکتوں کے درواز سے کھول
دستے ہم انبول نے (ہمارے رسولوں کو) جھٹلا یا تو ہم
نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑلیا۔

94۔ کیابستیوں دائے اس بات سے بےخوف ہیں کدان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آجائے جب دہ سور ہے ہوں۔

۹۸۔ اور کیابستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہان پر ہمارا عذاب جاشت کے وقت آجائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔

99۔ کیاوہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے سیے خوف ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جونقصان اُٹھانے واسلے ہوں۔

۱۰۰- جولوگ سابق الل زمین (کی ہلاکت) کے بعداس زمین میں کے وارث سینے کیاان پر ریے تقیقت واضح نہیں ہوئی کہا کر میں میں ہوئی کہا کر ہم چاہیں تو آئیس بھی ان کے کنا ہوں کے سبب سزادیں،

ثُمَّ بَكَ لَنَامَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوْاقَلُمُ مَسَّ ابَاعَنَا الضَّرَّ الْحُوالسَّرَّ الْعُوالسَّرَّ الْعُوالسَّرَّ الْعُوالسَّرَّ الْعُوالسَّرَ الْعُوالسَّرَ الْعُوالسَّرَ الْعُوالسَّرَ الْعُوالسَّرَ الْعُوالسَّرَ الْعُوالسَّرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلُوْاَنَّ اَهُلَ النَّالَ النَّالَ النَّالَةُ النَّالَةُ الْكُنْ الْمُنْوَاوَاتَّ عَوَالْفَتَحُمَّا عَلَيْهِم بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْمُ فِي عَلَيْهِم بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْمُ فِي عَلَيْهِم بَرَكُتُ فِي الْكُنْ اللَّهُ عَلَيْهُم بِمَا كَانُوَا وَالْكِنُ كُنُّ اللَّهُ عَلَيْهُم بِمَا كَانُوا وَالْكِنُ كُنُوا فَاخَذُ اللَّهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَالْكِنُ كُنُوا فَاخَذُ اللَّهُمُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَالْكِنُ كُنُوا فَاخَذُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْعُلِي الللْمُسْتُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللل

اَفَامِنَ اَهُلُ النَّانَى اَنْ يَانِيَهُمْ بَاسْنَا البَيَاتَاوَهُمُ نَا بِهُونَ ﴿ لَيُنَاتِيهُمُ لَا يُهُونَ ﴿

اَوَامِنَ اَهُلُ الْقُلَى اَنْ يَانِيهُمْ بَاسُنَا ضَحَى وَهُمُ يَالُمُنُونَ ﴿ وَالْمُنَا مِنْ مُنْ اللَّهُ ال

اَوَلَمْ يَهُٰلِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَثْمُ صَلِينَ مِنْ فُونَ الْأَثْمُ صَلِينَ مِنْ فُونَ الْأَثْمُ صَلَيْ فَكُو لِمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ

بيخوف موجات بين وه بالآخرنغضان الماست بين \_

الل علم كہتے ہيں: جس نعت كے بعد شكراورمصيبت كے بعد مبركى توثيق ملے وہ نعت اورمصيبت دونوں اللہ تعالیٰ كا احسان ہيں اور جس نعت كے بعد تكبراورمصيبت كے بعد شكايت كى نوبت آجائے وہ نعت اورمصيبت دونوں اللہ تعالیٰ كاعذاب ہيں۔

Company of the Compan

يَسُمُعُونَ@

اور ان کے دلول پر مہر لگا دیں تا کہ وہ میکھین ہی نہ سکیں۔[۵۵]

ا • ا۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے پھھا حوال ہم آپ کوسنارہے ہیں ادر بے شک ان کے پاس ان کے رسول واضح دلاکل لے کر آئے ، پس وہ اس پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوئے جس کو وہ پہلے جھٹلا بچکے تھے، ای طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پرمہرلگادیتا ہے۔[۵۲]

۱۰۲۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر کوعہد کا پابند نہیں پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کوعہد کا پابند نہیں پایا۔ بیش سے اکثر کونافر مان پایا۔

ساوا۔ پھرہم نے ان (انبیائے کرام علیه السلام) کے بعد موی الظفیل کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے دربار ہوں کی طرف بھیجا گرانہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ فلم کیا، پس دیکھوفساد بریا کرنے والوں کا انجام

تِلْكَ الْقُلَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنُ الْبَيِّنْتِ قَمَا وَلَقَلَ جَاءَ ثَهُمُ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَمَا وَلَقَلُ جَاءَ ثَهُمُ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَمَا كَانُوْ الْبِيَوْنِ قَبُلُ لَا كَانُوْ الْبِيوْ فَيُوْ الْبِيَا كَذَابُوْ الْمِنْ قَبُلُ لَا كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَا مَا كُلُولِينَ اللّهُ عَلَى قُلُولٍ الْكَفِرِينَ اللّهُ عَلَى قُلُولٍ الْكَفِرِينَ اللّهُ عَلَى قُلُولٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَمَاوَجَدُنَالِا كُثَرِهِمُ مِّنْ عَهُدٍ وَ إِنْ وَجَدُنَا اَكُثَرَهُمُ لَفُسِقِينَ ﴿

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسَى بِالْنِبَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَيهِ فَظَلَمُوْ ابِهَا قَالْظُرُ كَيْفَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَيهِ فَظَلَمُوْ ابِهَا قَالْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِ بْنَ ﴿

[۵۵] یے کفار کہ جواہیے اسلاف کی بستیوں اور ڈمینوں میں آج آباد ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں کیاان کو گذشتہ اقوام کی تاریخ ہے اتن مجمی ہدایت نہیں کمی کہ جس طرح اللہ تعالی نے پہلی قو موں کوان کے گمنا ہوں کے سبب ہلاک کیااور ان کے دل کے کانوں کو ناکارہ کردیا ای طرح اللہ تعالی ان کو بھی ان کے گمنا ہوں کے سبب ہلاک کرسکتا ہے ،البنداان کوان غلطیوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے جن کی وجہ سے پہلی قو موں پرعذاب نازل ہوا۔

[ ۵۲] گذشتا یات بن الله تعالی نے ان قوموں کی تباہی کے پھوا حوال بیان قرمائے ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی تحذیب کی اور آخردم

تک مکر بی رہے جس کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہریں لگا ویں۔ نیز ان قوموں نے انبیائے کرام علیهم السلام ہے

وعدے بھی کئے کہ اگر وہ آئیس مجرو دکھا میں تو وہ ایمان لے آئی میں می گرمجرو دیکھنے کے باوجودان میں سے اکثر ایمان شدا ہے ، لہذا

میرے بیارے بی اور ایک کم کی ہے دھری ہے کہیدہ فاطر نہ ہوں کیونکہ جائی قوموں نے پہلے انبیائے کرام علیهم السلام کے

میرے بیارے بی اور دیدوار کھا تھا۔

میرے بیارے بی اور دیدوار کھا تھا۔

[24] يهان يد مغرت موى الطولائك احوال كالتعميل بيان شروع موتاب جودر جنول آيات يرمشتل ب-





110- یہ چاہتا ہے کہ مہیں تمہاری زمین سے نکال دے اسوتم المراق لوگ کیامشورہ دیتے ہیں۔

> ااا۔ انہوں نے (فرعون سے) کہا: ان کواوران کے بھائی کو مہلت دواورشہروں میں ہرکارے بھیج دو۔

> > ۱۱۲۔ تا كەدە ہرماہرجاد وگركوآپ كے پاس لے آئيں۔

الله چنانچه جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا: اگر ہم (مولی الظیملا پر) غالب آ گئے تو یقینا مارے لئے انعام

> ساا۔ فرعون نے کہا: ہاں! اور بے شک تم میرے خاص مقربین میں سے ہوجاؤگے۔

> ١١٥ - جادوكرول نے كہا: اے موى اتم (بہلے اپناعصا) ڈالتے ہویاہم ڈالیں۔[۵۹]

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ آمُ ضِكُمْ قَمَاذَا رق تأمُرُونَ@

قَالُوًا أَرْجِهُ وَآخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَا يِن خَشِرِيْنَ ﴿

يَأْتُوكَ بِكُلِّ الحِرِعَلِيْمِ ١٠

وَ جَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَاجْرًا إِنْ كُنَّانَحْنُ الْعَلِمِينَ ﴿

قَالَ نَعُمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿

وَ اللَّهُ الل

ے۔ بیانے جادو کے زورے لوگول کواپنا گرویدہ بنا لے گا اور حکومت پر قبضہ کر کے تہمیں مصرے نکال دے گا، پھر بہال پربن اسرائیل کی حکومت ہوجائے کی ،البذا البی سے اس کے سدباب کے لئے کوئی حکمت عملی تیار کرو۔سب نے باہی مشورہ کے بعد فرعون سے کہا کہ فی الحال حضرت مولی الظفی اوران کے بھالی کواسے حال پررہے دواورائے ملک کے سارے شہروں میں پولیس جمیر جوہر ماہر جادو کرکوآپ کے پاس لے آئے، چنانچہ پورے ملک کے ماہر جادو کرفرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے: اگرہم موی الظینی پر غالب آجا مي توجيس كونى انعام بعي ملےكا۔اس كے جواب بيل فرعون نے كہا: اكرتم نے موئى الطبعة پرغلبه حاصل كرليا توجهيس ناصرف انعام کے بالدیں مہیں اپنامقرب بھی بنالوں گا۔

[٥٩] چنانچایک وسیع میدان میں ایک طرف فرعون کے استے والے لاکھوں کا جم غفیرا وردوسری طرف ایک مظلوم اور غلام قوم کے تما کندول كا حيثيت يمرف ود بمالي يعن حفرت موى وبارون عليهماالتدام كور يسب بالدوكرول في حفرت موى الكيان يها: آج كمقابله مين تم يكل كروك يام ابتداكرين حضرت موى الطيخ في ما يا تم يمل كراو -جادوكرول في برارون كي تعداديس ابن لاجميان أوررسيان مينيكين اورلوكول كي نظرون پرجادوكردياجس كي وجه ب لوكون كووه رسيان سانب نظراً نے لکيس سمارے ويكھنے

NOW SOME SOME STORY

١١١ موى الطفيل نے فرمايا: تم ڈالو، جب انہوں نے (این رسیوں اور لاتھیوں کو زمین پر) ڈالا تو لوگوں کی أتكھوں پر جادوكر ديا اوران كوخوفز دہ كر ديا اور ايك بزاجاد وكردكها ياب

الله اورہم نے موکی النکی کا کو وی فرمائی کہتم اپناعصا ڈال دوتو وه فورأان كے جھوئے طلسم كو نكلنے لگا۔

۱۱۸ پی حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنار کھا تھا وہ باطل ہو گیا۔

۱۱۹۔ اس جگہ وہ ( فرعونی) مغلوب ہو گئے اور ذلیل وخوار ہو کر واليس ہوئے۔

۱۲۰ اور جادو گرسیداختیار سجدے میں گریزے۔

ا ١٢١ ـ كينے لكے: ہم ربّ العالمين يرايمان لے آئے۔

١٢٢ ـ جوموى التليين اور بارون التليكي كارب ب-

سرا۔ فرعون نے کہا جم اس پرایمان کے آئے اس سے پہلے كه مين تهمين اجازت دون؟ يتفيقًا بيرايك خفيه سازش ہے جوتم نے اس شہر میں کی ہے تا کہتم اس شہر کے اصلی

قَالَ ٱلْقُواعُ فَلَنَّا ٱلْقَوْا سَحُرُوا آعُيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُو هُمْ وَجَاَّءُو بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ 🕲

وَأَوْحَيْنَا إِلَّى مُوْسَى أَنْ أَلِقَ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَايَأُ فِكُونَ ﴿

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبُطَلَ مَا كَانُو الْيَعْمَلُونَ ﴿

فَغُلِبُواهُنَالِكَ وَانْقَلَبُواهُمَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِي بَنَ ﴿

إُ وَٱلْقِيَ السَّحَى لَهُ السِّحِدِينَ ﴿

قَالُوَا المَنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿

~َب**َ**ٿِمُوْلِليوَ الْمُؤُونَ @ .

عَالَ فِرُعَوْنُ امَنْتُمُ بِهِ قَبْلَ آنُ اذَنَ لَكُمْ عَ إِنَّ هٰذَا لَمُكُنَّ مُّكُنَّ مُكُنَّهُونُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوْامِنْهَا آهُلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَبُونَ 🐨

واليك براشعبده تغابه

حضرت موی الطفیز نے اللہ تعالی کے علم سے اپنا عصا بھینکا جوان سب رسیوں اور لاٹھیوں کونگل میا اور ان کے جادو کا نام ونشان تك مث كميا ـ سار ـ عفر عونى ذكيل وخوار موكروايس حلے مستح تكر جادوكروں كويفين موكميا كد حضرت موكى التلاكة جادو كر بيس وليذاوه اس طرح باختیار سجدے میں کر پڑے جیسے اظہاری نے انہیں سجدہ ریز ہونے پرمجبور کردیا ہواور انہوں نے رب العالمین پرایمان لانے کا اعلان کر دیا۔

الساد الكرم المحالي والماري ( الماري ) ( الماري (

باشندوں کو بیہاں سے نکال دو ،سوعنقریب تمہیں (اس کا انجام)معلوم ہوجائے گا۔[۲۰]

۱۲۴۔ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں سے کاٹ دوں گا، پھرتم سب کوسولی پر چڑھادوں گا۔

۱۲۵۔ انہوں نے کہا: بے شک ہم اینے رب کی طرف لوشنے والے ہیں۔

۱۲۹۔ اورتو ہم سے صرف اس بات کا انتقام کے رہاہے کہ ہم اپنے رہا ہے کہ ہم اپنے رہا ہے کہ ہم اپنے رہا کہ است کی آیتوں پر ایمان کے آئے جب وہ ہمارے پاس میں مارے دب اور میر کا فیضان فرما میں مال میں وقات دے کہ ہم مسلمان ہوں۔

۱۲۷۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا کہ کیا توموی النظی اوران کی قوم کو یونہی چھوڑ ہے رکھے گا کہ وہ اس زمین میں فساد بھیلاتے پھریں اور شخصے اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ ہے رہیں؟ فرعون نے کہا: عنقریب معبودوں کو بھی چھوڑ ہے رہیں؟ فرعون نے کہا: عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قبل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ

لأَقطِّعَنَّ آيْرِيكُمُ وَآثِ جُلَكُمْ مِّنْ خِلافٍ لَوْ اللهُ مِنْ خِلافٍ ثَمْ اللهُ مَنْ خِلافٍ ثَمْ اللهُ مَا ال

قَالُوَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَامُنْقَلِبُونَ ﴿

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ امْنًا بِالبِتِ رَبِّنَا لِي البِتِ رَبِّنَا لِلْ الْأَوْمُ عَلَيْنَا صَدْرًا لَيُ الْحَاءُ ثَنَا مُنْكًا الْحَدِمُ عَلَيْنَا صَدْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِينً فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَنَامُ مُولِمِي وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَثْرِضِ مُولِمِي وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَثْرِضِ وَيَنَامَكَ وَالِهَنَكَ لَا قَالَ سَنُقَيْلُ وَيَنَامَكُ وَالِهَنَكَ لَا قَالَ سَنُقَيْلُ وَيَامَانَ هُمْ وَ نَسْتَجَى فِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا اللهَ اللهَ اللهُ ال

[۱۴] فرعون نے جادوگروں ہے کہا کہ میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں تم میری اجازیت کے بغیر حضرت موکی الظاملائے کرب پرایمان کیوں
لائے ہو، یہ تو تم نے موکی الظاملائے کے ساتھ ل کر ہمار سے فلاف سازش کی ہے تا کہ تم مصر کے اصلی باشندوں یعنی قبطیوں کو یہاں سے نکال
دو، البندائم اس سازش کی سزا کے لئے تیار ہوجا کہ میں تمہاراا یک ہاتھ اور ایک پاوس خالف ستوں سے کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔
انہوں نے فرعون سے کہا: تو ہم سے اس بات کا انتقام لیرنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان لائے۔ تو اب آپ جوسزا چاہیں تجویز
کریں ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو پہچان لیا ہے اور ہم سب کوایک دن ای کی طرف لوشاہے ، البندائمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم
اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمیں صبرد سے اور مرتے دم تک مسلمان رکھے۔

۔ اسے معلوم ہوا جوانسان اسلام کی حقیقت ہے آگاہ ہوجاتا ہے اور اس پردل کی تمبرانی سے ایمان لے آتا ہے تو پھروہ مرنا گوارا کر لیتا ہے تکرانسلام کوچیوڑ نابرداشت نیں کرسکتانہ

CANAL DESCRIPTION CONTRACTOR OF CONTRACTOR O

اً فَوْقَهُمُ فَهِمُ وَنَ ﴿

قَالُوَّا أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ آنْ تَأْتِينَا وَمِنْ الْمَا عَلَى مَا ثَلْكُمُ آنُ اللَّهُ آنُ اللَّهُ آنُ اللَّهُ آنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

رہنے دیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔[11]

۱۲۸۔ موک الطبیع اللہ اللہ تعالیٰ سے مدوما گو اللہ تعالیٰ سے مدوما گو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندول میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے، اوراچھا انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔

۱۲۹۔ انہوں نے موکی النظیمی ہے کہا: آپ کے ہمارے پاس
آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور آپ کے ہمارے
پاس آنے کے بعد بھی، [۲۲] موئی النظیمی نے فرمایا:
عفریب تمہمارارب تمہمارے دھمن کو ہلاک کردے گا اور
اس زمین میں تمہیں (ان کا) جائشین بنادے گا، چروہ
دیکھے گا کہ تم کیے عمل کرتے ہو۔
دیکھے گا کہ تم کیے عمل کرتے ہو۔

[۱۲] فرعون اسینے آپ کوسب سے بڑارب کہلا تا تھا۔ مصریس وہ براہ راست اپنی عبادت کرا تا اور دو مرسے علاقوں میں اسینے تام کے بت بنوا

ر کھے ہتے جن کی عبادت کی جاتی جبکہ حضرت مولی النظیلا نے لوگوں کو بتا یا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر واس کے سوا کوئی عبادت کے

لائتی نہیں ہے۔ اب قوم فرعون کے نزویک فرعون کی عبادت سے اٹکار کرنا ملک میں فیاد بر پاکر نے کے متر اوف تھا، چنا نچے انہوں نے

فرعون کو مولی النظیلا کے خلاف بھڑکا یا کہ تم مولی النظیلا اور ان کی قوم کو کنٹر ول کرو۔ وہ نہ تو تھے رب سیسے ہیں اور نہ بی تام پر

بنائے ہوئے بتوں کو اور لوگوں کو تبہارے خلاف اکساتے ہیں، لہذا یہ لوگ کل تیرے افتد ارکے لئے خطرہ بن سکتے ہیں، گر فرعون

منائے ہوئے بتوں کو اور لوگوں کو تبہارے خلاف اکساتے ہیں، لہذا یہ لوگ کل تیرے افتد ارکے لئے خطرہ بن سکتے ہیں، گر فرعون

حضرت مولی النظیلا کے مجزہ کو و کھر کر بہت زیادہ خوفر دہ ہوگیا تھا، اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے دھزت مولی انتظیلا ہے براہ راست کار کی تو

اس کا عصا از دہا بن کر اس کو کھا جائے گا، تا ہم اس نے اپنی تو م کے مرواروں کو اعتاد میں دیکھنے کے لئے انہیں جو اب دیا کہ آپ گارت کریں ہم نے بنی اسرائیل کوختم کرنے کے لئے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ہم بہت جلد ان کے بیٹوں کوئٹ کردیں گے اور ان کی بیٹروں کوزندہ رہنے دیں گے، اس طرح ان کی نسل خود بخو دہم ہوجائے گی۔

بیٹیوں کوزندہ رہنے دیں گے، اس طرح ان کی نسل خود بخو دہم ہوجائے گا۔

[۹۲] بن اسمرائیل کو جب پیتہ چلا کہ فرعون دوبارہ ان کے بیٹوں کوئل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ گھبرا کر حضرت موئی الظیمی ہے کہنے گئے: آپ الظیمی کے: آپ الظیمی ہارے بیٹوں کوئل کر کے میں تلک کیا میاب آپ الظیمی کے آئے کے بعد پھر ہمارے بیٹوں کوئل کر کے میں تلک کیا میاب آپ الظیمی کے آئے کے بعد پھر ہمارے بیٹوں کوئل کے بیٹوں کوئل کے بعد پھر ہمارے بیٹوں کوئل کریں۔ ہمارے بیمھائب کب ختم ہوں مے ؟ حضرت موئی الظیمی نے اپنی قوم کو کوئل کریں۔ ہمارے بیمھائب کب ختم ہوں مے ؟ حضرت موئی الظیمی نے اپنی قوم کو کوئل کریں۔ ہمارے بیمھائب کب ختم ہوں مے کا حضرت موئی الظیمی نے اپنی قوم کو کا دیتے ہوئے فرمایا: گھبرائی نہیں ، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ، یہ فرعونی بمیشہ حکمر الن ٹیس رہیں گئے مرکر واور اللہ تعالیٰ ہے مدد

Marie De Company (Company) (Company)

لیسٹر بین و ۱۳۰ اور بے شک ہم نے فرعون کے لوگوں کو قط سالی اور کے شک ہم نے فرعون کے لوگوں کو قط سالی اور کا سی مقتل کر دیا تا کہ وہ تھیجت قبول کس و ق اس کے نقصان میں مبتلا کر دیا تا کہ وہ تھیجت قبول کس و ق

اساا۔ پی جب ان پرخوشحالی آئی تو کہتے کہ ہم اس کے مستق ہیں اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو اس کومویٰ الظیماؤا اور ان کے ساتھیوں کی تحوست بتاتے، [۱۳] س لو! ان کی نحوست تو اللہ تعالی کے پاس سے (شامت انگال) ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانے۔ و كَقُلُ آخَانُا الَّ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَ وَكُونَ بِالسِّنِيْنَ وَ الْقَلُ آخُونَ الثَّمَا اللَّهَا اللهِ السِّنِيْنَ وَ الْقَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَاذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لِنَا هٰنِهِ وَ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ يَّطَيَّدُوْا بِمُوسَى وَ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَيَّدُوْا بِمُوسَى وَ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَيَّدُوْا بِمُوسَى وَ مَنْ مَّعَةُ الرَّ إِنَّمَا ظَيْرُهُمْ عِنْ لَاللهِ وَ لَكِنَا ظَيْرُهُمْ عِنْ لَاللهِ وَ لَكِنَا كَثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿

ما تکو عنقریب اللہ تعالی فرعون اور اس کی فوجوں کو ہلاک کرنے والا ہے اور تہہیں اس ملک کا وارث بنادے گا الیکن یا در کھنا وہ تہ ہاری

آزمائش کا نیا دور ہوگا۔ اب تو اللہ تعالی تہہیں غلامی اور غربت دے کر آزمار ہاہے ، پھر تہہیں آزادی اور حکومت دے کر آزمات گا اور
اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی لوگ مرخروہوں کے جومصائب میں صابرا ور آسائش میں شاکر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پوراکر
دیا لیمی فرعون کوغرق کردیا اور قبطیوں کی مرزمین کا بنی امرائیل کو مالک بنادیا۔ بیسورت کی ہے اور مکہ مرمہ میں مسلمانوں کی حالت بھی
جھائی طرح کی تھی ، ایک طرف مشرکین مکہ کے مظالم ستھاور دومری طرف فتے ونصرت کے وعدے ستھ جو بالآخر فتح مکہ کے صورت سے مطام ہوئے۔

میں ظاہر ہوئے۔

[۱۳] الله تعالی نے فرعون کے لوگول کو قط سالی اور کھلول کے نقصان میں بہتلا کردیا تا کہ ان کے دل زم ہول اور وظلم وسم اور کفروشرک سے

بازآ جا میں مگروہ بجیب جاہل لوگ سے۔ جب ان پرخوشحالی کا دورآ تا تو وہ بھولے نہ ساتے اور کہتے کہ یہ ان کی کوششوں کا بتجہ ہا ان کا استحقاق ہے لیکن جب مشکلات کا زمانہ آتا تو کہتے : یہ سارے مصائب مولی الظیمی اور ان کے ساتھیوں کی تحوست ہیں۔ اگریہ میں شرہوتے تو ہم پر یہ مصائب نہ آتے حالانکہ ان مصائب کا تعلق حضرت مولی الظیمی اور ان کی قوم سے نہیں بلکہ یہ فرعونیوں کی ابنی میں شرہوتے تو ہم پر یہ مصائب نہ آتے حالانکہ ان مصائب کا تعلق حضرت مولی الظیمی اور ان کی قوم سے نہیں بلکہ یہ فرعونیوں کی ابنی شامت واللہ تعالی کے طرف سے ان پر ان کی مزا کے طور پر نازل ہوئی ہے ، لیکن ان میں اکٹر نہیں جانے۔

شامت واللہ تعالی کی طرف سے ان پر ان کی مزا کے طور پر نازل ہوئی ہے ، لیکن ان میں اکٹر نہیں جانے۔

[۱۳] زمانہ جاہیت میں اہل عرب اکثر پرندوں، جانوروں، آوازوں اور مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے ،مثلاً جب وہ کمی اہم کام کے لئے گھرے نگلتے اگر بائیں طرف پرندہ اڑتا و کیھتے تو اس کو بدشگونی سیھتے لینی جس کام کے لئے وہ جارہ ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گھرت نگلتے اگر بائیں طرف پرندہ اڑتا و کیھتے تو اس کو بدشگونی سیحتے لینی جس اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور چیز کو مستقل مؤثر کی سیم البند اور وہ اپنی گھرلوٹ آتے۔ بیا کی شمر کو شرک ہے کیونکہ وہ اپنے نفع یا نقصان میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور چیز کو مستقل مؤثر کی حیثیت و سے دہ جین حالانکہ کا دسماز حقیق اللہ تعالیٰ ہے۔ قال موافق ہو یا مخالف بہر صورت اپنے رب تعالیٰ پر توکل کر کے اپنا کام جی رکھتا جائے ہے۔ یہ پرندوں کا وائی با بین آڑنا کسی کام میں رکاوٹ جیس بن سکتا۔ نیز بدشگونی لینے سے انسان کے اندر مایوی اور اللہ تعالیٰ کی وائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برنگس ٹیک فال چکڑ نااچھی چیز ہے ، اس سے انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وائد تعالیٰ کی بیدا ہوتی ہے۔ اس کے برنگس ٹیک فال چکڑ نااچھی چیز ہے ، اس سے انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ک

Charles ) Contraction (Contraction) (Contrac

۱۳۲ - اور انہوں نے کہا: (اے مولی!) تم کیسی ہی نشانی ماس۔ ہمارے پاس لے آؤتا کہاں کے ذریعہ تم ہم پرجادوکرو ہمارے ہم ہم گرختم پرائیان لانے والے نبیس ہیں۔[۲۵]

سال پیس ہم نے ان پرطوفان اور ٹلڑی اور جو کی اور مینڈک اور خوبی اور مینڈک اور خوبی اور مینڈک اور خوبی انہوں اور خوبی انہوں اور خوبی بیسب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ (پیشہور) مجرم نتھے۔

وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ إِيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿

فَانُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَهَادَ وَالْجَهَادَ وَالْجَهَادَ وَالْجَهَادَ وَالْخَهَادَ وَالْقُلْبُلُ وَالْقُلْمُ اللَّهِ وَالنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُا لَيْتُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مُّجُرِمِيْنَ 🕤

رحمت پرامیدیس اضافه بوتا ہے۔اس سلسلہ میں حضورِ اکرم مان طالیم کے چندارشادات ملاحظہ بون:

ا۔ حضورِ اکرم من فیلی ہے پاس بدفالی کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: سب سے اچھی چیز نیک فال ہے اور فال مسلمان کو کسی کام سے نہیں روکتی ، پس جب تم میں سے کو کی شخص کی ناپسندیدہ چیز کود کیھے تو کے: اے اللہ! تیر ہے سواکو کی شخص اچھائیوں کوئیس لاسکٹا اور تیرے سواکو کی برائیوں کو دورنییں کرسکٹا۔۔۔
تیرے سواکو کی برائیوں کو دورنییں کرسکٹا۔۔۔

٣- كولى مرض متعدى تبيس باورنه كولى بدشكونى باورمجه كونيك فال يسندب اورنيك فال اليها كلمهب.

(أبوداؤد: كتاب الطب: باب الطيرة)

(منداحمه: جلد ۲: ص ۲۲۰)

س- جو خص بدفالی پکڑ کراہے کام سے لوٹ آیااس نے شرک کیا۔

"- حضورا کرم ان الآیج کی چیز سے بدشکون بیس لیتے ہتے۔ آپ جب کی عامل کو بھیجے تو اس کا نام پوچھے۔ اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگنا تو آپ نوش ہوتے اور آپ کے چیز سے بخوش دکھائی دین اور اگر آپ کو اس کا نام ناپسند ہوتا تو آپ کے چیز سے پر کر ابت دکھائی دین اور جب آپ کی بہتی میں واخل ہوتے تو آپ اس کا نام پوچھے۔ اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگنا تو اس سے آپ مان الآپ خوش موق اور آپ کے چیز سے پر خوش نظر آئی اور آگر آپ اس کا نام ناپسند فرماتے تو آپ کے چیز سے پر کر ابت نظر آئی ۔ (ابوداؤد: کی بہوتے اور آپ کے چیز سے پر خوش نظر آئی اور آگر آپ اس کا نام ناپسند فرماتے تو آپ کے چیز سے پر کر ابت نظر آئی ۔ (ابوداؤد: کی ب الطب: باب الطیر ق) مسلمانوں کو ابنی اولا دیا جگہوں وغیرہ کے نام اجھے رکھنے چاہییں کیونکہ ناپسندیدہ ناموں سے صفورا کرم میں گونکیف ہوتی ہے۔

[۱۵] جادوگروں کی فکست کے بعد جادوگر تو ایمان لے آئے مگر فرعون کے ساتھ اس کی قوم کے لوگ اپنی سرکشی اور کفر پر اڑے دہ اور موٹی الطبخانکو واضح کہد یا کہ آپ جبیسا بھی جادو کا کرشمہ دکھا ویں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب فرعو نیوں نے ایمان نہ لانے کا آخری الطبخانکو واضح کہد یا کہ آپ جبیسا بھی جادو کا کرشمہ دکھا ویں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب فرعو نیوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو آخری فیصلہ سنا دیا تو حضرت موٹی الطبخان نے ان کے بدوعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف شم کے عذا یوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو تھوڑ سے اور جسموں میں جووں کی گھران کے کیڑوں ، بالوں اور جسموں میں جووں کی گھران کے کیڑوں ، بالوں اور جسموں میں جووں کی

۱۳۳۱۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آجاتا تو کہتے: اے موئ!

اینے رب سے ہمارے لئے دعا کرواس عہد کے سبب جو

اس نے تمہار ہے ساتھ کرد کھا ہے، اگرتم نے ہم سے عذاب

دور کردیا تو ہم ضرور تم پرایمان لے آئیں گے [۲۲] اور ہم

بن امرائیل کوضرور آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔

۱۳۵ ۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لئے ان سے عذاب دور کر اسے دور کر در کر در کر در کی جب جس (مدت) تک وہ جبنچنے والے متصرتو وہ فورا ہی عدی کا فرر کی کا کہ کہ کے کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کا کہ کا

۱۳۷۱۔ پھرہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کردیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، [۲۷] اور ان سے غافل ہوگئے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجُزَّ إِلَى آجَلِ هُمُ بُلِغُوْهُ إِذَاهُمُ يَثَنُّكُنُوْنَ ﴿

قَانْتَقَمْنَامِنْهُمُ قَاغُرَثُهُمُ فِي الْيَرِّبِ اللَّهُمُ كَذَّبُوا بِالنِّبِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غُفِلِيْنَ ﴿

کثرت نے آئیں ہے چین کردیا۔ اس کے بعد مینڈک، ان کے گھروں ، کھانوں اور بستروں میں اتنی کثر ت سے آگئے کہ ان کا کھانا،
پینا اور سونا حرام ہو گیا، پھروریا وں ، کنووں اور گھروں میں ہرجگہ پینے کا پانی خون میں بدل گیا اور پیاس کی وجہ سے ان کی جان خطر سے
میں پڑگئی اور لطف کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے گھران عذا بوں سے محفوظ تھے۔ (تفسیر ابن الی حاتم) ان واضح نشانیوں کے بعد
میں پڑگئی اور لطف کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے گھران عذا بوں سے محفوظ تھے۔ (تفسیر ابن الی حاتم) ان واضح نشانیوں کے بعد
میں پڑگئی اور کی طرح اپنے تکبر پر قائم تھے۔

محد شرا یات میں حضرت مولی الظیمی کے نوم بجزات کا تذکرہ ہوا ہے۔اس سورت میں آیات نمبر ۱۰۱ اور ۱۰۸ میں دو بجزات یعن عصااور ہاتھ، بجرآیت نمبر ۱۳ میں دو یعنی قیط سالی اور بچلوں کا نقصان اور اس آیت میں پانچ یعنی طوفانی بارش، ثذی، جو کیں، مینڈک اور پانی کاخون بن جانا۔ نیز بائبل کی کماب خروج کے باب ۷ تا ۱۰ میں بھی ان سے ملتے جلتے نوم بجزات کاذکر موجود ہے۔

[۱۲] مذکورہ عذابوں میں سے جب بھی کوئی عذاب ان پرنازل ہواتو وہ مجبور ہوکر حضرت موکی انظامی کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کرتے: اے
موکی ا آپ کے دب نے آپ سے جودعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اس وعدہ کے دسیلہ سے بااپنی نبوت کے دسیلہ سے ہمارے لئے
دعا کریں کہ اللہ تعالی بیرعذاب ہم سے دور کردی تو پھر ہم آپ پرایمائن لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کوآزاد کرکے آپ کے ساتھ
بھی دیں گے چکر وہ تعصب اور تکبر میں حدسے بڑھے ہوئے تھے، جب ایک مقررہ مدت کے لئے ان کا عذاب ٹال دیا جاتا تو وہ
ایمان لانے اور بنی اسرائیل کوآزاد کرنے کا وعدہ تو ڈ دیتے۔

[١٤] اتن برى برى نشانيال اوربار بارعذاب و يكيف كے باوجود جب فرعونی ايمان ندلائے اور بار بارعبد فلكنى كى تواللد تعالى نے انبيس بحرقلزم

Production of the Colonial States of the Colo

۱۳۷ - اورجن لوگول (بنی اسرائیل) کو کمز ورسمجھا جاتا تھا ہم نے ان کو اس سرز مین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پرآپ کے دب کا چھا وعدہ ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوگیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کا رخانوں اور جو کی حدوہ او نجی اور بی بنائے ہوئے کا رخانوں اور جو کی حدوہ او نجی عمارتیں بناتے مصب کو برباد کر دیا۔

9 ساا۔ بے شک بہلوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والاہے اور جو بچھ بہررہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ وَاوْرَاثُنَاالُقُوْمَ الَّذِينَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا وَتَبَّتُ كَلِمَتُ مَرِيكَ الْحُسُنَى عَلَى فِيهَا وَتَبَّتُ كَلِمَتُ مَرِيكَ الْحُسُنَى عَلَى بَنِي الْسُرَآءِيلُ فَيماصَدُرُوا وَدَمَّرُنَامَا بَنِي السُرَآءِيلُ فَيماصَدُرُوا وَدَمَّرُنَامَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

وَلَهُوَ ذَنَابِهِ فِي إِسُرَاءِ يُلَ الْبَعُوفَا تُواعَلَ قَوْمٍ لِيَّعُكُفُونَ عَلَى اصْنَامِ لَّهُمُ قَالُوا الْبُوسَى اجْعَلُ لَّنَا إِللَّا كَمَا لَهُمُ اللِهَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللِهَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهَ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ

اِنَّ هَٰؤُلاَ ءِمُتَكَّرٌ مَّاهُمُ فِيْهِ وَ لِطِلُ مَّا كَانُوْايَعُمَلُوْنَ

(بحراحم) میں غرق کردیا۔ اس واقعہ کے لئے سورہ بقرہ آیت نمبر ۵۰ اور حاشینمبر ۳۳ ملاحظ کریں۔ بنی اسرائیل جن کونرعونیوں نے غلام بنارکھا تھا انہیں شام (فلسطین) اور مصر (تغییر قرطبی) جبیبی بابرکت اور سرسز وشاواب زمین کا وارث بنا دیا یعنی پہلے فرعونیوں کے بعد مصر میں اور پھر عمالقہ کے بعد شام میں بنی اسرائیل کو افتد ار حاصل ہوا۔ (تغییر مظہری) نیز مصر میں حضرت نوعونیوں کے بعد مصر میں اور پھر عمالقہ کے بعد شام میں کثیر الشعدا وا نبیائے کرام علیهم السلام کی قبریں بھی برکت کا ذریعے تھیں۔ آخر کا راس طرح آیت نہر ۱۲۹ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے جوفتے ولفرت کا وعدہ کیا وہ ان کے میرکی وجہ سے پوراہو گیا ، اور فرعونیوں کے کلات اور کا رفانے سب تباہ کردیے تھے۔

[۷۸] بحرقلزم عبور کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا گزرایک ایسی قوم پر ہوا جو بنوں کی پوجا میں مصروف ہتھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موکی الطفیخا سے کہا: ہمیں بھی ایک ایسا غدابنا و جیسے ان کے معبود ہیں ۔اس پر حضرت مولی انظامی نے جیران ہوکراپئی قوم سے فرما یا جم بڑی جہالت کی بات کررہے ہو۔ان کے عقائدا دراعمال تو بالکل باطل ہیں۔کیا میں اللہ تعالیٰ کوچھوڈ کرتمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش

THE DESIGNATION OF RECENTAGES

قَالَ اغَيْرَاللهِ ابْغِيْكُمْ الهَّاوَّهُوَفَضَّلَكُمْ عَلَاللهُ الْعَالَةِ هُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ الْعَلَمِيْنَ ﴾

وَ اِذْ اَنْجَيْنُكُمْ مِّنَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ فِي الْمِوْرَعُونَ يَسُوْمُونَكُمْ وَ الْعَنَابِ عَيْقَتِلُونَ ابْنَاءَكُمْ وَ الْعَنَابِ عَيْقَتِلُونَ ابْنَاءَكُمْ وَ الْعَنَابِ عَيْقَتِلُونَ ابْنَاءَكُمْ وَ يَعْتَلُمُ اللَّهُ عَيْدُونَ فِسَاءَكُمْ اللَّهُ عَيْنُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَيْدُنَ فِي اللَّهُ عَيْدُونَ فِسَاءَكُمْ اللَّهُ عَيْنُهُ اللَّهُ عَيْدُنَ اللَّهُ عَيْدُنَ اللَّهُ عَيْدُونَ فِسَاءَكُمْ اللَّهُ عَيْدُونَ فِسَاءَكُمْ اللَّهُ عَيْدُونَ فِي اللَّهُ عَيْدُونَ فِي اللَّهُ عَيْدُونَ فِسَاءَكُمْ اللَّهُ عَيْدُونَ فِي اللَّهُ عَيْدُونَ فِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَ وَعَنْ مَا مُوسَى ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَ اتَّبَهُ لَهُ اللَّهُ وَ النَّهُ لَهُ اللَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

• ۱۲۳ موی الطفیلانے فرمایا: کیا میں اللہ تعالی کے سواتمہارے مالا کے کا الطفیلانے کیا اللہ تعالی کے سواتمہارے ملے کوئی اور معبود تلاش کروں حالا نکہ اس نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔

۱۳۱ اور یادکروجب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے ہتے، وہ تمہارے بیٹوں کوئندہ چھوڑ دیتے بیٹوں کوئندہ چھوڑ دیتے بیٹوں کوئندہ چھوڑ دیتے ہیٹی اور اس میں تمہارے دب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

۱۳۲ اورہم نے موئی الظیمی ہے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور مزید
دس راتوں سے ان (راتوں) کو کمل کیا، اس طرح ان کے
رب کی مقرر کردہ مدت چالیس راتیں کمل ہوگئ، [۲۹]
اور موئی الظیمی نے اپنے بھائی ہارون الظیمی سے کہا: تم

کروں؟ میرے لئے توبینامکن ہے ہی مگر تہیں بھی بیرمطالبہ زیب نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تہیں اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے اور تہمیں فرعون کے مظالم سے نجات دی ہے جو تمہارے بیٹوں کوئل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کوزندہ چھوڑ دیتا تھا تا کہ ان سے خدمت لی جائے۔

[19] بن اسرائیل جب فرعون کی غلامی ہے آزاد ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت موکی الظیکا اکو ہ طور پر بلایا تا کہ بن اسرائیل کی رشد دہدایت کے لئے آئیں تو رات عطا کی جائے ، چنا نچے حضرت موئی الظیکا اکتام کی کہ وہ دنیا کے مشاغل ہے الگ ہوکر کوہ طور پر تیس دن اور را تیس اللہ تعالی کی یاد میں بسر کریں ، بعد میں دس دنوں کا اضافہ کر کے چالیس کی تعداد بوری کردی گئی۔ مقصد بیتھا کہ چالیس دنوں کے ذکر وقطر سے حضرت موئی الظیکا ایک دل اور روس کو وہ قوت و تو انائی حاصل ہوجائے جس سے وہ کلام الی کے بارگراں کو اٹھا سکیل ۔

"ات کے بعد آپ کو ورات عطاکی گئی۔

الله تعالیٰ کے ذکر وقکر کے لئے مسوفیائے کرام جو چالیس روزہ چارشی کرتے یا کراتے ہیں اس کی اصل یہی آیت ہے، اس لئے علامہ اسامیل حقی حصة عللہ علیہ کیسے ہیں: کہ انبیائے کرام علیہ السلام کو کلام اللی سنے کاستحق بنائے میں چالیس دن کی چلہ شی کو خصوصیت حاصل ہے جس طرح اولیاء اللہ کے دلول میں بحکمت کے جشمے جاری ہونے میں اس کا خاصہ دخل ہے جیسا کہ حضور اکرم ملی تعلیم نے فرمایا: او چوفن چالیس دن تک خلوص نیت سے اللہ تعالی کی عبادت کرے حکمت کے جشمے اس کے دل سے اس ک

Contraction Contraction (Contraction)

## قَوْمِىٰ وَٱصْلِحُ وَ لَا تَتَبِعُ سَبِيلَ میری قوم میں میرے جانشین ہو، [ ٤٠] ان کی اصلاح كرتے رہنااور مفسدوں كے راستہ يرمت چلنا۔ الْمُفْسِدِينَ @ زبان پرظاہر موجاتے ہیں۔' (تفسيرروح البيان) اس معلوم ہوتا ہے کہ چالیس کےعدد میں کوئی خاص حکمت ہے۔ 🖈 جیسے حضور اکرم من شاکیج کی نبوت کا اعلان جالیس سال کی عمر میں ہوا۔ ( بخارى: كتاب الانصار: باب٥٠) المرجو تحض مسجد نبوی میں چالیس نمازیں بڑھے اور اس عرصے میں کوئی نماز فوت نہ ہو، اس کے لئے جہنم سے براءت لکھ وی جاتی (احمد:جلد۳:ص۵۵) الله کے بیث میں بیج پر ہرانقلاب چاکیس دن کے بعد آتا ہے۔ پہلے چاکیس دن نطقہ، دوسرے چاکیس دن مجمد خون ،اسکلے چالیس دن گوشت کالوتھڑااوراس کے بعداس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ (بخاری:بدءاکنلق:باب۲) میں اٹھائے گا کہ وہ نقیہ ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ (شعب الايمان: جلد ٢:٥٠ ٢٤: صديث تمبر ٢٤٥) المحتجم فخف كى نماز جنازه ميں چاليس اہل ايمان شفاعت كريں الله تعالیٰ ان كی شفاعت تبول فرما تا ہے۔ (ابن ماجه: ابواب البحنائز: باب ١٩) غالباً يبى وجهب كه جب كوئى مسلمان فوت هوتا ہے تواس كے عزيز وا قارب اور دوست واحباب چاليس دن تك قرآن اور ويگر ذكرواذكار برصة ربت بي اور پرايك خصوصى محفل ك ذريعهم حوم كى مغفرت ك الحال تواب كرت بي جدعرف عام بين چاکیسوال کہاجا تاہے۔ [40] حضرت بارون الطيخلاني من منصب نبوت مين حضرت موى الطيخلاك تالع من كيونكه حضرت موى الطيخلاف في الله تعالى س درخواست كركے حضرت بارون الطفار كواسينے وزير كى حيثيت سے ما تكا تفا\_ (قرآن: ٢٠:٢٠) نيز بن امرائيل كى حكومت اورمردارى كا منصب بهى حضرت موى الطفيلة كوحاصل تفاء چنانچه كوه طور يرجات موسة حضرت موى الطفية في حكومتي معاملات ميس حضرت ہارون الظفیٰ الکا بناجاتشین مقرر کیااور توم کے انتظامی امور کے لئے ضروری بدایات دیں تاکہ وہ توم کی اصلاح کرتے رہیں اور مفسدین سے مخاطر ہیں۔اصلاح اُمت کا کام بحیثیت بی اگر چہ حضرت ہارون الظفیر کے فرائض منصی میں شامل تفا مگر حضرت موی الطفیران مرف تاكيدى غرض من أبيس يادو مانى كرائى تنى كيونكه بن اسرائيل ابنى الجى فرعون كى غلاى سے آزاد بوے يتھاوروه كوئى بنى غلط

بهركيف بينبوت كي خلافت نبيل تقي كيونكه و وخود نبي ستے بلكه بير حكومتي نيابت تقي جيسے حضور اكرم من طاقيا لم جب مديمة منورو سے باہر

قدم الماسكة متعاس كئر ياده احتياط كي ضرورت عمى

الاس اور جب موئی النظیان ہارے مقرر کئے ہوئے وقت پر (کوہ طور پر) آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا توعرض کی: اے میرے رب! مجھے اپنا ویدار کرا وے کہ میں تجھے و کیے لول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ،[اے] البتہ تم اس پہاڑی طرف دیکھو اگر سیابی جگھے دیکھ سکو گے، پھر اگر سیابی جگھے دیکھ سکو گے، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر بخلی فرمائی تواسے پاش پاش جب کردیا اور موئی النظیان ہے ہوش ہوکر گر پڑے اور جب ان کوہوش آیا توعرض کی: تو پاک ہے، میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَةُ مَابُهُ لَاللَّهُ وَلَيْكُ مَابُهُ لَا اللَّهُ وَلَكُنَ الْظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ لَنَ تَرْبِنِي وَلَكِنِ الْظُرُ اللَّهُ الْجَبَلِ فَانِ السَّنَقَدُ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْبِنِي \* فَلَمَّا تَجَلَّى مَابُهُ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْبِنِي \* فَلَمَّا تَجَلَّى مَابُهُ مَكَانَهُ فَسُوفَ تَرْبِنِي \* فَلَمَّا تَجَلَّى مَابُهُ مَكُانَةُ فَسُوفَ تَرْبِنِي \* فَلَمَّا تَجَلَّى مَابُهُ مَلِي المُعْلِي مَعْلَهُ وَكُانًا وَحَلَى مَابُهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ

جاتے تو انظامی امور حضرت علی ﷺ یا کسی اور صحالی کے سپر دکر جاتے تو بینبوت کی خلافت نہیں تقی صرف انظامی امور کی عارضی خلافت تھی۔

انے کو طور پر حضرت موکی القیافی جب اللہ تعالی ہے ہم کلام ہوئے تو آپ القیافی کے دل میں دیدار الی کا شوق پیدا ہوا اور عرض کی: اے میرے دب! جھے ابنا دیدار بھی کرا دے۔ اللہ تعالی نے فر مایا: اے موئی! ہم بھے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکو گے (تفیر قرطی) اور حضرت موئی القیافی کے اطمینانِ قلب کے لئے آئیں ایک علی تجربہ کا مشاہدہ کرایا لیمی تم اس پہاڑ کی طرف دیکھ وجو ظاہری اور مادی اعتبارے انسان ہے کہیں ذیاوہ سخت اور بڑا ہے۔ میں اس پر اپن جھی کی ایک جھک ڈالٹا ہوں۔ اگرید پہاڑ ابنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی جھے دیکھ کے مقصد میں اگر اللہ تعالی کو بداراتی عظیم چیز ہے کہ پہاڑ جیسی شوی اور مضبوط چیز بھی اُس کی جگی برداشت نہیں کرسکتی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، پھر اللہ تعالی نے پہاڑ پر جگی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت موئی القیافی نے بہاڑ پر جگی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت موئی القیافی نے بہاڑ پر جگی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت موئی القیافی نے بہاڑ پر جگی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت موئی القیافی نے بہاڑ پر جگی فرمائی تو پہاڑ ہوں کہ میں نے تیری اجازت کی بھی تھی کو کہ ایس کی ایس کا ایمان کے اور القاق ہے کہ حضرت موئی القیافی کی تو ہمی گناہ کی وجہ سے نیس تھی کو کہ انہیا ہے کرام علیم السلام کی ایس کا میں کہ حصوم ہوئے ہیں۔

ایس معموم ہوئے ہیں۔

( تفیر قرطی )

سی الله تعالی الله ایمان کوتیامت کے دن اور جنت میں الله تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ (تغییر خزائن العرفان) لیکن اس آئیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی الله تعالی کا دیدار ممکن ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ (تغییر قرطبی) کیونکہ اگرائی کا دیدار بحال ہوتا تو اللہ تعالی مید فرماتا: اے مولی!" تم مجھے کونہیں دیکھے سکتے" بلکہ فرماتا:" میں نہیں دیکھا جا سکتا۔" (تغییر

MAN MENTER CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS

قَالَ لِبُوْسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِی وَبِگَلَامِی فَخُذُهُ مَا اتَیْتُكُ وَکُنْ بِرِسْلَقِی وَبِگَلَامِی فَخُذُهُ مَا اتَیْتُكُ وَکُنْ قِنَ الشَّكِرِیْنَ

۱۳۳ الله تعالی نے فرمایا: اے مولی الکیکی ایس نے تم کولوگوں
پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے امتیاز بخشا، [۲۲]
پس میں نے تم کو جو بچھ دیا ہے وہ لے لواور شکر کرنے
والوں میں سے ہوجاؤ۔

۱۳۵ اور ہم نے ان (مولیٰ الطبیعیٰ ) کے لئے (تورات کی)
تختیوں میں ہر چیز کی نفیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی
(اور فرمایا:) پس ان تختیوں کومضبوطی سے پکڑلواور اپنی
توم کو تھم دو کہ دہ بھی ان کو اجتھے طریقے سے پکڑلیں،
عنقریب میں تم کونافر مانوں کا گھردکھاؤں گا۔[۳]

وَ كَتَبُنَا لَهُ فِي الْالْوَاحِ مِنْ كُلِّ ثَمَى عِلَى الْالْوَاحِ مِنْ كُلِّ ثَمَى عِلَى الْالْوَاحِ مِنْ كُلِّ ثَمَى عَ فَخُذُهَا مَّوْعَظَةً وَّتَفْصِيلًا لِبِكُلِّ شَيْءً فَخُذُهَا بِعُولَةً وَالْمُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِاحْسَنِهَا الله سَاوِدِيكُمْ وَاكْمَا لَفْسِقِينَ ﴿ مَا الْفُسِقِينَ فَا مَا الْفُسِقِينَ ﴾

کیر) مثال کے طور پراگرایک انسان کے ہاتھ ہیں پھر ہواور دوسراانسان اسے کے کہ یہ پھر جھے دوتا کہ ہیں اس کو کھاسکوں تو

ہلا انسان جواب دے گا: پھر کھانے کی چیز نہیں ہواور یہ نہیں کہے گا کہ تم پھر نہ کھاؤ۔ اس کے برعش اگر پہلے انسان کے ہاتھ

ہیں پھر کی جگہ سیب ہوتو وہ دوسرے انسان کو کے گا: تم اس کوئیں کھاسکتے لینی سے کھانے کی چیز تو ہے گر اس وقت تجھے کھانے کی
اجازت نہیں ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم مجھ کوئیں و کھے کتے اور یہ نیس فرمایا کہ ہیں نہیں و یکھا جا سکتا تو اس سے
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فی نفسہ مکن اور جائز ہے (تفسیر کیر) گریہ نبی آخر الزمان حضرت جم سائن اللہ ہیں جا گئی آئی کھوں سے دیدار اللی ٹیس کرسکتا ۔ قبلی یا خواب کی صورت میں دیدار دیگر انبیاء اور
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فی نفسہ مکن اور جائز ہے (تفسیر کیسکتا ۔ قبلی یا خواب کی صورت میں دیدار دیگر انبیاء اور
مالحین کے لئے بھی ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ انعام آیت نمبر ۱۰ کا حاشی نمبر ۹۱ ملاحظہ کریں۔ مزید تفصیلی بحث سورہ جم میں
آگے ۔ ان شاء اللہ لغالیٰ

[21] لین اے موی الفتالہ ایس نے اپنے پیغامات اور بلاواسطہ کلام کے لئے تہمارے زمانے کے تمام لوگوں پرتر جیجے وے کرتمہیں منتخب کیا ہے، لہذا جونعت میں نے تمہیں دی ہے اس کو لے لواور شکر کزار رہو۔

[24] الله تعالیٰ نے تو رات تختیوں پر کھی ہوئی نازل فرمائی اور حصرت موئی الظیکھ اسے فرمایا: تو رات کی ان تختیوں بیس تمہاری شریعت کی ہر

چیز مرتوم ہے، لہذاتم ان کومضبوطی سے پکڑلواور اپنی قوم کو تھم وووہ بھی ان کواحسن طریقے سے پکڑلیں اور اس بیس بیان کروہ تھکم آبات
پر مل کریں اور منشابہ پر ایمان رکھیں۔ (تویر المقباس) اور اگر انہوں نے تو رات کے احکامات سے روگروائی کی تو آخرت میں آئیس کی جہنم کا وہ محمر دیکھنا پڑے کا جو نافر مانوں کا شکانا ہے۔ نیز ملک شام میں عنقریب انہیں عاد وضود کی وو تیاہ شدہ ایستیاں بھی دکھائی ہو تا میں گر جہاں کے باشندوں نے احکام الی کی نافر مانی کی اور آئیس تباہ کردیا تھیا۔

(تفسیر کیر)

سَاصُرِفُعَنَ الْبِي الْمِيْكَ الْمِيْكَ الْمُعَنَّ الْمُعْنَوْنَ فِي الْمُرْفُونَ فِي الْمُرْفِي الْمُعْنِي اللهُ الْمُعْنِي اللهُ الْمُعْنِي اللهُ الْمُعْنِي اللهُ الله

وَ الّذِبْنَ كُذَّ بُوا بِالْتِنَا وَ لِقَاءِ الْأَخِرَةِ حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فَلَى يُجُزَّوْنَ إِلّا مَا كَانُوايَعْمَكُوْنَ فَيَ

وَ اَتَّخَالَ قَوْمُ مُولِى مِنْ بَعْدِم مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُولِم مِنْ مَعْدِم مِنْ مَعْدِم مِنْ الله خُواللا الله خُواللا الله خُواللا الله عُولا يَهْدِيهِم سَمِيلًا مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الهِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ

۱۳۹۔ میں عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیردوں گاجو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ، [۳۷] اور اگر وہ تمام نشانیاں و کیے لیس توہمی ان پر ایمان نبیں لائمیں گے اور اگر وہ تمام وہ ہدایت کا راستہ دکھے لیس پھر بھی اس کو اختیار نبیں کریں گے، اور اگر گر اہی کا راستہ دکھے لیس تو اس راستہ کو اختیار کر لیس کے، اور اگر گر راہی کا راستہ دکھے لیس تو اس راستہ کو اختیار کر لیس کے، بیاس لئے ہے کہ انہوں نے ہماری آئیوں کی شکذیب کی اور ان سے فافل رہے۔

ے ہماری آیات اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو حظامیا ہوائی اس کے اعمال ضائع ہو گئے ، انہیں ویسائی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے ہے۔

۱۳۸ اورموکی الطیخانی توم نے ان کے (طور پرجانے کے)

بعد اپنے زیورات سے بچھڑ سے کا ایک مجسمہ بنالیا جس
سے بچھڑ سے کی کی آواز نگلی تھی، [20] کیا انہوں نے
سے بچھڑ سے کی کی آواز نگلی تھی، [20] کیا انہوں نے
سے نہ دیکھا کہ وہ ندان سے بات کرسکتا ہے اور ندانہیں
ہدایت کا راستہ بنا سکتا ، (عمر پھر بھی) انہوں نے اس کو
معبود بنالیا اوروہ ظالم شے۔

[24] جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور آخرت کو جھٹلا یا اور تکبر کیا اس دنیا میں انہیں سزایہ لئی ہے کہ وہ کلام اللی کو تھے سے محروم کردیئے جاتے ہیں۔ (تغییر قرطبی) لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پرائیان نیس لاتے اور جب انہیں ہدایت کا راستہ معلوم ہوجا تا ہے تو اے افغیار نیس کرتے بلکہ محرائی کے راستے کی حلاش میں رہتے ہیں اور آخرت میں انہیں سزایہ طے گی کہ اگر انہوں نے اس وہا تا ہے تو اے افغیار کوئی اور تھے کام کئے ہوں گے تو آخرت میں وہ بھی ضائع ہوجا سے کے کوئکہ اس دن جس کے پاس ایمان نیس ہوگا اس کا کوئی مل قابل قول نیس ہوگا۔

کا کوئی مل قابل قول نیس ہوگا۔

[23] حضرت مولی الظیمی جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو بن اسرائیل شرک کی طرف مائل ہو گئے۔سامری نامی ایک کاریگر نے بن اسرائیل سے زیورات اسمینے کے اوران کو تکھلا کر بچیزے کا ایک ایسا مجسمہ بنایا جس سے بچیزے کی می آ وازنگلی تھی اور کسی کاریگر کے کے دیکوئی مشکل کا منہیں ہے۔ آج بھی ہزاروں ایسے تعلونے موجود ہیں جو مختلف جانوروں اور پر ندوں کی آ وازیں نکالے ہیں بھر بن

Company Control (Control Control Contr

۱۳۹ اورجب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ بے شک وہ کار ہم اور کھے گئے: اگر ہمارا پروردگارہم پروم نے وہ گراہ ہوگئے [۲۷] تو کہنے لگے: اگر ہمارا پروردگارہم پررتم نہ فرما تا اور ہم کونہ بخشا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجاتے۔

۱۵۰ اور جب موئ الطليخ غصے اور غم ہے بھرے ہوئے اپنی توم کی طرف واپس آئے تو فرمایا : تم نے میرے جانے کے بعد بہت بُری جانشینی کی ،کیا تم نے اپنے پروردگار کے بعد بہت بُری جانشینی کی ،کیا تم نے اپنے پروردگار کے تھم سے پہلے جلد بازی کی ، [22] اور انہوں نے جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی کے مرک بالوں) کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ، ہارون الطبیکی سے کہا: اے میری مال کے بیٹے! ان لوگوں نے جھے نے کہا: اے میری مال کے بیٹے! ان لوگوں نے جھے بیس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ جھے تن کر دیں تو آپ بیس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ جھے تن کر دیں تو آپ دیمنوں کو جھے پر ہننے کا موقع نہ دیں اور جھے اس ظالم قوم

کے ساتھ شامل نہ کریں۔

وَ لَنَّا سُقِطَ فِنَ آيُدِيهِمْ وَرَاوُا آنَّهُمُ قَدُ ضَلُوا لَا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغُفِرُلَنَالَنَّكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

وَلَمَّا مَاجَعُ مُوْلَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ السِفًا قَالَ بِمُسَمًا خَلَفْتُمُ وَلَى مِنْ السِفًا قَالَ بِمُسَمًا خَلَفْتُمُ وَالْقَى بَعْنِي عَلَيْمُ آعَجِلْتُمُ آمَرَ مَا لِللَّمُ قَالُقَى الْعَلِيمُ آعَجِلْتُمُ آمَرَ مَا لِللَّمُ قَالُونَى الْعَلِيمُ قَالُكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

اسرائیل کے جن اوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ بڑے بجیب اوگ تھے۔ انہوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جس بے جان مجسمہ کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہے وہ نہ تو ان سے بات کرسکتا تھا اور نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرسکتا تھا تو بیاوگ واقعی بڑے ظالم تھے کیونکہ شرک سب سے بڑاظلم ہے۔

[47] بن اسرائیل کے مشرکین کوجب احساس ہوا کہ چھڑ ہے کو معبود بنا کروہ ممرائی کے مرتکب ہوئے ہیں تو نادم ہوکر کہنے گئے: اگر اللہ تعالیٰ ہم پررخم ندفر ما تا تو یانلینا ہم تباہ و بر باد ہوجائے۔

وا تعد کی ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کو اگلی آیت نمبر ۱۵۰ کے بعد ہونا چاہیے تھا کیونکہ بیندامت واستغفار کا واقعہ مصرت موک الظاملانی واپسی کے بعد کا ہے محراس آیت کو مقدم اس لئے کیا عمیا تا کہ ان کے شرک کرنے کا فعل اور اس پر ناوم ہونے کا قول دولوں کا ذکر استھے ہوجائے۔

THE INTERPOLATION CONTRACTORS (CASISINAL)

قَالَ مَ بِ اغْفِرُ لِي وَلِا نِي وَ ادُخِلْنَا فِي مَ حُمُولِكُ وَ اَنْتَ امْ حَمُ الرُّحِوِيْنَ ﴿

101۔ موکی الظیمی نے دعاکی اے میرے رب ابھے اور میرے میں داخل میرے بھائی کو بخش دے اور ہم کواپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

۱۵۲ ہے شک جن لوگوں نے بچھڑ ہے کومعبود بنایا انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کی طرف سے بہت جلد خصنب اور زندگی میں ان کے رب کی طرف سے بہت جلد خصنب اور زلت پہنچے گی، [۸۵] اور ہم بہتان باند ہے والوں کواس طرح سزاد ہے ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ عَضْبٌ مِنْ تَرْبِهِمْ وَ ذِلَةٌ فِي الْحَيُوةِ عَضْبٌ مِنْ تَرْبِهِمْ وَ ذِلَةٌ فِي الْحَيُوةِ الْكُنْيَا وَكُلْ لِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ اللَّهُ نَيَا لَا مُنْيَا وَكُلْ لِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿

تم نے میرے بعد بہت براکام کیا اور میر ہے تو رات لے کر آئے کا انظار بھی نہ کیا ، اور پھرا ہے بھائی حضرت ہارون الظینا کی گرات کو اپنہا تھے بڑے میں انکہ آپ کو پہلے بتایا جا پہلے جاتا جا جا تھا کا تھا کہ اس ساری گراتی کا فرصد ارسا مری ہے گرقوم پراس ظام ظیم (شرک) کی تباحت کو اور واضح کرنے کے لئے اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا: تم نے انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا، تو حضرت ہا دور واضح کرنے کے لئے اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا: تم نے انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا، تو حضرت ہا دور واضح کرنے کے بوری کوشش کی گرانہوں نے میری ایک نہ کیا، النا بھی قبل کرنے کے در ہے ہو گئے ، البذا بھے اس ظالم تو م کے ساتھ شال نہ کریں اور دنہی میرے ساتھ ایسا سلوک کریں جس سے وقمین خوش ہوں ، کیونکہ شیں ان کے شرک میں شامل نہیں پر حضرت موئی انظیماؤی عصر مصنی اور میرے بھائی پر رحم فر ما اور نہیں پخش دے۔ اس دعا کا متصد یہ تھائی کے ساتھ جس شامل تو کہ محمول کے اساتھ جس کو است وکر بیاں ہیں۔ نیز است کو تعلیم دور یکا مظاہرہ کیا گیا اس کی حوالے اور دشموں کو بھی طعنہ کا موقع نہ ملے کہ بھائی آئی میں دست وگر بیاں ہیں۔ نیز است کو تعلیم دیا گئی ہو جائے اور دشموں کو جس شامل نہیں ہیں اور انہیا ہے کرام علیم السلام کنا ہوں سے محصوم دینا تھی مقسود تھا کہ بھی اور میر ابھائی آگر چے تہار نے شرک بیں شامل نہیں ہیں اور انہیا ہے کرام علیم السلام کنا ہوں سے محصوم دینا تھی مقسود تھا کہ بھی اور میز اور منفرت کی دعاما تک در ہے ہیں اور تم نے تو وا تعد شرک کا گناہ کیا ہے ، ابندا تھیس دی ورمنفرت کی دعاما تک در ہے ہیں اور تم نے تو وا تعد شرک کا گناہ کیا ہے ، ابندا تھیس دی ورمنفرت کی دعاما تک در ہے ہیں اور تم نے تو وا تعد شرک کا گناہ کیا ہے ، ابندا تھیس دور می ورمنفرت کی دعاما تک در ہے ہیں اور تھے اور فرمنور درت ہے۔

[44] ونیاش الله تعالی کے خصب سے مراد میہ ہے کہ جب تک ان بیل سے بعض نے بعض کوئی نیس کیا ان کی توبیول نہ ہوئی۔ (ابن کئیر)

ہورہ بقرہ کی آیت نمیر میرہ کی تغییر میں حضرت ابن عباس پیلید فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچسڑے کی عبادت نہیں کی وہ اسپنے ان قو می

ہمائیوں قوئی کریں جو اس شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ (تنویر المقباس) چنا نچہاں پرعمل شردع ہونے کے بعد الله تعالی نے انہیں

معاف کردیا بینی معافی کا تھم نازل ہوئے تک جوئی ہو بچکے تنے وہ شہید ہیں اور جوزی کئے ان کومعاف کردیا گیا، مگر سامری محربی ا

دیا تھے شرک پرقائم دہا تو اس کے اس کے سامری عربیر ہی کہتارہا: مجھ سے دور رہ دوگر نہ بخار میں جتمال ہوجا کے

دیا تھے شرک پرقائم دہا تو وہ اور سامری بختار میں جتمال ہوجا کے سامری عربیر ہی کہتارہا: مجھ سے دور رہ دوگر نہ بخار میں جتمال ہوجا ک

Charles De Maria De Composition de la composition della compositio

وَلَبَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ آخَلَ الْأَلُوامَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ آخَلَا الْأَلُوامَ عَنْ أَنْ نُسْخَتِهَا هُدُى وَبَحْمَةً اللهِ الْأَلُوامَ وَفِي نُسْخَتِها هُدُى وَبَحْمَةً وَفِي نُسْخَتِها هُدُى وَبَحْمَةً لَا الْأَلُوامَ عَمْ لَرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿

وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِيْفَاتِنَا فَلَهَا اَخَلَاتُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ لِيْفَاتِنَا فَلَهَا اَخَلَاتُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكُتُهُمُ قِنْ قَبْلُ وَ النَّهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا وَانْ هِيَ الرَّفِيْنَا فِي الرَّفِيْنَا فِي الرَّفِيْنَا فِي الرَّفِي الرَّفِيْنَا فِي الرَّفِيْنَا فِي الرَّفِيْنَا فِي الرَّفِيْنَا فِي الرَّفِيْنَا وَ الرَّحُنْنَا وَانْتَ حَيْنًا وَانْتَ حَيْنُ الْفُورُلُنَا وَ الرَّحَنْنَا وَانْتَ حَيْنُ الْفُورُلُنَا وَ الرَّحَنْنَا وَانْتَ حَيْنُ النَّافِ وَانْتَ حَيْنُ النَّهُ وَانْتَ حَيْنُ النَّا وَ الرَّحَنْنَا وَانْتَ حَيْنُ النَّا وَانْتَ حَيْنُ النَّهُ وَانْتَ حَيْنًا وَانْتَ حَيْنُ النَّا وَ الرَّحَنْنَا وَانْتَ حَيْنُ النَّا وَانْتَ حَيْنُ النَّا وَانْتَ حَيْنُ النَّافِقُورُلُنَا وَ الرَّحَنْنَا وَانْتَ حَيْنُ النَّا وَانْتَ حَيْنُ النَّا وَانْتَ حَيْنَا وَانْتَ الْمُعْتِلُ وَانْتَ حَيْنَا وَانْتَ حَيْنَا وَانْتَ حَيْنَا وَانْتَ حَيْنَا وَانْتَ وَانْتَ وَانْتَ وَانْتَ الْتَلْتَعُولُونَا وَانْتَ وَانْتَ وَانْتَ وَانْتَ الْمُؤْتِلُونَا وَانْتَ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتَ وَانْتَ وَانْتَ وَانْتَ الْمُؤْمِنِيِنَا وَانْتَ الْمُؤْمِنِيْنَا وَانْتَ الْمُعْتِلَا وَانْتَ الْمُؤْمِنِيْنَا وَانْتَ الْمُؤْمِنِيْنَا وَانْتَ الْمُؤْمُنَا وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُنَا وَانْتُلُواقُونُ الْمُؤْمِنُ وَانْتُنَا وَانْتَ الْمُؤْمُنِيْنَا وَانْتُ وَانْتُنَا وَانْتُلُونُ وَانْتُنْتُ وَانْتُنَا وَانْتُلُونُونُ وَانْتُنَا وَانْتُنْ وَانْتُنْتُ وَانْتُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُنْتُ وَانْتُوانُونُ وَانْتُوانُ وَانْتُوانُونُ وَانْتُنْ وَانْتُنْ وَانْتُوانُ وَانْتُوانُو

۱۵۳ - اورجن لوگول نے بُرے کام کئے پھران کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے توبے شک آپ کارب اس (توبہ و ایمان) کے بعد بہت بخشنے والا بڑا مہر بان ہے۔

۱۵۳ اورجب موی الطبیخ کا عصر محصندا ہو گیا تو انہوں نے (تورات کی) تختیاں اٹھا لیس جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی جوا ہے رب سے فررتے ہیں۔

چنانچالوگوں نے اس کے ساتھ میل ملاپ اور لین دین ختم کر دیا اور سامری نے جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ رہتے ہوئے ائ زندگی کے دن پورے کئے۔ سامری کا ذکر سورہ طاکی آیت نمبر کے فی کنٹیر میں آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ

[49] حضرت موکی الظینی نے کوہ طور سے والی آکر بنی اسرائیل کوسر زنش کی تو انہوں نے بچھڑے کی پرستش ہے تو ہے کہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی الظینی سے فر مایا: بنی اسرائیل میں سے سرآ دمیوں کو لے کرکوہ طور پر لے آ وادر سبال کر بچھڑے کے پیجاریوں کی طرف سے معذرت کرو، چنا نچہ حضرت موکی الظینی بنی اسرائیل میں سے ان سرآ دمیوں کو نتخب کر کوہ طور پر لے ملے جوگا و پرتی کے شرک سے معذرت کرو، چنا نچہ حضرت موکی الظینی اسرائیل میں سے ان سرآ دمیوں کو نتخب کر کوہ طور پر لے ملے جوگا و پرتی کے شرک میں شامل نہیں سے اور وہاں جب حضرت موکی الظینی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت تو بدی تو شیخری سائی تو دہ سرآ وی کہنے گئے:
ایم آپ کی بات نہیں مانے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرا کر خوداس کی تقدریت نہ کرے۔ اس گستا تی پر یعنج سے دائر لہ اور او پر سے بحل کی کوک نے ایک میں موت کے کھا ہے اتارویا۔ اس پر حضرت موکی الظینی نے خرص کی : اے میرے پرورد گاڑا آگر تیزی مشیت سے بچل کی کوک نے ایک موت کے کھا ہے اتارویا۔ اس پر حضرت موکی الظینی نے خرص کی : اے میرے پرورد گاڑا آگر تیزی مشیت سے بچل کی کوک نے ایک موت کے کھا ہے اتارویا۔ اس پر حضرت موکی الظینی نے خرص کی : اے میرے پرورد گاڑا آگر تیزی مشیت

MARIE DE LA COOR COOR OF THE PROPERTY OF THE P

107 اور ہارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور
آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا
ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں جے چاہتا ہوں اے ابنا
عذاب بہنچاتا ہوں گرمیری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، سو
میں اس (رحمت) کو ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جوتقویٰ
اختیار کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری
آیتوں پرایمان لاتے ہیں۔

۱۵۷\_ جولوگ اس رسول [۸۰] کی پیروی کرتے ہیں جونی اُمی ہے،[۸]جس (کے ذکر) کو وہ اپنے پاس تو رات اور وَاكْتُبُ لِنَا فَهُ لِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْهُ فِيا حَسَنَةً وَ فِي الْهُ فِيا حَسَنَةً وَ فَا عَنَا فِي الْهُ فِي الْهُ فِي الْهُ فِي الْهُ فِي اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَنَا فِي الْهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْ

اَلَٰذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيِّ اللَّمِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الل

یقی کے ان سب کو ہلاک کر دیا جائے تو آئیس یہاں آنے سے پہلے گا و پری کے وقت ہلاک کر دیا ہوتا اور اگر تو جاہتا تو بھے بھی ہلاک کر دیا ہاں تھی کہ آپ کوروک سکتا۔ جب پہلے آپ نے ایسائیس چاہ بلکہ ہم سب کو کوہ طور پر بلایا تو یہ کسے ہوسکتا ہے کہ چند بوتو فوں کی گا و پری یا دیدار کے مطالبہ پر آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں۔ یقیغا یہ محض تیری طرف سے ایک آز ماکش ہا اور تیری آزمائش میں کا میاب وہی ہوتا ہے جس پر توفیشل دکرم فرما ہے۔ یا اللہ تعالی ! اگر میں ان ستر آدمیوں کے بغیر واپس گیا تو بنی اسرائیل مجھ پر الزام لگا کی گئی گئے کہ میں نے ان کوئل کرا دیا ، البذا تو ہی ہمارا کا رساز ہے۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے ، چنا نچہ حضرت موئی الظیمائی دعا سے اللہ تعالی نے آئیس زندہ کردیا۔

[٨٠] ال آيت مين حفرت محرس التاليي كنو (9) اوصاف كاذكركيا كياب:

(۱) رسول (۲) می (۳) ای (۷) تورات وانجیل میں ذکورہونا (۵) نیکی کا تھم دینا (۲) برائی سے روکنا (۷) پاک چیزوں کا طلال کرنا بمثلاً یہود پراونٹ کا ٹوشت اور گائے بحری کی جربی حرام ہو بھی تضورا کرم سی تھی پیٹر نے انہیں طال کردیا۔ (۸) ناپاک چیزوں کو حرام کرنا بمثلاً عیسائیوں پرشراب طلال تھی حضورا کرم سی تھی پیٹر نے اس کو حرام قرار دیا۔ (۹) سخت شرگ احکام کوئرم کرنا مثلاً کہا پی شرحضورا کرم سی تھی تھی ہے فرمایا: ناپاک کرنا مثلاً کہا پی شرحضورا کرم سی تھی تھی کے فرمایا: ناپاک کی اور دیا۔ کرنا مثلاً کہا پی کرموجا تا ہے، کائ کر تھی تکنے کی شرورت نہیں ہے۔

[٨] ال آيت بين حفزت محمل الليام كاليك وصف أي بيان كيا كمياب السي كيام رادب، طاحظه كري:

(۱) مكد كرمه كا ايك نام أم القرى (سارى بستيوں كى اصل) ہے، اس اعتبار ہے أى كامعنى ہوگا: مكہ والا ، جيسا كه آپ سائ ثلاثيم كا ايك نام كى بچى ہے يعنى مكہ والار

(ابن حبان: جلد ۲: حديث نمبر ۸۹ ۲۳: باب الحوض والثفاعة )

(٣) حفرت محمر سن النظائیة کو ای کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ مان النظائیة ای لیتی ان پڑھ تو م کی طرف مبعوث ہوئے حیا کہ آپ مان النظائیة نے فرمایا: ہم امی لوگ ہیں لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ (بخاری: کتاب الصوم: باب ۱۳) کیونکہ اہل عرب میں عام طور پر تعلیم کا رواح نہیں تھا لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا کیونکہ کا تبان وہی اسلام لانے سے بیس عام طور پر تعلیم کا رواح نہیں تھا لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا کیونکہ کا تبان وہی اسلام لانے سے بہلے بھی پڑھے تھے اور غرو اور بحد جن کفار قیدیوں کو مدینہ کے بچوں کا استاد بنایا سمیا وہ بھی پڑھے کیھے ہے ، تا ہم ان کی غالب اکثریت ان پڑھتی ای لئے ان کو ای آق م کہا جا تا تھا۔

(٣) مال کوعر فی بین ام کیتے ہیں۔ اس اعتبارے اُمی کامعنی ہوگا: مال والا یعنی جو پچشکم مادر سے پیدا ہونے کے بعدای حالت پر رہے اور کی استاد سے پڑھنا لکھنا نہ کیسے اُسے اُمی (ویباہی جیسامال کے پیٹ سے پیدا ہوا) کہتے ہیں۔ حضور اکرم مانطی بر نظم مادر سے پیدا ہونے کے بعد کی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس اعتبار سے آپ مائی ایس ہوتا تو محرین ضرور شک کرتے۔ جالیس سالہ زندگی میں نہ آپ نے کمی کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی اسے پہلے گاہ سے پہلے گلاماء اگر یوں ہوتا تو محرین ضرور شک کرتے۔ جالیس سالہ زندگی میں نہ آپ نے کمی کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی اسے پہلے گیا اور قرآن: ۲۸:۲۹) کہ بیتر آن پہلی کہا ہوں کے پڑھے ہی کہا کہ کہتا ہے۔ 'اللہ تعالیٰ نے آپ کوتیلیم وی جو پھے آپ لوگوں کے شکوک کا خطرہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اور انہیں باک کرتا ہے اور ان کو کتاب و محک کی تعلیم ویتا ہے۔ '(قرآن: ۳ جوان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں باک کرتا ہے اور ان کو کتاب و محک کی تعلیم ویتا ہے۔ '(قرآن: ۳ ناز کی سے سے پہلی ناز ل ہونے والی پائی آیات خور طلب ہیں: ''اسپنے رب کے نام سے پڑھیے۔۔۔۔ جس نے تلم کے ذریع علم سے بیلی ناز ل جو وہ نہیں جانا تھا۔'' اسے خور طلب ہیں: ''اسپنے رب کے نام سے پڑھیے۔۔۔۔ جس نے تلم کے ذریع علم سکھایا اور انسان کو وہ پھی سکھایا ور انسان کو وہ پھی سکھایا ور آنان کو وہ پھی سکھایا ور آنان کو تا ہے۔۔۔۔ جس نے تلم کے ذریع علم سکھایا اور انسان کو وہ پھی سکھایا ور آنان کو وہ پھی سکھایا ور آنان کا تھا۔'' جو وہ نہیں جانا تھا۔''

CHARLES CONTINUES (CARLES CONTINUES)

انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں، [۸۲] وہ انہیں نیکی کا تھم دیتا ہے اور انہیں بُرائی سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں ان پرحرام پاکیزہ چیزیں ان پرحرام کرتا ہے اور ان پرجو بوجھ اور طوق تھے ان کو اتارتا ہے،

التُّوْلُ فَوَالْا نَجِيْلُ "يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُمُ مَعِنِ الْمُنْكَرِوَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلِيثَ وَيَصَعُ عَنْهُمُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلِيثَ وَيَصَعُ عَنْهُمُ الْحُرَافُمُ وَالْاَعْلُلُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ لَا

انبیائے کرام علیہ السلام کے امام اور سردار حضرت محرسان الی نیز ہے کیں۔ آج کی عالم یا معلم کوان پڑھ کہنا اس کی تو ہین ہے تو حضور اکرم مان الی ہے ہوساری مخلوقات سے بڑے عالم اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے معلم ہیں ان کوائی بمعنی ان پڑھ کہنا لحد فکریہ ہے۔ جب اُمی کے عظمت والے معانی موجود ہیں تو نقص والامعنی استعال کرنا درست نہیں ہے۔ حضور اکرم مان تاریخ کے لکھنے اور پڑھنے کے بارے میں ملے تا مدہد بیبیکا واقعہ ملاحظہ کریں:

" بیدہ ہے جس پر محدرسول اللہ نے سلح کی۔ کفار نے کہا: ہم اس کوئیس مانے اگر ہم کوئیس ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم
آپ مان اللہ بھی ہوں کھر اسول اللہ بھی ہوں اور میں
محمہ بن عبداللہ بھی ہوں پھر آپ مان اللہ بھی ہوں اور میں
محمہ بن عبداللہ بھی ہوں پھر آپ مان طاق بھی نے حضرت علی مقطرت علی مقطرت علی مقطرت علی مقطرت علی مقطرت علی مقطرت مول اللہ (کے الفاظ) مثا دو۔ (کیونکہ حضرت علی مقطرت مول اللہ نے
محمہ بن عبداللہ بھی معامدہ
محمہ بن عبداللہ بھی اس مطربت علی مقطرت علی مقطرت علی مقطرت علی مقطرت مول اللہ نے
مقریر کر دہ ہے ہے ) حضرت علی مقطرت علی مقطرت اللہ بھی آپ (کے دسول اللہ کے الفاظ) کو بھی نہیں مثا وَں گا ، تب رسول اللہ نے
اس مکتوب کو پکڑا (رسول اللہ کے الفاظ مثا ہے ) اور لکھا: بیدہ ہے جس پر محمہ بن عبداللہ نے سام کی ۔۔۔

( بخاری:۲۲۹۹: کتاب اسلی:باب۲)

عمر بن شیب نے فرکیا ہے کہ ملے حدید ہے پہلے صفورا کرم مان آلی کھا نہیں جانے تھے اور یہ آپ کا عظیم مجزہ ہے کہ اس دن آپ مان آلی ہے کہ تعدید ہوئے حضرت عتب مقابل ایک روایت نقل کی ہے کہ '' نی کریم مان آلی ہاں وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے پڑھا اور اکھا نہیں ۔' (تفسیر روح المعانی) اس سے معلوم ہوا کہ اعلانِ نبوت سے پہلے آپ کھنا پڑھنا پڑھنا ہو کے جب تک آپ نے پڑھا اور اکھا نہیں ۔' (تفسیر روح المعانی) اس سے معلوم ہوا کہ اعلانِ نبوت سے پہلے آپ کھنا پڑھنا ہو اللہ تا پڑھی جائے تھے، نبوت کے بعد اللہ تعالی نے جس طرح آپ کو علم عطافر ما یا ای طرح اکھنا پڑھنا تھی سکھا یا ، البتہ تبلی اسلام میں آپ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت بہت کم پڑی کو تکہ اہل عرب کی اکثریت ان پڑھتی اور انہیں ذبانی تبلینے کی ہی ضرورت تھی۔ آپ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت بہت کم پڑی کی وکھ اہل عرب کی اکثریت ان پڑھتی اور انہیں ذبانی تبلینے کی ہی ضرورت تھی۔ آپ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت بہت کم ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں آپ نے نہ لکھنے کی وجہ بیان فرمائی ہے ۔حضور اکرم مان تھی تھی اور انہیں خوا یا: ''میں لکھنے کا ارادہ اس لئے تبین کرتا تا کہ تم کا ماید اللہ تعالی کے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نیس کو نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نے مان پھڑھیا کے سامید پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نے مان پڑھا کے اس کی نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نے مان پڑھا کے اس کے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں انڈ تعالی نے نے مان پڑھا کی انداز میں ان ان مان کھڑھا کے اس کے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں ان کو نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں ان کو نام پرنہ پڑے ۔' اس کے ان کو نام پرنہ پڑے ۔' اس کے نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں ان کو نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں ان کو نام پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں ان کو نام پرنہ پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں ان کو نام پرنہ پرنہ پڑے ۔' اس کے بدلہ میں کی کو نام پرنہ کی کو نام پرنہ بی کو نام پرنہ کو نام پرنہ کی کو نام پرنہ کی کو نام پرنہ کی کو نام پرنہ کو نام پرنہ کی ک

(نسيم الرياض: جلد ۲: ٩٨ ٣: النبي الاي)

[۸۲] تورات اورانیل میں حضور اکرم مانظیریم کا تعارف اس قدر داضح تھا کہ اہل کتاب حضور اکرم مانظیریم کواپنے بیٹوں کی طرح بہجانے تحصیہ ملاحظ کریں۔(سورہ بقرہ آبیت نمبر ۹۹ حاشیۂ بر ۱۲۳ ورآبیت نمبر ۴۴۱ حاشیۂ بر ۴۰ اورسورہ انعام آبیت نمبر ۲۰ حاشیۂ بر ۲۱

COMP DE MAN DE CONTRACTOR DE C

کا تعظیم کی ،ان کے دمین کی مدوکی اور ان سے ساتھ نازل ہونے والے قرآن مجید کی پیروی کی۔ نی کریم سائٹھ بیلیم کی تعظیم سے مرادوہ اقوال ،افعال اور احوال ہیں جونی کریم سائٹھ بیلیم کی سچی اطاعت اور خالص محبت میں اہل ایمان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں محرشرط بہ ہے کدوہ کفروشرک سے پاک ہوں۔اہل ایمان پرنی کریم سائٹھ بیلیم کی تعظیم لازم ہے۔آپ کی تعظیم کے چند پہلوملاحظہ کریں:

## مى كريم من التيليم كالعظيم قرآن مجيد كى روشي ميں

میں بلندا واز سے بات کرتے ہو کہیں (ایسانہ ہوکہ) تمبارے اعمال ضائع ہوجا کیں اور تہیں خربھی نہ ہو۔ (تر آن: ۲:۳۹)اس سے معلوم ہوا جولوگ نبی کریم مل تقلیم کی ہے اولی کاار تکاب کرتے ہیں ان کی نیکیاں ضائع ہوجاتی ہیں۔

سو۔ بے تک جولوگ رسول اللہ سائٹ ایک آمازی پست رکھتے ہیں یہی وہلوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے سے کے لئے معفرت اور بہت بڑا تواب ہے۔ کے لئے پر کھانیا ہے، ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا تواب ہے۔

السر بالك جواوك آب من المالية كوجرول كم بابرس يكارت بين ان يس ساكثر بعقل بين ( قر آن: ٢٥ من ١٠٠)

## نى كريم من الميليم كالعظيم حديث باك كاروشي من

تى كريم مانظيم كتظيم كمتعلق الل بيت اور محابد كرام كالمرزعل

ا۔ میل حدیدیے کے موقع پر عروہ بن مسعود تعنی جب واپس مکہ کیا تو اس نے قریش ہے کیا: ''اے میری قوم! خدا کا تنم ایس قیصرو کسری اور تباشی وغیرو کی بادشا ہوں کے پاس وفود لے کر کمیا ہوں ، بخدا! میں نے کسی بادشاہ کی ایس تعظیم نیس دیمی جیسی محمد النظامین ہے

Marie Marie Company Co

اسحاب حفرت محممان فاليليم كا تعظيم كرتے ہيں۔ خداك قتم إجب بھى آپ تھو كتے توكوئى ندكوئى سحابى اس كوا ين تقيلى پرلے ليتا، بھراس لحا اس كوا كے جرے اور لحاب كوا ہے جہرے اور جب برسبقت كرتے اور لحاب كوا ہے جہرے اور جب برسبقت كرتے اور جب آپ وضوكرتے تو آپ كے وضو سے بچے ہوئے پائى كو لينے كے لئے وہ سب ايك دوسرے پراس طرح جب پرتے جيے وہ جب آپ وضوكرتے تو آپ كے وضو سے بچے ہوئے پائى كو لينے كے لئے وہ سب ايك دوسرے پراس طرح جب پرتے جيے وہ ايك دوسرے كوئى كرويں كے اور آپ كى وجہ آپ است كرتے تو آپ كے سامنے سب خاموش ہوجاتے اور آپ كى تعظيم كى وجہ ہے آپ كا كھوركر نہيں و كھتے۔ " کے دوسرے كوئى كرويں گاور جب آپ بات كرتے تو آپ كے سامنے سب خاموش ہوجاتے اور آپ كى تعظيم كى وجہ ہے آپ كھوركر نہيں و كھتے۔ " کے دوسرے كوئى كرويں كے اور آپ كى الشروط: باب 10)

۳- أم المؤسين عا تشمديقه رصى الله عنها نے فرما يا كه دعفرت فاطمه رضى الله عنهاجب بى كريم من الله ي پاس حاضر بوتين تو بى كريم من الله ي الله الله عنها كے الله هوجاتے ، ان (كريم) كو بوسه ديتے اور ان كوا بنى جگه پر بشحاتے اور بى كريم مان الله ي بيد حضرت فاطمه رضى الله عنها كے پاس تشريف لاتے تو وہ بى كريم مان الله ي كے كھڑى ہوجا تيں ، آپ كے (وست مبارك) كو بوسه ديتين اور آپ كوا بى جگه پر بشما تيں۔

س- حضرت وازع بن عامر ﷺ روایت کرتے ہیں: ''جب ہم وہاں پہنچے توہمیں بتایا گیا کہ بیداللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہم نے آپ مانظیا ہے مبارک ہاتھ اور پاؤں چومناشروع کردیئے۔''

س- سحابہ کرام وزائد نی کریم مان فالیے ہے ہاتھ جو ماکرتے ہتے اور تا بعین جو حضورا کرم مان فالیے ہی زیارت نہ کرسکے وہ صحابہ کرام وزائد کے ان ہاتھوں کو چو ماکرتے ہتے جن ہاتھوں نے حضور اکرم مان فالیے ہے ہاتھوں میں بیعت کی تھی۔ ایک ون حضرت ثابت وظائے نے ان ہاتھوں کو چو ماکرتے ہتے جن ہاتھوں نے حضور اکرم مان فالیے ہاتھ ہے چھوا؟ حضرت انس وزائد نے کہا: ہاں ہو حضرت ثابت وزائد سے جھوا؟ حضرت انس وزائد نے کہا: ہاں ہو حضرت ثابت وزائد سے حضرت انس وزائد کے ہاتھ کو چوم کیا۔

الم بخاری: اللا دب المفرد: صحاب کے ہاتھ کو چوم کیا۔

۵- حضرت ابو ہریرہ ہ فظی روایت کرتے ہیں: رسول اللہ مان فلالیم مجد میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ، گفتگوفر ماتے اور جب آپ مان فلالیم محد سے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے اور (اس وقت تک) کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ مان فلالیم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے تھر میں واخل ہوگئے ہیں۔

میں سے کسی ایک کے تھر میں واخل ہوگئے ہیں۔

۱- جب بی کریم سان طالیج تشریف فرما موت اور نعلین مبارک اتاردیت توحفرت عبدالله بن مسعود طالیج ان کوانها کراپی آستین میں رکھ لیتے اور جب آپ مان طالیج کے گھڑے ہوتے توحفرت عبدالله بن مسعود عالی کے اور جب آپ مان طالیج کے گھڑے ہوتے توحفرت عبدالله بن مسعود عالیما کے مان طالیج کے نعلین مبارک پہنا ہے۔

(السيرة المحلبية: جلد ٣٠٥٥)

وفات کے بعد نبی کریم مقاطبیج کی تعظیم

قاضى عياض کھتے ہيں: وفات كے بعد ہمى نى كريم مان طاليج كى تعظيم وتو قير لازم ہے جس طرح آپ كى حيات بين لازم تقى۔
ابوابراہيم نے كہا: ہرمؤمن پرواجب ہے كہ جب وہ آپ كاؤكركرے يااس كے پاس آپ كاؤكركيا جائے تو وہ پورے محشوع وضوع كى ساتھ البوابراہيم نے كہا: ہرمؤمن پرواجب ہے كہ جب وہ آپ كاؤكركرے يااس كے پاس آپ كاؤكركيا جائے تو وہ پورے محشوع وضوع كى ساتھ البول كے ساتھ البول كى ساتھ كار كى مارى كرے بيسے وہ آپ مائے كائے كے ساتھ كار كى مارى كرتے ہوئے البى عياض آھے منے دار كي كائے كے ہوئے البى عياض آھے منے دار كے منظم كے دوسرے فليف ابوج عفر نے مجد نبوى بيں امام ما لك منظم سے بحث كرتے ہوئے البى عياض آھے منے دار كے منظم كے دوسرے فليف ابوج عفر نے مجد نبوى بيں امام ما لك منظم سے بحث كرتے ہوئے البى عياض آھے منظم كے دوسرے فليف ابوج عفر نے مجد نبوى بيں امام ما لك منظم سے بحث كرتے ہوئے البى ك

Constant Dear Constant

آواز بلندی۔امام مالک عظیہ نے اس ہے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کریں۔ خلیف ابوجعفر نے امام مالک کی بات کو تسلیم کر لیا اور پو چھا: جب میں رسول الله سائن اللی کے مواجبہ شریف میں کھڑا ہو کر دعا کروں تو آپ کی طرف منہ کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں؟ امام مالک کھیا نے فرما یا: آپ رسول الله سائن اللی اللہ کے مواجبہ شریف میں کھڑا ہو کر دی چھیرتے ہیں حالا تکہ نبی کریم سائن اللی کی طرف کریم سائن اللی کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ آپ کی طرف منہ کریم سائن اللی کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ آپ کی طرف منہ کریم سائن اللہ تعلق کے باپ حضرت آدم الطیخائی کے قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ آپ کی طرف منہ کریم سائن کی شفاعت کو تبول فرمائے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرما یا:

''اور اگر میدلوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے سے تو آپ کے پاس آجاتے اور اللہ تعالی سے منفرت طلب کرتے اور رسول اللہ سائن اللہ سائن کی جانوں کرنے والا باتے۔'' اللہ سائن کی جانوں کے کے معفرت طلب کرتے تو بھی تا یہ لوگ اللہ تعالی کو بہت تو بہ قبول کرنے والا ،نہایت رحم کرنے والا باتے۔'' اللہ سائن کی ان کے لئے معفرت طلب کرتے تو بھی تا یہ لوگ اللہ تعالی کو بہت تو بہ قبول کرنے والا ،نہایت رحم کرنے والا باتے۔'' (قرآن: ۲۰۰۳)

سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مجد نبوی میں کھڑا تھا تو کی آ دی نے جھے کئری ماری ہیں نے دیکھا تو وہ عمر بن مطاب میٹ ہے۔ انہوں نے (دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کیا جو مجد میں بلند آ واز سے با تیں کر ہے ہے اور) فرما یا: ان دوآ دمیوں کو مطاب میٹ ہے۔ انہوں نے آئ میں ان کو حضر سے عمر میٹ ہاں گئے آ تو حضر سے عمر میٹ نے اور کہاں سے آئے ہو؟
میر سے پاس لے آئ کو میں ان کو حضر سے عمر میٹ کے پاس لے آ یا تو حضر سے عمر میٹ نے اور کہاں سے آئے ہو؟
انہوں نے کہا: وہ طاکف کے دہے والے ہیں۔ حضر سے عمر میٹ میں این اگر تم اس شہر (مدین منورہ) کے دہے والے ہوتے تو میں متمہیں مزادیتا ہم رسول الشمالی تھا ہے کہ مسجد میں آ وازیں بلند کرتے ہو۔

(بخاری: کتاب الصلاق: باب ۸۳)

مى كريم مل فاليليم كا حاديث كالعظيم

امام مالک عظی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن مسیب عظی سے ایک مدیث کے بار سے میں سوال کیا۔ وہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے ، کس وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر مدیث بیان کی (اگر چہ وہ بیار شخصا ور انہیں اٹھ کر بیٹھنے میں تکلیف بھی ہوئی) ، سائل نے کہا: میر ک خواہش تو یکی تھی کہ آپ اٹھ کر بیٹھنے کی تکلیف نہ کرتے (کیونکہ آپ بیار ہیں) ، آپ نے کہا: میں نے اس کو نا پہند کیا کہ میں لیٹ کر رسول اللہ مان میں بیان کروں۔

نى كريم من فالمالية ك تاروتركات كالتظيم

حفرت نافع سے مروی ہے کہ' محالی رسول حفرت عبداللہ ابن عمران مقامات کی زیارت کرنے کے لئے جاتے جہاں نی کریم سائٹھ کیا نے بھی نماز اوا فرمائی اوراس ورخت کو بھی پائی ویتے کہ نیس سوکھ نہ جائے جس درخت کے بینچ نی اکرم مائٹھ کیا نے آزام فرما یا تھا۔' (کنز العمال: جلد ۱۳ : حدیث نمبر ۲۵۵ کے ۲۳) مزیداس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۳۸ کا حاشیہ تمبر 9 و ۲ ملاحظ کریں۔

CANAL DE LA CONTRACTION CONTRACTION (CANAL)

## Marfat.com

۱۵۹۔ اور موکی النظیمی کی قوم سے پھھلوگ ہیں جوراوحق بتاتے بیں اور ای حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔[۸۵]

۱۹۰۔ اورہم نے ان کو بارہ الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کردیا، اور
ہم نے موئی الظیما کی طرف وی بھیجی جب ان کی توم نے
ان سے پانی ما نگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار و تو اس پتھر
سے بارہ جشمے بھوٹ نکلے، ہر قبیلے نے ابنا اپنا گھاٹ
پیچان لیا، اورہم نے ان پر بادل کا سابیکر دیا اورہم نے
ان پرمن وسلو کی اُتارا، ہم نے تہ ہیں جو پاک چیزیں دک
بیں ان میں سے کھا و، اور انہوں نے ہم پرظلم ہیں کیا بلکہ
وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہے۔ [۸۸]

وَمِنْ قَوْمِرُمُوْ لَكَي أُمَّةٌ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ﴿ يَعْدِلُوْنَ ﴿ يَعْدِلُوْنَ ﴿

وَقَطَّعْنُهُمُ اثَّنَى عَشْرَة اسْبَاطًا أَمَمًا وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى إِذِاسْتَسْفُهُ قَوْمُةَ وَاوْحَيْنَا الْمُوسِيَّ وَالْبَجَسَتُ الْمُوسِيِّ وَعَمَاكَ الْحَجَرَ فَالْبَجَسَتُ مِنْهُ اثْنَاعَشُرَة عَيْنًا قَدُعَلِمَ كُلُّ مِنْهُ اثْنَاعَشُرَة عَيْنًا قَدُعَلِمَ كُلُّ مِنْهُ اثْنَاعَشُرَة مَنْ وَ طَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَ الْغَنَامَ وَ انْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَ الْعَنَامَ وَ انْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَ الْمُنْ كَانُوا مِنْ طَيِّلِتِ مَا مَرَدُقْنَكُمْ السَّلُولِي مُعْلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا انْفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا انْفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا انْفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا انْفُسَهُمْ

[۸۵] اس سورت کی آیت نمبر ۱۰ سے حضرت مولی الطفالا اوران کی توم بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہے۔ چونکہ تو رات میں ہمارے ہیارے
نی حضرت محد مل الفیلیم کے اوصاف بیان ہوئے تھے اس لئے موقع کی مناسبت سے آیات ۱۵۷۔ ۱۵۸ میں حضورِ اکرم من الفیلیم کی عالمگیر
نبوت کا ذکر کرنے کے بعد اب مجرسلسلہ کلام واپس بنی اسرائیل کی طرف جارہا ہے ، یعنی حضرت مولی الفیلیم کی زندگی میں بھی اور آپ
کے بعد بھی آپ کی قوم میں پچھلوگ ایسے موجود رہے جو ہمیشری اور انصاف پر قائم رہے۔

حفرت موئ الظلان في جبتورات على أمت محديد كاحوال برصح توعرض كيا: ال يرب دب الله تعالى الك أمت تيرك بعد يالى جواب الك المدقد و كى ، مجراس كاطرف وه مال بوث آئ كا اور وه اس كو كهائ كي - الله تعالى فرما يا: يدامت تيرك بعد موكى اوريدامت واحد بحد معرت موئ الظيفة في كها: المديم رساريا على في الك المي أمت يائى جو يائح تمازي برسطى اور و و نمازي ان كودميان كي كا امون ك لئ كفاره موجا كي كي - الله تعالى في فرما يا: يدامت تهادك بعد موكى اوريدامت احمد و فرنازي ان كودميان كي كا امون ك لئ كفاره موجا كي كي - الله تعالى في فرما يا: يدامت تهادك بعد موكى اوريدامت احمد بحرث موئى الظيفة أن فرما يا: يدامت تبدال في الله تعالى في حضرت موئى الظيفة أكوم من مجمولات الله تعالى في حضرت موئى الظيفة أكوم من مجمولات الله تعالى الموري كوري كرات الله يعنى الموري المنافية الله يوريثان ندمون آب كى امت عن مجمى الميلوك مول مي جو بميث عدل كرت الله يوري كرات موكى الظيفة آب بريثان ندمون آب كى امت عن مجمى الميلوك مول مي جو بميث موكى المنافي برقائم راين الي حاتم ) يعنى المعرف المنافية آب بريثان ندمون آب كى امت عن مجمى الميلوك مول مي جو بميث موكى المنافي برين عول مي مي الميلوك مول مي جو بميث من المنافي برقائم راين الي حاتم ) يعنى المركز المنافي المنافي برين المنافي برون المنافي برون المنافي برقائم راين الي حاتم الله المنافي المنافية ا

[٨٦] - آیات نیر ۱۹۴ تا ۱۹۲ کے لیے سورہ بقرہ آیات نمبر ۲۵ تا ۲۰ کی تغییر ملاحظ کریں، تقریباً مضمون ایک بی ہے۔

والمالية المالية المالية

۱۲۱۔ اور جب ان ہے کہا گیا کہ اس بین میں جاکر آباد ہوجا و اور
اس میں جہال ہے تی جائے کھا و اور کہو: ہمیں بخش دے
اور در واز ہے ہر جھکائے ہوئے داخل ہوتو ہم تمہارے
لئے تمہاری خطا میں بخش دیں گے، اور نیک لوگوں کو زیادہ
اجر دیں گے۔

قَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوُلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمُ قَالَمُ سَلْنَا عَلَيْهِمْ مِجْزًا قِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿

وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هٰ فِإِالْقَرْيَةَ وَكُلُوا

مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوْا حِطَّةٌ وَّادُخُلُوا

الْبَابَسُجَّدُانَّغُفِرُلَكُمُ خَطِيَّاتِكُمُ لَسَنَزِيْهُ

الْمُحْسِنِينَ @

۱۹۲۔ پس جوبات آئیس کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کردیا تو ہم نے ان پرآسان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے ہتھے۔

وَسُئُلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَيْ كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَيْمُ الْبَحْرِ الْدُيعُلُونَ فِي السَّبْتِ الْدُتَا تِبْهِمُ حِينَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُكْعًا وَيَوْمَ لا حِينَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُكْعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِبُهُمْ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۹۳۔ اور (اے رسول!) آپ ان سے اس بستی کے متعلق پوچیں جوسمندر کے کنارے واقع تھی جبکہ وہ سبت کے تھم
کی نافر مانی کرتے ہے، [۸۵] جب ہفتہ کے دن محیلیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس اس طرح ( اِتی کثرت ہے) نہ آتی تھیں ،ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہے اس و جہ سے کہ وہ نافر مانی کرتے ہے۔

[ ٨ ] سبت سے مراد ہفتہ کا دن ہے، بددن بن اسرائیل کے لئے مقدس اور عبادت کے لئے خاص تھا۔ اس دن میں دنیاوی کامول مینی تجارت ، زراعت اور شکار کی سخت ممانعت تھی اور جو محص اس تھم کی خلاف ورزی کرتااس کولل کرنے کا تھم تھا۔

اس آیت میں بست سے مراد ایلہ ہے جوردین اور طور کے درمیان بھرہ قلزم کے کنار سے واقع تھی۔ حضرت واؤد الظّنظائے کے مائے
میں یہاں بنی اسرائیل آباد تقے اور ان کا زیادہ تر قررید معاش مجھلیاں پکڑنا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزبائش کے لئے
ہفتہ والے دن مجھلیاں کثر سے خاہر ہوئیں اور دومرے دنوں میں بہت کم نظر آئیں ، چنا نچہ انہوں نے سندر کے کنارے گڑھے
کود سے اور نالیوں کے قرریعہ ان کوسمندر سے ملا دیا۔ ہفتہ والے دن وہ نالیاں کھول دیتے اور جب مجھلیاں ان نالیوں کے قرریعہ ان
کوموں میں آجا تیں تو وہ نالیاں بند کردیتے اور اتوار والے دن گڑھوں میں بھنی ہوئی مجھلیوں کو پکڑ لیتے۔ اس طرح جیلے اور قریب
سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مائی کرتے۔
سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مائی کرتے۔

المالد الكرم المالد المالد الكرم المالد الكرم المالد الكرم المالد الكرم المالد المالد

۱۹۳ اور جب ان میں ہے ایک گروہ نے (ناصحین ہے) کہا

کرتم اس قوم کو کیوں تھیجت کرتے ہوجس کو اللہ تعالیٰ ہلاک

کرنے والا ہے یا آئیس سخت عذاب دینے والا ہے، [۸۸]

انہوں نے کہا: تا کہ (ہم) تمہارے دب کے سامنے معذرت

بیش کرسکیس اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔

۱۷۵۔ پھر جب انہوں نے اس تھے ت کوفراموش کر دیا جو انہیں کی محی تقی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو بُرائی سے روکتے ہے اور جولوگ ظلم کرتے ہے ہم نے ان کو بُرائی بے روکتے ہے اور جولوگ ظلم کرتے ہے ہم نے ان کو بُرائی بڑے عذاب میں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہے کہ وہ کا خرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیااس وجہ سے کہ وہ نا فرمانی کی جو ہنے ہوں کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیا ہیں کے جو ہنے ہوں کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیا ہوں کی جو ہنے ہوں کی جو ہنے ہیں مبتلا کر دیا ہوں کی جو ہنے ہوں کی جو ہنے ہیں مبتلا کی جو ہنے ہوں کی جو ہو

۱۹۲ ۔ پھر جب انہوں نے اس چیز سے سرکش کی جس سے وہ روک کے ستھےتو ہم نے انہیں تھم دیا کہتم ذلیل بندر میں جاؤ۔ بین جاؤ۔

وَادُقَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللهُ اللهُ مُهْلِكُهُمْ اوْ مُعَلِّرِبُهُمْ عَنَابًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ اوْ مُعَلِّرِبُهُمْ عَنَابًا شَالُهُ مُهْلِكُهُمْ اوْ مُعَلِّرِبُهُمْ عَنَابًا شَالُوا مَعْلِرِبَةً إِلَى تَرَبِّكُمْ شَالِينًا اللهُ عَالُوا مَعْلِرِبَةً إِلَى تَرَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾

فَلُمَّانُسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوِّءِ وَ آخَنُنَا الَّذِيْنَ ظُلَمُوْا بِعَدَابٍ بَهِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿

فَلَمَّاعَتُواعَنَ مَّانُهُوَاعَنَ هُ ثُلْنَالَهُمُ كُوْنُوا قِرَادَةً لِحُسِمِينَ ﴿

یہ واقعہ بی امرائیل کے علاء اچھی طرح جانے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب حضورِ اکرم مٹی ٹھیلیے نے اس واقعہ کا اعلان کیا تو کس یہودی عالم نے اس کی تر دیزیس کی۔ نیز اس واقعہ کا بیان حضورِ اکرم مٹی ٹھیلیے کی نبوت کا ایک ثبوت بھی ہے کیونکہ حضورِ اکرم مٹی ٹھائیے ہے کو اس واقعہ کی خبر اللہ تعالی نے بذریعہ وجی عطافر مائی۔

[۸۸] ہفتہ کے دن شکار کرنے والوں کوئیک لوگ منے کرتے سے کہ وہ اللہ تعالی کا نافر مانی نہ کریں۔ اس پر پھولوگ کہنے گئے کہم ان ظالموں
کوفیجت کیوں کرتے ہو بیعادی مجم ہیں اور ان کے کرتوت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کوخت عذا ب
وینے والا ہے۔ اس پر ٹیک لوگ کھنے گئے: ہماری تیلی کا ایک مقصدتو ہے کہ تیا مت کے دن ہم یہ کہنکیں: یا اللہ! ہم نے ان کوخلوص
میری فیصحت سے متاثر ہو کر نافر مانی سے باز
ایسا میں اور تقی میں جا بی گر جب ان ظالموں نے ٹیک لوگوں کی فیصحت کو جان ہو جھ کر ہیں ہوئت ڈال دیا تو اللہ تعالی نے فیصحت
میری نے والوں کو تجاری اور فالموں کو ان کی نافر مانی کی وجہ سے بیاری اور ناداری وغیرہ کے خت عذا ب ہیں جتال کر دیا۔
میری نیس کی اور تو وہ بین ہو ہو دجہ وہ نافر مانی سے باز شائے اور مسلس مرکئی کرتے رہ تو بالآخر اللہ تعالی نے ان کی شکلیں
میری نیس بین بیادیں اور وہ چھزدوز کے بعد ہلاک کروئی ہے گئے۔

Company (Company Company)

۱۹۷- اور یاد کروجب آپ کے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بُرا عذاب چکھا بیں گے، [۸۹] بے شک آپ کا رب بہت جلد سمز ادینے والا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا بہت مہر بان بھی ہے۔ ۱۲۸ - اورہم نے انہیں زبین میں کئی گروہوں میں تقسیم کردیا،
[۹۰] ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح
کے ہیں اور ہم نے انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ
آزمایا تا کہ وہ (اللہ تعالیٰ کی طرف) رجوع کریں۔

وَقَطَّعُنْهُمُ فِي الْاَرْضِ اُمَمَّا مِنْهُمُ السَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ الْاَرْضِ الْمَمَّا مِنْهُمُ السَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَكُونَهُمُ السَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَكُونَهُمُ السَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ السَّلِيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالسَّلِيَّالَ السَّلِيَةُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

[۸۹] الله تعالیٰ نے بنی اسرائیل کویینظی دارنگ دے دی کہ جولوگ احکام خداوندی کی خلاف درزی پر قائم رہیں گے اور تو بہیں کریں گے ان پر ایسے جابر حکمران مسلط کر دیئے جائیں گے جو آئییں قیامت تک سخت عذاب میں جتلا رکھیں سے جیسے ۹۹۸ قبل مسے میں ملوک بائل نے ادر ۸۸۷ قبل مسے میں بخت بھر نے بی اسرائیل کے شہروں کوتباہ و ہر باد کر دیا۔ بیشار یہود یوں کوتل کر دیا اور زئرہ نے جانے دالوں کو خلام بنا کر بائل سے عوام میں تقسیم کردیا۔ آج کی تورات میں بھی بنی اسرائیل کی اس قسم کی محکومی اور تباہی کا ذکر موجود ہے۔ دی لونگ بائیل۔ برٹش ایڈ بیش ۱۹۷۵ مے دوا قتبا سات ملاحظہ کریں:

ا۔ اگرتم نے میری بات نہی اور میر سے احکام کومستر دکر دیا تو میں مجی تنہیں مستر دکر دوں گا۔۔۔۔۔اور تنہارے بدترین وشمن تم پر حکومت کریں مے۔

۲- تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بیٹوں اور تنہاری بیٹیوں کوغلام بنا کرتفتیم کردیا جائے گا۔اس وفت اپنی اولا دی محبت میں تمہارے دل محبت میں تمہارے دل محبت میں تمہارے دل توٹ دیکر سکومے۔ تمہار سے دل ٹوٹ رہے ہوں مے محرتم ان کی کوئی مدونہ کر سکومے۔

قیامت تک کامحکوی سے مرادان نافر مانوں کی زندگی کا دفت بھی ہوسکتا ہے کیونکہ افراداورتوموں کی تیاہی ہے ان کی دنیاختم ہو جاتی ہے جیسا کہ حضورِاکرم من فلی ہے فرمایا: ''جبتم میں سے کو کی مخص فوت ہوجا تاہے تو کو یااس کی قیامت قائم ہوجاتی ہے۔'' (تغییرالشعرادی: رداوالدیلی)

[90] الله تعالی نے بنی اسرائیل کوز بین کے مختلف علاقوں میں منتشر کردیا جیسا کہ ہائیل میں بھی موجود ہے: ''میں تم کودیگر تو موں میں منتشر کردیا جیسا کہ ہائیل میں بھی موجود ہے: ''میں تم کودیگر تو موں میں منتشر کردیا جیسا کہ ہائیل :احبار: ۲۷: سس) تاہم ان میں نیک لوگ دوں گا۔''(دی لیونگ ہائیل:احبار: ۲۷: سس) تاہم ان میں نیک لوگ کہ کہ میں نیک کوٹھ الی اور ہمی خوشحالی اور بھی مختلات کے در بعد آنہائے رہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر ہائی ہے باز آجا میں۔

میں منتصاور برے بھی اور ہم انہیں بھی خوشحالی اور بھی مختلات کے در بعد آنہائے رہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر ہائی ہے باز آجا میں۔

آج مسلمانوں کی حالت بھی ایس ہی ہے۔ ہم میں ہی اجتصاور برے ہرتئم کے مسلمان موجود ہیں اور ہمیں بھی خوشحالی اور تنگدت کے ایک مسلمانوں کی حالت بھی ایس ہی۔ ہم میں ہی اجتماد ور برے ہرتئم کے مسلمان موجود ہیں اور ہمیں بھی خوشحالی اور تنگدت کے ایک مسلمانوں کی حالت بھی ایس ہی۔ ہم میں ہو تنظیم تنگ

Marfat.com

وريدارما ياجارها

[91] بعنی پہلے تو ہور میں صالح لوگ منے مر بعد میں آنے والے جوائل علم تو رات کے وارث بین ان میں ہے اکثر نے دنیاوی منعت کے بدر لے تورات کے احکام میں ہیرا پھیری شروع کر دی اور ساتھ ہے تھیدہ بھی رکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پہند یدہ لوگ ہیں اور گناہوں کے باوجود ان کی مغفرت ہوجائے گی حالا تکہ وہ اچھی طرح جائے ہے کہ تو رات میں یہ ہیں نہیں تکھا ہوا کہ بہر صورت ان کی بخشش ہو جائے گی بلکہ تو رات میں تو ان ہے ہے بدلیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق بات نہیں کہیں گیائی اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ جائے گی بلکہ تو رات میں تو ان ہے ہے بدلیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق بات نہیں کہیں گئی اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کہ وجہ ہے وہ گناہوں پر دلیر ہو بچکے تھے۔ جب بھی انہیں کہیں مادی منفحت نظر آتی تو وہ تو رات کے احکام بدلے میں کوئی جم کے موس نہ کرتے ۔ آئ مسلمانوں کے زوال کا ایک سب بید بھی ہے کہ و زیادی مفاوات کی خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا جائے انہا کا ایک سب بید بھی ہے کہ و زیادی مفاوات کی خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا جائے انہا کی خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا خاطر ایک خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا خاطر ایک خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا خاطر ایک خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا خاطر ایک خاطر آخرت کو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا خاطر ایک خاطر کی جو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہے تا خاطر کیا گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہو جو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہو بھول گئے ہیں جیسا کی جو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہو بھول گئے ہیں جیسا کہ حضورا کرم مان ہو بھول گئے ہیں جیسا کی جو بھول گئے ہوں جیسا کے جب بھول کے جس کیں جو بھول گئے ہیں جیسا کی جو بھول گئے ہوں جیسا کی جس کی جو بھول گئے ہوگی جو بھول گئے ہو بھول گئے ہو گئے ہو گئے ہو بھول گئ

"قریب ہے کہ ساری تو میں اکٹی ہو کرتم پر حملہ کردیں جسے طفیلی کھانے پر جھیٹے ہیں۔ ایک محالی نے عرض کیا: اس ون ہاری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اس دن تمہاری تعداد زیادہ ہوگی محرتم سیلاب میں بہنے والے تکول کی طرح ہو مے اللہ تعالی تمہارے وشمنوں کے دلوں سے تمہارارعب نکال وے کا اور تمہارے دلوں میں ویمن ڈال دے کا رسحانی نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول! یہ ویمن کیا چیزہے؟ آپ نے فرمایا: ونیا کی محبت اور موت سے نفرت ۔"

(ابوداؤد: کماب الملاح: باب می میں المردوت سے نفرت ۔"

اس آیت بن یبودی جس فلوانی کا ذکر کیا گیاہے کہ وہ بہر صورت دینے جا کیں گے، آئے مسلمان مجی اس متم کی فلوانی کی وجہ اس افوان پر دلیز ہوتے جارہے ہیں جیسا کہ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں: ''عنقر یب لوگوں کے سینوں بیس قر آن اس طرح پوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کیڑا بوسیدہ ہوجا تا ہے۔لوگ اس کی خلاوت پر جوم کریں گے کرکوئی شوق اورلڈت محسوس نیس کریں گے۔ بھیڑیوں ایک دلون پر بھیڑوں کی کھالیں پیشین کے (ان کا ظاہران کے ہاطمن سے مختلف ہوگا)۔ان کے اعمال میں لانے ہوگا خوف خدانیوں ہوگا۔

Paul Ding Control of the Control of

۰ کا۔ اور جولوگ کتاب کومضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجرضا کع نہیں کریں گے۔[۹۲]

وَ إِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَ الْذَ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنَّوْا النَّهُ وَاقِحْ بِهِمْ خَذُو امَا النَّيْلُمُ وَظَنَّوْا النَّهُ وَاقِحْ بِهِمْ خَذُو امَا النَّيْلُمُ النَّقَوُنَ فَي اللَّهُ النَّقَوُنُ فَي اللَّهُ اللَّهُ النَّقَوُنُ فَي اللَّهُ النَّهُ وَالْمَا فِيهُ وَلَعَلَّمُ النَّعُونُ فَي اللَّهُ اللَّ

أُ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَ ٱقَامُوا

إُ الصَّلُولَا النَّالَانُضِيْعُ آجُرَالْمُصْلِحِيْنَ ۞

اکا۔ اور جب ہم نے ان کے اوپر یہاڑ کومعلق کر دیا گویا وہ سائبان ہے اور انہوں نے بید گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، [۹۳] (اور علم دیا کہ) جوہم نے تہمیں دیا ہے اس کومضبوطی سے پکڑ لو اور جو پچھاس میں ہے اس کو یاد رکھوتا کہ تم متی بن جاؤ۔

141- اور یاد کرو جب آپ کے رب تعالیٰ نے اولادِ آدم کی پشتول سے ان کی نسل کو تکالا اور انہیں خود اُن کے نفول پر گواہ بنایا ( اور پوچھا: ) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟

[۹۴] انہول نے کہا: کیوں نہیں ہم اس پرگواہی دیتے ہیں، (بیگواہی اس لئے تھی) تا کہ قیامت کے دن تم بین نہ کہ سکو کہ ہم اس سے بخبر شقے۔

اگروہ کوتا ہی کریں تو کہتے ہیں: ہم اس کو پورا کر لیں سے اورا گروہ بُرائی کریں تو کہتے ہیں: ہمیں بخش دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ساتھ شرک نہیں کرتے۔

[٩٢] يهود بيس سية جن لوكول نة تورات كومضبوطي سي تقامي ركهاا ورنماز قائم كرت رسبه الله تعالى ان كااجر ضا لكع نبيس فرمائية كار

[۹۳] حضرت موکی النظافی نے جب تورات کے احکام سنائے تو بنی اسرائیل نے ان پر ممل کرنے سے معذرت کی جس پر اللہ تعالی نے پہاڑکو اشاکر سائیان کی طرح ان کے سروں پر معلق کر دیا اور انہوں نے بیگان کیا کہ وہ ان پر مرنے والا ہے، چنانچے انہوں نے گھیرا کرتورات کے احکام پر ممل کرنے کا وعدہ کرلیا۔

یهان ایک سوال پیدا موتا ہے کہ دین میں جرنبیں ہے تو بن امرائیل کواحکام تورات قبول کرنے پرمجبور کیوں کیا جمیا ؟ اس کا جواب سیسہ کہ کسی غیر مسلم کواسلام قبول کرنے پرمجبور کرنا درست نہیں ہے لیکن جومسلمان مواور اسلامی حکومت کا ہاشتدہ ہو، پھرا کروہ اسلامی احکام کی خلاف درزی کرے تواس کواسلامی توانین کا پابٹر بنانا اسلامی حکومت کی ڈمدداری ہے۔

[ ٩٣] الله تعالى في مسلم من فرشتول كوجمع كرك انسان اقل حصرت آدم التلفيخ كوسيده كرايا اور زبين يرانسان كي خلافت كاعلان كيااي

یہاں سوہل میہ کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تو وہ اس میٹات کو بھول چکا تھا تو پھر قیامت کے دن اس میٹات کو جست بنانا اوراس کی خلاف درزی کرنے والوں کومزادینا کیسے درست ہوسکتاہے؟ اس کے جواب میں چندنکات ملاحظہ ہوں:

ا۔ یددست ہے کہ اس دنیا بین پیدا ہونے کے بعد وہ بیٹاتی انسان کے شعور بیں حاضر نیس ہوتا کر انسانی فطرت اور تحت الشعور بیں اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی انسان اپنی تخلیق کے مقصدا ور نظام کا نتات میں خور کرتا ہے تو اس بیٹاتی کے اثرات طاہر ہوتا شروع ہوجاتے ہیں، جس طرح کوئی انسان سونے کی ایک این جنگل میں کہیں وفن کرے اور اس جگہ کے نشانات اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، پھر کہی عرصہ بعد اگر اسے وہ جگہ بھول جائے تو وہ اس کے تحت الشعور میں ضرور موجود ہوتی ہے اور جنگل میں چکر لگانے اور وہ اٹن بی جال اس کی اینٹ وہ بی جہال اس کی اینٹ وہ بی ہوتی ہے۔

ا بیای مثال کاوائے اڑے کرابندائے آفرینش سے لے کرآج تک خداکو مانا جاتا ہے اگر چاس کی تعریف میں اختلاف ہے، کی نے پتفرول کوخدابنالیا اور کسی نے سورج کو تکراس کا بنیادی تصور ہردور، ہرعلاقداور ہرنسل میں موجودر ہاہے۔

س الله تعالی نے جب انبیائے کرام علیهم السلام کو بھیجا اور انہوں نے اس بیٹاتی کی یادوہائی کاحق اوا کرویا تو انبیائے کرام علیهم السلام کی بیٹی ایک جت ہے جس کا افکار ممکن ٹیس ہے، اس کے باوجود جو نادان الله تعالی پرایمان ٹیس لائے گا وہ جہم میں جانے کا خوو فرمدوار ہوگا۔ جس طرح ایک نمازی چار رکعتوں کی بجائے تین رکھتیں پڑھ کر نمازے اور خوقی رکعت پڑھنا کی بعد ایس مور اور ہوگی رکعت پڑھنا کی بعد ایس کے ایک رکعت چھوڑ وی ہے، تو ان لوگوں کی یادوہائی اس نمازی پر جست ہو گور وی ہے، تو ان لوگوں کی یادوہائی اس نمازی پر جست ہوگی ہا اب گروہ وہ بار کو جست مورک ہا تو وہ بحرم ہوگا، اگر چوخودا سے یادئیس کراس نے مرف تین رکھتیں پڑھی گات وہ بحرم ہوگا، اگر چوخودا سے یادئیس کراس سے مرف تین رکھتیں پڑھی گان گرمعتر لوگوں کے بتائے کے بعد اب اس کے لئے افکار کی مجانی نمیس ہے۔ ای طرح انبیائے کرام علیم المسلام نے ساری دنیا کو یہ پولا ہوا میٹاتی یادکرانیا ہے، البندان کی گوائی کے بعد اب کی کافر کے لئے افکار کی مخوائش نمیس ہے۔

ہمب جب مان اپنے جوان بیٹے کواس کے بچپن کی ہا تھی سناتی ہے تو اگر چہاس کے بیٹے کو دوبا تھی یادئیس ہوتھی کیکن پھر بھی دو ہلا جون د جرامان لیمتا ہے کیونکہ اسے مان پر اعتباد ہے۔ ای طرح جب انبیا ہے کرام علیهم السلام نے آسانی کتابوں کے ذریعہ دو بھولا ہوا بیگاتی یا دولا یا تو بخی آدم کو بھی بلاتال اسے مان کرآ خرت کی فکر کرنی جاہے۔

ساکا۔ یاتم بینہ کہہ سکوکہ شرک کی ابتدا تو ہمارے یاپ وادانے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے ہیں ، کیا تو باطل پرستوں کے فعل کی وجہ ہے ہمیں ہلاک کرے گا؟[90]

اَوْتَقُوْلُوَّا اِنَّمَا اَشُرَكَ اِبَا أَوْنَامِنُ قَبُلُوَ كُنَّا ذُرِّيتَةً مِّنَ بَعْمِ هِمْ ۖ اَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿

۵۔ اللہ تعالی نے ہرانسان کوفطرت اسلام پر بیدافر مایا ہے، یعنی اللہ تعالی نے ہرانسان کی فطرت میں ایس صلاحیت اور استعدادر کھی ہے جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرسکتا ہے، ای لئے اللہ تعالی نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کی فطرت (اسلام کومضبوظی سے پکڑلو) جس پراس نے لوگوں کو بیدا کیا ہے۔ "(قرآن: ۳: ۳) اس آیت کی تفییر میں حضورِ اکرم میں فیالی ہے نے فرمایا:

الف۔ ہر بچی فطرتِ اسلام پر بیدا ہوتا ہے، پھراس کے مال باپ اس کو یہودی،عیسائی یا مجوی بنادیتے ہیں۔ (بخاری: کتاب البخائز:باب ۸۰)

ب- الله تعالى ف فرما يا: مين في البين سبب بندول كوهنيف يعنى مسلمان بيدا كيا، پيمرشيطان نوان كودين فطرت سيدووركرديا-(مسلم: كتاب المجنة: باب ١٦)

یک وجہ ہے کہ جو بنی آ دم بالغ ہونے سے پہلے بہین میں ہی فوت ہو گئے چاہے وہ کفارا ورمشر کمین کی اولا دہی کیوں نہ ہوں ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اور حضورِ اکرم مان کالیے ہے ارشا دے مطابق وہ بھی جنت میں جا کیں مے۔

( بخارى: كتاب التعبير: باب٨٧)

۱- اس بیٹان کو بھلاد ہے ہیں بھی حکمت ہے تا کہ دنیا ہیں انسان کی آز مائٹ ہو سکے۔اگر یہ بیٹان شھور ہیں تازہ دہتا تو سارے انسان
اہل ایمان ہوتے اور آز مائٹ کا مقعد فوت ہوجا تا۔ اس لئے اس بیٹان کو انسان کے شعور ہے ہٹا کر اس کے تحت الشھور ہیں محفوظ کر دیا
عمیا تا کہ انسان خود کوشش کر کے اس کو حاصل کرے اور کوشش کے ذریعہ صرف وہ بی چیز حاصل ہو سکتی ہے جس کی صلاحت انسان کے
تحت الشعور ہیں بالقوۃ موجود ہوکیونکہ جس چیز کی صلاحیت ہی موجود نہووہ کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو سکتی ،مثلا انسان کے
تحت الشعور ہیں بالقوۃ موجود ہوکیونکہ جس چیز کی صلاحیت ہی موجود نہیں کے اندراؤنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیڈاوہ کوشش کر کے تیرنا سکوسکا ہے مگر اس کے اندراؤنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیڈاوہ کوشش کے باوجود
بھی افرنانہیں سیکھ سکا۔ آج و نیا ہیں ایک ادب سے ذاکر مسلمان موجود ہیں، اس کا مطلب سے ہوا کہ بیٹان الست کی برکت سے انسان
کی اندرتو حید پرتی کی صلاحیت موجود ہے جو کوشش کے ساتھ حاصل کی جاسکتی ہے اور جواس تلاش جی کی کوشش نہ کر سے وہ یا طبل پرتی

[90] الله انعالی نے اپنی ربوبیت کا بیٹان اس کے لیا تاکہ تم قیامت کے دن بدنہ کہ سکوکہ ہم بے خبر ستھے یا شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادول نے گئی ہم تو ان کے بعدان کی اولا دیتھے اور کھر کے ماحول سے متاثر ہوکر ہم نے بھی شرک افلتیار کرلیا تو ہمارے برون کے جرم کی مزاہمیں کیوں دی جائے؟

۱۷۳ - اورای طرح ہم آیات کو تفصیل ہے بیان کرتے ہیں تاکہوہ (حق کی طرف) لوٹ آئیں۔

۵۱۔ اور (اے رسول مرم!) ان کواس مخص کا حال سائے
جس کوہم نے اپنی آینوں کاعلم دیا مگر دہ ان آیات سے
(روگردانی کرتے ہوئے) نکل میا، [۹۲] پھرشیطان اس
کے پیچھے پڑھیا تو وہ مراہوں میں سے ہوگیا۔

۱۷۱۔ اوراگرہم چاہتے توان آیوں کے باعث اس کارتبہ بلند

کردیتے ، لیکن وہ پستی کی طرف جھک گیا اورا بنی خواہش

کی پیروی کرنے لگا، [۹۵] تو اس کی مثال کتے جیسی

ہے، اگر تواس پر حملہ کرے تب بھی ہائے اوراگر تواسے
چھوڑ دیے تب بھی ہائے، بیان لوگوں کی مثال ہے جنہوں
نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا، آپ ( آئیس) یہ واقعات
سنا میں شایدوہ خوروفکر کریں۔

مَا وَكُذُولِكَ ثُفَصِّلُ الْأَلِيْتِ وَ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ۞ يَرْجِعُونَ۞

وَ اثلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي َ اتَيْنَهُ الْيَتِنَا قَانْسَلَحُ مِنْهَا قَاتُبُعَهُ الشَّيْظِنُ فَكَانَ مِنَ الْغُونِينَ

وَلَوْشِنُنَالَهُ وَلَا يُهَاوَلَكِنَّهُ اخْلَدَالِكَ الْكُلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

درامل قیامت کے دن اللہ تعالی ہرانسان کے شعور میں یہ بھولا ہوا بیٹاتی تازہ کرد ہے گا اور انہیں یاد آجائے گا کہ واقعی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رہوبیت کا اقرار کیا تھا اور انہیں یہ بھی یاد آجائے گا کہ دنیاوی زندگی میں کئی باراس بیٹاتی کے اثر است ان کے شعور میں ظاہر ہوئے اور ان کی فطرت نے انہیں ایک خدا کی نشاندی کی گر انہوں نے تعصب اور یا حول کے ڈر سے انہیں دبا دیا، البندا اس دن وہ اپنے خلاف گوائی ویے پر بجور ہوں کے اور اقرار کریں گے کہ واقعی وہ کا فر شے اور انہیں دنیاوی زندگی نے وجو کہ میں ڈال رکھا تھا۔ اپنے خلاف گوائی ویے پر بجور ہوں کے اور اقرار کریں گے کہ واقعی وہ کا فر شے اور انہیں دنیاوی زندگی نے وجو کہ میں ڈال رکھا تھا۔ (قرآن: ۲: ۱۰ سال) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے مال باپ غلاعقا نمر کے حال ہوں آو اولا دکو تلاش حق کی پوری کوشش کرنی چاہے کیونکہ فیک اور تھی ماں باپ کی تعلیہ جنہ کا راستہ ہے۔ کرنی چاہے کیونکہ فیک اور تھی ماں باپ کی تعلیہ جنہ کا راستہ ہے۔

[97] یہاں ایک ایسے تخص کا قصد بیان کیا گیا ہے جس کواللہ تعالی نے آسانی کتاب کاعلم عطافر مایا تحراس نے اس علم ہے روگر وانی کر لی جس کا اس کے بیٹے بید ہوا کہ شیطان اس کے بیٹے لگ حمیا اور وہ مگراہ ہو گیا۔ بیا مام کون تھا؟ قرآن پاک نے اس کا نام ذکر نہیں کیا کہ ونکہ بیٹال ایک وقع میں اور جراس کا تارک ہو کمیا ہوا ورا ہے وین فروش کی فقت حاصل کر بھٹے کے بعد پھراس کا تارک ہو کمیا ہوا ورا ہے وین فروش ملا علم میں ہوتے ہیں جو دین اللہ کی اور طبع کی خاطراحکام خداوندی کو پس پشت ڈال دیے ہیں۔

[42] اگروه عالم احكام خداوندى پر مل كرتا تواس كامرتبه بهت بلند موتاليكن وه اپن خوامشات كى بيروى كريك بيتى مى كركيا-اس كى مثال

Posts De Contraction de la con

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا عدار بهت بُرى مثال ہے فرائن سُلْمُ الْمُوْنَ ﷺ وَانْفُسَهُمُ كَانُوْا يُظْلِمُونَ ۞ آيات كوجمالا يا اورووا ب

إِ مَنُ يَهُدِاللهُ فَهُوَالْمُهُتَدِى عَوْمَنُ يَّضُدِلُ فَاولَيِكَهُمُ الْخُسِرُونَ۞

وَلَقَدُ ذَى الْمَالِجَهَدَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَ الْجِنِ وَ الْكِنْسِ لِلْهُمْ قَلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ الْمِنْسُ لَهُمْ قَلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ الْخَاتُ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا وَلَيْمُ الْخَاتُ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا الْمُ الْمُعْمُ الْخَفِلُونَ فَى الْمُنْ الْمُعْمُ الْخَفِلُونَ فَى الْمَالُ الْمُعْمُ الْخَفِلُونَ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

22 ا۔ بہت بُری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی نفسوں پرظلم کرتے تھے۔

۸۷ا۔ جس کوالٹد تعالیٰ ہدایت دے سووہی ہدایت یا فتہ ہے اور جن کووہ گمراہ کردے تو وہی نقصان اُٹھانے والے ہیں۔

921۔ اور بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لئے پیدا کئے، ان کے دل تو بیل لیکن وہ ان سے سجھتے نہیں اور ان کی آئکھیں تو بیل لیکن وہ ان سے و کھتے نہیں اور ان کی آئکھیں تو بیل لیکن وہ ان سے و کھتے نہیں اور ان کے کان تو بیل لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، [۹۸] وہ حی اور ان کے کان تو بیل لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، [۹۸] وہ حیوانوں کی طرح بیل بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ، یہی لوگ خافل ہیں۔

کتے جیسی ہے، اگر کتے پر حملہ کیا جائے اور تنگ کیا جائے تو بھی وہ زبان باہر نکال کر ہانیتا ہے اور اگر اے آزاد چھوڑ دیا جائے اور پکھے نہ کہا جائے تو بھی وہ زبان باہر نکال کر ہانیتا ہے بعنی ختی یا زی دونوں صور توں میں ایک ہی قتم کی بے چینی ظاہر کرتا ہے۔ ای طرح جو شخص عالم ہونے کے باوجود دنیا کے لائے وظع میں احکام خداوندی کی تکذیب کرتا ہے وہ امیر ہو یا غریب دونوں صور توں میں دنیاوی حرص و موں میں مرکز دال رہتا ہے، جس طرح زبان باہر نکال کر ہانیتا کتے کی لازی طبیعت ہے ای طرح دنیاوی طبع اور لا بی اس کی فطرت بانے بین جاتی ہے، لہذا اسے انجام بدسے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ ہر حال میں دنیاوی مال ودولت کا طالب رہتا ہے۔ حدیث میں دنیا کو مرداراور اس کے طالب رہتا ہے۔ حدیث میں دنیا کو مرداراور اس کے طالب کو کنا قرار دیا تھیا ہے۔

دیلی نے حضرت علی بن الی طالب منظ کی روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد دیجی کی طرف وجی کی کہ دنیا کی مثال ایسے مردار کی طرح ہے جس پر کئے جمع ہو سکتے ہوں اور اس کو تھسیٹ رہے ہوں۔
( کنز الاعمال: جلد سوبس سرا میں)

[۹۸] الله تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو آنکھ، کان اور دل ود ماغ دیے تاکہ وہ دیکھی کرغور وفکر سے کام لیں اور جنت کاراستہ تعاش کریں گر ان میں سے اکثر نے اپنی ان خداداد صلاحیتوں کا غلط استعال کر کے جنم کاراستہ اختیار کرلیا۔ یہ لوگ صورت میں تو انسان ہیں گر سرت کے اعتبار سے حیوانوں کی طرح ہیں کہ ان کوسوائے کھانے پینے اور عیش وعشرت کے اور کوئی کام ہی ٹیس اور اگر غور کیا جائے تو حیوان بھی اپنے نفع اور نفصان کا خیال رکھتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ کے قریب نہیں جائے گریے عشل کے ایر صفے حیوانوں سے بھی بدتر ہیں جو دانستہ جنم کی آگ کی طرف دوڑ سے بھے جارہ ہیں۔ ان کے اس منطق انجام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گئی جنم کے لئے کی گئی حالانکہ حقیقت یہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔ (قرآن: ۵۲:۵) جس کا متیجہ جنت ہے گر

Property Control of the Control of t

• ۱۸ ۔ اورسب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں ، سواس کوان بى نامول سے يكارو، [99] اور ان لوگوں كوچھوڑ دوجواس کے ناموں میں سمج روی کرتے ہیں ،عنقریب انہیں سزا وی جائے کی جو کچھوہ کیا کرتے تھے۔

وَ يِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْجُسْفَى فَادْعُوْهُ بِهَا " وَذَهُ وَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسُمَا يِهِ الميجزون مَا كَانُوايعُمَلُون ٠

ا ۱۸ ۔ اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ایک ایس جماعت بھی ہے جوراوحق دکھاتی ہے اور ای کے سلاتھ عدل كرتى ہے۔[١٠٠]

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يُهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِالُوْنَ ۞

انہوں نے اپنی غفلت کے باعث جہنم کا راستہ اختیار کیا لینی نفسانی خواہشات اور دنیاوی معاملات میں تو وہ خوب غور وفکر کرتے ہیں تگر آخرت سے غافل ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ''میاوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کوخوب جانے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔''

الله تعالی نے فرشتوں میں صرف عقل رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ صرف فرما نبرداری ہی کرتے ہیں اور حیوانوں میں صرف شہوت ر کھی ہے اس کئے وہ عیاشی کرتے ہیں لیکن انسان میں عقل اور شہوت دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لہذا اگر اس کی عقل شہوت پر غالب آجائے تودہ فرشتوں سے بہتر ہوجاتا ہے اور اگراس کی شہوت عقل پرغالب آجائے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہوجاتا ہے۔

فرشتول سے بہتر ہے انسان بنا محراس میں لگتی ہے محنت زیادہ

[99] الله تعالى أيك باوراس كاذاتى نام بعى أيك بيعن الله "اس كى صفات بهت زياده بين اس كي اس كرصفاتى نام بعى بهت زياده یں بمثلاً رحمن رحیم مرازق ، خالق وغیرہ جن کا ذکر قرآن وسنت میں موجود ہے۔اللہ تعالی کی صفات سب سے اسمل اور اعلی میں اور ان مقات كى ترجانى كرف والاسائر كرامى بعى سب ساتها وراعلى بين ، للذاجب تم اللدتعالى كاذكركروياس دعاكروتوموقع كامناسبت سے اسائے حسنی میں سے انتخاب كرواورا پئ طرف سےكوكى ايبانام پيداندكر وجواس كے شايانِ شان ند مور اور جولوگ اس كاسائے كراى ميں كى روى كرتے ہيں تم ان سے كنارہ كئى كرو۔ وہ جيباكريں مے ديما بھلتيں مے۔

[ • • ا] ماضى كے بروور ميں كھالوگ ايسے تھے جوابينے اپنے نبى كے لائے ہوئے پيغام تن وانصاف پر ثابت قدم رہے ہيں۔ آج بھى اگر جيد غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے مرابل ایمان حضور اکرم مان الیے ہے لائے ہوئے دین حق پر قائم ہیں اور بیسلسلہ قیامت تک جاری رب كا ميداك حضوراكرم النظيري فرمايا:

الميرى امت من سے ايك كروه بميشدى برجلوه كرر بے كا۔جوان كونا كام كرنا چاہے وہ ان كونقصان بيس بہنچا سكے كا (يعن وہ حق ير ثابت تدم رين كے احتی كراللہ تعالی كا امر (اعلانِ قيامت) آجائے كا اور دوای طرح (حق پر قائم) موں مے۔" (مسلم: الإمارة: حديث تمبر + ١٩٢)

CONTRACTOR CONTRACTOR

وَالَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالنِّنَا سَنَسَتَدَى عِجُهُمُ قِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿

وَأُمْلِلُهُمُ ﴿ إِنَّ كَيْدِي كُمْتِينُ ۞

اَوَلَمْ يَنَفَكُّرُوْا عَنَمَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ الْمَا يَكُونُ مِنْ جِنَّةٍ الْمَا يَكُونُ مِنْ فِي اِنْ هُوَ إِلَّا نَا يُرْمَّيِنُ ﴿

۱۸۲۔ اورجن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدر تخ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔[۱۰۱]

۱۸۳ - اور میں ان کوڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔

۱۸۴ کیا انہوں نے اس بات پرغور وفکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب (رسول اللہ مقالیج ) کوذراجی جنون نہیں،[۱۰۲] ماحب وہ توصرف کھلاڈرانے والے ہیں۔

[10] جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ہا اوقات انہیں فور آمز انہیں ملتی بلکہ ان کے لئے دنیا وی عیش اور فراخی میں اضافہ ہو

جاتا ہے جس سے انہیں غلط نبی ہوجاتی ہے کہ ان کا طرفہ علی درست ہے مگر درحقیقت وہ بے خبری میں آہت آہت تا ہی کی طرف جارہ

ہیں۔اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے تا کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں لیکن پھر بھی جوتو بہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی تذہیر بڑی

سخت مزاکی صورت میں نازل ہوتی ہے۔وہ چاہتوا کی دنیا میں کی وقت پکڑ لے یا چاہتو آخرت میں مگراس کی گرفت اتی مضبوط

ہے کہ پھرکوئی چھڑ انہیں سکے گا، لہذا اس دنیا میں نافر مانی کے باوجودا کرکس کے رزق میں کشادگ ہے تو وہ یہ نہ تجھے کہ بیداللہ تعالیٰ کی نعمت

ہے ، ہوسکتا ہے بیاس کے لئے آز مائش اور تبائی کا ذریعہ ہو۔

THE WORLD COUNTY OF THE STATE O

أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّلَوْتِ وَ الْوَرْسُ فِي وَمَا خُلِقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْ عَلَى أَنْ يَكُنُونَ قَدِ اقْتَكُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِاكِيْ حَدِيثِ بِعُدَالَةُ يُؤْمِنُونَ ۞

مَنْ يُصْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي لَدُ وَيَنَهُ مُهُمّ فِيُ طُغِيَا نِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞

يَسْكُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْكَ مَ إِنَّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَتِهَا إِلَّا هُو ۚ ثَقُلُتُ فِي السَّلَوٰتِ وَ الأرض لاتأتيكم إلابغتة كينكونك كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا لَ قُلَ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهوولكنا كُثرالناس لايعلمون

۱۸۵ میانبول نے آسانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں غور نہیں کیا؟ اور ہراس چیز میں جواللہ تعالی نے پیدا فرمائی؟ اوراس میں کہ شایدان کی مقررہ میعاد (موت یا قیامت) قریب آمنی ہو؟ تو پھر قرآن کے بعد کون کی بات ہے جس يروه ايمان لائمي مسيح؟ [١٠٣]

١٨٦ جس كوالله تعالى ممراه كرد السيكوئي بدايت دين والا نہیں ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جیوڑ دیتا ہے تا کہ وہ این سرکشی

١٨٥ ميلوگ آپ سے قيامت كے متعلق سوال كرتے ہيں كدوه كب آئے گا؟ آپ فرمائے: اس كاعلم توصرف ميرے رب کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر كرسكا، [مموا] قيامت كى آمد آسانون اورزمين ير بہت گراں ہوگی، وہتم پراچا نک ہی آ جائے گی، وہ آپ ہے اس طرح یو چھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیق کر بھے ہیں،آپ فرماد بیجے: اس کاعلم توصرف اللہ ہی کے پاس ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

[سودا] كيار مكرين زمين وآسان كى عظيم ملكت اورب شار كلوقات مين فورنيس كرتے كدان كوس نے پيدا كيا ہے؟ كياوه سوچے نہيں كدمو سكتابان كى موت كاونت بالكل قريب أعميا مواوراس كے بعدا يمان لانے كى فرصت بى ختم موجائے۔كياوہ قرآن مجيد ميں غورمبيں كرتے،اس سے زيادہ كى اورواضى كتاب اوركوئى بيس ب،اكروہ اس پرايمان بيس لاتے تو پھراوركس چيز پرايمان لائي مين يعني اب ان کے ایمان الیافے کی کوئی تو تع نیس اور ان کی مسلسل ضداور ہے دھری کے باعث انہیں اللہ تعالیٰ کی رحت سے دور کردیا تمیا ہے اوروه المي سريشي ميل بعظمة موسة بالآخرجهم رسيد بوجا كي ك-

[١٠١] الل مكه في سوال كيا كه قيامت كب آئي كا بي كريم النظييم في فرما يا: من قيامت كي تحقيق كرف ك لي نبيس بهيجا عميا- ال كاعلم مِرف الله تعالى كے باس برواى اس كواس كے مقرر و دفت يرظا برفر مائے كا۔ قيامت كے متعلق بائل ميں بمى لكھا بوا ب: "ونيا كے اغتنام كاوفت اورتاري كوكى نبين جانتاحي كه فرشتے اور بيٹا (عيسل ) بھی نبيں جانے مصرف باپ (خدا) جانتا ہے۔ ' ( دی ليونگ

PARTY OF A CONTROL OF A CONTROL

١٨٨- آب فرماد يح كريس اينفس كے لئے كى نفع اور ضرر كاما لك نبيس بول ممرجوالله تعالى جاب،[١٠٥] اوراكر

قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعُ اوَلا ضَرًّا إلَّا مَا شَاءَ اللهُ ﴿ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

بائبل متی کی انجیل: ٣٢:٢٣) تا مم نی کریم سافات کی نشانیاں بیان فرمادیں ،مثلاً خروج دخال ،زول عیسی اورسورج کا مغرب سے طلوع ہونا، البتہ قیامت کی آمدز مین وآسان پر بہت گراں ہوگی کیونکہ وہ اچا تک آجائے گی جس سے ساری کا مُنات ہلاک ہوجائے گی اور کسی کوایک لیحہ بھی مہلت نہیں دی جائے گی جیسا کہ حضورِ اکرم ملاٹھالیا ہم نے فرمایا: مجھے تسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! انسان لقمہ اُٹھا کرمنہ میں لے جانا چاہتا ہو گا گر قیامت اس قدرا چا تک قائم ہوجائے گی کہ انسان کووہ لقمہ منه میں ڈالنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔

اس آیت کی تغییر میں علامہ فخرالدین رازی نے محققین کا قول نقل کیا ہے کہ: قیامت کے وقت کولوگوں سے تنقی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ جب انہیں بیمعلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئے گی تو وہ اس ہے ڈریں مے اور ہرونت کنا ہوں سے بیخے کی کوشش کریں مے کہ میں ایسانہ ہو کہ وہ گنا ہوں میں مشغول ہوں اور قیامت آجائے اور ہروفت اللہ تعالیٰ کی فرمانیر داری میں کوشاں رہیں <u>گے۔</u> (تغییر كبير)اى عكمت كے پیش نظرعوام سے موت كے وقت كوفلى ركھا كمياہے كيونكدا كركسى كو بتاديا جائے كہوہ وس سال بعد مرجائے گاتو ہو سكتا ہے اس پر شيطان غالب آجائے اور وہ به فيصله كر بيٹے كه 9 سال توعياشي ميں كر ارتا ہوں اس كے بعد توبه كرلوں كايا اتنا ڈرجائے كهمار يكام چھوڑ كرصرف عبادت ميں مصروف ہوجائے اور اس كے الل خانہ بھوك اور فقر كاشكار ہوجائيں بيدونوں صور تني اس کے لئے اچھی نہیں ہیں۔الغرض عوام سے قیامت کا وفت اس لئے تنی رکھا تمیا تا کہ وہ ہر وفت تمنا ہوں سے بیچنے میں کوشاں رہیں مگر انبیاے کرام علیهم السلام کوتو الله تعالی نے پہلے ہی گناموں سے یاک کرد کھاہے اوروہ ہرحال میں الله تعالی سے ڈری بین ، البذاان ے تیامت کو تخلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔اس سلسلہ میں شیخ احمد صاوی لکھتے ہیں: قیامت کا وقت ان مخلی امور میں سے ہے جن کاعلم الله تعالی نے اپنے ساتھ خاص کررکھاہے، وہ اس پر کسی کومطلع نہیں فرما تا مگر رسولوں میں ہے جن کو چاہے، لہذا بیابان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے بی کریم مانظالیم کو مید دنیا چھوڑتے سے پہلے دنیا وآخرت اور جنت ودوزخ کے تمام غیوب پرمطلع فرمایالیکن ان میں سے بعض کو تخلی رکھنے کا تھم دیا۔ (حاشیہ صاوی) ای لئے آپ مان اللیکی ہے قیامت کی نشانیاں تو بتادیں مگراس کے من کو تخلی رکھا۔ نيز الله تعالى كااراده يه ب كه تيامت اچانك آئ اورلوكول كو بهلے سے پية نه يلے جيما كه ارشاد بارى تعالى ہے: "ب يك قيامت آنے والی ہے میں اس (کے وقت) کو (لوگوں سے ) مخفی رکھنا جا ہتا ہوں تا کہ ہر مخض (قیامت کے ڈرسے نیک کام کرنے کی کوشش كرك اور قيامت مين اس) كواس كى كوشش كابدله ديا جائے۔ (قرآن: ١٥:٢٠) اى طرح الله تعالى في ليلة القدر كوكل ركما تا کہلوگ زیادہ راتیں اللہ تعالی کی عبادت میں گزاریں اور جعہ کے دن تبولیت کی محری کو بھی مخلی رکھا تا کہلوگ جعہ کے اکثر اوقات الله تعالیٰ کی یاومیں بسر کریں۔

[١٠٥] حضوراكرم الطليبي من المين المين المين المين المن المن المن الفع الفضال فابنيان كاكولى ذاتى اختيار فين ركمتا يمير من ياس المينة أب كويا تمسى دوسر ب كونفع يا نقصان پہنچانے كا مرف اتنااختيار ہے جتنااللہ تعالیٰ نے جھے عطافر مايا ہے اور وہ عطاكر ڈواختيار كتناہے۔ THE WAY OF THE STATE OF THE STA میں ازخود غیب جانتا [۱۰۱] تو میں (ازخود) بہت ی خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی لیکن میں توصر ف (نافر مانوں کو) ڈرانے والا ہوں اور ان لوگوں کوخوش خبری سنانے والا ہوں جوائیان لاسلے ہیں۔

السُّرِّعُ أَنْ الْخَيْرِ \* وَمَا مَسَّنَى الْخَيْرِ \* وَمَا مَسَّنَى الْخَيْرِ \* وَمَا مَسَّنَى الْخَيْرِ \* وَمَا مَسَّنَى الْخَيْرِ وَ السُّرُوعُ الْمُنْ الْكُورُ الْمُنْ الْكُورُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

الله تعالی نے فرمایا: میرے بیارے نبی اور بی تجھے اتنادے کا کہ تو راضی ہوجائے گا۔ '(قرآن: ٩٣٠٥) یعنی رب تعالیٰ اعلان کررہا ہے کہ نبی کریم مل تعلیج جو ما تکیں اور جتنا ما تکیں آئیں راضی کیا جائے گا۔ اب حضور اکرم ملی تعلیج ہے کتنا ما نکا اور الله تعالیٰ نے کتنا عطافر ما یا؟ اس کا میجے اندازہ کرنا ہمارے بس کاروگ نہیں ہے۔

[۱۰۱] اے منکروا اگر غیب کاعلم میرا ذاتی ہوتا تو توت بھی میری ذاتی ہوتی اور ذاتی قوت کے ذریعہ میں بہت ی خیرجی کرلیتا یعنی تم سبکو
مسلمان کر ڈالٹا اور تہمیں کفری حالت میں دیکھنے کی جھے تکلیف شہوتی ۔ ( خزائن العرفان ) محرحقیقت بیہ کدند میراعلم ذاتی ہے اور
خذی میری قوت ۔ بید دنوں اللہ تعالی کی عطابیں اور میں ان کوائی کی رضا کے مطابق استعال کرتا ہوں ۔ جبتی خیروہ عطا کرتا ہے میں اس
پرشا کر ہوں اور جو تکلیف وہ نازل کرتا ہے میں اس پر مبر کرتا ہوں ۔ اگر میں اللہ تعالی کے عطا کردہ علم غیب کے ذریعہ بیٹ دراحتوں کا
برشا کر ہوں اور جو تکلیف وہ نازل کرتا ہے میں اس پر مبر کرتا ہوں ۔ اگر میں اللہ تعالی کے عطا کردہ علم غیب کے ذریعہ بیٹ دراحتوں کا
طالب درہتا اور تکلیفوں سے دور درہتا تو عام سلمانوں کے لئے میری زندگی تمونہ کیے ختی اور تکلیفوں میں آئیس حوصلہ کہاں سے ملک اس کے میں بیٹانی کو ذخی کرانا برداشت کیا تا کہ آنے والی نسلوں کو علم
ہوجائے گئی کو مربلند کرنے کے لئے باطل سے کرانا پرتا ہے۔

موجائے گئی کو مربلند کرنے کے لئے باطل سے کرانا پرتا ہے۔

میں تجھ و بتاتا ہوں تقریراً مم کیا ہے۔ شمشیروسناں اوّل، طاوّی ورُباب آخر

ای آیت میں جنور اکرم میں تھی ہے علم غیب کی تھی ہے حالاتکہ آپ نے شام وعراق کی فقو حات ، حفرت عثان دی ہو اور حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضورت میں جو بعد میں جو بعد میں جو بعد میں حجے خابت ہو میں تو ان دونوں میں تطبیق کیے ہو سکتی ہے ؟ اس کا حواب دیتے ہوئے علامہ خازن لکھتے ہیں: یہاں ایک اختمال تو یہ ہے کہ نی کریم مان تھی ہے مان سکتا اور دوسراا حمال یہ ہوسکتا ہے مصورت میں آیت کا مقبوم یہ ہوگا کہ جب تک اللہ تعالی مجھے مطلع نہ کرے میں خود غیب نہیں جان سکتا اور دوسراا حمال یہ ہوسکتا ہے کہ حضورا کریم میں تو وغیب نہیں جنوبی کی اور بھر جب اللہ تعالی نے آپ کو طلع حضورا کریم میں تو وغیب پر آھا تی تیس بھٹے تھی اور بھر جب اللہ تعالی نے آپ کو طلع کے کردیا تو آپ نے نہیں کی خبر یں دیں۔ ( تفسیر خازن ) علامہ معاوی لکھتے ہیں: اللہ تعالی نے آپ میں خاتمال سے پہلے کردیا تو آپ نے خبر یں دیں دیں۔ ( تفسیر خازن ) علامہ معاوی لکھتے ہیں: اللہ تعالی نے آپ میں خاتمال سے پہلے

Marfat.com

والمالي المالية المالية

آب سن تفليد كودنياوآخرت كتمام غيبي امورسة كاه كرديار (حاشيه صاوى) علامه خفاجي لكصة بين: اس آيت بين أس علم غيب كي نفي ہے جواللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ہو (اورابیاعلم کی کوجی حاصل نہیں ہوسکتا) لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جوعلم غیب آپ می فظالیہ کم کو حاصل بوه ایک ثابت شده حقیقت ب جبیها که الله تعالی نے فرمایا: "الله تعالی غیب جانے والا ب اور وه اپنے غیب پر سی کومطلع نہیں فرما تا سوائے اس رسول کے جس کووہ پسند کرے۔' (قرآن:۲۸:۲۲) ابن عطاء نے کہا ہے:غیب پراطلاع اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعہ ہوتی ہے جس کی دلیل میصدیث ہے: مؤمن کی فراست سے بچووہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ (تریذی: تفییر القرآن: سورة الحجر) اوريمي معتى ہاس حديث قدى كاجس ميں الله تعالى نے فرمايا: ميرابنده بميشه نوافل كے ذريعه ميراقرب حاصل كرتاب يبال تك كهيس اس مع من كرف لكنا مول -جب بيس اس مع من كرف لكنا مول تويس اس كاكان موجا تا مول جس سے دوسنتا ہے اور اس کی آئھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤل ہوجا تا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کوعطا کرتا ہوں ؛اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دیتا ہوں۔(بخاری: کتاب الرقاق: باب ۳۸) توجس کی آنکھ کا نوراللہ تعالیٰ ہوجائے تواس کاغیب پرمطلع ہوتا کو کی بجیب نہیں ہے۔ (نسیم الرياض؛ جلد ١٥٠ عنوراكرم مل المنظير المرام المنظير المرام المنظر المنظر

نى كريم مان الايدم كاعلم غيب قرآن مجيد كى روشى مين:

ا- الله تعالى كى بيشان نبيس كدوه تهبين (عام لوگول كو) غيب برآكاه كري، البنة الله تعالى اين رسولون ميس يه سي جس كوچا بهتا ب (غیب کے ملم کے لئے) چن لیتا ہے۔

٢- سيفيب كى خبرول ميں سے ہے جن كوہم آپ كى طرف وحى فرماتے ہيں۔ (قرآن:۳:۲۳)

سا۔ اللہ تعالیٰ غیب جانبے والا ہے اور وہ اینے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرما تا سوائے اس رسول کے جس کو وہ پیند کر لے۔ (قرآن:۲۲:۲۲)

نى كريم كاعلم غيب احاديث كى روشنى ميں

ا- ابوزید عظه بیان کرتے ہیں که رسول الله مانظالیم نے ہمیں منع کی نمازیر هائی اور منبریر تشریف فرما ہوئے، پھر ہمیں خطبہ دیاحتیٰ کہ ظهر ہوگئ ،آپ منبر سے اُتر ہے اور نماز پڑھائی ، پھرمنبر پرتشریف فر ما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیاحی کہ عصر آھئ ، پھرآپ منبر سے اتر اور نماز پڑھائی، پھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے اور جمیں خطبہ دیا جی کہ سورج غروب ہو کیا، پھر آپ نے جمیں ما کان وما یکون (جو پکھ ہو چکا اور جو پکھ ہونے والا ہے) کی خبریں دیں ہوہم میں سے جس کا حافظ زیادہ تقااس کاعلم بھی زیادہ تقا۔

(مسلم: كمّاب الفتن :باب٢)

٢- حفرت عبدالله بن عمروض الله عنها من دوايت ب كدرسول الله من فلي يتم في مايا: ب حك الله تعالى في مير ب سامندونيا كو پیش فرماد یا تو بس اسے اور اس میں تیا مت تک ہونے والی چیزوں کواس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں ایک جینی کودیکھتا ہوں۔ ( كنزالعمال: حديث نميرا ١٩٤١ سا: جلداا:ص • ٢٧٢)

THE STATE OF THE S

Marfat.com

۱۸۹۔ وہ (اللہ ہی) ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اوراس سے اس کا جوڑ ابنایا تا کہ وہ اس سے سکون حاصل کر ہے ، پھر جب مرد نے عورت کوڈ ھانپ لیا تو اسے ہلکا ساحمل ہو گیا جسے لے کروہ چلتی پھرتی رہتی ہے ، پھر جب وہ پولٹی پھرتی رہتی ہے ، پھر جب وہ پولٹی تھر قبل ہو گئی تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جوان کا پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح وسالم بیٹا دیا تو ہم ضرور پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح وسالم بیٹا دیا تو ہم ضرور پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح وسالم بیٹا دیا تو ہم ضرور پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں سے ہوجا سی گے۔[۲۰]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسُكُنَ الدِّهَا وَكِنَا تَعَشِّهَا حَبَكَتْ حَبُلًا خُفِيْقًا فَهَرَّتُ فَلَنَا تَعَشِّهَا حَبَكَتْ حَبُلًا خُفِيْقًا فَهَرَّتُ وَلِمَ قَلَنَا آثَقَلَتْ ذَعُوا الله مَ بَيْهُمَا لَيْنَ التَّيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِويِينَ التَّيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِويِينَ

190۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سیح وسالم بیٹا عطافر مایا تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں اللہ تعالیٰ کے ماتھ شریک مخبرا لئے حالا نکہ اللہ تعالیٰ تو ان سے بلندو برتر ہے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔

قَلَبًا التَّهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَدُشُرَكًا عَنِيماً التُهُمَا عَنَيماً التَّهُمَا عَنَيماً التَّهُمَا عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَمَا عَلَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا عَلَا اللهُ عَمَا عَلَا اللهُ عَمَا عَلَا عَلَا عَمَا عَلَا اللهُ عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلْهُ عَلَا عَمَا عَلَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَا عَلَا عَمَا عَلَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا ع

س۔ حضرت انس عظی بیان کرتے ہیں کہ نی مان اللہ اور پر چوسے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر منظفہ حضرت عمر عظی اور حضرت عثمان عظی منظف منے، وہ پہاڑ لرز نے لگا، نی کریم مان اللہ اللہ نے فرمایا: (اے پہاڑ!) ساکن ہوجا تجھ پر ایک نی، ایک صدیق اور دوشہید کھڑے ہیں۔

مزید تغمیل اوردیگراها دیث کے لئے سوره آل عمران (۳) کی آیت نمبر ۱۹ ما ،سوره نساء (۴) کی آیت نمبر ۱۱۳ ،اورسوره انعام (۲) کی آیات نمبر ۵۰ اور ۵۹ کی تفاسیر ملاحظه مول -

ان آیت کے شروع میں بطور تمہید حضرت آدم وحواعلیہ ماالسلام کی اطرف اشارہ ہے کیونکدان تی سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اسلہ شروع ہوا ہے ہیں گے ذرید مشرکین کی حالت اور سوج کو اجا گر کرنا مقصود ہے۔ (تغییر کیر) یعنی مشرک میاں بوی کو فوثی کے ساتھ ساتھ سے کیر) یعنی مشرک میاں بوی کو فوثی کے ساتھ ساتھ سے افزیز یعنی ہوجا تا ہے کو اگر بید بچا تو حا، بہرایا جسمانی و و بنی اعتبار سے معذور پیدا ہوا تو ماں باپ کی زندگی بھی عذاب بن افزیز یعنی اوائن گیر ہوجا تا ہے کہ اگر بید بچا تو حا، بہرایا جسمانی و و بنی اعتبار سے معذور پیدا ہوا تو ماں باپ کی زندگی بھی عذاب بن جائے گی، البغدا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں ما تکتے ہیں کہ اگر بید بچے وسالم پیدا ہوا تو بم ضرور تیر سے شکر گزار دہیں گر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سے گئی البغدا وہ اللہ تعالیٰ مقدر کے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کے مند پر کھی بیٹھ جائے تو اسے کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور نہ کی کی کہ دکر سکتے ہیں بلکہ وہ تو اپنی مدد کرئے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کے مند پر کھی بیٹھ جائے تو اسے اُڑا نے کی طاقت بھی ٹیل رکھتے اور ان کی حالت ہے ہے کہ اگر تم بتوں کو ہدایت کی طرف بلائ تو وہ تمباری چیزوں کی طرف بلائ تو وہ تمباری چیزوں کی بار ہیں۔ اُڑا نے کی طاقت بھی ٹیل وقوں برار ہیں۔

Marfat.com

والتعادي (المالية) (المالية)

۱۹۱۔ کیا بیلوگ ان کواللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جوکوئی چیز تجى بيدانېيل كرسكتے اوروه خود بيدا كئے كئے ہيں۔

۱۹۲۔ اور وہ ان (مشرکین) کے لئے کی مدد کی طاقت نہیں ر کھتے اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

۱۹۳۰ ادراگرتم ان کوہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ كريں گے بتمہارے لئے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤیا خامو*ش ر*ہو۔

۱۹۴۷۔ بے تنک تم اللہ تعالیٰ کو چیوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہووہ تمہاری طرح بندے ہیں،[۱۰۸] پستم انہیں پکارو، پھر انبيں چاہيے كہ وہ تنہيں جواب ديں اگرتم سيچے ہو۔

190۔ کیاان کے یاؤں ہیں جن ہے وہ چلیں؟ یاان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں؟ یاان کی آئکمیں ہیں جن سے وہ ديكميں؟ ياان كے كان ہيں جن سے وہ منيں؟ آب كہيے: تم اینے شریکوں کو بلاؤ ، پھرمیرے خلاف سازش کرواور

اَيُشَرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا وَ هُمُ يُخْلَقُونَ ﴿

وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْمًا وَ لَا آثَفُسَهُمْ يَنْصُرُ وْنَ 🔞

وَ إِنْ تَنْ عُوْهُمُ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَّبِعُوُّكُمُ الْ سَوَآعٌ عَلَيْكُمُ آدَعَوْتُنُوْهُمُ آمُ آثُتُمُ أ صَامِتُونَ ٠

إِنَّ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ اَ مُثَالُكُمُ فَادُعُوهُمُ فَلْيَسْتَجِيْبُوالَّكُمُ إِنْ اً كُنْتُمُ طُهِ وَيُنَ ﴿

الهُمُ أَنْ جُلُ يَنْشُونَ بِهَا ' أَمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَّبُطِشُوْنَ بِهَآ ۖ آمُرلَهُمُ آعُدُنُ يُّبُصِمُونَ بِهَآ اللهُمُ اذَانُ يَيْسَمَعُونَ بِهَا لَ قُلِ ادُعُوا شُرَكًاءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُونِ فَلَا

[۱۰۸] اس آیت میں بنوں کو بندوں سے تشبید دی گئی ہے حالانکہ وہ بے جان ہیں۔اس کے کئی جواب دیئے سکتے ہیں،مثلاً انسانوں کی طرح ست بھی مخلوق ہیں اور انہیں انسانوں کی صورت پر بنایا جاتا ہے۔اس لئے انہیں بندے کہا تمیاہ باورعلامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ مشركين كاعقيده بينفا كه بت زنده بين اورسنت بين اس كے ان كے اعتقاد كے مطابق انبيں بنده كها كيا ہے۔ (تغير كبير) اور مشركين سے پوچھا کیا کہ اگر تمہارا می تقیدہ درست ہے کہ بت تمہارے خدا ہیں اور وسنتے بھی ہیں توتم انہیں پکار کر جربہ کرلوران کوتمہاری پکار كاجواب ديناچا بييمكروه توباته، پاؤل، آنكهاوركانول يه محروم بين اس كئه نه تووه تمهارى كوكى بات من سكته بين اورنه بى تمهارى پكار كاجواب دن يكت إلى درحقيقت بت توتم سي بحي كم ترايل يعنى تم ديكهن سنني طافت اورعقل وشعور كى صلاحيت رسكت بوجك بت الن ملاحيتول سے محروم إلى توجب تم انسان موكر خدانبيل موسكة تويه بے جان كيے خدا موسكة بيل۔ نيز انسان بتول سے افغل ہے تو الفنل كوبيذيب نبيل دينا كدوواسيئ سيه كمترك عبادت كرسي

المالة الكراب المالة ال

<u>مجھے ہر گزمہلت نہ دو۔ [۱۰۹]</u>

۱۹۲۔ بے تنک میرا حامی اللہ تعالیٰ ہے جس نے بیر کتاب نازل فرمائی اوروہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔

۱۹۵ - اورتم الله تعالی کو چیوا کرین کی عیادت کرتے ہو وہ نہ ماری مدد کے ہیں۔ مہاری مدد کرسکتے ہیں۔

۱۹۸ - اوراگرتم ان کوہدایت کی طرف بلا و تو وہ نہ تیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ (بظاہر) تمہاری طرف و کیھر ہے ہیں حالانکہ وہ میجھیں دیکھتے۔[۱۱۰] ا تنظرون

اِنَّ وَلِيُّ اللهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِلْبُ وَهُوَ يَا اللهُ النِّهُ اللهُ النِّهُ اللهُ الْمُعَلِّمُ وَهُوَ يَ يَتُوكَى الصَّلِحِيْنَ ﴿

وَالَّنِيْنَ ثَنَّ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ فَصَّرَكُمُ وَلاَ انْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿

وَإِنْ ثَنْ عُوْهُمْ إِلَى الْهُلَى لَا يَسْمَعُوا الْوَ تَالِّمُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ يُبْصِرُونَ

[1.9] مشرکین مکے نی کریم سافظیلم کوهمکی دی کداگرتم بتول کی خالفت سے باز شآئے اور بتول کو غصر آسمیا تو تہاری فیرنیس ہوگ ۔اس
پرٹی کریم سافظیلم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے انہیں چیلنے دے دیا گئم اپنے بتول کو پکار واگر وہ میرا بجھ بگاڑ سکتے ہیں تو جھے ذرا مہلت نہ
ویں مگرین لوتم مجی اور تمہارے بمت میرا بچھ نیس بگاڑ سکتے کیونک میرا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے جو نیک لوگوں کی جمایت کرتا ہے، چنانچہ
مشرکین مکہ نے آپ کوشہ بید کرنے کی پوری کوشش کی اور بجرت کی رات آپ کے گھر کا عاصر ہمی کر لیا۔اس کے باوجو واللہ تعالیٰ نے
آپ کوان کے شرسے بچالیا۔

اس مقام پرعلامہ فخر الدین رازی اپنی تغییر کیر میں لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز طفیہ اپنی اولا دے لئے پکھ مال جھے ہیں کہ امیر کا دولا دنیک ہوئی تویہ آیت نمبر ۱۹۲ تلاوت کی لینی اللہ تعالی مال جھے ہیں کہ تا میں کا سبب پوچھا میں توفر ما یا: اگر میری اولا دنیک ہوئی تویہ آیت نمبر کا اللہ تعالی حامی ونا صربواس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر میری اولا دمیرم ہوئی تو میں ایک خاص کی میں میں حضرت موئی المطلقة نے عرض میں ایک میں دوست موئی المطلقة نے عرض میں دوست موئی المطلقة نے میں دوست موئی المطلقة نے میں میں دوست موئی المطلقة نے میں دوست میں دوست موئی المطلقة نے موئی المطلقة نے موئی المطلقة نے موئی المطلقة نے موئی میں موئی موئی المطلقة نے موئ

[۱۰] یعنی اگرتم پتول کو ہدایت کی طرف بلائو وہ نہ بیس کے کیونکہ ان کے مصنوعی کان بنائے سکتے ہیں جن بیں سفنے کی صلاحیت نہیں ہے، ای طرب ان کی آنکھیں بھی مصنوعی ہیں۔ دیکھنے والے کولگنا ہے کہ بیبت اسے دیکھ دہے ہیں حالانکہ ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اوراگزان سے مرادشرکین ہوں تو وہ بھی ہدایت تبول کرنے والے نیس کیونکہ وہ آپ کو دیکھنے تو ہیں محر حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات میں فورنیس کرتے اس لئے ان کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔

والمعالمة المعالمة ا

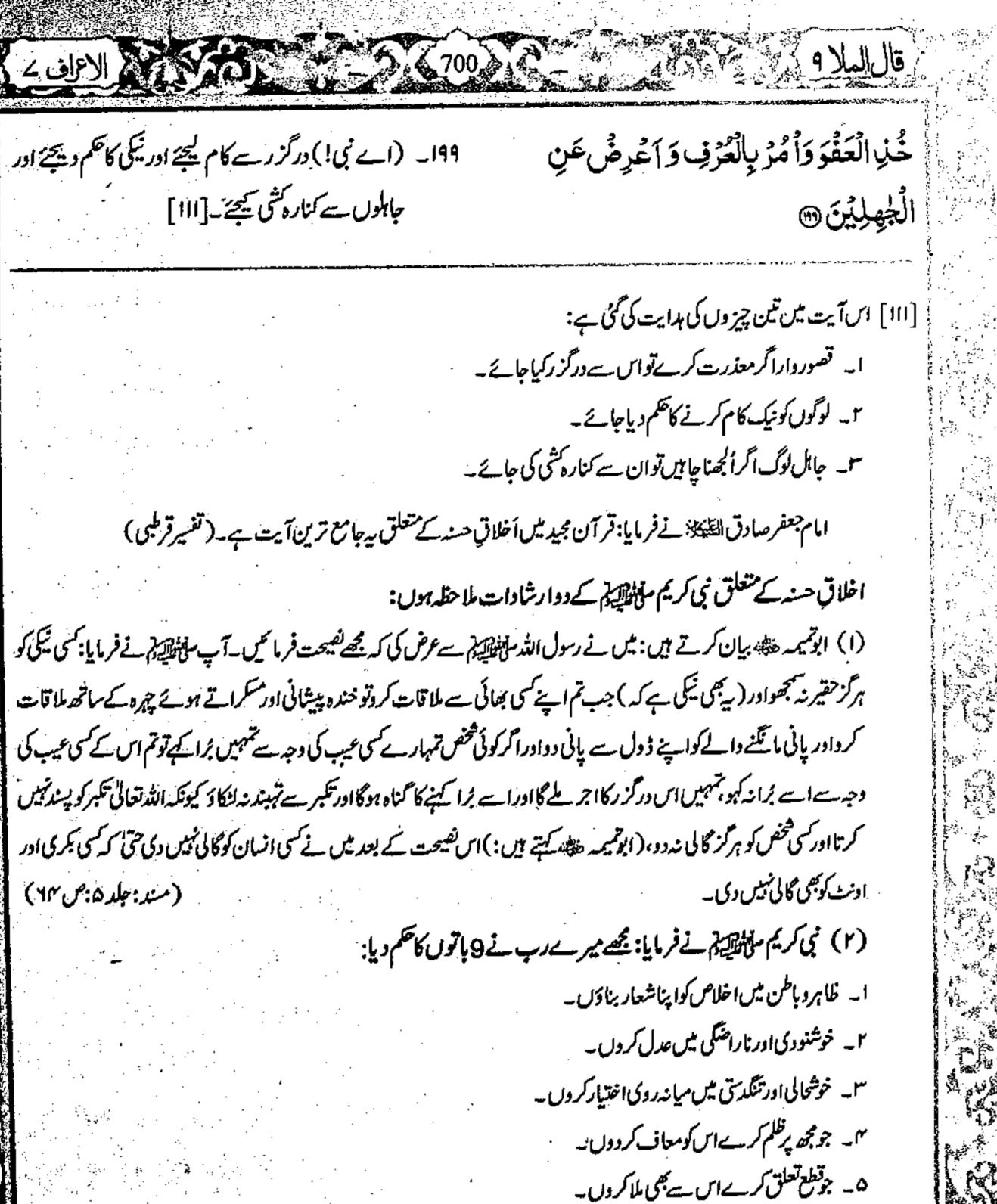

٢- جو بجمع حروم رسك ين أسه عطا كرول.

4- ميرى زبان كويا بوتو ذكر اللي كروب\_

۸۔ خاموثی کی حالت میں اس کی آیتوں میں غور وفکر کروں۔

٩- اورمين ديكهول توعبرت حاصل كرول ..

فتح مكدك دن بى كريم مل المالية معانس كرف كاجواعلى معيارة الم كياتاري السانيت اس كامثال لاق سه قاصر ب-ايس

(تغیر قرطبی)

المداد الكرم المراكب ا

۱۷۰۰ اور (اے مخاطب!) اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی
وسوسہ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ ما نگ، [۱۱۲]
یوئنک وہ سب کچھ سننے والا جانے والا ہے۔

۲۰۱\_ ہے فنک جولوگ متقی ہیں جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی بُراخیال آتا ہے تو وہ (خدا کو) یاد کرنے لکتے ہیں اورفوراان کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں۔[۱۱۳]

۱۰۲ اور جوشیطانوں کے بھائی ہیں ، شیطان انہیں گمراہی مراہی میں کھنے ہیں ، پھر وہ (انہیں گمراہ کرنے میں) کوتا ہی منہیں کرنے میں ) کوتا ہی منہیں کرتے ہیں ، پھر وہ (انہیں گمراہ کرنے میں ) کوتا ہی منہیں کرتے۔

وَ إِمَّا يَكُنَّ عَنَّكُ مِنَ الشَّيْظُنِ نَرُّعُ فَاسْتَعِلُ وَ الشَّيْطُ فَاسْتَعِلُ الشَّيْطُ فَاسْتَعِلُ وَ الشَّيْطُ فَاسْتَعِلُ الشَّيْطُ فَالْسُتَعِلُ الشَّيْطُ فَالْسُتَعِلُ الشَّعِلُ الْمُعَلِيدُمُ عَلِيدُمُ عَلَيْدُمُ عَلِيدُمُ عَلَيْدُمُ عَلِيدُمُ عَلَيْدُمُ عَلِيدُمُ عَلَيْدُمُ عِلَادُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِ

إِنَّ النِّيْنَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ ظَيِفٌ مِّنَ النَّيْطُونَ تَنَكُرُ وَاقَا ذَاهُمُ مُّنْمِصِمُ وَنَ ﴿

وَ إِخْوَانُهُمْ يَهُنُّ وُنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ يُقْصِرُونَ

شمن جنہوں نے مسلمانوں پرمظالم کے پہاڑتوڑے ، انہیں مکہ ہے ہجرت کرنے پرمجبور کردیا ، بی کریم مل تظاہیم کوشہید کرنے کی سازش کی ، حضرت حزدہ ہے کا بجرکو چبایا۔اس کے باوجود آپ مل ٹھائیل نے مکہ فتح کر کے ان سب کومعاف کردیا۔

[۱۱۲] شیطان جب سی کے ذہن میں کوئی وسور ڈالے تو وہ اس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے لینی اعو ذباللہ من الشیطان الرجیم (میں مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگراہوں) پڑھے۔

اسسلىلىمى أيك مديث ياك الاحظارين:

حضرت سلیمان عظائے نے کہا: نی کریم مان علیج کے سامنے دوآ دمی لڑائی جھٹڑا کرنے گئے ،ایک نے دوسرے کوگائی دی اور غصرت معضرت سلیمان عظائے نے کہا: نی کریم مان علیج کے سامنے دوآ دمی لڑائی جھٹڑا کر نے تھٹر اور کا تھا۔ نی کریم مان علیج کے مایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر میشن وہ کلمہ کہد لے تو اس کا غصر جانتا رہے گا اور وہ کلمہ بیرے: آعو ذُبالله من الشبطان الرجیم۔

[۱۱۱۳] جن لوگوں کے دلول میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے جب شیطان کی طرف سے آئیں کوئی بڑا خیال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ اس کے ول بیدار ہوجاتے ہیں ، اس کا آئیسیں کھل جاتی ہیں ، بڑائی کا انجام آئیس صاف نظر آنے لگتا ہے اور وہ خدا کے ڈرسے شیطانی خیالات کو مستر دکر دیتے ہیں۔ ان کے برحکس جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈرٹیس ہے وہ تو گو یا شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان انہیں جب گراہی کی طرف را غیب کرتے ہیں تو وہ آئیس گراہ کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذا شت نہیں کرتے اور بینا دان بھی ان شیطانوں کی جب گراہی کی طرف را غیب کرتے ہیں تو وہ آئیس گراہ کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذا شت نہیں کرتے اور بینا دان بھی ان شیطانوں کی بردی ہیں کوتا ہی ہوئی ہیں گرتے والوں کا مقام ملاحظہ کریں :

یروی ہیں کوتا ہی ٹیس کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت بحر بن خطاب عظمے کے زمانہ میں ایک عبادت گڑا او تو جو ان تھا جو اکٹو مسمجد میں دہتا تھا۔ دوع شاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کے پاس لوٹ طاف وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کے پاس لوٹ

Marfat.com

MANAGORIA COMPANIONE C

۲۰۳- اور (اےرسول!) جب آپ ان کے پاس کوئی آیت ہیں بنائی؟
لاتے تو وہ کہتے ہیں :تم نے خود کوئی آیت کیوں ہیں بنائی؟
[۱۱۳] آپ فرماد یجئے: میں تو ای کی پیروی کرتا ہوں جو میرے دب کی طرف سے مجھ پر وقی کی جاتی ہے، یہ روش کو لیاس تہاں سے دیسے اور جست اور رحمت میں ان لوگوں کے لئے جوائیان رکھتے ہیں۔

وَاذَالَمْ تَأْتِوْمُ إِلَيْ قَالُوْالُوْلَا اجْتَبَيْتَهَا وَالْوَلَا اجْتَبَيْتَهَا اللَّهِ قَالُوْالُوْلَا اجْتَبَيْتَهَا فَيُ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آتا تقا۔ اس نوجوان کے راستہ میں ایک عورت کا گھر تھا، وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہوگئ تھی۔ وہ اس کے راستہ میں کھڑی ہوجاتی تھی، ایک رات وہ اس کو سلسل بہکاتی رہی تی کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا، جب وہ نوجوان اس کے گھر میں واخل ہونے لگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈرغالب آگیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کی زبان پریہ آیت جاری ہوگئ: '' بے فتک جو لوگ متقی ہیں جب شیطان کی طرف سے آئیس کو کی بُراخیال آتا ہے تو وہ (غدا کو) یاد کرنے گئتے ہیں اور فور آن کی آئیسیں کھل جاتی ہیں۔''

(قرآن:۲۰۱:۷)

[۱۱۳] اگر بمنی چندروز کے لئے آیات کا نزول بند ہوجاتا تومشر کین مکہ بطور مداق کہتے کہ جیسے آپ پہلے آیات خود برنا کرسنا ہے ہے اب کیا ہو

Company of the Compan

۳۰۴- اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کوغور سے سنو اور خاموش رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔[۱۱۵] وَإِذَا قُرِى الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

عمیا ہے آیات کیوں نہیں بناتے ؟ اس پر آپ سائٹھ کے فرمایا: میں توصرف وہی آیات سناتا ہوں جواللہ تعالیٰ میرے او پر نازل فرماتا ہے، اور اس قر آن میں بیان کردہ روشن دلائل بھی اس بات کا نبوت ہیں کہ بیمیرا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر اس سے ہدایت اور دحمت وہی حاصل کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ پرائیان رکھتے ہیں۔

[۱۱۵] اللہ تعالیٰ ساری کا مُنات کا خالق اور ما لک ہے۔ جب اس کا کلام پڑھا جائے تو دنیا کے تمام انسانوں کوا ہے خالق حقیقی کا کلام غور سے سنتا چاہیے تا کہ ان پر رحمت و ہدایت کے درواز ہے کھول دیئے جائیں اورا گرکفار کلام الہی کی پر واہ نہ بھی کریں تو اہل ایمان پر توبیہ فرض عین ہے کہ جو نمی کلام الہی کی تلاوت مثر و ح مووہ خاموش ہوجا کیں اور پوری توجہ سے بیس، البتہ جولوگ کام میں مصروف ہوں ان پر سنتا فرض نہیں ہے، مثلاً ریڈیو، ٹی وی یالاؤڈ سیکر پراگر قرآن مجید کی تلاوت ہر جگہ سنائی دے رہی ہے تو جو نمازی نماز پڑھ رہ ہیں یا تا جر صرات ترید فر دخت کے معاملات ملے کررہے ہیں تو ان پر تلاوت سنتا فرض نہیں ہے بلک ایک جگہوں پر قرآن مجید کی تلاوت ہی درست نہیں جہال لوگوں کو تلاوت سنتے میں مشکلات پیش آئیں۔

اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ ایک بارحضور اکرم ملافظ ہینے نے صحابہ کرام والی ایجاعت فراز پڑ حائی ۔ ایک انصاری نے حضور اکرم ملافظ ہی جھے پھوٹراءت کی ، تب بیا آیت نازل ہوئی اور نماز یوں کوامام کے پیچھے تراوت کرنے سے منع کردیا گیا۔ (تغییر روح المعانی) حضرت عبداللہ بن مسعود عظانے نے پھولوگوں کوامام کے پیچھے تلاوت کرتے ساتو فرمایا: کیا تم لوگوں نے ابھی تک اس آیت کا مطلب نہیں سمجھاجس میں اللہ تعالی نے فرمایا: جب قران پڑھا جائے تواس کو فور سے سنواور خاموثی رہو۔ (تغییر این جریر طبری) اس آیت سے امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت ثابت ہے اور اس کے مقابل کوئی صدیت الی کی نین جریر طبری) اس آیت سے امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت ثابت ہے اور اس کے مقابل کوئی حدیث الی نین جریر کی آیت کے مقابل محت قرار دیا جاسکے۔

جولوگ امام کے بیجھے قرآن مجیدی طاوت کے قائل ہیں ان کا زیادہ قراعتا واس مدیث پاک پرہ جس میں حضور اکرم مان الیہ باک نے فرمایا: ''اس کی نماز میں جس نے سورہ فاتح میں پڑھی۔'' (سلم: کاب العسلاة: باب ا) حالانکہ اس کے ماتھ وور ری حدیث پاک مجی موجود ہے جس میں حضور اکرم المنظیم نے فرمایا: ''جس نے اہام کے بیجھے نماز اداکی تو امام کی قراءت مقتذی کی قراءت ہے۔' بھی موجود ہے جس میں حضور اکرم المنظیم نے فرمایا: ''جس نے اہام کے بیجھے نماز اداکی تو امام کی قراءت مقتذی کی قراءت ہے۔' المن ماجت العام کی تراءت مقتذی کی قراءت ہوں ہیں تطبیق اس طرح ہو تکتی ہے کہ تجا نماز پڑھے والاسورہ فاتح ضرور پڑھے اور جماعت کے ماتھ میں امام کے بیجھے قراءت کرے تو وہ فرمات : جب تم میں سے کوئی محض امام کے بیجھے قراءت کرے تو وہ فرمات : جب تم میں سے کوئی محض امام کے بیجھے قراءت کرے دافع میں کہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن محمود اللہ بن کرتے تھے۔ (مؤطا امام مالک : کاب المسلاۃ : باب ۱) اس طرح امام کے بیجھے قراءت دکر نے سے قراءت دکر نے سے در آن اور حدیث دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہے مرف مدید پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہے مرف مدید پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہوتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی کو میں دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی کرنے دونوں پڑھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے بیجھے قراءت کرنے ہوئی کرنے دونوں پڑھل ہو جاتا ہے کہ دونوں پڑھل ہو تا ہے گوئی کے دونوں پڑھل ہو تا ہے گئی کی اس کرنے دونوں پڑھل ہو تا ہو تا ہو گئی کو دونوں پڑھل ہو تا ہوئی کی دونوں پڑھل ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوئی کی دونوں پڑھل ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوئی کی دونوں پڑھل ہو تا ہو

وَاذْكُرُ مُ بِنَكُ فِي نَفْسِكَ تَضَمُّعُاوَ خِيفَةً وَ

۲۰۵ و اوراین رب کواین دل ش خوف اور عاجزی اور پست آواز کے ساتھ صبح وشام یاد کرواور غفلت کرنے والوں میں ہے نہ ہوجاؤ۔[۱۱۱]

دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ أُ وَالْاصَالِ وَلَا تُكُنُ مِّنَ الْغُفِلِينَ ۞ إُ إِنَّ الَّذِينَ عِنْ مَ مَتِكَ لَا يَسْتَكُبُرُوْنَ عَنْ

۲۰۷۔ بے شک جو آپ کے رب کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبرنہیں کرتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے

المَرْجَيْعُ إَعِبَادَتِهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسُجُدُونَ فَيَ ہیں اور ای کوسحزہ کرتے ہیں۔[ ۱۱۷]

اور قرآن مجید کے علم پیمل نہیں ہوتا۔ای لئے احناف کے زویک امام کے پیچے سورہ فاتحہ یا قرآن مجید کی کوئی اور آیات پڑھنا مکروہ تحری ہے خواہ نماز جبری ہوجیے فجر بمغرب عشاء، جمعہ عیدین یاسری جیے ظہراورعصر کی نمازیں، جیسا کہ صنورِ اکرم مان ظائیا ہے فرمایا: "امام اس کے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، وہ جب تکبیر کے توتم بھی تکبیر کہوا ور جب وہ قراءت کرے توتم خاموش رہو۔" (منداحم: جلددوم: ص۲۰۳)

[۱۱۲] اس آیت میں ذکرالی کے آواب بتائے گئے ہیں۔ابتدائی طور پرذکر کی وقتمیں ہیں یعنی ول میں خاموشی کےساتھ یا زبان سے معندل آواز کے ساتھ۔ ذکر کی میدونوں صور تیں درست ہیں۔قرآن وحدیث میں ان دونوں کی فضیلت موجود ہے۔وفت اورموقع کے مطابق بھی دل میں ذکر کرتا بہتر ہے تا کہ ریا کاری کا اثر نہ ہواور کسی دوسر دے کی نماز ، نینداور عبادت میں خلل پیداند ہواور بھی آواز سے ذکر کرنا بہتر ہے تا کہ دوسروں کوتر غیب ہو۔ بہر حال ذکر دل میں ہو یازبان سے دونوں صور توں میں عاجزی واعکساری اور اللہ تعالی کا ڈرموجودر مناضروری ہے تا کہ تکبر وغرور ہے محفوظ رہے۔ نیزون کا آغاز کرتے وفت صبح سویر مے نماز فجر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر كروتا كدسارا دن الله تعالى كى يادتازه رب اور كمنابول يدي محفوظ ربهو اى طرح رات كا آغاز بوت بى مغرب وعشاء كى نماز ك ذر بعدالله تعالی کا ذکر کروتا که ذکری برکت شامل حال رہے اور غفلت کا میکار نہ ہو۔اس سلسلہ میں سورہ بقرہ (۲) کی آیت تمبر ۱۵۲ کا حاشيتمبر٩٠١ملاحظهكريں\_

[ا ا] مكذشتة يت مين ذكر البي كالحكم اوراس كة واب بتائية ميئداس آيت مين ذكر كى مزيد ترغيب دينے كے ليے فرشتوں كى مثال دى من ہے کہ فرشتے مناہوں سے پاک اور بارگاہ ایزوی کے مقربین ہیں اس کے باوجوداللد تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے غفات میں كرت بكه بميشداس كالنيح بيان كرت إي اوراس كسامن مجده ريز ربية بي اورانسان جو نطائي مجى كرتار بهاب الكاتو زیاده فرض برا ب کروه الله تعالی کی زیاده عبادت کر سے۔

قرآن مجيد ميں چوده آيات بيں جن كے اختامي نشانات كے اوپريا حاشيد كے ساتھ سجده كالفظ لكھا ہوا ہوتا ہے۔ ال ميں سے ہر أيك أيت كو پڑھنے ياسننے كے بعد سجده كرناواجب موجاتا ہے۔حضور اكرم مان الكائي جب الن آيات ميں سے مى كى تلاوت كرتے تواى

المادالكرم الإلايات المرات الم

وقت اللذا كبركيت موئے حده كرتے۔ال سجده كو حدة تلاوت كہاجا تا ہے۔

تحدة تلأوت

سجدہ تا اوت کرنے کا طریقہ بیہے کہ انسان تکبیر کہہ کرایک سجدہ کرے اس میں تین مرتبہ بحان رئی الاعلیٰ یا کوئی مسنون دعا

پڑھے اور پھر تکبیر کہہ کر سجدہ سے مرا ٹھائے ۔ پہلی تکبیر کے وقت کا نول تک ہاتھا ٹھانے یا زیر ناف ہاتھ ہاندھنے کی ضرورت نہیں بلکہ سجدہ

تکبیر کہتے ہوئے سیدھا سجدہ میں چلا جائے اور سجدہ سے فارغ ہو کر دو مری تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سجدہ

سے مرا ٹھانے سے ہی سجدہ تلاوت کم مل ہوجا تا ہے۔ جو تحق بیٹے کرآ یت سجدہ تلاوت کرے اس کے لئے مستحب بیہ ہے کہ وہ کھڑا ہو
جائے اور سجدہ کرے سجدہ تلاوت کے لئے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لئے ہیں لیتی باوضواور قبلہ کرتے ہو کر سجدہ کر سے سجدہ تلاوت

کے متعلق حضورا کرم مان تھی ہے فرمایا: '' جب آ دمی آ یت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا وہاں سے علیحدہ ہوجا تا ہے اور کہتا

ہے نہائے افسوس! آ وم کے بیٹے کو سجدے کا تھم طاتو اس نے سجدہ کیا، یس اس کے لئے جنت ہے اور جمیے سجدے کا تھم طاتو میں نے سجدہ

کرنے سے اٹکار کردیا، یس میرے لئے جہنم کی آگے ہے''

فقیر:محمدامداد حسین پیرزاده ۲۴ جنوری:۲۰۰۱ء بروزمنگل بعدازنماز فجر جامعدالکرم، اینن بال، انگلستان

والعالم المراجعة الم

## النيسين الأوالة مناس الرجيني

# سورة الإنفال (٨)

یہ سورت مدنی ہے کیونکہ ریہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ال سورت میں زیادہ تر جنگ بدراوراس کے متعلقہ معاملات کا تذکرہ ہے۔ بیسب سے پہلی با قاعدہ جنگ ہے جومسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی۔اس میں اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور کفار کا بہت سامال مسلمانوں کے قبضہ میں آھیا۔اس مال کوانفال یعنی مال غنیمت کہاجا تا ہے۔ جب انفال کونتیم کرنے کی باری آئی تو ال وفت اس سورت كانزول شروع بوااوراى وجها اسكانام" أنفال" ركها كمياب.

اس سورت کی سب سے پہلی آیت میں اہل اسلام کی تربیت کی جارہی ہے کہ ملک وملت کی حفاظت اور حق کی سر بلتدی کے لئے جنگ کرنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے گراس کے نتیجہ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اس کی تقسیم کا مق اللہ تعالی اور اس كرسول كريم من الشاكيم كي باس ب تاكدكوني مسلمان مال غنيمت كالالح بين جهادندكر بلكدالله تعالى اوراس كرسول مرم من طالیم کی اطاعت میں جہاد کرے۔ جومسلمان اللہ تعالی ہے ڈرتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں وہی سیچے مؤمن ہیں اور الله تعالی کے ہاں ان کے لئے بخشش اور بلند درجات ہیں۔اس مورت میں چونکہ زیادہ ترجنگ بدر کا تذکرہ ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتاہے کہ یہاں اس جنگ کا واقعہ اور اس کا پس منظر بیان کرویا جائے۔

### جنك بدركاليس منظر

حیات تنگ کردیا۔ پچھسلمان ہجرت کر کے حبشہ جلے گئے مگر کفار مکہ کا ایک وفد حبشہ کمیااور شاہ حبشہ کومسلمانوں کے خلاف اکسانے اور أبيس ملك بدركرافي كوشش كى \_ (البدايه والنهايه: جلد ٢: ص ٢٢)

مكه كے ستم رسيده مسلمانول نے كئى بارحضور اكرم مان فالي في سے عرض كى كه ميں كفار كے مظالم كا جواب دسينے كى اجازت ديں مكر حضورِ اكرم من في اليهي في فرمايا:

(ضياءالنبي:جلدسم: ص٢٧٨)

"مبركروامجى مجعے جنگ كرنے كى اجازت نيس لى"

جب مسلمان اجرت كرك مدينة محكاوركفار مكهدفي ومال بحى أبيس آرام كاسمان مدليني وياتوالله تعالى في مظلوم مسلمانول كو جهادیعنی طاقت کاجواب طاقت سے دسینے کی اجازت دے دی۔ ارشاد باری تعالی ہے: ''جن مسلمانوں سے کافر جنگ کررہے ہیں انبیں بھی مقابلہ کی اجازت وی جاتی ہے کیونکہ و ومظلوم ہیں۔''

MANUEL AND COUNTRIES AND COUNT

حضورِ اکرم من طلیکی نے مدینداور اس کے گردونو اح میں آیا دیہودی قبائل کے ساتھ دوی کا معاہدہ کیا جس کے مطابق ہر فریق کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ یہودی اپنے دین پر اورمسلمان اپنے دین پر کار بندر ہے کے مجاز ہوں گے۔ اس معاہدہ میں شریک کی بھی فریق کا دخمن اگر تملہ کرے گا تومسلمان اور یہودی مل کراس کا مقابلہ کریں مجاور آپس میں ایک دوسرے کی بھر پور مدد کریں گے۔ (ضیاء النبی: جلد ۳: ص۱۹۳)

مدینه یس مسلمانوں کی ترقی کفار کمہ کے لئے نا قابل برواشت تھی جس کا اندازہ آپ درج ذیل چاروا تعات سے لگا سکتے ہیں:

ا حبدالرجن بن کعب روایت کرتے ہیں کہ کفار قریش نے عبداللہ بن الی (منافقین کا سردار) اوراوی وفزرج کے غیر سلم لوگوں کو جنگ بدرسے پہلے بین خطاکھا: "تم نے ہمارے آ دی کواینے ہاں پناہ دی ہے اور ہم اللہ کی تشم اُٹھا کر تمہیں کہتے ہیں کہ یا توتم ان سے جنگ کرویا ان کو وہاں سے نکال دو ور نہ ہم کشکر لے کر تمہاری طرف کوچ کریں گے۔ تمہارے جوانوں کوئل کردیں گے اور تمہاری عورتوں کو ایک لونڈیاں بنالیس مے۔"

۲- جب مدیند کے یہوداور منافقین پر قریش کے خطاکا اثر نہ ہواتو انہوں نے براوِ راست مسلمانوں کو دھمکی آمیز خطاکھا: مسلمانو! تم خوش نہ ہوکہ تم ہماری ہتی پر چڑھائی خوش نہ ہوکہ تم ہماری ہتی پر چڑھائی کے ہوجہاں تم آزادی سے زندگی ہر کر سکتے ہو۔ یا در کھوہم تمہاری ہتی پر چڑھائی کریں گے اور تم میں سے کی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے سب کو تہ تی کریں گے۔

(صیاءالنبی: جلد ۳: ص۲۵۲)

۳- مدینه کے نواح میں ایک چراگاہ تھی جے الجماء کہا جاتا تھا۔ وہاں مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں چرتے ہے۔ کفار کہ نے
اپنی دھمکیوں کو کملی جامد پہتا نے اور مسلمانوں پر اپنی طافت کی دھاک بٹھانے کے لئے پہلا مملی قدم بیا ٹھایا کہا ہے ایک سروار کرزبن
جابر کی سرکردگی میں پچھ کئیرے جھیج جنہوں نے مدینہ کی اس چراگاہ پر حملہ کیا، چروا ہے کو تل کر دیا اور مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑ
میکریاں لوٹ کرلے گئے۔

حفرت معدی باند آواز سے ابوجهل کوجواب ویا کرائم بھے کعبہ کا طواف کرنے سے روکو می تو بخدا ایس تہمیں اس چیز سے دوکول کا جوتہ باز کے نا قابل برواشت ہوگی لین مدید کے تربیب سے تمہارا تجارت کا راستہ بند کر دول گا۔ (ضباء النبی: جلد ۳: ص ۲۵۳) اہل کدی معیشت اور طاقت کا زیادہ تر دارومدارشام کی تجارت پر تھا اور ان کے تجارتی تافلوں کا شام جانے کا راستہ مدید

Part War Control (Control of the Control of the Con

کے قریب سے گزرتا تھا۔ کفار کمدنے اس کا میاب تجارت کے نشہ پی مسلمانوں پر مصابح کے پہاڑتو ڑے، آئیس کہ چھوڑ نے پر مجدور کردیا، ان کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرلیااور مدینہ بی ان کے خلاف ساز شیں شروع کردیں، چنانچہان کی سازشوں سے بیختے کا ایک طریقہ بیقا کہ تجارتی شاہراہوں سے مسلمان ہمیشہ مختاط رہیں تا کہ تجارت کے بہانے کہیں وہ اچا تک مسلمانوں پر حملہ ندگر ویں یا تجارت کے دہانے کہیں وہ اچا تک مسلمانوں پر حملہ در کر یہ تجارت کے در لیدوہ استے مضبوط اور متحکم ہوجا میں کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تم اسان کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بھوٹے وی اور ان کی مادی طاقت کو کم کرنے کے لیے حضورا کرم میں تھی ان کے تجارتی قافلوں کو براساں کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے وی تی دور کے اسلمانیش میں ان کی نقل و حرکت سے آگاہ ہیں اور ان براچا تک جملہ کرتا آسان تہیں فور تی دیکھا کہ میں ان کی نقل و حرکت سے آگاہ ہیں اور ان براچا تک جملہ کرتا آسان تہیں مقصود تھا تا کہ وہ اسلمانوں کو نقسان پہنچانے اور ان کے مال مقصود تھا تا کہ وہ اسلم و حمن سے باز آجا بھی اس میں سال کہ کو جہاں کہیں موقع ملاء مسلمانوں کو نقسان پہنچانے اور ان کے مال میں جہال میں موقع ملاء مسلمانوں کو نقسان پہنچانے اور ان کے مال میں تھیل دیا ہے تو اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو انٹر ورسوٹ دیگر عرب بائل میں چھیل دہا ہے تو امران تھا دیا تھرہ حملہ کرنے کی تیار یال خروع کر دیں تا کہ مسلمانوں کو سخوست سے منادیا جائے ، اور ایوسفیان کی قیادت میں انہوں نے مدینہ پر برا تا عدہ حملہ کرنے کی تیار یال خروع کی تیار یال کرنے کی تیار یال خروع کر دیں تا کہ مسلمانوں کو سخوست سے منادیا جائے ، اور ایوسفیان کی قیادت میں ان کیا خواصلہ کو بھیں کہ میں ۔

(صياءالنبي: جلد٣: ص٢٤٢)

اس قافلہ کی حفاظت کے لئے چالیس آ دمیوں کا ایک دستہ بھی ساتھ تھا۔ جب بیر قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو حضورِ اکرم مان تلاییلم نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ اس قافلہ کے تعاقب کے لئے لکلیں۔ چنانچے حضورِ اکرم مان تلایلم تین سوتیرہ صحابہ کرام وہ تا ہے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔

جب ابوسفیان کواطلاع ملی کد سلمان اس کے قافلہ کے تعاقب کے لئے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو اس نے مکہ پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کوجلد پہنچو۔ اس خبر نے مکہ کے کفار کو بے چین کر دیا اور ہر مخص مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہوگیا۔ چنانچوایک ہزار پر مشتل کفار مکہ کالشکر ابوجہل کی قیادت میں روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ سوگھوڑ ہے، چیسواونٹ، رقص کرتے والی کنیزیں اور سامان جنگ وافر مقدار میں تفا۔ ادھر ابوسفیان کا قافلہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے گزر گیا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ میرا قافلہ بعفاظست گزر آیا ہے اب لئکر مشکم کی ضرورت نہیں لیکن ابوجہل نے کہا: ہم ہرگز واپس نہیں جائیں مے بلکہ بدر پینے کرمسلمانوں کو سین سے سامانوں کو سین سے۔

ادهرداسته میں حضورا کرم من ملی کی اواطلاع ملی کدا بوسفیان کا قافلہ تو نے کرنگل ممیاہے مگر قریش مکدا بیک نظر جرار کے ساتھ بڑستے ہے آ دہ ہیں۔ جنانچہ حضورا کرم من ملی کی ہے۔ نے می صورت حال کے پیش نظر صحابہ کرام علی سے مشورہ طلب کیا۔ محابہ کرام علیہ نے عرض کیا:

یارسول اللہ اُ آ پتشریف لے جائیں جدھرآ پکا ادادہ ہے ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ اگر آ پ سمندر میں چھلانگ دگانے یا دشن سے نکرانے کا اشارہ فرما کیں تو ہماری جانیں قربان ہونے کے لئے بے قرار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنا ہے دکھائے گاجس سے آپ کی چشم مبارک شمنڈی ہوجائے گی ، سواللہ تعالیٰ کی برکت پر آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کو وہ جواب نددیں گے جو جواب بنی امرائیل نے موکی الظیما کو دیا تھا، یعن" جاسے آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ سے ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں۔ "بلکہ ہم یہیں گے کہ تشریف لے چلئے آپ اور آپ کارب ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔

(ضیاءالنبی:جلد ۳: س۱ ۳۱)

#### ميدانِ جنگ

جنگ سے ایک روز پہلے حضورِ اکرم ملی فلی کے میدانِ جنگ کا معائند فرمایا اور مختلف جگہوں کی نشاند ہی فرمائی کے کل فلاں فلاں کا فرون کی لائشیں فلاں قلال جگہوں پر پڑی ہوں گی ان شاء اللہ تعالی حضرت عمر ہوں نے فرمایا: مجھے اس ذات کی تشم جس نے مارے نبی کوئن کے ساتھ بھیجا! کفار کی لاشیں ان جگہوں سے ذرہ آھے بیجے نہ تھیں جہاں حضورِ اکرم من فلی پڑے ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی۔

(مسلم: کتاب الجنة: باب کا)

#### اسيران جنكب بدر

جنگ کے بعد حضور اکرم می تفاییل نے ان سر قیدیوں کے بارے میں مجلس مشاورت قائم کی ۔ کی تنجاویز پیش ہو کی کہ ان قالموں کو آل کر دیا جائے وغیرہ ، مگر حضور اکرم میں تاہیل نے جو تجویز پیند فرمائی وہ بیتھی کہ حسب استعدا دفدیہ لے کران کو آزاد کر دیا جائے اور جوفدیدا دائبیں کرسکتے وہ مدینہ کے دس بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دیں تو وہ آزاد ہیں۔

(مسنداحمد:جلداول: ص۲۳۷)

زيد بن ثابت من الله بن سے بي جن كوكافر قيد يول في ملم سكمايا \_ (طبقات ابن سعد: جلد ٢: ص ٢٠) حضرت زيد منه

Contract Same

انساری نوجوان نتھ، کا تب وی اور قرآن کے حافظ تھے۔خلافت صدیقی میں حضرت زید ﷺ،ی کی سربراہی میں قرآن مجید کوایک ننخہ کی صورت میں تحریر کیا گیا تھا۔

حضرت عباس الشيئه كي محمر مال كي اطلاع

حضرت ابن عباس منظیہ سے مروی ہے کہ بی کریم سائٹ آیکی نے اسیران بدر کا فدید چارسودرہم مقرر فرما یا اور حضرت عباس میں کہا کہاں ہے جوآپ نے اور آپ کی بیوی ام فضل نے زمین میں کہا کہاں ہے جوآپ نے اور آپ کی بیوی ام فضل نے زمین میں وفن کیا تھا اور آپ نے اس مال نہیں ہے تو رسول اللہ مال شرک میں مرکبا تویہ مال میرے بیٹوں کودے دینا۔ اس پر حضرت عباس میں نے کہا دن کیا تھا اور آپ نے اس سے کہا: اگر میں اس سفر جنگ میں مرکبا تویہ مال میرے بیٹوں کودے دینا۔ اس پر حضرت عباس میں نے کہا : بخد ابیں جان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اس مال کا میرے اور میری بیوی کے سواکس کو کم نہیں ہے۔

(سبل الهذى والرشاد: جلد ٣: ص ٥٠ ١ ، مسندا حمد: جلد اول: ص ٣٥٣)

# ﴿ اليام ٤٤ ﴾ ﴿ مُسُورَةُ الْانْفَالِ مَنَفِيَّةً ١٨ ﴾ ﴿ وَمَاثِهَا ١ ﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحَلِين الرَّحِيْمِ.

الله كے نام سے (شروع كرتا ہوں ركرتى ہوں) جو بہت ہى مہريان ہميشدر حم فرمانے والا ہے۔

ا۔ (اے رسول مکرم!) یہ آپ سے اُنفال (مال غنیمت) کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرمائے: یہ انفال اللہ تعالی متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرمائے نے ڈروادرا پنے اور رسول کے ہیں، [۱] پس تم اللہ تعالی سے ڈروادرا پنے ہائمی معاملات کی اصلاح کرواور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواگرتم کامل مومن ہو۔

يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ فَيْلِ الْاَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ فَالنَّفُوا الله وَاصْلِحُوا ذَاتَ وَالرَّسُولُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالمَانُولُةُ إِنَّ كُنْتُمْ مُنْ وَاطِيعُوا الله وَمَاسُولُةَ إِنَّ كُنْتُمْ مُنْ وَاطِيعُوا الله وَمَاسُولُةَ إِنَّ كُنْتُمْ مُنْوَلِهُ أَنِ كُنْتُمْ مُنْ وَاطِيعُوا الله وَمَاسُولُهُ إِنَّ كُنْتُمْ مُنْ وَاطِيعُوا الله وَمَاسُولُهُ إِنَّ كُنْتُمْ مُنْ وَاطِيعُوا الله وَمَاسُولُهُ إِنَّ كُنْتُمُ مُنْ وَاطِيعُوا الله وَمَاسُولُهُ إِنَّ كُنْتُمُ مُنْ وَاللهِ وَاللهُ وَمَاسُولُهُ اللهِ وَمَاسُولُهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بدر کی جنگ کفراوراسلام کے درمیان سب سے پہلی با قاعدہ جنگ تھی جوسترہ رمضان المبارک بروز جعدین دو ہجری بیں لڑی گئی۔اس بیس کفار کی تعداد تقریباً ایک ہزار اور مسلمانوں کی تعداد صرف تین سوتیرہ تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس جنگ بیں مسلمانوں کو فتح عطافر مائی ، ۵۷ کافر مارے گئے،۵۷ قیدی بنا لئے گئے اور باقی اپنا مال ومتاع جھوڑ کر بھاگ گئے۔

اس طرح جنگ میں دھمن کا جو مال مسلمانوں کے قیعنہ میں آجائے اس کو اسلامی اصطلاح میں آ نقال یا غزائم لینٹی مالی غیمت کہا جا تا ہے اور بید آ بیت جنگ بدر کے مالی غیرت کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ حضرت عبادہ ہو ہو ہیں بیان کرتے ہیں: ''میں بدر میں رسول اللہ ہو اللہ ہو ہو ہے اس کے ایک گردہ نے معالمہ ہوا ، اللہ انتخالی نے دھمن کو شکست دی ، مسلمانوں کے ایک گردہ نے معاصر واللہ ہو گئے اور دور اگر وہ ان کا چھوڑا ہوا مال جنح کرنے نگا اور تیسرا کردہ رسول اللہ ہو تا ہو گئے گئے اور دور اگر وہ ان کا چھوڑا ہوا مال جنح کرنے نگا اور تیسرا کردہ رسول اللہ ہو تا ہو گئے ہو تو جن مسلمانوں نے مالی غیرت اکو تعلقہ ہو تو جن مسلمانوں نے مالی غیرت اکو تعلقہ ہو کو جن مسلمانوں کے اور جن مسلمانوں نے میں اسلم ہو ہو تو جن مسلمانوں نے مالی غیرت اکو تو میں میں اور کو کا حصر نہیں ہو ہم میں اور کو کا تو در جن مسلمانوں نے دھمن کا تعالیہ ہوں نے کہا: میں مالی غیرت ہو تا کو دھمن ہو ہو کو جن کو تعلقہ ہو کو جن مسلمانوں نے دھمن کا تعالیہ ہوں نے کہا: ہو مالی غیرت ہو تا کہ دھمن کو تھا گا اور کو تا تا کہ دھمن کو تھا گا اور کو تا تو ہوں کا تعالیہ ہوں کو تعالیہ ہو تا کہ دھمن کو تھا گا اور کو تا تا کہ دھمن کو تھا گا گا کو تھمن کو تھا گا گا کو تھا تھی کہا تھی کو تھا تھی کو تھا تھی کے دھمن کو تھا گا تھا کہوں کے کو تھا تھی تھی کو تھا تھی تھی کہا تھی تھی کو تھا تھی تھی کہا تھی کو تھی تھی کہا تھی کو تا کہ دھر تا کہ دھمن کو تھا تھی تھی کو تا کہ دی تا کہ دھمن کو تھا تھی تھی کو تھی کو تھی کو تا کہ تھی کو تا کہا تھی تھی کو تا کہ تھی کو تا کہا تھی تھی کو تھی کو تا کہا تھی تھی کو تھی کو تا کہا تھی تھی کو تا کہا تھی تھی کو تھی کو تا کہ تھی کو تا کہا تھی تھی تا کہا تھی تھی کو تا کہا تھی تھی کو تا کہا تھی تھی تھی کو تا کہا تھی تھی تھی کو تا کہا تھی تھی تا کہا تھی تھی تا

Charles De Constant De Constan

۲۔ ایمان والے توصرف وہی (لوگ) ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے توان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، [۲] اور جب اس کی أيتين أنبين يزه كرسنائي جائين توبيآ يتين ان كے ايمان كو برهادي بي اوروه اين رب پري توكل كرتے بيں۔

سا۔ جونماز قائم کرتے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کودیا ہے اس میں ے (الله تعالی کی زاه میں)خرچ کرتے ہیں۔

س۔ یہی لوگ سیچے مؤمن ہیں ، ان کے لئے ان کے رب کے پاس برے درہے ہیں اور بخشش اور باعزت رزق ہے۔

۵۔ جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر (مدینه منوره) سے حق کے ساتھ نکال لا یا اور بے شک مسلمانوں کا ایک مروه اس كونا يبندكرنے والاتھا۔[٣]

إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذًا ذُكِمَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانَاوَعَلَى رَبِيهِمْ يَتُوكُكُونَ ﴿

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالِةَ وَ مِمَّا مَرَقَتْهُمُ يُنْفِقُونَ 🕁

أُولِيِّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمُ دَى إِنْ عِنْلَكَ رَبِيهِمُ وَمَغُفِى فَأَوْسِ ذُقَّ كُويْدُ ﴿

كَمَا ٱخْرَجَكَ مَا يُكُونُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَى

[٢] ان آیات میں کامل اور بیچمؤمن کے ظاہر و باطن کی چندنشانیاں بتائی می بیں اور وہ یہ ہیں: ۱۔جب اللہ تعالیٰ کاذکر کیا جائے تو ان کورل الله تعالی کے جلال سے کانپ اُٹھتے ہیں۔ ۲۔جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور مفہوط ہو جاتا ہے۔ سروه صرف این رب تعالی پر ای توکل کرتے ہیں۔

ال تنیول صفات کا تعلق دل اور باطن سے ہے اور ظاہر میں ان کی تقد لین اس وقت ہوتی ہے جب وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ كے عطا كرده رزق سے اس كى راه ميس خرج كرتے ہيں۔

علامہ فخرالدین دازی لکھتے ہیں : کسی نے حضرت حسن بھری فظ سے پوچھا: کیا آپ مؤمن ہیں؟ آپ نے جواب دیا: مؤمن دوطرح کے ہیں: ایک توہ اللہ تعالی ،اس کے فرشتوں ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں اور آخرت پرایمان لانے والاتواس اعتبار سے میں ماللینا مؤمن ہوں اور دوسرامؤمن وہ ہے جواس آیت میں مذکور ہے لین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل کانپ استے تو جھے په تهیس که میں اس معیار کامؤمن موں یانمیں؟ (تفسیر کبیر) اس سلسله میں سورہ فاتخہ(۱) کی آیت نمبرتین کا حاشیہ نمبر ۱ مجمی ملاحظه

جب ساسمسلمان تعريباً ايك بزار كفار كسماته جنگ كے لئے رواند ہو ياتو بعض مسلمانوں كوبيا قدام تا كواركر را حالانكداس وتت حق والمنح موچكا تفارا كرمسلمان كشكركامقابله ندكرية تووه مديندكي اينث بساينث بجادية اورمسلمانون كوجميشه كي المحتم كروية

المادالكرم المراجع الم

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْنَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿

وَ إِذْ يَعِنُكُمُ اللهُ اِحُنَى الطَّآمِ فَتَدُرُونَ اللَّا عِفَتَيْنِ

الثَّهَالَكُمْ وَتُودُونَ النَّهُ اللهُ اَنْ يُحِقَّ الشَّوُكَةِ

تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ بِكِلِيْرِهِ وَيُولِيْدُ اللهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ بِكِلِيْرِهِ وَيَقْطَعُ وَابِرَاللهِ وَيُولِيْنَ فَي

۱- وہ لوگ آپ سے حق ظاہر ہونے کے باوجوداس میں جھڑا کر رہے ہے اوجوداس میں جھڑا کر رہے ہے ہے اوجوداس میں جھڑا کہ وہ موت کی طرف ہائے جارہے ہتھے اس حال میں کہ وہ (موت کو) دیکھ رہے ہیں۔

اور یاد کروجب اللہ تعالیٰ نے دوگر وہوں میں سے ایک (پرغلب) کائم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ تمہارے لئے ہے۔
ہے[س] اورتم یہ چاہتے تھے کہ غیر سلح گروہ (ابوسفیان کا قالہ تجارت) تمہارے حصہ میں آئے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑکا ہے۔

نیز حضور اکرم می طیر نے مسلمانوں کو پی نجر بھی دے دی تھی کہ ان شاء اللہ تعالی اس جنگ میں فتح مسلمانوں کی ہوگی، پھر بھی بعض مسلمان جھڑا کررہ ہے متھے کہ اتنے بڑے لئکر کے مقابلہ میں جانا اپنے آپ کوموت کے منہ میں بھینکنے کے مترا دف ہے لیکن ان کے اختلاف رائے کے باوجود آپ نے اللہ تعالی پر توکل کیا اور حق کی سربلندی کے لئے کفار کے مقابلہ میں پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کوفتح ونصرت سے نواز ا۔ ای طرح اب مالی غذیمت کی تقسیم میں بھی اگر بعض صحابہ کو اختلاف ہے تو آپ فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالی کے تھم برعمل پیراد ہیں، اس کا بیجہ بھی مسلمانوں کے ق میں بہتر ہوگا۔

[7] مدید سے رواند ہوئے کے بعد ۱۳ مسلمانوں کے سامنے ایک طرف غیر سلے تجارتی قافلہ تفاجی کا محافظ دستہ تیس چالیس افراد پر مشتمل تفاور دومری طرف بڑھتا چا آ رہا تھا۔ اس دوران تفاور دومری طرف بڑھتا چا آ رہا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرہا یا کہ ان دونوں میں سے ایک پر شہیں غلبد یا جائے گا۔ اب فطری امر ہے بعض صحابہ کرام نے چاہا ہوگا کہ فیر سلم تجارتی قافلہ ہاتھ گے تا کہ بغیر کسی مزاحت کے بہت سامال و متاع حاصل ہوجائے گر اللہ تعالیٰ کی مرض بیتی کہ مسلمانوں کے ساتھ جون تے دفعر واحدہ کیا مجابہ اس کو پورا کیا جائے تا کہ تن ثابت ہوجائے اور کفاد کا دور بھی ٹوٹ جائے اور رہای مسلمانوں کے ساتھ جون تے دفعرت کا وعدہ کیا مجابہ اس کو پورا کیا جائے تا کہتی ثابت ہوجائے اور کفاد کا دور بھی ٹوٹ جائے اور سے اس کو پورا کیا جائے تا کہتی ثابت ہوجائے اور کفاد کا دور بھی ٹوٹ جائے اور سے اس کو پورا کیا جائے ہے ہے تین منابڑے کے دنیا پر وقت ہو سکان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایسانی ہوا میرف ۱۳ سمجابلہ بن نے ایک جزار کے فشکر کو فلست واش دی جس سے کفری کمر انسان کی خور فاک میں لی کہا۔

اسلام کی صدافت کو تا برت کردیے ، چنا نچے ایسانی ہوا میرف ۱۳ سمجابلہ بن نے ایک جزار کے فشکر کو فلست واش دی جس سے کفری کمر کو دور فاک میں لی کہا۔

اسلام کی صدافت کو تا برت کردیے ، چنا نچے ایسانی ہوا میرف ۱۳ سمجابلہ بن نے ایک جزار کے فشکر کو فلست واش دی جس سے کفری کی کردیا گردیا گیا۔

اسلام کی صدافت کو تا برت کردیے ، چنا نچے ایسانی ہوا میرف ۱۳ سمجابلہ بن نے ایک جزار کے فشکر کو فلست واش کی کردیا گردیا گردیا کہا کہ میں لی کہا۔

اس آیت میں جن دوگروہوں میں سے ایک پرغلبہ کا وعدہ کیا ممیا تھا وہ من دو اجری غزوہ بدر سے متعلقہ دومخصوص کا فرگروہ ایں لیعنی ابوسفیان کا تجارتی قافلہ اور ابوجہل کا جنگی کشکر اور پھر اللہ تعالی نے اپنا وعدہ بورا فرما یا اور ابوجہل کے جنگی کشکر پرمسلمانوں کوغلبہ حاصل ابوا۔ اس وعدہ سے داسطہ پڑے توایک پرغلبہ حاصل ہوگا آج

Constant De Constant Constant

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كُورَةَ الْبُعُظِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كُورَةَ الْمُجُومُونَ ﴿ الْمُجُومُونَ ﴿ الْمُجُومُونَ ﴾

اِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ مَ اللَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيُ مُمِنَّاكُمْ بِالْفِ قِنَ الْمَلَلِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ٠

 ۸۔ تا کہ وہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو مٹادے اگر چہ مجرم لوگ اس کو نابیند ہی کریں۔

9۔ یادکروجبتم اینے رب سے فریادکرر ہے ہے، پھراس نے تمہاری فریادی لی (اور فرمایا:) یقینا میں ایک ہزار لگا تارآنے والے فرشتوں سے تمہاری مددکروں گا۔[۵]

۱۰ اور الله تعالی نے اس امداد (فرشنوں کے نزول) کو تمہارے ول تمہارے ول خوشخری بنایا تا کہ اس سے تمہارے ول مطمئن ہوجائیں اور در حقیقت مدد تو صرف الله تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک الله تعالی بہت غالب حکمت والا ہے۔

اس كألث بهى موسكتاب كيونكه بيدعده ال مخصوص كرومول كي المختفار

ای طرح حضویہ اکرم من شاہیم کی دس سالہ مدنی زندگی میں اکثر کفار سے جنگ کا سلسلہ جاری رہا تو اس دوران جواحکام نازل ہوئے ان میں سے اکثر کا تعلق ان حملہ آور کفار اور حالت و جنگ سے ہے۔ان احکام کوانمی حالات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔آج کی دنیا میں چودہ سوسال پہلے کی حالت وجنگ کے احکام کا حوالہ دے کراسلام کو بدنام کرنا درست نہیں ہے۔

[4] جنگ بدرین جب حضور اکرم من المالیج فی دیکها کرسلمانول کی تعداد سااسااور کفار کی تعداد تقریباً ایک بزار بے تواللہ تعالیٰ کی بارگاویس باتھ انفائے واسلام کی منتخ سے لئے دعا کی لذر محابہ کرام طابعان دعا پر آمین کہدر ہے ہتے۔

المادالكي المادا

اا۔ یادکروجب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے واسطے تم پر غنودگی طاری کر دی اور تم پر آسان سے پانی برسایا تا کہ اس بانی کے ذریعہ تم کو پاک کردے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کردے اور تمہارے دلول کو مضبوط کردے اور تمہارے دلول کو مضبوط کردے اور تمہارے دلول کو مضبوط کردے اور اس سے تمہارے قدم جمادے۔[۲]

اِذُيُعُشِّيكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَوِّلُ عَلَيْكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَوِّلُ عَلَيْكُمُ النَّمَاءِ مَا لَا يُنْطَقِّ كُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ مِن السَّمَاءِ مَا لَا يُنْطِق وَلِيَرُوطِ عَلَى وَيُدُوطِ عَلَى وَيُحَدِّلُ الشَّيْطِ وَلَا قَدَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ ا

اللہ تعالی نے آپ ماہ اللہ تھا ہے کہ دعا قبول کرتے ہوئے اعلان فرما یا کہ دہ ایک ہزار فرشتے ان کی مدد کے لئے ہیے گا، پھر دو ہزار کا اصافہ کر کے تین ہزار کردے گا اورا گردشمن نے یک بارگی تملہ کردیا تو دو ہزار کا اورا ضافہ کر کے پانچ ہزاد کردے گا۔ (تفسیر نعیسی) جن کا تذکرہ سورہ آلی عمر ان (۲۲) کی آیات نمبر ۱۲۳۔ ۱۲۵ میں ہے، اور بعض صحابہ کرام ﷺ نے زمین و آسان کے در میان انسانی شکل میں فرشتوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ (تفسیر مظہری) فتح ونصرت کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالی ہے اور اس نے کفار کے دوگر وہوں میں سے ایک پرغلب کا پہلے ہی وعدہ کردیا تھا، اس کے باوجود فرشتوں کو اس لئے نازل فرمایا تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مزید خوشی اور اطمینان صاصل ہواور جزائت و ثابت قدمی کے ساتھ و شمن کا مقابلہ کریں۔

[۱] مشرکین کمرکاجنگی شکر پدر کے مقام پر پہلے پہنے گئے گیا۔ انہوں نے اچھی مٹی والی زیبن اور پانی کے کنووں پر قبضہ کرلیا۔ مسلمانوں کے حصہ بیں بدرکا وہ علاقہ آیا جہاں ریت تھی جس میں پاوی دھنس جاتے ہے، وہاں پانی بھی نہیں تھا، لہٰذا انہیں طہارت اور پینے کے لئے پانی کی سخت قلت تھی۔ اس پر شیطان نے بعض مسلمانون کے دل میں بیوسوسہ ڈالا کہ اگر اسلام سچا نہ بب ہوتا توتم اس پیاس اور شدت میں جتلانہ ہوتے۔ اگر چہید وسوسہ بینیا وتھا گر پریٹانی بڑھانے کا ذریعہ ضرورتھا۔ جنگ سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی زور کی برش نازل کی جس نے شیطان کے سارے وسوسوں پریانی بھیردیا اور مسلمانوں کوکئ فوائد عاصل ہو گئے، مشلاً:

ا۔ مسلمانوں کو وضواور عسل سے لئے پانی میسرآ سمیاجس سے وہ اسپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ، نیز انہوں نے حوض بنا کر اپنی مروریات کے لئے کافی پانی جمع کرلیا۔

۳۔ بارش کے نازل ہونے سے مسلمانوں کی کمزوری اور گھیرا ہے دور ہوگئی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے کیونکہ اگروہ دل شکستہ رہتے تو پیفد شرقعا کہ وہ جنگ کی شدیت سے گھیرا کر بھاگ جاتے۔

ہا۔ ریت میں مسلمانوں کے پاؤں دھنس جاتے ہتے اور ان کو چلنے میں مشکل اور دشواری تفی کیکن بارش کی وجہ سے ریت بیٹے گئ اور اس پر چلنا آسان ہو کیا جبکہ کفار کے پڑاؤمیں بارش کی وجہ سے بچیز ہی بچیز ہو کمیا اور ان کا چلنا مشکل ہو کمیا۔

جس دن مسلمانوں نے اپنے سے بین منابر کے خلاف جہاد کرنا تقااس سے پہلی رات مسلمانوں پر عنود کی اور نیند طاری

١٢- يادكروجب آپ كرب فرشتول كاطرف وي فرماني كه مين تمهار \_\_ ساته مول، يس تم ايمان والول كو ثابت قدم رکھو،[2] عنقریب میں کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب ڈال دول گا، پس (اےمسلمانو!)تم (کافروں کی) گردنوں پر مارواوران کے ہرجوڑ پرضرب لگاؤ۔

ساا۔ بیکم اس کے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جوکوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت كرتاب توب يتك الله تعالى سخت عذاب وييخ

والاہے۔[۸]

إِذْ يُوْحِيُ مَا بُكُ إِلَى الْمُلَيِّكَةِ آتِيْ مَعَكُمُ إِ فَتَدِّتُوا الَّذِينَ امَنُوا لَا سَالُقِي فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كُفَرُوا الرُّعَبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوامِنْهُمُكُلَّ بَنَانٍ ﴿

ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا اللهَ وَرَهُ سُولَكُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَكُ فَانَّ اللهَ شَهِ لِيْهُ الْعِقَابِ ﴿

ہوگئ حالانکہ قلت تعدا دوسامان کی وجہ سے بظاہر توان کی رات فکر و پریٹانی میں گزرنا چاہیے تھی مگر اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں پراحسان فرمایا اوران کی سکین کے لئے ان پر نیندطاری کردی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور سے کو جنگ کے لئے بالکل تازہ دم تھے اور خدانخواستہ اكروه اس رات كوب چينى سے جاگ كركز ارتے توضح كوائرنے كے لئے تاز ودم ندہوتے اور جنگ ميں جرأت كامظاہرہ ندكر سكتے

علامه ابن كثيراس مقام يرامى تفسير مين نقل كرت بين كهاس رات رسول اللد مل طالية عريش مين مصروف عباوت يق حضور اكرم من فليك كوتهورى ديرك لي الكه أنكه ألى ، پهربيدار بوئ اور سكرات بوئ فتخرى سنائى: اسدابوبكر ايد جريل شار كقريب كهزي الى، چرآب بيآيت برصة موے عريش سے باہرتشريف لے "د عقريب دمن كوككست موكى اوروہ پين كھيركر بھا مے كا۔"

(قرآن: ۵۳:۵۳)

[2] جنگ بدر کے غازیوں کو بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالی کے اس احسان کو یاد کروجب اس نے فرشتوں کوفرمایا: " میں تنہار سے ساتھ ہوں ، ليس تم ايمان والول كو ثابت قدم ركھو۔'ان كولول ميں بيربات مختذكردو فتح ان شاء الله تعالى تمبارى موكى ينز الله تعالى في الل ايمان كى حوصلحه افزائى فرمائى كه يس كافرول كي دلول مين تهارارعب وال دول كاء للذائم بورى قوت كرما تهدوهمن يرتمله كرواوران کےجسمول کے پریچے اُڑادو۔

[4] اس آیت میں اللہ تعالی کی مخالفت سے مراد اہل ایمان کی مخالفت ہے۔ (تفسیر قرطبی) یعنی جنگ بدر میں کفار مکہ کے جسمون کونکو ۔۔ مكو كرسة كالحم اس كي وياميا كيونكمانبول في الله تعالى اوراس كرسول عرم مل الاينام كالفت كي انتها كروى مجديل جولوك الله تعالى اوراس كرسول عمر م الفليليم برايمان لاسة كفار مكه في ان ك التي عرصه حيات تلك كرويا والبيل اس قدرا وينين مينجا مي كدوه كمد چود كرمد بندة مي محرية ظالم يهال مجى حمله كرف آسكتاس التيرايي الى الاستحق بين وچنانچداس جنگ بين كفار مكرك

سما۔ بیتمہاری سزاہے، بین اس کا مزہ چکھواور بے شک کا فروں کے لئے آگ کا عذاب ہے۔

۵۱۔ اے ایمان والو! جب جنگ میں تمہارا کا فروں سے مقابلہ ہوتوان کی طرف این پیٹھ نہ چھیر و۔[۹]

۱۱۔ اور جواس روز ان کی طرف اپنی پیٹے پھیرے گا بجزاس صورت کے کہ وہ جنگ کی حکمت عملی ہویا اپنی جماعت کی طرف پلیٹ کر آنے والا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکا نا دوز خے ہے، اور وہ بہت بُرا ٹھکا نا ہے۔

ذُلِكُمْ فَكُوْتُونُهُ وَ أَنَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَنَابَ النَّامِ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ الْرَدُبَامَ ﴿ كَا لَكُونُوا مُوالِدُونِهُمُ الْرَدُبَامَ ﴿ كَا مَا اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّحُفَّا فَلَا تُولُوهُمُ الْرَدُبَامَ ﴿ كَا مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الل

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَوْلُ دُبُرَةً إِلَا مُتَحَرِّفًا اللهُ مُتَحَرِّفًا اللهُ مُتَحَرِّفًا اللهُ فَعَالُمْ فَقَالُ بَآءَ لِيَقِتَالُ اوْ مُتَحَرِّدًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ لِيَقْتَالُ اوْ مُتَحَرِّدًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ لِيَّتَ اللهُ وَمَالُولُهُ جَهَنَّمُ وَيَعَلَى لِيَحْضَلِ قِنَ اللهِ وَمَالُولُهُ جَهَنَّمُ وَيِئُسَ لِيَحْدَيْرُ ﴿ وَيَمُلُولُهُ جَهَنَّمُ وَيَمُلُولُ اللهُ عَلَيْدُ ﴿ وَيَمُلُولُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ وَمَالُولُهُ جَهَنَّمُ اللهُ عَلَيْدُ ﴿ وَيَمُلُولُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عِلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ

فَكُمُ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمُ \* وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَلِي

ستراہم آدمی آل ہو گئے ،سترقیدی بنالیے گئے، باقی شکست کھا کر بھاگ گئے۔انہیں اپنے مظالم کی بیسز اتواس دنیا میں اور آخرت میں انہیں آگ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جواس دنیا کی سزاہے بہت زیادہ سخت عذاب ہوگا۔

[9] إن دوآيات من الله تعالى في الله ايمان كوتكم ديا ب كدجب كفار كالكرجرار بتمهارا مقابله بهوتو ثابت قدم ر بوادرانيين بيني دكھا كرنه بيا كو، آور جوبز دلى دكھاتے ہوئے ہما كے اور اس دنيا ميں الله تعالى كفضب كا مستق بوگا اور آخرت ميں اس كا شكانا جہنم ہوگا - ہاں وصور تين بين جن ميں وہ دخمن كی طرف بيني بجير سكتا ہے: ايك توبيہ كدوم كى جنگى جال كے سب وہاں ہے ہمك كردوم ك طرف سے دمن كردوم ك طرف سے دمن براج كا كے جا كے اور دوم كى صورت بير بير كروہ كرد الله تعالى ميں انتقاق مي جا كہا ہماں اسے كير سے دمن براج كا تعلى دوائن الله الله الله الله الله الله بير الله الله بير الله الله الله بير الله الله بير الله بير الله بير الله بير الله الله بير اله بير الله ب

میدان جنگ میں فوجیوں کو تابت قدم ہر کھنے کے لئے ان آیات میں جو ہدایات چودہ سوسال پہلے دی گئی تھیں آئ پور کی دنیاان پر عمل پیرائے بینی دنیا کے ہر ملک کاہر براہ میدان جنگ میں اپنے فوجیوں کو بھی تھے دیتا ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہواور برول نزد کھاؤڑ جوفوجی بلاوجہ میدان جنگ سے راوفرارا ختیار کرتا ہے ہر ملک اس کو مجرم قرار دے کر اُس کے خلاف قافونی کاروائی کرتا ہے۔ [10] جنگ بدر کی فتے کے بعد سے اپر کرام پیلی آئی میں فتر کرنے گئے۔ایک نے کہا: میں نے فلاں کوفل کیا دوسرے نے کہا: میں نے فلاں کوفل عور بڑی کے بازی وقت پر آئیت نازل ہوئی۔ (تفشیر ابن ابنے ساتم) بعنی تم کفار کوفل کرنے پر فتر شرکروہ آگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد شرکرتا ، بارش اور

وَلِيُبُلِىَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّ عَ حَسَنَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّ عَ حَسَنَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّ عَ حَسَنَا اللهُ سَلِينَعُ عَلِيْتُمْ ۞

جس وفت آپ نے (مٹھی بھرخاک) پیمینگی وہ آپ نے مہرخاک) پیمینگی وہ آپ نے مہرخاک کیمینگی وہ آپ نے مہرخاک مہمین بلکہ اللہ تعالی نے بیمینگی تھی تا کہ وہ ایمان والوں پر ایک طرف سے خوب احسان فرمائے، [11] بے شک اللہ تعالی سب بچھ سننے والاخوب جانے والا ہے۔

 ذلِكُمْ وَاتَّاللَّهُ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَفِرِيْنَ @

۱۸- بیمعاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور یقیعًا اللہ تعالیٰ کا فروں کے مکروفریب کو کمز ورکرنے والا ہے۔

> اِنُ تَسْتَفْتِحُوافَقَالُ جَاءَكُمُ الْفَتُحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ تَكُمُ عَوْ إِنْ تَعُودُوا

اگرتم فیصلہ چاہتے ہوتو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آچکا ہے،
 اوراگرتم باز آجاؤ توبیتہارے لئے بہتر ہے اوراگر

فرشنوں کے ذریعہ تمہارے حوصلے بلندنہ کرتا توتم اپنے سے تین گنابڑ کے لئکر پر فئے حاصل نہ کرسکتے ،للندااس فئے کواللہ نتحالی کا حسان سمجھوا وراس پراللہ نتحالی کاشکرا داکر د۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہرا پیتھے اور نیک کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی اچھا یا نیک کام کرے تواس پر فخر نہ کرے بلکہ شکرا دا کرے۔

[۱۲] كفارجب مكه يدروانه مون مكتوانهول في غلاف كعبركو مكر كروعاما كلى: إسك الله المم دونول فريقول يلن سي جوزياده ممان نواز

المادالكي ( المادالكي ) ( المادالكي ( المادالكي )

تم پھرشرارت كرو كے تو ہم پھر يہى سزادي كے اور تمہارى جماعت تمهارے سی کام ندآ سکے گی جاہے اس کی تعداد زياده بهواورب خنك الله تعالى ايمان والول كساته ب

۲۰۔ اےابمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت كرواوراس يعدروگرداني نهكروحالانكهتم سن رهيهو\_

٢١ ـ اورتم ان لوگول كى طرح ند موجاؤجنهول نے كہا: ہم نے س لياحالانكه وهبين سنته.[سا]

یے فٹک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جانداروں سے بدترین وہ بہرے اور گو نگے (انسان) ہیں جوعقل سے کام میں لیتے۔[۱۴۴] نَعُنَ وَلَنَ تُغَنِّى عَنَكُمُ فِئَتُكُمُ شَيَّا وَلَنَ تُغَنِّى عَنَكُمُ فِئَتُكُمُ شَيِّا وَلَوُ عَنُّرَتُ وَإِنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ وَمِنِينَ فَي اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يَا يُهَا الَّذِينَ المَنْوَا وَلِيعُوا اللَّهُ وَكَاسُولَهُ وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَ الْنُتُمْ تَسْمَعُونَ أَنَّ

وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسُمَعُونَ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعُقِلُونَ @

ہے، جوزیادہ صلدرمی کرنے والا ہے اور جوقیدیوں کوزیادہ آزاد کرنے والا ہے اس کی مدوفر ما۔ اگرمحد (سائطینیم) حق پرہے تواس کو فتح دے اور اگر ہم جن پر ہیں توجمیں فتح عطافر ما۔ (تفسیر کشاف) اس آیت میں کفار کو بتایا جار ہاہے کہ تمہاری دعا اور درخواست کے مطابق فیمله تمهار سے سامنے آچکا ہے۔حصرت محمد فاطالیج من پر ہیں اور انہیں گئے مل چکی ہے، اب اگرتم شرک و کفرے باز آجا و توبیہ تجبارے کتے بہتر ہے اور اگرتم پرمسلمانوں پرحملہ کرو محتوجم مہیں پر تاکام کردیں محاور جس طرح بدر میں تمہاری افرادی کثرت مهمين فائد فبين يبنجاسك اى طرح آئند ومجى تمبارى افرادى كثرت تمبار سے كام ندآسكے كى۔

ان حالات میں جبر مسلمانوں کی تعداد صرف چندسو کے قریب تھی سارے عرب کوچیکنے کرنا کہ ہمارے مقابلہ میں تنہاری کثرت تمهارے کام ندا سکے کی سات سا فلا کیا ہے ہونے کی ایک عظیم دلیل تھی اور تاری نے نابت کیا کدا کندہ چندسالوں میں الله تعالی في حضرت محدما في الياني كوسار المعرب برغالب كرديا-

[ساا] اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ وہ کفار دمنافقین کے طرز عمل سے دور ہیں کیونکہ وہ کلام الی سنتے تو ہیں عمر غور نہیں كرت الكال الكان كاستنا ورندستنا برابر ب- نيز ده قرآن كوهن الكيفية بن تاكداس مي لقص الأش كري-

[سا] الله تعالى في انسان كوعل ك دريد دير كلوقات پرفعنيات دى اوراس الخلوقات بنايا-اب جوانسان جان بوجد كراس عقل ے کام ند لے اور بہرو کونگا بنارے تو ظاہرے وہ ویکر مخلوقات سے برتر ہوگا۔ اس سلسلہ میں سورہ اعراف (2) کی آیت نمبر 9 کا کا

PART IN MONTH OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

۲۳- اوراگراللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانیا تو وہ ان کوضرور سنا دیتا، اور اگر وہ ان کو سنا بھی دیتا تو پھر بھی وہ روگر دانی کرتے ہوئے پیٹے پھیر لیتے۔[10] وَلَوْعَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمُلَنَّوَلُوْاوَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

۳۳- اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے برسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہوجا و [۱۲] جب رسول اللہ تہمیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے،

لَيَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا السَّتَجِينِيُوا بِلِهِ الْهِ الْمُنْوا السَّجِينِيُوا بِلِهِ اللَّاسُولِ إذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِينُكُمُ \* وَ لَا لَكُوبِينُكُمُ \* وَ لَا لَكُوبِينُكُمُ \* وَ لَا لَكُوبِينُكُمُ \* وَ

[10] مشرکین مکہ تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کلام الہی کوغور سے نہیں سنتے۔ نیز انہوں نے مسلسل سرکٹی کی وجہ سے غور وفکر اور حق بینی کی صلاحیتوں کونا کارہ کردیا ہے۔ اب اگر اللہ تعالی انہیں حق بات سنوا بھی دیتو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب نہیں ہے اور ان کی انسانی انتیازی صلاحیتیں بھی تاکارہ ہو چکی ہیں اس لئے ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ وہ بدستور حق سے انحراف ہی کریں گے۔

[۱۲] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں گئی کورسول اللہ مان ٹیلی کی ایک خصوصی اطاعت اور تعظیم کا تھم دیا ہے، کیونکہ وہی خوش نصیب حضورِ اکرم مان ٹیلی کے محبت اور سنگت میں موجود ہوتے ہیں ، یعنی جب بھی رسول اللہ مان ٹیلی تہمیں بلائمی توتم جس حال میں بھی ہوفوراً حاضر ہوجا وَاوران کے ہر تھم کے سامنے سرتسلیم تم کردو۔

ابوسعید بن معلّی معلّی معلّی معلی کریم مل از پڑھ رہاتھ اتو نی کریم مل التالیم میرے پاس سے گزرے اور جھے بلایا۔ یس نے فراز پڑھی اور آپ کے پاس ماضر ہواتو نی کریم مل التالیم نے پوچھا: کس چیز نے تہبیں میرے پاس ماضر ہونے سے روکا؟ یس نے عرض کیا: یس نماز پڑھ رہاتھ اور اس کا اللہ تعالی نے بینیں فرمایا: اے ایمان والو! جس وقت تہبیں اللہ اور اس کا رسول بلاے توفوراً ماضر ہوجاؤ۔

بلاے توفوراً ماضر ہوجاؤ۔

نقبائے کرام نے اس آیت اور حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواور ہی کریم مل التی ہے ہیں اللہ تعالی تواس پر واجب ہے کہ وہ نماز چھوڑ کرنی کریم من التی ہے کہ مدمت میں حاضر ہوجائے۔ اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ بھی اللہ تعالی اللہ تعالی کے مماز کی کی کہ میں اللہ تعالی اللہ تعالی کے مرنمازی ایک نماز کے سے میں کریم مان اللہ کے ممازی کوسلام کرنا نماز کا حصہ ہے جیسا کہ ہرنمازی ایک نماز کے دوران نی کریم کونا طب کرے "المسلم معلیٰ کی آئی تا اللہ فی وَ دَحْمَةُ الله وَ بُرَ کَاتُهُ" کہتا ہے۔

(خصالص كبرى: جلددوم: ص٢٣٥)

اُمُ المؤمنين حضرت عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى بين كدرسول الله ما فائيل نے قرما يا : جس كوتے آئے ، تكبير پھوٹے يا بری كفتو وہ چلا جائے ، وضوكر ہے ، پھرا ہى بہلى نماز پر بناكر ہے بشرطيكه اس نے اس ووران كسى سے كلام ندكيا ہو۔ (ابن ماجه : ابواب اقامة الصلاة: باب سے ۱۳۷ ) اس سے معلوم ہوا كداكر دوران نمازكى كا وضولوث جائے تو وہ وضوكر كا بنى بكى نمازكو جارى ركھ سكتا ہے اقامة الصلاة: باب سے معلوم ہوا كداكر دوران نمازكى كا وضولوث جائے تو وہ وضوكر كا بنى بكى نمازكو جارى ركھ سكتا ہے سے مردع كرمنور اكرم ما فائل الله الكركى كوبلائي، وہ نماز سے مسل من مردع كرمنور اكرم ما فائل الله الله الله الله بين ، وہ نماز

[21] اورخوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے (ارادوں کے) درمیان حائل ہوجاتا ہے[ ۱۸] اور سبے شکتم اس کی طرف اُٹھائے جاؤگے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تَصِيبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ شَالِيْدُ الْعَقَابِهِ

10- اورتم اس فتنے سے ڈرتے رہوجو صرف انہی لوگوں کونہیں بہنچے گا جوتم میں سے ظالم ہیں، [19] اور خوب جان لوکہ بین ہے گا جوتم میں سے ظالم ہیں، [19] اور خوب جان لوکہ بین خت عذاب دینے والا ہے۔

چیوز کرحضورِ اکرم من طالی کے پاس آئے اور آپ سے گفتگوکر ہے تو بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ حضورِ اکرم من طالی کی سلام کرنا پہلے ہی نماز کا حصہ ہے۔

[14] رسول الله من المعند اور تعظیم میں تھمت ہیں ہے کہ ان کی اطاعت تمہارے ول ، روح اور ایمان کو زندگی اور تازگی عطافر ماتی ہے۔ علامہ شاء الله عثمانی کلھتے ہیں: ہر بات میں رسول الله من الماعت ول کو زندہ کرتی ہے اور ان کی نافر مانی ول کومر دہ بنادی تی ہے۔ الله عثمانی کلھتے ہیں: ہر بات میں رسول الله من الماعت غیر مشروط ہے بینی ان کے ہرتھم کو الله تعالی کا تھم سمجھا جائے کیونکہ ''وہ ابنی ہے۔ (تفسیر مظہری) نیز رسول الله من الماعت غیر مشروط ہے بینی ان کے ہرتھم کو الله تعالی کا تھم سمجھا جائے کیونکہ ''وہ ابنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہ (ان کی ہر بات ) تو وق ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔'' (قرآن: ۵۳ - ۳)

[۱۸] جولوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول مکرم من طالبہ کی اطاعت نہیں کرتے انہیں یا در کھناچا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے۔ وہ ہماری شدرگ اور ہمارے دلوں سے اور ہمارے دلوں کے اور ہمارے دلوں کے اور ہمارے دلوں کو اس کے دل کے اور اور سے درمیان حائل ہوجائے تو انسان بچھ بھی نہیں کر سکتا، البذا ہم سب کواپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بنانے کی فکر کرنی چاہیے بالآخر سب کوایک دن اس کی بارگاہ میں اکٹھا ہوتا ہے۔

[19] ووکون ساالیا فتنداورعذاب ہے جوظالمول کے ساتھ ہے گناہ اور پُرامن لوگوں کو بھی مصیبت میں مبتلا کردیتا ہے؟ وراصل جولوگ طاقت کے ہوتے ہوئے قالم کوظم کرنے سے ندروکیں اور ظلم کو پروان چڑھنے کا موقع فراہم کریں تو در پردہ وہ ظلم کی بشت پناہی کررہے ہیں

COMPANY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

۲۷۔ اور یاد کروجب تم ( مکہ کی) زمین میں تھوڑے تھے اور مخزور مجھے جاتے تھے ہتم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تنہیں أَ حِكُ نِهُ كِينٍ، [٢٠] كِيمِ اللهُ تَعَالَىٰ نِيْمَهِينِ (مدينه مِينٍ ) یناه دی اور این نفرت سے تمہیں توت بخش اور یا کیزه چیزول سے تمہیں رزق دیا تا کتم شکرادا کرو۔

وَاذْكُرُوْ الذَّانْتُمُ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَثُرُضِ تَخَافُونَ أَنُ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَكُمُ وَآيُّكُمُ بِنَصْرِهِ وَكَرَقَكُمُ مِنَ الطّيبلتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٠

٢٤ - اسامان والو! الله تعالى اور رسول مع خيانت نه كرواور

كَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا لَا تَخُونُوا اللَّهَ

اس کے وہ بھی صاف بے گناہ بیں بلکہ اپنے حصہ کے مطابق عذاب کے منحق ہیں، جبیبا کہ حضورِ اکرم مان تظییم نے فرمایا: ا۔ اللہ تعالیٰ خاص گناہ گاروں کی وجہ سے عام لوگوں کوعذاب میں مبتلانہیں کرتا۔ ہاں جب وہ اسپنے درمیان بُرائی کودیکھیں اوروہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہوں گرنہ کریں۔اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خاص مجرموں کے ساتھ عام لوگوں کو بھی مبتلائے عذاب کر (احمد:جلد ۲:ص ۱۹۲)

٢- الله تعالى كى حدود پر قائم رہنے والے اور اس كى حدود كوتو ڑنے والے كى مثال ان لوگوں كى طرح ہے جنہوں نے كتنى ميں بيضے کے لئے قرعداندازی کی توان میں ہے بعض کواو پروالی منزل میں اور بعض کو نیچے والی منزل میں جگہ کی تو جولوگ کشتی کی بچل منزل میں منه وه جب پانی پینا چاہتے تو ان کو بالائی منزل والے لوگوں میں سے کزرنا پڑتا۔ انہوں نے کہا: اگر ہم این چکی منزل میں ہی کشتی میں سوراخ كركيس تو (آسانى سے پانى بھى آجائے گااور) ہم او پروالوں كوائے گزرنے كى تكليف بھى نبيس ديں مے۔اب آگراو پروالوں نے ان کوا پناارادہ پورا کرنے کے لئے چھوڑ دیا تو (پوری کشتی پانی سے بھرجائے گی اور )سب ڈوب کر ہلاک ہوجا تیں مے اور آگر ادپروالوں نے ان کے ہاتھوں کوسوراخ کرنے سے روک لیا تو بالائی منزل اور زیریں منزل والے سب لوگ نجات پاجائیں گے۔ (بخارى:٢٣٩٣: كتاب الشركة: باب٢)

ظالم اورد بشت مرولوگ بردور میں ہوتے ہیں لیکن برقوم کی بیاجماعی ذمدداری ہے کدوہ ان پر پردہ ندوا الے بلکدان کی نشا تد بی كريد، وه مجرمول كو تحفظ فرا بم شكر بلكة قانون كي حوال كريداوران كي حوصل فكني كي في مكن وريعداستعال كريداس طرح بورامعاشر وظلم سے پاک موجائے گااور جب کوئی قوم مجرموں سے چھم پوشی کرتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ پوری قوم جرائم کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور ہرایک کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔

[۲۰] ہجرت سے پہلے قلت اور بے بی کی جوحالت تھی وہ سلمانوں کو یا دولائی جارہی ہے یعنی مکہ میں تہاری تعداد بالکل تعوزی تھی اور اپنی ب بی کے باعث مہیں ہرونت بیر خدشہ رہتا تھا کہ اہل مکہ مہیں کسی وفت بھی فتح کرسکتے ہیں، پھراللہ تعالی نے تم پر احسان کیا تہمیں مدينه بين يناه دى وجنكسو بدر مين فتح اور مال غنيمت عطا فرمايا وللذاان احسانات كويا دكر داور الله تغالى كالشكر بيجالا ؤر

و المالوالكي المحالية الكرام المحالية ا

ا پن امانتوں میں بھی خیانت نه کروحالانکه تم جانتے ہو۔ [۲۱]

۲۸۔ اورخوب جان لوکہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش بیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔[۲۲]

۲۹۔ اے ایمان والو! اگرتم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

وَاعْلَمُوا النَّهَ النَّهُ الْكُمْ وَاوُلا دُكُمْ فِتُنَدُّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا دُكُمْ فِتُنَدُّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالُّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُو

لَيَا يُنْهَا الّذِينَ امَنُوَا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلَ لَا يَكُمُ اللهَ يَجْعَلَ لَكُمُ فُرُقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَيُغَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَيَغْفِرُ اللهُ وَيُغْفِرُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

[11] اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس عظے نے فرمایا: فراکفن ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرواور سنت سے سرتا اب کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ (تفسیر ابن جریر طبری) اور آبس میں ایک دوسرے کی امانت کا پاس رکھو چاہوہ امانت مال ودولت کی صورت میں ہو،عہد و بیان یا منصب واختیار کی صورت میں ۔ الغرض حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباو ہرت ہمارے یاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کرم مرابی تھیں تھے اس خیانت سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب عضد فرمایا: کمی مخص کی نماز اوراس کے روز ہے تہمیں دھوکہ میں نہ ڈالیں ،جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نماز پڑھے لیکن جوامانت دارنہیں اس کا کوئی دین نیس۔
(کنز العمال: جلد من جدیث نمبر ۸۴۳۲)

حضرت عمر بن خطاب المن فضایا: کسی مخص کی نماز اوراس کے روز وں کوند دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ وہ ابنی یات میں کس قدر سچا ہے۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متی ہے۔ (کنز العمال: جلد ۲: حدیث نمبر ۸۳۳۵)

رسول اللدمان الله من المانية فرمايا: عنقريب لوكول كاو پرايك ايهادهو كازمانداً يكاجس مين جهوف كوسياكها جائكا اورسيحكو جهونا كها جائے كا اور خائن كوامانت داركها جائے كا اور امانت داركو خائن كها جائے گا۔ (مسندا حمد: جلد ۲: ص ا ۲۹)

[۲۲] مگذشتهٔ یت پس الله تعالی نے حقق آلله اور حقق العباد میں خیانت ہے منع فرما یا اور اس آیت میں دوایسے امور کی نشاندہ می کردی ہے جوان حقق تی خیانت کا سبب بنتے ہیں یعنی مال اور اولا دید دونوں تنہارے لئے آزمائش ہیں ، کیونکہ ان سے محبت کرنا ایک فطری امر ہے اور اسلام اس کی ترغیب بھی دیتا ہے لیکن اگر مال واولا دکی محبت حقق ق الله اور حقق آلعباد کی اوائی بیس رکاوٹ بنیں تو پھر عقل سلیم ہے اور اسلام اس کی ترغیب بھی دیتا ہے لیکن اگر مال واولا دکی محبت حقق ق الله اور حقق آلعباد کی اوائی بیس رکاوٹ بنیں تو پھر عقل سلیم کا تقاضا کہی ہے کہ انسان ان محبتوں پر الله تعالی کی رضا کور تیج دے، جیسا کہ الله تعالی نے فرما یا: تم کا مل نیکی ہرگز نہ پاسکو سے حتی کہ یہ اور قدیب اور تا دیا گاؤٹٹ اس کی جرح کر وجن ہے تم محبت کرتے ہو۔

[٢١٣] المسلسل تفوی اختیار کرنے سے اللہ تعالی انسان کے اندرایسی بصیرت پیدافر ما تاہے جس سے حق وباطل میں تمیز کرنا آسان موجا تا

Contract Of the Contract of th

• سو۔ اور یاد کروجب کافرآپ کے خلاف سازش کررہے ہے۔
تاکہ آپ کوقید کردیں یا قبل کردیں یا جلاوطن کردیں،[۲۳]
وہ اپنی سازشیں کررہے ہے اور اللہ تعالی اپنی خفیہ تدبیر کر
رہاتھا، اور اللہ تعالی سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔

ہے۔صونیائے کرام کی اصطلاح میں اس بھیرت کو کشف کہا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری) ای بھیرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضورِ اکرم مان طالیج نے قرمایا: ''مؤمن کی فراست سے بچودہ اللہ تعالیٰ کے نورسے دیکھتا ہے۔''

(ترمذى: تفسير القرآن: سورة الحجر)

[۲۳] مشرکین مکہ کی تیرہ سالہ انہائی سخت مخالفت کے باوجود اسلام کی روشی جب مدینہ تک بینے می اور اکثر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اہل مکہ کویہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر حضرت محد سفالی ایک ہی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو عین ممکن ہے کہ بچھ کرصہ بعدوہ مکہ برحملہ کر کے ہمارا کچوم نکال دے۔ اس سے پیشتر کہ حالات قابو سے باہر ہوجا کی آئیس کوئی فیصلہ کن قدم اُٹھانا چاہیے، چنانچہ مکہ کے برحملہ کر کے ہمارا کچوم نکال دے۔ اس سے پیشتر کہ حالات قابو سے باہر ہوجا کی آئیس کوئی فیصلہ کن قدم اُٹھانا چاہیے، چنانچہ مکہ کے برحملہ کر کے ہمارا کچوم نکال دے۔ اس سے پیشتر کہ حالات قابو سے باہر ہوجا کی آئیس کوئی فیصلہ کن قدم اُٹھانا چاہیے، چنانچہ مکہ کے اپنی مرداروں کا ٹاؤن ہال (دارُ الندوہ) میں ایک خفید اجلاس ہوا جو مختلف تاریخ اور تفیر کی کتب میں موجود ہے۔ این ابی حاتم نے اپنی تفیر میں این عہاس منظ سے دوایت کیا ہے:

 ا۳۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آئیٹیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہم نے سن لیاا گرہم چاہیں تو ہم بھی الیم آئیٹیں کہتے ہیں کہم نے سن لیاا گرہم چاہیں تو ہم بھی الیم آئیٹیں کہ لیس میدوسرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔[۲۵]

۳۲۔ اور (یاد کرو) جب انہوں نے کہا: اے اللہ! اگریہ (قرآن) تیری طرف سے حق ہے تو ہم برآسان سے پھر براسان سے پھر برسایا ہم پرکوئی وردناک عذاب لے آ۔

سس اوراللدتعالی کی بیشان نبیس که وه انبیس عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہیں، [۲۲] اور نداللہ تعالی اس

وَ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ النُّنَا قَالُوْا قَلْ سَمِعْنَا لَوَا ثَلْ الْمُنَا وَالْفَاقُوا قَلْ سَمِعْنَا لَوَ الْمُنَا وَلَا الْمُنَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤَالُونُ وَالْمُنَا وَلَا اللَّا اللَّهُ الْمُؤَالُونُ وَالْمِنْ اللَّا وَالْمُنْ الْمُؤَالُونُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُؤَالُونُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هُنَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَكَيْنًا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءَ وَاكْتِنَا بِعَذَا بِ الِيْمِ ﴿

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمُ وَانْتَ فِيهِمْ لَا وَمَا كَانَ اللهُ مُعَنِّى بَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۞

بجرت کی اجازت عطافر مادی ہے۔حضورِ اکرم من اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب کے سے فرمایا: آج رات مجھے ہجرت کا حکم ہوگیا ہے تم میرے بستر پرمیری مبز چادراوڑھ کرسوجا و تمہارے پاس ان کی طرف ہے کوئی الی چیز نہ آسکے گی جو تہیں ناپیند ہو۔ ہے تم میرے بستر پرمیری مبز چادراوڑھ کرسوجا و تمہارے پاس ان کی طرف ہے کوئی الی چیز نہ آسکے گی جو تہیں ناپیند ہو۔ (سبل الهذی والرشاد: جلد ۳۲۳ ص ۳۲۹)

حضورِ اکرم من الله الله که کی امانتیں حضرت علی دور کیں ، با برتشریف لائے ، شمی بھر مٹی اٹھائی اور سورہ لیسین کی درج فریل آیت پڑھ کرمٹی اپنے وقمن نوجوانوں پر چھینک دی: ' ہم نے بنادی ان کے سامنے ایک دیواراوران کے پیچھے ایک دیوار ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ، پس وہ پچھیس دیکھ سکتے ۔''

چنانچدوه سارے نوجوان نیندے او تکھنے سکے اور حضور اکرم می تالیج ان کے درمیان سے گزر کر حضرت ابو بکر صدیق میں کے تشریف کے گئے اور ان کوسماتھ لے کرغار توری طرف روانہ ہو گئے۔ (ضیاء النبی: جلد ۳:ص ۵۸) غارِ تورکے احوال کے متعلق سورہ توبہ (۹) آیت نمبر ۴۴ کا حاشیہ ملاحظ کریں۔

[۲۵] علامة قرطبی لکھتے ہیں: بیآیت نظر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی، وہ تجارت کی غرض ہے جیرۃ سمیا، وہاں سے کلیلۃ و دمنۃ کسری اور قیصر کی کہانیوں کی کما بیس خرید لایا۔ جب رسول اللہ مل تھی ہے گذشتہ تو موں کے احوال اور ان کے عذاب کی خبریں بیان فرما میں آونظر نے کہا: اگر میں چاہوں تو ہیں جبی اس طرح کی خبریں سناسکتا ہوں اور ایک تول یہ بھی ہے کہ ان کا بیہ خیال تھا کہ وہ قرآن کی مثل بناسکتے ہیں کیکن جب بناسکتے ہیں جیسا کہ اینڈا میں حضرت موئی الطبیح اس جاوہ گروں کا بیہ خیال تھا (کہ وہ تورات کی مثل بناسکتے ہیں) لیکن جب انہوں نے اس کی مثل بنانے کی کوشش کی تو وہ عاجز آگے۔ (تفسیر قرطبی) لیکن بار بار کے اصرار کے باوجود وہ قرآن جبی ایک سورت توکیا ایک آیت بھی چین شکر سکے۔

[٢١] مشركين مكروجب كها كميا كرقران مجيد يبليلوكول كى كهانيال نبيل بلكه الله تعالى كاكلام بتوانبول في نداق كرت موسة طعنديا كهام

Prode DE LANGE CONTRACTOR CONTRAC

وفت انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔

۳۳- اور اللہ تعالیٰ انہیں کیوں عذاب نہ دے حالانکہ وہ (مسلمانوں کو) مسجد حرام ہے روکتے ہیں [۲۷]اور وہ مسجد حرام ہے روکتے ہیں وہ (مسجد حرام) کے متولی نیس ہیں ،اس کے متولی توصر ف متقی لوگ ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

وَ مَا لَهُمُ اللَّا يُعَالِّ بَهُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَمَا كَانُوَا الْمُثَاوُنَ وَمَا كَانُوَا الْمُثَاءَةُ لَا الْمُثَاءَةُ لَا الْمُثَنَّقُونَ الْوَلِيَا وَلَيَا وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُنَّ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لِمِنْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لِمِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لِمِنْ اللْمُؤْلِقُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا لِمِنْ اللَّهُ وَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

اس قرآن کوتسلیم نمیں کرتے اور اگر بیقرآن تن ہے تو اللہ تعالی قوم لوط کی طرح پھر برسا کرہیں فنا کیوں نہیں کر دینا؟ (صفوة التفاسير) اس کے جواب میں بیآبیت نازل ہوئی لیعتی کفار کے کرتوت تو واقعی اس لائق ہیں کہ ان پرسخت عذاب نازل کیا جائے گر الشفاسیر) اس کے جواب میں بیتیا دین ازل ہوئی لیعتی کفار کے کرتوت تو والا ایتیا گی عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو ان کے نبی کو پہلے اس علاقہ سے کہ جب وہ کی قوم پر استیصال لیعتی کلمل تباہ کرنے والا ایتیا گی عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو ان کے نبی کو پہلے اس علاقہ سے نکال کردوسرے علاقہ اور تحصوص قوم کے نبی ہیلے اپنے حضرت لوط القیابی مصنوں کر مصنوں کر مسائن ہیں اور دھنرے ہود القیابی کو پہلے ان کی بستیوں اور قوموں سے علیحہ و کیا اور پھر ان قوموں پر عذاب نازل کیا مگر حضورا کر مسائن ہیں گی نبوت اور دھنرے ہواں کے آپ من نظائی کے آپ من نظائی نبوت کے ہوتے ہوئے ویکنا لی ہواں آپ بہاں بھی ہوں اپنے وائر کہ رسالت سے باہر نہیں ہیں اس لئے آپ من نظائی ہوں وہاں بھی اللہ تعالی عذاب نازل تبیس فرما تا ما البہتہ جہاں ایسے اہل عذاب نہیں آئے گا۔ نیز جہاں استعفاد کرنے والے تقلی فول ہوں وہاں بھی اللہ تعالی عذاب نازل تبیس فرما تا ما والبہتہ جہاں ایسے اہل عذاب نہیں آئے گا۔ نیز جہاں استعفاد کرنے والے تھی لوگ قیامت تک باقی رہیں گائی کی برکت سے ابوت ہوت کو مورد اکرم من فرائی کی امامنا کرنا پڑا۔ والے متی لوگ قیامت تک باقی رہیں گائی میں من فرائی کی کرکت سے اب کہا امتوں کو جن وی ناکا می کامامنا کرنا پڑا۔

اگر کفار مکد کے مطالبہ پراس وفت عذاب نازل ہوتا اور اہل مکہ کوتباہ کردیا جاتا تو ان میں سے جو کفاریعنی ابوسفیان ،صفوان اور عکر مدوغیرہ بعد میں سے جو کفاریعنی ابوسفیان ،صفوان اور عکر مدوغیرہ بعد میں مسلمان ہو گئے وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ اور کفار کی پشتوں سے قیامت تک پیدا ہونے والی نسلیں جو اسلام قبول کر کے استعفاد کرنے والی تقییر اور نے کا موقع کہاں سے ملتا؟

حضرت ابن عباس عظائد نے فرمایا: کفار کے لئے دواما نیں ہیں: ایک اللہ تعالیٰ کا نبی اور دوسرا استغفار کرنے والے اہل ایمان ۔ نبی مکرم من اللہ ایمان مرم من اللہ ایمان فرما سے محلوم ہوا کہ جہاں مکرم من اللہ ایمان فرما ملے مگر استغفار کرنے والے تو قیامت تک باقی رہیں مے۔ (تفسیر کبیر) اس سے معلوم ہوا کہ جہاں انبیائے کرام علیهم المسلام یا استغفار کرنے والے مثنی اہل ایمان ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو موں کو مکمل تباہ کرنے والا اجتماعی عذاب نبیں ہمتا ہے۔

[22] مسجد مست مراوده جلد به جهال الله لتعالى كوسجده كمياجائ ،الله المسجد كمنول صرف واى لوك بن سكت بين بين كولول مين الله تعالى كا

THE DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE PARTY OF

۳۵۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز بجز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے نہی،[۲۸] پس اب عذاب چکھو بوجہاس کفر کے جوتم کیا کرتے تھے۔

۳۱۔ بے شک کافراوگ اپنے مال اس کئے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکیں اور بیآئندہ کبھی خرچ کرتے رہیں گے، پھر بیخرچ کرنا ان کے لئے باعث ِحسرت ہوجائے گا، پھر وہ مخلوب ہوجائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوز خ کی طرف جمع کئے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوز خ کی طرف جمع کئے جائیں گے۔[۲۹]

وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاّعً وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاّعً وَ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عَنْدَا وَالْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمُ وَقُوا الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا كُنْتُمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَاكُانَ صَلَا اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَاكُانَ صَلَّا اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَاكُانَ صَلَّا اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ مَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا لَهُ مُؤْلُولُ وَلَهُ وَلَهُ مُا أَلَّا لَا لَا لَا لَالْهُ مُؤْلُولُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مُؤْلُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَكُوا لِلللَّهُ وَلَهُ مَا لَا لَا لَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ مُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

ڈرہوگر کہ میں گڑگا اُلی بہدری تھی، جواللہ تعالی کے مکر تھے مجد حرام کے متولی ہے ہوئے تھے اور انہوں نے متقی لوگوں پر مجد میں داخلہ بند کر رکھا تھا حتی کہ حضور اکرم میں نظالیہ ہن ا ہجری میں چودہ سومحا بہ کرام جائے کے ساتھ جب عمرہ کرنے کے لئے تشریف لا ہے تو کفار مکہ نے انہیں بھی مجد میں واخل ہونے سے روک دیا، البند االیے ظالم لوگ واقعی عذاب کے سختی ہے مگر وہ عذاب جو ساری تو م کا استیصال کروے وہ تو اب حضور اکرم میں نظار کرنے والوں کی برکت سے نہیں آ سے گا اس لئے اللہ تعالی نے انہیں جزوی عذاب میں بہتا کردیا یعنی پہلے جنگ بدر میں قریش کے بڑے برے بڑے سردار ہلاک کرو ہے گئے اور پھر آ ٹھ بھری میں مکہ فتح کر کے اہل مکہ ہے بتوں اور ان کے عقائد ونظریات کو ہمیشہ کے لئے نیست و نا بود کردیا۔

علامہ سیدآلوی ایک قول نقل کرتے ہیں کہ گذشتہ آیت ہیں جس عذاب سے نفی کی گئے ہے وہ استیصال کرتے والاعذاب و نیا ہے اور اس آیت میں جس عذاب کی نشاندہی کی گئی ہے بیعذاب آخرت ہے یعنی و نیا میں جن کفار کوسز اند ملے وہ بے فکر نہ ہوں آخرت میں انہیں اپنے مظالم کاعذاب ضرور ملے گا۔

[۲۸] مشرکین مکہ جس طرح بیت اللہ کا نتگے ہوکر طواف کرتے اور اس کوعبادت سیجھتے (تفسیر کبیر) ای طرح طواف کے دوران منہ سے
سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اور اس کونمازتصور کرتے حالانکہ بینمازتہیں بلکہ بیت اللہ کی تو ہین ہے، تا ہم ان کے کافرانہ عقائد
واعمال کا اصل عذاب تو آئیس آخرت میں ملے گا گر جنگ بدر میں بھی آئیس اس عذاب کی ایک جھلکی دکھائی حجم میں ان کے ستر نامی
محرامی مردار ہلاک ہوگئے اور ستر کوقیدی بنالیا گیا۔

[79] جنگ بدر میں ایک ہزار کفار کالشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے کھانے پینے کے کل اخراجات مکہ کے بارہ سرواروں نے اپنے ڈمد لئے تنے جن میں حضرت عماس، ابوجہل، عنبہ شیبہ وغیرہ شامل ہتے۔ ہر سروار روز انہ دس اونٹ لشکر کے سرواروں نے اپنے ڈمہ لئے تنے جن میں حضرت عماس، ابوجہل، عنبہ شیبہ وغیرہ شامل ہتے۔ ہر سروار روز انہ دس اونٹ لشکر کے کھانے دی کے لئے ڈنٹ کرتا تھا۔ (نفسیر خارن) جنگ بدر میں فکست کھانے والے جب واپس آئے تو انہوں نے ابوسفیان اور قافلہ

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

سے الگ کروے اور سب کا ایک کو بیاک سے الگ کروے اور سب کا ایک نا بیا کوں کو ایک دوسرے پر رکھ دے، پھر ان سب کا ایک فضان و جم بنا کر آئیس جہنم میں ڈال دے، یبی لوگ نقصان اُٹھانے والے بیل۔

۳۸- آپ کافرول سے فرما دیجے: اگر وہ (کفریا اسلام دشمنی سے) باز آ جائیں تو جو پچھ ہو چکا ہے وہ انہیں بخش دیا جائے گا، [۳۰] اور اگر وہ پچرونی کریں گے تو پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے۔
کی سنت گزر چکی ہے۔

لِيَمِينُو اللهُ الْحَبِيثُ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْحَبِيثُ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ الْحَبِيثُ مَنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَمُ الْحَبِيثُ الْحَبِيثُ اللهُ الْحَبِيثُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کے دیگر تاجروں سے کہا کہ محمد (ملی علیہ کے تہ ہیں فکست دی ہے اور تمہارے بہترین سرداروں کو تل کر دیا ہے، اب تم اپنے اس تجارتی مال سے ہماری مدد کروتا کہ ہم آئندہ ان سے جنگ کر کے انقام لے سکیں، چنانچے فکست کابدلہ لینے کے لئے تمام کافر تاجروں نے اپناسامان جنگی تیاری کے لئے خرج کرنے کا اعلان کر دیا۔ (تفسیر ابن جرید طبری) اس مال تجارت کے ساتھ کفار نے جنگ اُحدی تیاری کی مگراس میں بھی وہ مطلوبہ کا میابی حاصل نہ کر سکے۔

اس آیت بین اللہ تعالی نے قبل از وفت صنور اکرم می تفاییم کوغیب کی اطلاع فر مادی کہ کفارِ مکدا ہے مال اس لیے خرج کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی دین اسلام ہے روکیں مگر آپ می تفاییم فکر نہ کریں وہی مفلوب ہوں سے اور پچھتا نمیں سے کہ مال بھی چلا کمیا اور فتح بھی نیال کی رہ بنائچہ پہلے جنگ بدر میں اور پھر جنگ احد میں ناکامی ہے ہمکنار ہوئے۔ یہ ق و باطل کی جنگیں اس لیے ہوئیں تاکہ پاک اور نا پاک لوگوں میں امتیاز ہوجائے۔ جن کی فطرت سلیم ہو وہ اسلام قبول کر کے جنت کے سنحق بن جا تیں اور جو ناپاک کفریر ہی مرجا تیں وہ اسم تھے کر ہے جنم میں چھینک دیئے جا تیں ہے۔

[۳۰] ان آیات کی ایک تغییر توبیہ کے گویا حضور اکرم مان فائیل نے کفار کوفر مایا: اگرتم اسلام دھمنی ہے باز آجا کا ورسلمانوں کوئیگ کرنا تجھوڑ دو
تو ہم تمہاری گذشتہ زیا و تیوں کو معاف کر دیں مے اور کوئی انتقامی کاروائی نیس کریں مے اور اگرتم اسلام کی مخالفت پر معرد ہے توجس
طرح پہلی کا فرقو موں کے ساتھ اہل ایمان جہاد کرتے رہے ای طرح ہم بھی تمہاد ہے ساتھ برسر پریکار دیں مے جی کہ تمہارا فتر ختم ہو
جائے اور اسلام کو فلیہ حاصل ہوجائے۔ اسلام کے فلیہ سے بیر مراد نیس کہ ہرایک کو اسلام قبول کرنے پر مجبود کر دیا جائے بلکہ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ہرایک کو ذہری آزادی ہواور کوئی کس کے فیہ بیس مداخلت نہ کرسکے۔

ان آیات کی دوسری تغییر بیہ ہے کہ اگروہ کفر سے باز آجا کی تواللہ تغانی ان کے گذشتہ گناہ معاف کردے گالیکن اگرانہوں نے کفر پراصرار جاری رکھا تو جیسے بدر میں پہلے انہیں سزامل چکی ہے (تفسیر ابن جریہ طلبری) آئندہ بھی ایسی ہی سزادی جائے گی پیمال تک کہ کفار کا زورٹوٹ جائے اورمسلمان ان کے مظالم سے محفوظ ہوجا تھیں۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَدُّ وَيَكُونَ فِيكُونَ البِّينُ كُلُهُ بِلهِ عَانِ انْتَهَوْ ا فَانَ اللهَ بِمَا اللهَ بِمَا

وَإِنْ تَوَلَّوُا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلِكُمْ اللَّهِ مَوْلِكُمْ اللَّهِ مَوْلِكُمْ اللَّهِ نِعُمَ الْمُولَى وَنِعُمَ النَّصِيْرُ ٠

يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞

وَاعْلَمُوا ٱلنَّمَاعَنِمُتُهُ مِّنْ شَيْءً فَأَنَّ لِلَّهِ خُسُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَ الْيَتْلَى وَ الْسَلِيكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ لِا إِنَّ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللهِ وَمَا آنُوَلُنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَكَنَّى الْجَمْعُنِ لَوَاللَّهُ عَلَّ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿

9سر اور (اےمسلمانو!) تم ان سے لاتے رہویہاں تک کہ فتنہ باقی ندر ہے اور بورے کا بورا وین صرف الله تعالی کے كے ہوجائے، پھراگروہ بازآ جائيں توبے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کوخوب دیکھنے والا ہے۔

٠ ٣٠ اور اگر وه روگردانی كريس تو جان لو بے شك الله تعالى تمہارا کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدو

اسم اور (اےمسلمانو!) جان لوکہ جو کھھ مال غنیمت تم کوحاصل موتوب شك اس مال غنيمت كايانچوان حصه الله تعالى اور رسول کے لئے اور (رسول اللدم فی فیلیے کے ) رشتہ داروں اور يتيموں اورمسكينوں اور مسافروں كے لئے ہے [اس] اگرتم الله تعالی اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہوجوہم نے ایے بندے پر نیصلہ (جنگ بدر) کے دن نازل کی جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر

قا *درسبے*۔

[اس] وهمن كے ساتھ جنگ كى صورت ميں جو مال مسلمانوں كے قبضہ ميں آجائے اس كواسلامى اصطلاح ميں أنفال ياغنائم ليعني مال غنيمت كها جا تا ہے۔ سی مجاہد کواس مال میں سے کوئی چیز اپنے یاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سارامال اکٹھا کر کے اسلامی تشکر کے سربراہ کے سامنے بیش کیا جائے ، مجروہ ضابطہ کے مطابق اس کونشیم کرے۔

مال فنيمت كے يائے حصے كئے جاكيں مے،ان ميں سے چار حصے ان لوكوں ميں تقتيم موں مے جنہوں نے جنگ ميں حصدليا مواور بقيد یا نجویں حصہ کے پھر یانج حصے کئے جائمیں مے۔ایک حصہ رسول اللد مان اللہ کا ہے جوآپ کے بعد مفادِ عامہ پرخرج کیا جائے گا، دوسرا حصدرسول التدمين التيام كالمين وارول كاب كيونكهان برصدقه ليناحرام ب-رشته دارول سدمراد بنوباشم اور بنومطلب بين جيها كه رسول الندسان الليام في المان المسين المن المربوم المان المربوم الميت من ايك دوسر على المحده موسة اورنه المام میں میں میں اور وہ ایک چیز ایں۔ (پھراس یا ہمی قرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی الکیوں کودوسرے ماتھ کی الکیوں میں ڈالا۔ (ابو داؤد: کتاب المخراج: باب ۲۰: حدیث نمبر ۲۹۸۰) نیز قریش مکہنے جب بنو ہاشم سے سوشل بایکات کیااوران کوشعب ابی طالب میں محدود کردیا تو بنومطلب کوقریش نے اگر جیہ بائیکاٹ میں داخل نہیں کیا تھا تکر ریالوگ بنو ہاشم کا

Production of the Contraction of

٢٧٦ جبتم (وادئ بدرك) قريبي كنارك پرتھاوروہ ( كفار) دوروالے كنارے يرتھے اور ( تنجارتي ) قافلہ تم سے نیچ (سامل) کی طرف تھا، [۳۲] اور اگرتم لڑائی کے لئے وقت مقرر کرتے تو یقیناتم وقت مقررہ پر يَنْجِعُ مِنْ آكَ يَحِيهِ بُوجِاتِ ، [٣٣] لَكِن (بيربلا اراده جنگ اس کے تھی) تا کہ اللہ نعالی وہ کام پورا کروے جس کا ہونا مقرر ہو چکا تھا تا کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہواور جے زندہ رہنا ہے وہ دلیل ہے زنده رہے، اور بے شک الله تعالی بہت سننے والاخوب جاننے والا ہے۔

إِذْ ٱنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُولَى وَ الرَّكُبُ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ ۗ وَ لَوُ إُتُواعَدُتُمُ لَاخْتَكُفُتُمُ فِي الْبِيَعُلِ أَوَلَكِنَ ؙڵؚؽڠۛۻؚؽٳٮڷ۠ڎٲڡ۫ۯٵڰٲؽؘڡڡٛۼٛٷڵڒ<sup>؋</sup>ڵؚؽۿڸػ مَنْ هَلَكَ عَنَّ بَيِّنَةٍ وَّ يَخْلِي مَنْ كَيْ عَنَّ ؠۜؾؚۜڹٛۊ<sup>ڵ</sup>ۅٙٳڹۧٲۺؙؙڡؙڶڛؠؽۼٛۼڸؽؠ۠

إِلَّا إِذْ يُرِيِّكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلًا \* وَ لَوُ ٱللكهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعْتُمُ فِي

٣٣٠ ياد كروجب آب كوالله تعالى نے آب كے خواب ميں لشكر كفار كوتھوڑا وكھا يا ، [٣٣] اور اگر اللہ تعالیٰ آپ كو

ساتھ دینے کے لئے خوداس بائیکاٹ میں شریک ہو گئے۔

(تفسیرمظهری)

رسول اللدمان طالية كمرشنة دارول كے بعد تنيسرا حصہ يتيموں كے لئے، چوتفا حصہ مسكينوں كے لئے اور يا نچواں حصہ مسافروں كے کے ہے۔ان احکام کی پابندی ان پر لازم ہے جواللہ تعالی اور اس کی تائیدونفرت پر ایمان رکھتے ہیں جس کی وجہ سے بدر میں اال

[٣٢] يهال ميدان جنك كانقشه بيان كيامميا مي يعنى ميدان بدر مين مسلمانون كايزاؤاس كنارب يرتفاجومدينه كقريب تفااور كفار كايزاؤ ميدان بدرك دوسرك كنارك يرتفاجومد يندس دورتفااورابوسفيان كانتجارتى قافله ينج ساحل سمندر كاطرف سي كزرر مانفااوروه قافله بمى تشكر كفار كي قريب تقار

[٣٣] اگرتم كفارك ما ته جنگ كاونت مقرر كرت توان كى كثرت تعداد كى وجهة تم تمبراجات اورونت پرميدان جنگ بيس ند ينجي تمرتم تو فكل منص ايك جهوف سي تجارتي قافله كوروك كے لئے اور الله تعالى نے اچا نك جنگ كاسباب بيدا كروسية تاكم الله تعالى ف میدان بدریس اسلام کی جوظیم الثان فتح مقدر کرر کھی تناس کامشاہدہ کر لے اور اس کے بعد جوایمان پرقائم رہے اے دیل کے ساتھ يقين موكدوه واقعي حق پر باور جوكفر پر دينتے موسة اپني ملاكت كافيملدكر بينواس بھي يقين موكدوه محل تصب كي وجد سے

[٣٣] جنگ بدر مین مسلمانوں کی تعداد ۱۳۳ اور کفار کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی۔اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضور اکرم می طالبے پر کو کفار کی

و الله الكرم كالمحاول الله المحاول الله المحاول الله المحاول ا

الزَّمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ لَا إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ لَا إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ لَا إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ لَا إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ لَا إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَكِنَ اللهُ سَلَّمَ لَا اللهُ سَلَّمَ لَا إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَكُنْ اللهُ سَلَّمَ لَا إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَكُنْ اللهُ سَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْمٌ وَكُنْ اللهُ سَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْمٌ وَكُنْ اللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الشكر كفار زياده تعداد مين دكها تا تو (اكمسلمانو!) تم ضرور جمت بارجائے اور جنگ كے معامله مين جھر نے لائے ليكن الله تعالى نے تهميں بچاليا، بيشك وه سينول كى باتوں كوخوب جانے والا ہے۔

۱۲۸ اور یادکروجب الله تعالی نے باہم مقابلہ کے وقت نظر کفار کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا دکھایا تا کہ الله تعالیٰ وہ کام پورا کرد ہے جومقرر ہو چکا تھا، [۳۵] اور الله تعالیٰ کی طرف بی تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔

وَاذِيرِيَكُمُوهُمُ اِذِالْتَقَيْتُمُ فِيَ اَعْيُرِكُمُ عَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي اَعْيُرِهِمُ لِيَقْضَى اللهُ عَلَيْلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي اَعْيُرِهِمُ لِيَقْضَى اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ مُنْ

تعدادتھوڑی دکھائی لین صرف وہی چند کافر دکھائے جومیدان جنگ میں ڈٹ کرلڑنے والے سے باتی اکثر بزدل اور بھاگنے والے سے مان کو دکھانے کی ضرورت ہی کیاتھی کیونکہ ان کالشکر میں ہونا نہ ہونے کے برابرتھا یا تھوڑا دکھانے سے مراد کھارکا مغلوب ہونا دکھا یا۔ (روح المعانی) اورا گرمسلمانوں کےلشکر میں شامل ہونے والے فرشتوں کوشار کیا جائے تو کافروں کی تعدادواقعی تھوڑی تھی۔ چنا نچے صفور اکرم مان تھا ہے نے باہدین کو خوشخری سنائی کہ تمہارے مقابلہ میں لڑنے والے بالکل تھوڑے ہیں باتی سب بھا گئے والے ہیں جیسے ایک شرو کی باعث بھا گئے تیں ، ای طرح جب ہیں جیسے ایک شروک کی باعث بھا گئے تیں ، ای طرح جب شیرول مسلمان اللہ تعالی پرتوکل کرتے ہوئے حمل آور ہوتو ساری بھیڑیں ایٹ کروری اور بڑوکل کے باعث بھا گئے تیں ، ای طرح جب شیرول مسلمان اللہ تعالی پرتوکل کرتے ہوئے حمل آور ہوتو ساری بھیڑیں ایٹ بردلی کے باعث بھاگ جا سے کھا گئی ہیں ، ای طرح جب شیرول مسلمان اللہ تعالی پرتوکل کرتے ہوئے حمل آور ہوتو ساری بھیڑیں ایٹ بردلی کے باعث بھاگ جا سے مسلم کے۔

اس سے جاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے اور اگر اللہ تعالی صرف ان کی ظاہری تعداد کی کثر ت دکھا تا تو مسلمانوں کے حوصلے بست ہوجاتے اور تعوثری تعداو کے باعث باہم اختلاف کرنے گئے ، بعض کہتے: جنگ کرنی چاہیے اور بعض کہتے: نہیں کرنی چاہیے گر ایک مسلمانوں کو کمزوری دکھانے سے بچالیا۔ نیز جنگ بدر میں کفر پر مرنے والے کفار کی تعداد واقعی تھوڑی تھی کیونکہ بعد میں ان میں سے اکثر مسلمان ہوگئے تھے۔

واقعی تھوڑی تھی کیونکہ بعد میں ان میں سے اکثر مسلمان ہوگئے تھے۔

اس آیت نمبر ۱۳ سے آخر سورت لین آیت نمبر ۵۵ تک کی تغییر در بار عالید منطانی شریف ضلع جھنگ یا کستان میں ۲۰ تا ۲۳ قروری ۲۰۰۱ میں کمی تمی ہے۔

MANAGORA DE LA CONTRA C

وَإِذْرَ يَنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْبَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَلَيْ وَإِنِّى عَلَيْ النَّاسِ وَإِنِّى عَلَيْ النَّاسِ وَإِنِّى جَارُاللَّهُمْ فَلَمَّا تَوَآءَتِ الْفِئَانِي فَلَيْ وَقَالَ إِنِّى بَرِئَ عُرِينَ عُرَينَ عُرَينَ اللّهُ عُنْ اللّهُ عُرِينَ الْمُعَلِّينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرَالِينَ الْعُلَالِ عُرَالِينَ الْفُعُلُولُ عُلِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرَالِينَ الْمُعُلِينَ عُرِينَ عُرَالِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرَالِ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرَالِ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرِينَ عُرِينَ عُرَالِينَ عُرَالْمُ عُرَالِينَ عُمْ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرَالِينَ عُرَالِينَا عُرَالِينَا عُرَالِكُ عُرَالِينَ عُرَالِينَا عُمْ عُرَالِينَ عُرَالْكُمُ عُرَالِكُمُ عُرِينَ عُرِينَ عُرَالِكُمُ عُرِينَا ع

اِذْيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّنِ بِينَ فِي قَالُوبِهِمُ مَّرَضٌ عَرَّهُ وَمَن يَّتُوكُلُ مَّكُونُ عَلَيْهُمُ مُ وَمَن يَّتُوكُلُ عَلَى اللهِ قَالَ الله عَزِيزُ حَرِيبُهُمْ ﴿ وَمَن يَّتُوكُلُ عَلَى اللهِ قَالَ الله عَزِيزُ حَرِيبُهُمْ ﴿

۳۸۔ اور جب شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال آراستہ کر دیئے اور انہیں کہا : آج ان لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آسکا اور بے شک میں بھی تنہارا مددگار ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اُلٹے یاؤں بھا گا اور کہنے لگا: میں تم سے بیز ار ہوں، [۳۸] بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں ویکھتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شخت عذاب دینے والا ہے۔

۳۹۔ یاد کروجب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں (کفر
کی) بیاری ہے کہہ رہے ہتھے کہ ان مسلمانون کو ان کے
دین نے دھو کہ میں ڈال دیا ہے ، [۳۹] حالانکہ جو
اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی بہت غالب
بڑی حکمت والا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ جو ہمارے عیبوں کی تعریف کرے یا ہم کو گنا ہوں کی رغبت دے وہ شیطان ہے جاہے انسانی شکل میں ہو۔ اللہ اتعالیٰ ہم سب کوشیطان کے فریبوں سے محفوظ رکھے۔ آمین!

شیطان صرف جنگ بدر میں شریک مواقعا، شایدای کے اللہ تعالی نے بھی بدر میں فرشتے نازل فرمائے۔

[٣٩] ميدان بدريس جب مدينه كرمنافقين اور مكه كافرول نے ديكھا كەسلمانوں نے لشكر كفار كے مقابله كافيصله كرليا ہے تووہ كہنے لگے

۵۰۔ اور اگر آپ دیکھیں جب فرشتے کا فروں کی جان نکالے ہیں اور ان کے چمرول اور پشتوں پر مارتے ہیں اور (كيتي إلى: لواب) آك كاعذاب يكهو\_[٠٠٠]

ا۵۔ یہ بدلہ ہے اس کا جوتمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے۔

۵۲ ( کفار مکه کاطرز عمل بھی ) توم فرعون اوران سے پہلے لوگوں كى طرح ہے، انہول نے اللد تعالى كى آيات كا الكاركميا تو الله تعالیٰ نے انہیں ان کے مناہوں کے باعث پکڑ لیاء ب شك الله تعالى توت والاسخت عذاب دينے والا ہے۔

أُ وَلَوْ تَرْكَى إِذْ يَتُولَى الَّذِينَ كُفَرُوا لَا إُ الْمَلَمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَ ٱدْبَارَهُمْ وَدُوْقُواعَنَابَ الْحَرِيْقِ

أَ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيكُمْ وَ آنَّ اللهَ النس بظلام تِلْعَبِيْدِ اللهِ اللهُ الله

أُكْدَأْبِ الِ فِرْعَوْنَ لَوَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا أَكْفَرُوا بِاللَّتِ اللَّهِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ أَبِنُ نُوْرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَهِ بِيْدُ إ الْعِقَابِ ﴿

كمسلمانول كوان كے دين نے پاكل بناديا ہے۔ بھلاصرف ١٣ نتية مسلمان ايك ہزار لشكر كفار كا كيے مقابله كرسكيں كے، يةو دين كنشه مين موت اورا ين تباي كى طرف جارب إلى مرانبين كياخركه بيدهوكنين بلكة وكل بـــ جولوگ الله تعالى كى زبر دست قدرت يركامل يقين ركهت إلى ال كى نظر صرف ظاهرى وسائل يرتبيس موتى بلكه الله تعالى يرتوكل ان كي حوصل بلندكر دينا هـ

مؤمن ہے تو بے تین مجی از تاہے سیابی

كافري توشمشيرية كرتاب بحروسه

[۳۰] اس آیت سے معلوم ہوا کہ جزاوسزا کا پچھسلسلہ اس دنیاوی زندگی کے فتم ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوجا تاہے۔ چونکہ اس کا تعلق فرشتول اورعالم برزخ سے ہے جو ہمار سے اور اک اور مشاہدہ سے بالاتر ہیں اس لئے ہم اس ونیامیں اس کا اور اک نہیں کر سکتے جیسا كماللد تعالى نے فرمایا: "جولوگ الله تعالى كى راه ميں قتل كے جاتے ہيں انہيں مردہ نہ كہا كرو بلكه وہ زندہ ہيں ليكن تم كوان كى زند كى كا شعورتيس ب-" (قرآن: ٢: ١٥٣) مرانبيائ كرام عليهم السلام اورفرشتون كوبرزخ كى جزاوس اكااوراك بوتاب حيياك في كريم مانظيليم ايك دفعه مدينه منوره كے ايك باغ كے پاس سے كزرے تو آپ نے دوانسانوں كى آوازسى جن كوان كى قبروں ميں عذاب دیاجارہاتھا۔۔۔۔ ان میں سے ایک تواسینے پیشاب سے پر میزئیس کرتا تھا اور دوسرا چفل خوری کرتا تھا، پھر آپ نے مجور کی ایک شاخ منگائی اور اس کے دوکلزے کئے اور دونوں قیروں پر ایک ایک کلزار کھ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا : یا رسول اللہ ا آپ مانالاليم في ايكول كيا؟ توآب في منايا: شايد جب تك يد خشك شهول كي ان قبر والول من عذاب بين خفيف كي جائے كي ـ (بسنادى: كتاب الوصوء: باب ٥٥) محابر رام طاله كوبرز خ ك اس عذاب كالم نيس تفاعر في كريم ما فاليكيم على كيد يج عالم برزخ کے احوال سے مجی باخر شخے۔

ذُلِكَ بِأَنَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُغَدِّرُ الْعُمَةُ أَنْعَمَهُ الْعُمَهُ الْعُمَهُ الْعُمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ فَي اللهُ عَلِيْهُ فَي اللهُ عَلِيْهُ فَي اللهُ عَلِيْهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ اللهُ

كَنَّ أَبِ الْ فِرْعَوْنَ لَوَاكَنِ يُنَ مِنْ قَبُلِهِمُ لَكُنَّهُمُ مِنْ قَبُلِهِمُ كَنَّ أَمُ مِنْ تُولِهِمُ كَنَّ أَمُ مِنْ تُولِهِمُ كَنَّ أَمُ مِنْ تُولِهِمُ كَنَّ أَمُ مِنْ تُولِهِمُ وَكُنَّ مُؤْلِهِمُ وَالْمُؤْلَةُ وَالْمُؤْلَةُ وَالْمُؤْلَةُ وَا كُنَّ كَانُوْا فَرْعَوْنَ \* وَكُنَّ كَانُوْا فَرْعَوْنَ \* وَكُنَّ كَانُوْا فَلْمِينَ ﴿ وَكُنَّ كَانُوا فَلْمِينَ ﴿ فَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللّ

ٱلَّذِيْنَ عُهَانَتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَرَّةٍ وَهُمُ لايَتَّقُونَ۞

قَاصًا تَثْقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنَ خَلْفُهُمْ لَعَكَّهُمْ يَكُ كُرُونَ @

ماس کے ہے کہ اللہ تعالی کی قوم کوایک نعمت دے کراس نعمت کو ایک نعمت دے کراس نعمت کو ای وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود ابنی حالت کو نہ بدلیں ،[اس] اور بے شک اللہ تعالی بہت سنے والاخوب جانے والا ہے۔

۱۹۵۰ (کفارِ مکہ کا طرزِ عمل بھی) قوم فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، پس ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کردیا اور ہم نے قوم فرعون کوغرق کردیا اور وہ سب ظالم تھے۔

۵۵۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانوروہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کیا اوروہ ایمان نہیں لاتے۔

۵۷۔ ان میں سے وہ جن ہے آپ نے معاہدہ کیا، پھروہ ہر بار اپناعبد تو ژویتے ہیں [۲۴] اور وہ ذرانبیس ڈرتے۔

۵۷۔ پس آپ اگر ان کو جنگ میں پائیس تو ان کوعبرت ناک خکست دے کران کے پچھلوں کوجمی بھگا دیں شاید کہ وہ عبرت حاصل کریں۔

[اس] الله تفالی جب کی قوم کوکوئی نعمت عطافر ما تا ہے تو بلاوجہ واپس نیس لیتا ، ہاں اگر وہ قوم خوداس نعمت کی قدر نہ کرے اور عدل وانسان کی اللہ تفائی جب کی قدر نہ کر ہے اور عدل وانسان کی عدر نہ کی خودہ نہ کی خودہ نہ وال کے موجودہ نہ کہ توجہ بی قانون قدرت کارفر ماہے۔

[۳۲] جضورا کرم مانظیم نے مدینہ بین آکر یہودی قبائل کے ساتھ امن اور دوئی کے معاہدے کئے گربی قریظہ اور بی تفییر نے عہد کئی کی یعنی جنگ ہے۔
یعنی جنگ بدر بین ہتھیاروں کے ذریعہ شرکین مکہ کی مدد کی اور پھرا پی تفلطی پر معافی یا تھتے گئے۔ حضور اکرم مان کا ایکی نے معاف کر کے دوبارہ ان کو دوبارہ کرتا ہے۔ دوبارہ ان کی آئے والی شلوں کو عبرت حاصل ہوا وروہ کی سے عبد کھنی گئی جرائے دوبار کی ان کے دوبارہ کرتا ہے۔
ان کی جرائے در کرسکین ۔

Mary Distriction of the Confidence of the Confid

۵۸۔ اوراگرآپ کسی قوم ہے (معاہدہ میں) خیانت کا اندیشہ کریں تو (ان کا معاہدہ) واضح طور پران کی طرف بیجینک دیں، [۳۳] ہے خنک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہندئیں کرتا۔

۵۹۔ اور کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ نے کرنگل گئے، بے بیک وہ (اللہ تعالیٰ کو)عاجز نہیں کر سکتے۔[۴۴]

۱۰- اوران کے لئے جتناتم سے ہو سکے قوت اور بند ہے ہوئے
گھوڑ ہے تیار رکھو، [۴۵] اس ( دفا کی تیار کی) ہے تم
اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمن کو مرعوب رکھواور ان
کھلے دشمنوں کے علاوہ دوسروں کو بھی جن ( کی چیبی مصلے دشمنوں کو جیبی البتہ اللہ تعالیٰ ان ( کی چیبی وشمنی) کوتم نہیں جانے ،البتہ اللہ تعالیٰ ان ( کی چیبی

وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاتَبِنُ اللهُ لَا يُحِبُ اللهُ لَا يُحِبُ اللهُ لَا يُحِبُ النَّهُ لَا يُحِبُ النَّهُ لَا يُحِبُ النَّهُ لَا يُحِبُ النَّهُ اللهُ لَا يُحِبُ النَّهُ النَّهُ المِنْ فَي النَّهُ اللهُ اللهُو

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا سَبَقُوُا اللَّهِ الْفَاءُ اللَّهُ الْمُؤَا سَبَقُوُا اللَّهُ اللَّهُ مُلاَيُعُجِزُوْنَ ﴿

وَعَدُوْلَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوْوَقِوْ وَمِنَ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ الْخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهُمْ لا تَعْلَوْنَهُمْ أَللُّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَاتُنْفِقُوْا وَعَدُوْنَهُمْ أَللُّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَاتُنُفِقُوا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کردیا کہ وہ عبد شکنی کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا اس لئے کسی مسلمان کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ عبد شکنی کی ابتدا کر سے بال اگر دوسری قوم سے عبد شکنی کے آثار ظاہر بول تو ان کو اعلانیہ بتادیا جائے کہ تمہارے معاملات مشتبہ نظر آتے ہیں اس لئے ہم آئندہ اس معاہدہ کے یا بند نہیں رہیں گے تا کہ مسلمانوں پر عبد شکنی کی ابتدا کا الزام نہ آئے ۔ یہ اسلامی تعلیم کا مطاب کے ایک خائن قوم کے ساتھ بھی خیانت کی اجازت نہیں دی بلکہ تھم دیا کہ پہلے اس خائن قوم کو معاہدہ ختم ہونے کی واضح خروو اور اس کے بعداس کے ظلاف عملی کا روائی کرو۔

[ ۳۳] جنگ بدر سے جو کفار نیج کرنگل مجنے وہ ہر کزیہ خیال نہ کریں کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں سے خلاف سازشوں میں سر کرم مسلمان ہوجا کیں مے یا پھرآئندہ جنگوں میں انہیں فتم کر دیا جائے گا۔

[۳۵] توت سے مراد ہروہ اسلحہ ہے جس سے جنگ میں طافت اور دھمن پرغلبہ حاصل ہو۔ (احکام القرآن للبحضاص) اس آیت میں اللہ نقائی نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ دھمن کو مرعوب کرنے کے لئے اپنی تمام مسلاحیتوں اور دسائل کو بروئے کارلا و برتمہار السلے سب سے دیا دہ تربیت یافتہ ہوں تا کہ تمہارے ظاہری دھمن (کفار مکہ) اور پوشیدہ دھمن (یہودو

المان الكرام كالمراكب المراكب المراكب

وشمنی) کوجانتا ہے، اور جو چیزتم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج كروكي همهين اس كالورا بورا اجرديا جائے گا اورتم پرظلم

مِنْ ثَنَى عِ فِي سَمِيلِ اللهِ يُوقِ إليكُمْ وَ ائتُتُم الاثُظُلَمُوْنَ ©

الا۔ اوراگر کفارسلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی سلح کی طرف مائل ہوجائی اور اللہ تعالی پر توکل کریں، بے شک وہی سب مجھ سننے سب مجھ جانے والا ہے۔

وَ إِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ النَّهُ مُوَ السَّمِينَعُ الْعَلِيمُ ١٥

منافقین مدینه) پرتمهارارعب طاری رہاوروہ تم پرحملد کرنے کی جراًت ند کرسکیں۔

نیز جان و مال کی صورت میں جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ (جہاد) میں خرج کرو کے تہمیں اس کا پورا بورا اجردیا جائے گا کیونکہ الله تعالی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا جیسا کہ حضورِ اکرم منی تالیے بیے فرمایا: '' بے فٹک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے باعث تین آ دمیوں کو جنت میں

ا۔ تواب کی نیت سے تیر بنانے والا۔

۲۔ تیراندازی کرنے والا۔

(ابن ماجة: ابواب الجهاد: باب ١٩)

س۔ تیراندازی میں مددکرنے والا۔

أس دور میں سب سے مہلک ہتھیار تیر تھا، ای لئے حضورِ اکرم ملی طالبہم نے تیراندازی کی مشقوںِ میں خود کھی حصد لیا اور دوسرے (بخارى: كتاب الجهاد: باب ۷۸) مسلمانوں کوجھی ترغیب دی۔

مذكوره قرآن وحديث كے حواله جات سے ميں اس نتيجه پر پہنچا ہول كه ملك وملت كى حفاظت كے لئے اسلحه بنانا ، اس كى تربيت حاصل كرنا اوراس كے جملہ لواز مات ميں مالى ياعملى حصه ليها جنت كا باعث اور فرض كفاسيه اور زياد و ضرورت كے وقت سيفرض عين

کیکن افسوں میہ ہے کہ ہم آج تک اپنے وعظوں میں مسلمانوں کو میتو بتائے رہے کہ جس کے پاس طاقت ہووہ بچ کرے کیونکہ كعيد تين اشخاص كى سفارش كرك انبيل جنت ميں لے جائے كا يعنى جس نے ج كيا ، ج كے لئے فكا محركعبہ تك نہ بيني سكا ، ج كى . (نزبةُ المجالس: جلداوّل: ص١٥٣) خواہش محی محروسائل نے ساتھ ندریا۔

مكرام نے ارباب افتدارکوں بتانے كى زحمت كواران كى كد دحمن كوناكام ومرعوب كرنے كے لئے جديدترين اسلحه بنانا بھى الله تعالى اوراس کے رسول عرم من تاکیا کم کا تھا ہے اور جدید اسلحہ بنانے کی وجہ ہے بھی تین اشخاص جنت کے مستحق تھیریں تھے،جس کا نتیجہ بیہ نكلاك وشمن اسلحد كى دور مين اتنا آ مح نكل حميا كدرمار بياس ان كاجواب ديين كى بحى صلاحيت نبيس ب-

NOWS CONSTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE

۱۲- اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں [۲۷م] تو بے تنگ اللہ نتعالیٰ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کوابنی لصرت اور اہل ایمان کے ذریعہ طاقت بخشی۔

۱۳- ادرای نے اہل ایمان کے دلول میں محبت پیدا کر دی ہاگر
آپ جو بچھز مین میں ہے وہ سب خرج کر دیتے تو بھی ان
کے دلول میں محبت پیدانہ کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان
کے درمیان محبت پیدا فر مادی ، [۲۷] بے شک اللہ تعالیٰ
بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔
بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

وَإِنْ يَبُرِيْدُوْا آنُ يَّخْدُعُوْكَ وَإِنْ يَكُولُونَ وَالْفَالِمُ اللهُ ا

وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوُانْفَقْتَ مَا فِي الْاَنْ صِينِعُامًا آلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللهَ اللهَ اللهَ بَيْنَهُمْ لَا إِنَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ اللهَ اللهَ عَرِيْرُ

[۳۷] اگر کفارسلے کا ہاتھ بڑھا کمی توتہ ہیں بھی اجازت ہے کہ ان کے ساتھ سلے کرلواورا گرآپ محسوں کریں کہ وہ وقتی طور پر تہر ہیں دھو کہ دینے کے لئے سلے کردے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی صرورت نہیں۔اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے اور آئندہ بھی وہی آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔

ان دوآیتوں سے معلوم ہوا کہ اسلام صلح ، امن اور سلامتی کا دین ہے، وہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف ای وقت دیتا ہے
جب انسانیت کے امن دسکون کوخطرہ لاحق ہوا ور جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ آیت نمبر ۵۸ یش سے ہوا تھا کہ دشمن سے خیانت کا
خطرہ ہوتو معاہدہ تو ڈولینی جب تو ی قر ائن اور ان کے اعمال سے ظاہر ہوکہ وہ عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کا معاہدہ تو ڈنے کا
اعلان کر دو، اور اس آیت سے مرادیہ ہے کہ ان کے ول میں خیانت کا ارادہ تو ہے مگر ان کے اعمال سے خیانت کے نشانات ظاہر نہیں
ہوئے تو ان سے ملے کرلوہ وسکنا ہے کہ ملی خیانت کی جرائت نہ کر سکیں اور آمر عملی خیانت کی جرائت کریں می تو پھر اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے
ہوئے ان کا معاہدہ بھی تو ڈویا جائے گا۔

[ ۲۳] عرب تبائل کی آپس میں ناچاتی اور تک نظری بڑی مشہورتھی، تھوٹی جھوٹی باتوں پرتل وغارت تک نوبت پہنے جاتی اور پھرصد یوں تک لڑا ئیوں اور نفرتوں کا سلسلہ جاری رہتا مگر جوخوش نصیب حضورِ اکرم من تعلیج پرایمان لائے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں باہم حبت پیدافر مادی اور نیز توں کا سلسلہ جاری رہتا مگر جوخوش نصیب حضورِ اکرم من تعلیج پرایمان لائے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں باہم حبت پیدافر مادی اور بیا یک ایسی نمیت ہے جوساری دنیا کا مال ومتاع خرج کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں محبت اور اتفاق کونہ تو دولت سے خرید اجاسکتا ہے اور نہ ہی طاقت کے زور پر پیدا کیا جاسکتا ہے بلکہ سیخلص لوگوں پر اللہ تعالیٰ سے باہمی محبت اور اتفاق کی دعا سیخلص لوگوں پر اللہ تعالیٰ سے باہمی محبت اور اتفاق کی دعا مانکا کریں اور آپس میں برداشت اور محبت پیدا کرنے کی ہمکن کوشش کریں۔ یا اللہ تعالیٰ اتو کریم ہے مسلمانوں پر کرم فرمااور ان کو آپس میں اتحاد اور محبت کی نعمت عطافر ما۔ آمین ا

Dent Constitution of the C

۱۱۳ اے نبی مان طالیہ! آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اہل ایمان جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔

۱۵۔ اے نی مان طال ایمان کو جنگ کی ترغیب دو، اگر تم میں ہے ہیں آ دمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو کم میں ہے ہیں آ دمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو (کفار) پر غالب آئیں گے اور اگرتم میں سے سو (صبر کرنے والے) ہوں تو وہ ایک ہزار کا فروں پر غالب آئیں گے کیونکہ یہ کا فروہ لوگ ہیں جو ہجھ ہیں رکھتے۔

۱۹۲ اب الله تعالی نے تم پر تخفیف کردی ہے، [۴۸] اور وہ جانیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، سواگر تم میں سوآ دی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں ایک ہزار (صبر کرنے والے) ہوں تو وہ اللہ تعالی کے تکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالی صبر کرنے والے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

٧٤ - سمى نبى كے لئے بيمناسب نہيں ہے كداں كے پاس جنگى قيرى ہوں يہاں تك كدوہ زمين ميں (كافروں كا) اچھى ا آيُهَا النَّبِي حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ عَلَي عُلَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

آلَيُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمَنْ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمَانَّةُ لِمُؤْمُرُلِا يَفْقَهُونَ وَ كُفَرُوْ الْمَانَّةُ لِمُؤْمُرُلَا يَفْقَهُونَ وَ كُفَرُوْ الْمَانَّةُ لِلْمُؤْمُونَ وَ كُفَرُوْ الْمِأْنُونَ وَالْمَانَةُ لَمُؤْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

اَلَٰنَ حَقَّفُ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيكُمْ فَعَقَا وَانْ فِيكُمْ فَعَقَا وَانْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ فَا يَعْفُرُهُ وَانْ يَكُنُ مِّنْكُمْ اللهُ صَابِرَةٌ يَعْفُرُهُ وَاللهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مُ اللهُ مَعَ لَيْغُلِبُوا وَاللهُ مَعَ اللهِ وَاللهُ مَعَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مُعَامِدُونَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مُعَمَّ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مُعَامِلُهُ اللهُ اللهُ

مَا كَانَ لِنَبِيِّ آنَ يَكُوْنَ لَكَ آسُلَى حَتَّى مُعْخِنَ فِي الْاَرْضِ لَا تُرِيْدُونَ عَرَضَ يَتْخِنَ فِي الْاَرْضِ لَا تُرِيْدُونَ عَرَضَ

[۸۴] ابتدا میں مسلمانوں کو بیتم تھا کہ وہ اپنے سے دی گنا بڑے لئنگر کھار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہیں اور میدان جھوڑ کر بھا گنے کی کوشش نہ کریں۔اب حالات کے بیش نظر اس تعداد میں تخفیف کر دی گئی ہے لینی اپنے سے دو گنالٹنگر کھار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو۔۔ اللہ تعالیٰ تہیں فتح ونصرت عطافر مائے گا۔ان شا واللہ تعالیٰ

کیونکہ کفار صرف ظاہری کامیابی کے لئے لڑتے ہیں اور اپنی زندگی پرحریص ہوتے ہیں اور جب بظاہر فتح کے امکانات نہ ہول تو وہ بزولی دکھاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں محرسلمان صرف ونیاوی فتح وقعرت کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لڑتے ہیں اور آخرت بین اجرعظیم کی امیدر کھتے ہیں اس لئے وہ ثابت قدی اور پوری سرگری سے لڑتے ہیں۔ نیز کافروں کو صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ وتا ہے جبکہ مسلمانوں کوظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔

كافرة توششيري كرتاب بعروسه مؤمن بتوب تنفي بعى الاتاب سياس

المالية المالية



و إِنْ يُرِينُوا خِيَاتَنَكَ فَقَدُ خَانُوا اللهُ عَلِيْمُ مِنْ قَبْلُ فَامُكُنَ مِنْهُمْ وَ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ۞

اک۔ اور (اے محبوب!) اگروہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کر کھیے ہیں ، سواللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض پر (آپ کو) قدرت عطافر مادی اور اللہ تعالیٰ سب بچھ جائے والا بڑی حکمت

والاشجار

وعدہ کیا حضورا کرم من فیلی نے انہیں فرمایا: اگرتم اسلام پرقائم رہت و جتنامال تم نے فدید میں دیا ہے اللہ تعالی سے عبد شکنی کر چے ہیں عطافر مائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش وے گا اور اگروہ مکہ جا کرعبد شکنی کریں سے تواس سے پہلے وہ اللہ تعالی سے عبد شکنی کر چے ہیں لیعنی مصائب دور ہوجا کی تو پھر بتوں کی عبادت میں مشغول ہوجائے لیعنی مصائب دور ہوجا کی تو پھر بتوں کی عبادت میں مشغول ہوجائے ہیں، البذا آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں، جس طرح جنگ و بدر میں اللہ تعالی نے آپ کو گفار پر قدرت عطافر مائی ای طرح آئندہ بھی اللہ تعالی آپ مائی قلیم کوان کفار پر قدرت عطافر مائے گا۔

اس آیت کی تغییر میں اکثر مفسرین نے حضرت عباس عظمه کا درج ذیل واقعه ذکر کیا ہے:

(مسنداحمد: جلداول: ص۳۵۳)

حصرت عباس بن عبد المطلب على في فرمايا: به خدابه آيت مير المتعلق نازل مولى ب، جب مين في رسول الله ما الله المال ذكر كميا كر مين مسلمان مو چكا مول اور بيسوال كميا كر مجمد سے جو ميں اوقيد لئے مسئے ميں ان كوفد يدى رقم ميں شاركر ليا جائے تو رسول

COLUMN DECORATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE

٢٧- بي شك جولوك ايمان لائد اور جرت كي اور الله تعالى كي راہ میں اینے مالول اور اینی جانوں سے جہاد کیا اورجن لوگول نے (مہاجرین کو) پناہ دی اور ان کی مدد کی بہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جولوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو وہ اس وقت تک تمہاری ولایت (سریری) میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ جرت نہ کرلیں،[۵۲]اور اگر وہتم سے دین کے معاملہ میں مدد مانگیں توتم پران کی مدد کرنالازم ہے مگراس قوم کے خلاف جیس کہ تمہارے اور ان کے درمیان (صلح کا)معاہدہ ہوچکا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کا موں کوجوتم کرتے ہوخوب دیکھنے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَهَاجَرُوْا وَ لَجِهَارُوْا بِأَمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمْ فِيُ سَبِيْلِ اللهِ وَ الَّذِينَ 'اوَوْا وَّنَصَرُوْا أُولِيِّكَ بِعَضْهُمْ آوُلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿ وَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ قِنْ وَلايَتِهِمْ قِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوْا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُّرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمْ مِّيثَاقُ ۗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعُمَلُونَ

بَصِيْرٌ ۞

الله مان فلی است انکار کردیا، پھراللہ تعالیٰ نے مجھے ان بیں اوقیہ کے بدلے میں بیں غلام عطاکتے جن میں سے ہرایک میرے مال کی تجارت کرتا ہے،علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔

(المعجم الكبير: جلد 1 1: ص 1 / 1: حديث نمبر ١١٣٩٨)

[۵۲] اس آیت میں مسلمانوں کی داخلہ اور خارجہ پالیسی پر روشنی ڈالی مئی ہے لینی جومسلمان اسلامی ملک میں آباد ہیں ان میں کامل بھائی چاره ہوگا اور ان پرآپس میں ایک دوسرے کی مدواور حفاظت لازم ہوگی لیکن جومسلمان اپنی خوشی سے کسی کا فرحکومت میں رہائش پذیر بهول اورانبیں وہال دین لحاظ سے کوئی تکلیف پہنچے اور وہ مسلمان حکومتوں سے اس غیرمسلم حکومت کے خلاف مدو مانگیں تو اس کی

ا۔ اگراس کا فرحکومت سے اسلامی حکومت کا کوئی معاہدہ نہ ہوتو پھراسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی ہرممکن مدو كريح في كه طانت كااستعال كرنا يزيه توبعي كري\_

۲- اوراگراس کا فرحکومت کے ساتھ دوئ اور امن کا معاہدہ ہوتو پھرمعاہدہ کا احتر ام ضروری ہے، جبیہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''عہد پورا کرو کیونکہ عبد کے بارے میں پوچھا جائےگا۔" (قرآن: ۱ : ۳۲) نیز حضور اکرم می طایج نے فرمایا:"جو محص کی معاہد (جس سے معاہرہ ہو ) کول کرے وہ جنت کی فوشہو بھی نہیں سونھ سکے گا۔ "(بنخاری: کتاب البیزید: باب ۵) "اور جواسے عبد کی پاسداری نہیں کرتااس کا کوئی دین میں۔" (مسنداحمد: جلد ۳: ص۱۳۵) ای لئے صنورِ اکرم می طبیع نے معاہدہ حدیدیہ کے وقت ابوجندل کی مددنیس فرمانی:'' حضور اکرم مان طالیج نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے تین شرائط پرملے کی: مشرکین میں سے جو مسلمانوں کی طرف مدین آئے گادہ اس کووا پس کردیں مے اور مسلمانوں کی طرف سے جومشر کین سے پاس مکرانے گاوہ اس کووا پس کی اس کے اور بیک مسلمان آئندہ سال (عمرہ کے لئے مکہ) آئی سے اور صرف تین دن مکہ میں تغیریں سے اور اپنے ہتھیار لیٹی تکوار اور تیروغیرہ الساد الكرام المحالية الكرام المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية ا سے۔ اور جن لوگوں نے کفراختیار کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں،[۵۳]اے مسلمانو!اگرتم (احکام اللی پر) عمل نہیں کرو گے تو زمین ہیں فتنہ اور بڑا فساد بر پا ہو جائےگا۔

وَالْذِيْنَكُفُرُوْابِعُضَافُمُ اوْلِيَاءُ بَعْضِ الْمُولِيَاءُ بَعْضِ الْمُولِيَاءُ بَعْضِ الْمُولِيَاءُ بَعْضِ الْمُولِيَّا الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

سے ۔ اور جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگول نے (مہاجرین کو) پناہ دی اور

وَ الَّذِينَ المَنْوَا وَ هَاجَرُوا وَ لَجَهَدُوا وَ لَجَهَدُوا فِي اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَنَصَرُ وَا اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَنَصَرُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الْحَالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

میان میں رکھ کرآئی سے اس دوران حضرت الوجندل عظیہ (جو کہ مسلمان ہو چکے سے) ہیڑ ہوں میں چلتے ہوئے مسلمانوں کی طرف
آئے تو بی کریم میں اللہ بھی میں کی طرف واپس کر ویا۔"(بہناری: کتاب الصلح: باب ے)" جس وقت رسول اللہ میں تھیے ہے الوجندل ہیڑ ہوں میں گھٹے ہوئے حضور اکرم میں تھیے ہے کہ سامنے آئے۔

اور سینل بن عمروصلی نامہ لکھ رہے سے اس وقت سینل کے بیٹے الوجندل ہیڑ ہوں میں گھٹے ہوئے حضور اکرم میں تھیے ہے کہ سامنے آئے۔

۔۔۔۔ جب سینل نے اپنے بیٹے ابوجندل کو دیکھا تو وہ ابوجندل کے پاس گیا اوران کے مند پرتھیڑ مارا اوران کو کرکر ابن طرف گھیٹا اور کہا: اے جو ار میں تھی تھی ہے۔ حضور اکرم میں تھی ہے ہے کہ اور کہا: اے جو ار میں تھی تھی ہے کہ اور حضرت ابوجندل حق کی بیان سے پکڑ کر تھیٹے لگا تا کہ تر بیش کی طرف لے جائے اور حضرت ابوجندل حق بائد آواز سے فریا دیا جاؤں گا ، یہ بھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں جٹا کر دیں گے۔

فریاد کرنے گئے: اے مسلمانو! کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا ، یہ بھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں جٹا کر دیں گے۔

مسلمانوں کو ابن کی فریاد کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ تب رسول اللہ میں تھی میرے دین کی وجہ سے عذاب میں جٹا کر دیں گے۔

تیت کرو جہیں اور تمہارے وور میں اور میں ان سے عہد گئی ٹین کروں گا، پھر حضرت ابوجندل عظیہ ول کے کشادگی کر نے والا ہے اور ان کے لئے کشادگی کرنے والا ہے اور میں ان سے عہد گئی ٹین کروں گا، پھر حضرت ابوجندل عظیہ ول کی تب ہوں اور میں ان سے عہد گئی ٹین کروں گا، پھر حضرت ابوجندل عظیہ ولی اور امو کیا۔"

۱۰ حفرت مذیقہ بن بمان عظی بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں میرے شامل ند ہونے کی وجرصرف بیتی کہ میں اور میرے والد کیسے موٹوں ( مکہ سے ) نظرتو ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم محرسان فلین کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا: ہم ان کے پاس جانا چاہتے ،ہم توصرف مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے بیع ہداور بیٹات لیا کہ ہم مدینہ جا کیں گے اور آپ کے ساتھ لل کر جنگ نہیں کریں گے۔ ہم نے رسول اللہ مل فلین کی خدمت میں حاضر ہوکر بدوا قعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: تم لوث جا کہ ہم ان سے کیا ہوا عبد پوراکریں گے۔ ہم نے رسول اللہ مل فلین کیا ہوا عبد کی خدمت میں حاضر ہوکر بدوا قعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: تم لوث جا کہ ہم ان

(مسلم: حديث نمبر ١٨٨٤ : كتاب الجهاد: باب٣٥)

[۵۳] جولوگ اسلام کا انکارکروی ان کوکافریعن غیرمسلم کہاجا تاہے۔اس آیت ہے معلوم ہوا کہ غیرمسلم سارے ایک دوسرے کے دوست اور ایک ہی ملت بین ت

التعالمات المراجعة ا

ان کی مدد کی وہی لوگ سیچمؤمن ہیں،ان کے لئے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَ رِازَقُ كَرِيْمٌ ۞

42۔ اور جولوگ ان کے بعد ایمان لائے اور ہجرت بھی کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا تو وہ بھی تم ہی میں سے جہار سے اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں ،[ ۵۴] بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔

[۵۴] اجرت کے بعد مدینہ میں حضورِ اکرم من فلی آجے انصار دمہاجرین میں جو بھائی چارہ قائم کیااس کواس قدر پذیرائی حاصل ہوئی کہ انصار نے اسے اسلام من فلی کے انصار کے اسلام کی اسلام کی میں ہے اسلام کی مصدویت نے اسپنے مال واسباب میں سے آ دھا آ دھا حصدا ہے مہاجر بھائیوں کو دے دیا اور وفات کی صورت میں میراث میں بھی حصد دیتے میں اللہ تعالی نے فرمایا: با ہمی اخوت سے ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری اور قابل اجر وثو اب ہے مگر وراثت کے اصل حقد ارتی بیں۔

الحديثدرت العالمين

سوره انفال کی تفسیر کی ابتدا بروزمنگل ۲۴ جنوری ۲۰۰۷ء اینن بال جامعه الکرم، انگلینڈیس ہوئی۔ اوراختنام ۲۳ فروری ۲۰۰۷ء بروز جمعرات در بارعالیه منگانی شریف ضلع جھنگ یا کستان میں ہوا۔

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

## سورةالتوبة (٩)

نام: بيسورت مدنى باوراس كرزياده مشهورنام دوبين: ايك "توبه" كيونكداس بيس بعض الل ايمان كى توبه قبول مون كاذكرب اوردومرا" براءت "كيونكداس كى ابتدا بين مشركين عرب سے براءت كا اعلان كيا حميا ہے۔

بسم اللدن الكين وجد: اس سورت سے پہلے بسم الله الر حن الر حيث الى منسرين في اس كى كى وجو بات بيان كى بيں مسمح بات والى بير بين الله من الله من

حضرت عبداللہ بن عبال عظی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب عظیہ سے بوچھا کہ سورت براءت سے بہلے ہم اللہ شریف کیوں نیس آتھی گئی؟ انہوں نے فرما یا کہ بسم اللہ الرحین الرحیم امان ہے اور سورت براءت تلوار لے کرنازل ہوئی ہے جس امان نے اور سورت براءت تلوار لے کرنازل ہوئی ہے جس امان نیس ہے۔ (تفسیر قرطبی) یعنی ہم اللہ شریف ہیں رحمت ہے جوامان کی موجب ہے اور اس سورت میں مشرکین سے قطع تعلقی اور نارافتگی کا اعلان ہے جوامان کی ضد ہے اس لئے اس سورت سے پہلے ہم اللہ شریف کا لکھنا مناسب نہیں تھا جیسے کی جانور کو قت اللہ تعالی کا نام تولیا جاتا ہے مگر الرحین الرحیم ذکر نہیں کیا جاتا کے ونکہ بیجانور کے لئے رحمت اور امان کا وقت نہیں جگرائر حین الرحیم ذکر نہیں کیا جاتا کے ونکہ بیجانور کے لئے رحمت اور امان کا وقت نہیں جگرائر حین الرحیم ذکر نہیں کیا جاتا کے ونکہ بیجانور کے لئے رحمت اور امان کا وقت نہیں جگرائر کے لئے ختی کا وقت ہوتا ہے۔

### سوره توبدا ورد بشت كردى

ابتدا میں توسرف اہل مکہ بی مسلمانوں کے دھمن تھے لیکن جب مدینہ سے اسلام کی روشی چار سو بھیلنے گئی تو دیگر کئی قبائل اور ممالک مسلمانوں کو سفو ہستی ہے مٹانے میں سرگرم ہو گئے۔ اس طرح حضورا کرم میں طلاح کی زندگی کے آخری آٹھ نو سال جنگوں میں بسر ہوئے۔ اس طرح حضورا کرم میں طلاح کے ایک کڑی سورہ تو بہ کا نزول بھی ہے جس میں جنگ جوک اور مشرکین کو آل کرنے کا بیان ہے، البندا اس دور میں جو احکام ناز ل ہوئے آئیں ای جنگی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اگر ان احکام کو کسی اور عینک کے ساتھ دیکھا جائے گا تو بیقر آن مجیدے ساتھ زیادتی کا خون ہوگا۔
تریادتی اور دیا نے کا خون ہوگا۔

یہاں آیک لطیفہ ملاحظ کریں جو سورہ نساء کی آیت نمبر سام ہے متعلق ہے۔ اس آیت کا ترجہ بیہے : "اے ایمان والوا نماز کے قریب شبط اوجب کرتم نشرکی حالت میں ہو۔ "اب آگرکوئی بے نماز آیت کے پہلے حصہ کوسیاق سے نکال کریہ کے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا کیونک قریب شبط اور "توکیااس بے نماز کا یہ دوئی کسی محمورت میں مجمع ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ، یہ قرآن مجید کے ساتھ دہت بری تا انسانی ہے۔

اس حقیقت کومزیدا جا کرکرنے کے لئے بائیل اور برٹش تاری سے دوا قتباسات ملاحظہ کریں:

والمالية المالية المالية

"Don't imagine that I came to bring peace to the earth! No, rather, a sword. I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law."

(Matthew: 10: 34-35: The Living Bible, British Edition 1975)

حضرت عینی الظیمی نے فرمایا: بیرخیال نہ کرو کہ میں زمین پرامن قائم کرنے آیا ہوں۔ نہیں بلکہ تلوار (چلانے آیا ہوں)۔ میں اس کے آیا ہوں کہ مردکواس کے باپ کے خلاف کردوں ، بیٹی کواس کی ماں کے خلاف کردوں اور بہوکواس کی ساس کے خلاف کردوں۔

"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. You ask, what is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, land and air, with all our might. You ask, what is our aim? I can answer in one word: Victory - victory at all costs, victory, however long and hard the road may be." (Winston Churchill speaking in the House of Commons, 13 May 1940. Modern World History, Page 123)

برطانیہ کے دزیراعظم نیول چیبرلین نے جب دس می ۱۹۳۰ ء کواستعفیٰ دے دیا تو متحدہ حکومت کے سربراہ وسٹن چرچل نے تیرہ می ۱۹۳۰ء کو ہاؤس آف کا منز میں کہا: میرے پاس خون ، سخت مشقت ، آنسواور پیدندی تجویز کے سوا کچھ بھی نہیں جو پیش کر سکول۔اگر آب پوچیس کہ ہماری پالیسی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا: ہمیں اپنی پوری طافت کے ساتھ سمندر، فضا اور زمین میں جنگ کرتا ہے، اوراگر آپ پوچیس کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو میں ایک لفظ میں جواب دے سکتا ہوں: فتح ہر قیمت پر فتح چاہے راستہ کتا ہی دشوارا ورالمبا کیوں نہ ہو۔

ان دوا قتباسات کودیکھنے سے بظاہرایا لگتا ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام اور نسٹن چرچل دونوں وہشت گرداور ظالم ہیں، لیکن حقیقت بنیس ہے کیونکہ سیاق وسباق کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ وقت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا کیونکہ حضرت عیمی النظام الذائری قوم کے افراد کو تنبیہ کرد ہے ہے کہ اگر وہ باطل نظریات کو نبیس چھوڑیں مے تو انہیں اپنے ان قریبی رشتہ داروں سے جدا ہونا پڑے گاجو میں کو قبول کریں مے اور نسٹن چرچل جرمن کے خلاف جنگ کا اعلان کرد ہے ہے۔ ای طرح سورہ تو ہداور دیگراس میں کہ ایات کا تعلق حالت جنگ سے ہوران آیات کو ای تناظر میں دیکھنا جا ہے۔

اس سورت میں زیادہ تر جنگ اور اس سے متعلقات کا ذکر کیا گیاہے اس لئے مناسب معلوم ہوتاہے کہ اس سورت کی تغییر سے پہلے جہادا ور تنال کے متعلق بھی بچھ بیان کر دیا جائے۔

جهاداورقال

جها وکی تعریف

جہاد کا لغوی معنی ہے پوری کوشش کرنا۔ (بدائع الصنافع: جلد 9: ص 9 س) لینی کی کام یا مقصد کے صول کے لئے

ول و د ماغ اورعلم و منر کی ساری صلاحیتیں ، جان و مال اور زبان و ہاتھ کی ساری تو انائیاں صرف کر دینا۔

جہاد کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ دخمن کا مقابلہ کرنے میں ابنی ہرامکانی قوت صرف کر دستے کو جہاد کہتے ہیں اور جہاد کی تین تشمیں ہیں: ظاہری دخمن کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد اور اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ (مغروالت)

جهاوني سبيل الله

شریعت میں جہاد سے مراد ہے: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لئے جان ، مال اور زبان دغیرہ کو پوری طاقت اور وسعت سے خرج کرنا۔ (بدائع الصنائع: جلد 9: م 9 2 مع) اصطلاح میں جہاد کے معنیٰ اس محنت اور کوشش کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ، اسلام کے لئے ، نظام ملت کے لئے یااس کے اسٹیکام کے لئے کی جائے خواہ وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ، اسلام کے لئے ، نظام ملت کے لئے یااس کے اسٹیکام کے لئے کی جائے خواہ وہ مال سے ہوں جو اس سے بدظا ہر ہوا کہ جہاد مرف قال کا نام نہیں بلکہ اسٹیکام ملت کی ہر کوشش کو جہاد کہا تھی اور طریقے سے ہو۔ اس سے بدظا ہر ہوا کہ جہاد مرف قال کا نام نہیں بلکہ جابر سلطان کے سامنے کھے جہاد کہا تھی جہاد کی کوشش بلکہ جابر سلطان کے سامنے کھے جو وجہد ، اپنے مال کو اسلام کے اسٹیکام پرخرج کرنے کی کوشش بلکہ جابر سلطان کے سامنے کھے جو تھی بیان کے جو وجہد ، اپنے مال کو اسلام کے اسٹیکام پرخرج کرنے کی کوشش بلکہ جابر سلطان کے سامنے کھے جن کہنا ہی جہاد بیں شامل ہے اور بیاس کی ایک آخری اور انتہائی صورت ہے۔

(اسلاى انسائيكوپيديا: جلداول: ص ٣٣ ١ ورانسائيكوپيديا آف اسلام: پنجاب يونيورځ، پاكتان)

الغرض نیکی کی طرف بلائے اور برائی ہے رو کئے کی منگسل جدو جد کا نام جہاد ہے۔اس مقعد کے حصول کے لئے جب
تمام پرامن کوششیں نا کام ہوجا میں اور مظالم نا قابل برواشت ہوجا میں تو ایسی صورت میں سلے جہاد فرض ہوجا تا ہے جس کو
اسلامی اصطلاح میں قال کہا جاتا ہے۔اسلام میں قال کی وہی حیثیت ہے جومیڈ پکل سائنس میں جراحت کو حاصل ہے بینی
مریقی کا ایریشن این وقت کیا جائے جب ہردوا آڑیائی جائے۔

Park War Contract of the Contr

# Marfat.com

البدد الكرم المراجي ( المراجي (

(زرآن:۹:۱۱)

لذكوره آیات میں غور كرنے ہے معلوم ہوتا ہے كہ جہاد ہے مرادوہ جد وجد ہے جس كے ذريعہ خداكى اس زمين بردين تن كا غلبہ ہو، فتندوفساداورظلم وستم كا خاتمہ ہو، عهد شكنوں كومزا ملے اور ملك وملت كا دفاع مضبوط ہو۔ اس تفصيل كوصاحب ہدايہ فلبہ ہو، فتندوفساداورظلم وستم كا خاتمہ ہو، عهد شكنوں كومزا ملے اور كلك وملت كا دفاع مضبوط ہو۔ اس تفصيل كوصاحب ہدايہ ۔ في خاتم ہوائي كيا ہے۔ يہ من كون كرنے ہواد فرض كيا محمال ہے۔ وين تن كو غالب كرنے اور كلوق خداسے شركود دركرنے كے لئے جہاد فرض كيا محمال ہوں۔ السير)

جهاد کی ابتدا

تال کا آغاز جمرت مدینہ کے بعد ہوالیکن جہاد کا سفر نزول قرآن کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اسلام کے مجاہد اول حضرت محد رسول الله ما تائیج ہیں۔ آپ ما تائیج نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق پہلے اپنے خویش وا قارب کو اور پھر تمام لوگوں کو اعلانیہ پیغام اللی پہنچانے کا جہاد کیا۔ اس سلسلہ میں در پتے ذیل تین کمی آیات ملاحظہ ہوں جن میں جہاد کا ذکر کہا مماہ ہے:

ا۔ آپ کافروں کا کہانہ مائیں اور قرآن کے ذریعہان سے جہاد کریں ، براجہاد۔

۲۔ اور جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لئے جہاد کرتا ہے، بے فنک اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ (قرآن:۲۹:۲)

سر اورجولوگ ماری راه یل جهاد کرتے ہیں ہم انہیں این را ہیں ضرور دکھادیں کے۔

یہ تینوں آیات ہجرت ہے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اس لئے ان آیات میں بیان ہونے والے جہاد ہے توار والا جہاد ہے، جس کے لئے مسلمانوں نے مکہ میں سامال تک کفار کے مظالم جہاد ہیں بلکہ قرآنی تعلیمات کی پرامن تبلغ والا جہاد مراد ہے، جس کے لئے مسلمانوں نے مکہ میں ساامال تک کفار کے مظالم کو مبر واستقامت سے برواشت کیا اور تکوار نہیں اٹھائی ۔قرآن مجید نے اس پرامن جہاد کو بڑا جہاد قرار دیا ہے اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اپنے رب کی طرف بلاؤوانائی اور اچھی تھیجت کے ساتھ اور ان سے مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اپنے رب کی طرف بلاؤوانائی اور اچھی تھیجت کے ساتھ اور ان سے اس طریقت پر بھٹ کروجوس سے بہتر ہو۔'' (قرآن: ۱۲۱: ۱۲۵) ہے آیت بھی ہجرت سے پہلے مکہ جس تازل ہوئی تھی اور اس بھی تجرت سے پہلے مکہ جس تازل ہوئی تھی اور

فثال کی ایندا

کفار کمہ اوا سال تک مسلیا توں پرظلم کے پہاڑ تو ڑتے رہے لیکن مسلمان میر کے پہاڑ بن کر برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ مسلمان کم تکریر سے بجڑت کر کے یہ یہ منورہ آگئے تو وہاں بھی کفار کے مظالم میں کی شرآئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلما نون کوفال (مسلم جہاد) کی اجازت فرمائی تا کہ وہ کفار کے مظالم کا جواب طاقت سے دے تکیس ۔ قال کی اجازت اسلام سے بنیا دی مقالد میں ہے ہے اور اس کا اٹکار گفر ہے۔

الركفرواسلام كالبيلي نين جنكول كحل وقوع اورمسلما نول كا تعداد پرغور كياجائة توحقيقت واضح موجاتي ہے كه كفار

Constant Con

اور ان کے حلیف مسلمانوں کو مثانے کے لئے ان پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے مدافعت کے لئے تکوار اٹھائی ، مثلًا د وسری ہجری میں جنگ بدر مدینہ سے نوے میل کے فاصلہ پرلڑی گئ جس میں کفار کی تعدا دایک ہزارا ورمسلما نوں کی تعدا د صرف ساس تھی، تیسری ہجری میں جنگ احد مدینہ سے چندمیل کے فاصلہ پرلڑی می جس میں کافرتین ہزار اورمسلمان صرف سات سویتے اور پانچویں ہجری میں جنگ احزاب مدینہ کے دروازے پرلای می میں کفار کی تعداد دس ہزاراور مسلمانوں کی تعدا دصرف تین ہزارتھی۔ کفار کے ان جارحانہ عزائم کے پیشِ نظراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تکوار اٹھانے کی ا جازت دی اور فرمایا: '' اور الله تعالی کی راه میں ان سے جنگ کر وجوتم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پیندنہیں فرما تا۔' ( قرآن:۲:۰۱) یعنی جنگ کی نوبت آ جائے توصرف ان لوگوں پر تلوارا تھا کی جائے جو تمہارے خلاف لڑائی میں شریک ہوں۔ ان کے علاوہ عورتوں ، بیجوں ، پوڑھوں اور راہبوں کوئل کرنے کی ا جا زت نہیں ہے۔ کسی مقتول کی لاش کا مثلہ نہ کیا جائے ،حتیٰ کہ جانوروں ،سرسبز کھیتوں اور پھلدار درختوں کو بھی بلاضرورت نقصان ند پہنچایا جائے۔ (موطاامام مالک: کتاب الجهاد: باب سو) یعنی عین جنگ کے عالم میں جہال جذبات پر قابوتیں ر ہتا اور آتش انتام بھڑک رہی ہوتی ہے وہاں بھی اسلام مجاہدین کوعدل وانصاف اور قواعد وضوابط کا پابند بناتا ہے، تا کہ محمى كے ساتھ زيادتى اور بانسانى نە بوكيونكه الله تعالى زيادتى كرنے والوں كو پيندنبيس فرما تاركيا آج كى ترقى يافته ونيا میں کوئی توم ایسی موجود ہے جس نے حالت جنگ میں قانون اور عدل وانصاف کا بوں لحاظ رکھا ہو؟ آج تو جنگ شروع ہوتے ہی شہروں اور آبا دیستیوں کو بموں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ پر امن شہریوں ،عورتوں ،کمن بچوں اور پوڑھوں کسی ہے در گزرنہیں کی جاتی۔ میپتالوں ،عبادت خانوں اور در سرگا ہوں تک کومسار کر دیا جاتا ہے۔ بیٹرف مرف اسلام ہی کوحاصل ہے جوعین میدان جنگ میں بھی جبکہ جذبات بے قابوہوتے ہیں کی بے گناہ پرزیادتی کی اجازت نبیں دیتا۔ اگراس وقت مسلمانوں کوخ کی سربلندی اوراپنے دفاع کے لئے تال کی اجازت نہ دی جاتی تو آج دنیا میں مسلمانوں کا شاید نام تک نہ ہوتا۔

جهاداور قال میں فرق

جہادا ور قال میں کل اور جز کارشتہ ہے۔ جہاد کل ہے اور قال اس کا ایک حصہ اور جز ہے۔ ظلم و فساد کے خاتے اور ملک وملت کو استخام بخشنے کے لئے کی جانے والی ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے۔ قال اس کی آخری اور انتہائی صورت ہے، گویا جہاد کی پہلی سیڑھی پر امن کوشش اور آخری سیڑھی قال ہے جبکہ قال اول وآخر قال ہی ہے۔

قرآن وحدیث میں جہاد کالفظ قال کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے لیکن اس سے یہ غلط بھی نہیں ہوئی چاہیے کہ جہاداور قال ہم معنی ہیں یا جہاد مرف قال ہی ہے کیونکہ کل کا جز کے معنی میں استعال ہر نفت میں عام ہے، اور اگر جہاد کو صرف قال کے ساتھ مختم کر دیا جائے تو مکہ میں مسلما نوں کے ابتدائی ۱۳ سال جہاد سے خالی ہوجا کیں گے جہاں قال کی اجازت نہیں تھی حالا نکہ وہ ۱۳ سال جہاد اکبراور جہاد اعظم کا اعلیٰ نمونہ ہے جن میں صنورا کرم میں تھا ہے اور صحابہ کرام بھائی کوسخت ترین مشکلات کا

THE STATE OF THE S

فآل کی ضرورت

اسلام کا بیمطالبہ نیں ہے کہ جو فض اسلام قبول کرے وہ کسی نہ کی کا فرسے قال شروع کر دے بلکہ حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جن کی سرباندی اور ملک و ملت کی حفاظت کے لئے جہاں اور بہت کی کوششیں کرنی پڑتی ہیں وہاں بھی قال ک ثوبت بھی آ جاتی ہے کیونکہ باطل جب معقولیت کے سارے وروازے بند کر دے تو پھر تن کو ہوارا ٹھا تا ہی پڑتی ہے۔ یہ ایک مالکیر صدافت ہے جس کو و نیا کی ہرقوم تسلیم کرتی ہے۔ ہرقوم اپنے دفاع اور اپنے تن کے حصول کے لئے آخری حربہ کے طور پر قال کو جائز بھی ہے۔ غیر مسلم صرف یہ جاستے ہیں کہ مسلمان قال چھوڑ دیں کیونکہ جب مسلمان قال پر آ جائے تو پھر شہادت کے شوق میں جس و لیری سے مسلمان قال کرتا ہے دوسری قومین ہیں کہ کسلمان قال بڑا اے خود بھر فیر فیر مسلم خودقال ترک کردیتے۔

#### الكا اعلان

تال کا علان اسلامی حکر ان کے اجتہا و پر مخصر ہے اور رعایا پر اس اعلان کی اطاعت لازم ہے۔ (الفقہ الاسلامی و ادائد : جلد ۲: میں ۱۹ میں ترک کی اور میں مسلمان اس میں شریک ہوجا میں توبا تی سب کی طرف ہے بھی بے فرض اوا ہوجا تا ہے۔ اگر بعض مسلمان اس میں شریک ہوجا میں توبا تی سب کی طرف ہے بھی بے فرض اور ہوجا تا ہے۔ (الفقہ الاسلامی و ادائد : جلد ۲: میں ۱۷ می ایسے عالم میں ہر مؤمن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک اور ند بہب کی حفاظت کے لئے اپنی ماری ملاحیتیں برویے کار لائے اور جو خوولائے کے قابل نہیں وہ اپنے مال ، جان ، ہاتھ اور زبان سے مجاہدین کی مدد کر رہے جیسا کہ حضورا کرم ملاحیتی ہے نے مایا: مشرکین کے خلاف اپنے مال ، جان ، ہاتھ اور زبان کے ماتھ جہا وکر و۔

کر رہے جیسا کہ حضورا کرم ملاحیتی ہے نے مایا: مشرکین کے خلاف اپنے مال ، جان ، ہاتھ اور زبان کے ماتھ جہا وکر و۔

(مسندا حمد : جلد ۳ : می ۱۵ میں اس میں میں کے خلاف اپنے مال ، جان ، ہاتھ اور زبان کے ماتھ جہا وکر و۔

چاداور قال کا تھم دائی ہے

رسول الشرف فلي المراد المرايا: جب سے اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرما یا ہے اس وقت سے جہاد جاری ہے بہال تک کہ میری امت کے آخری لوگ وجال سے قال کریں مے۔ (ابو داؤد: کتاب الجهاد: باب ۳۵) لبندا آج بھی جہاں جہاداور قال کے اسلامی نقاصے پورے بول اس میں شریک ہوتا ای طرح فرض ہے جیسے چودہ سوسال پہلے فرض تھا۔

اسلاى جنكين جارحانهمين يابدا فعانه

عبد زمالت میں حالات کے مطابق مجوجتگیں مدافعان تھیں جیے بدر، احداور خندق وغیرہ جن میں کفار حملہ آور ہوئے اور پکے جنگیں جارحان تھیں جیے فتح کہ کے وقت مسلمان حملہ آور ہوئے کیونکہ مشرکین نے عبد جنگی کی تھی اور جوک میں بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کریرہا تھا۔ جارجیت کا ذکر معذرت خواہانہ انداز مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کریرہا تھا۔ جارجیت کا ذکر معذرت خواہانہ انداز میں کرنے کی برگز خبرورے نہیں ہے کیونکہ یاطل کی مرکونی کے لئے بھی جارجیت ضروری ہوتی ہے تاکہ باطل کے ناپاک

عزائم خاک میں مل جائمیں اور فتنے سرا ٹھانے کی جراکت نہ کرسکیں۔

اسلام جنگ پرسلے کوتر جیج ویتا ہے

اسلام امن وسلامتی کا دین ہے، وہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف ای وقت ویتا ہے جب انسانیت کے امن و سکون کو خطرہ لاحق ہوا در جنگ کے بغیر کوئی چارہ کا رضہ ہوا ور میدانِ جنگ بیں ہجی اگر دخمن جنگ کا ارادہ ترک کر دے اور صلح کی درخواست کر بے تو اسلام کا عظم بہی ہے کہ مسلمان بھی جنگ بند کر کے صلح کر لیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قربایا: اگر دہ تم سلح کی درخواست کر بے تو اسلام کا عظم بہی ہے کہ مسلمان بھی جنگ بند کر کے صلح کا پیغام ہیجین تو اللہ تعالی نے تبہارے لئے ان کے خلاف کوئی جو از نہیں رکھا۔ ( قرآن: ۲۰:۸) ایک اور مقام پر فرمایا: اور اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جا کی اور اللہ تعالی پر تو کل کریں جی جنٹ اور جائے والا ہے۔ (قرآن: ۲۱:۸) صلح کی طرف مائل ہو جا کی اور اللہ تعالی پر تو کل کریں ہے جنگ وہی سب پھی سنے اور جائے والا ہے۔ (قرآن: ۲۰:۸) حضورا کرم مائلی پیلی نے کو ترج دی حالا تک اس حد بیسے کے موقع پر چودہ سو صحابہ کرام پھی او نے مرف کی بیت کر چکے سے گر حضورا کرم مائلی پیلی نے کو ترج دی حالا تک اگر صحابہ کرام پھی اس سے حق بی من نہ سے ایک وقد جہاد بیت کر چکے سے گر حضورا کرم مائلی پیلی نے فرمایا: اے لوگو! دخمن سے مقابلہ کی مینا نہ کیا کرو، اللہ تعالی سے عافیت ما تکا کرو رہید دخمن سے مقابلہ ہوجائے تو پھر مہرا وراستمقامت سے مقابلہ کروا ورجان لوگر جنت تکواروں کے ساتے بیں ہے۔ ایک اور جب دخمن سے مقابلہ ہوجائے تو پھر مہرا وراستمقامت سے مقابلہ کروا ورجان لوگر دینت تکواروں کے ساتے بیں ہے۔ ایک اور جب دخمن سے مقابلہ ہوجائے تو پھر مہرا وراستمقامت سے مقابلہ کروا ورجان لوگر دینت تکواروں کے ساتے ہیں ہے۔

كيااسلام تكوارسه كهيلا؟

بعض لوگ جہاداور قال جے مقدی فریضہ کو بدنام کرنے کے لئے بدالزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذور سے کھیلا ہے۔ دراصل وہ مکہ میں اسلام کے ابتدائی ۱۳ سالوں کی تاریخ سے یا تو ناوا قف ہیں یا دانستہ تھا کق کو چھیانے کے بجرم لیں ، کیونکہ مکہ میں جو خوا تین اور مرد حضرات اسلام قبول کرتے ایک طرف تو کفاران پرمظالم کے پہاڑتو ڈوسیۃ اوردوسری طرف انہیں اپنے دفاع کے لئے تلوارا ٹھانے کی اجازت نہیں تقی جس کے نتیجہ میں بالا فرانمیں مکہ سے اجرت کر نا پڑی کیا مات معترضین سے بتا سکتے ہیں کہ تاہوں کے ہاتھ میں اجرت کے بعد آئی مگر وہ سینکو وں مسلمان جو مین مظلوی کی حالت معترضین سے بتا سکتے ہیں کہ تلوار تو مسلما لوں کے ہاتھ میں اجرت کے بعد آئی مگر وہ سینکو وں مسلمان جو مین مظلوی کی حالت معترضین سے بتا سکتے ہیں کہ تاہوں نے کس کی تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا ؟ اس وقت تلوار تو کفار مک کے التو میں بلکہ حضور اکرم مان طابح میں اخلاق کی تلوار تھی جس کی وجہ سے چھر سالوں باتھ میں ساراعرب حلقہ بگوش اسلام ہو میں۔

و و بیلی کا کرکا تھا یا صوت ہا دی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

اسلام میں جرئیں ہے۔ (قرآن: ۲۵۲:۲) اسلام دہبی آزادی کا احرام کرتا ہے۔ اگر اسلام میں جرکی اجازت موتی توقرون وسطی کے تبین میں اور مغلیہ دور کے ہندوستان میں کوئی غیرسلم باتی ندر بتنا اسب کوز بروسی مسلمان کرلیا جا تا

THE DESTRUCTION OF THE PARTY OF

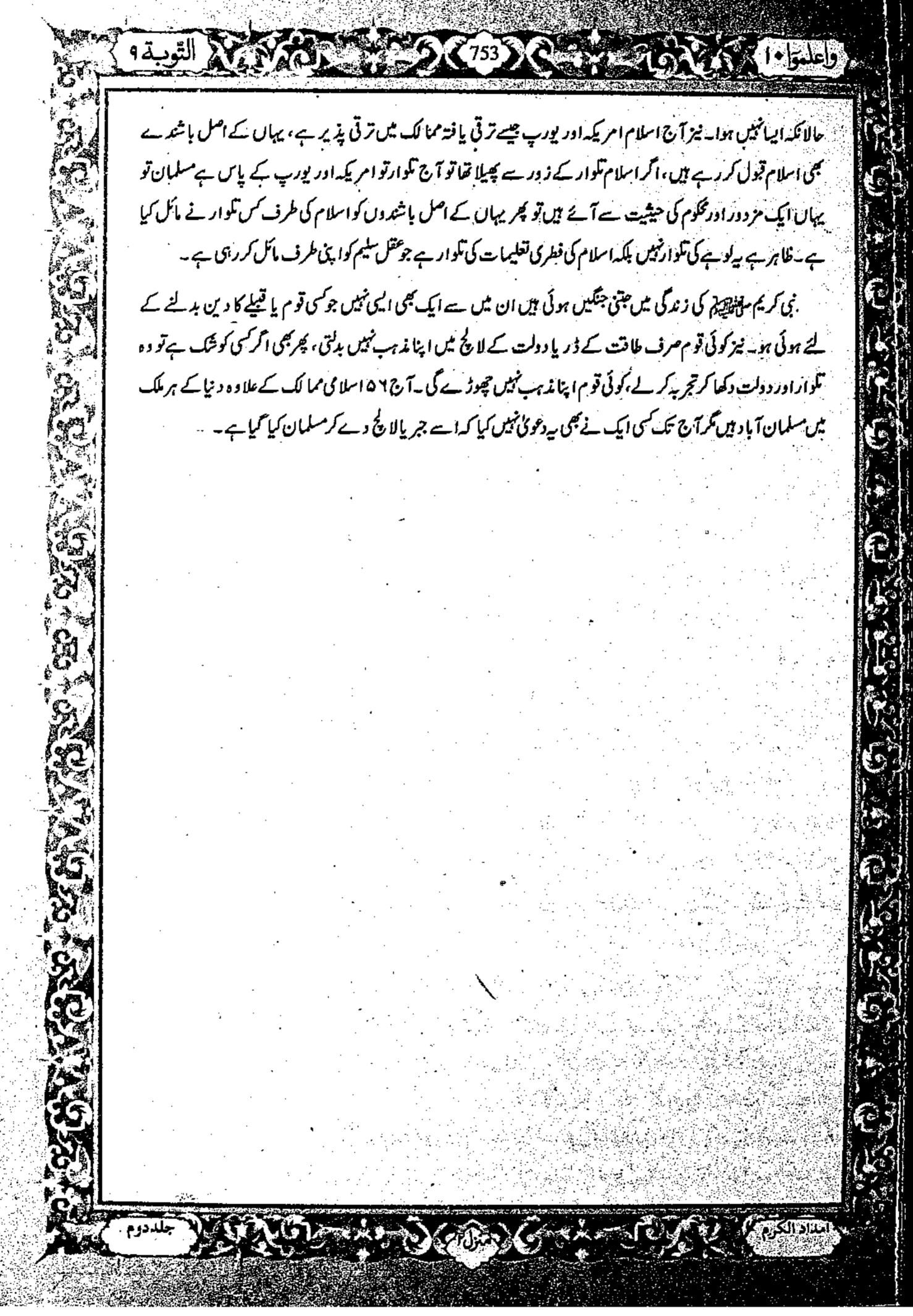



# وْلُمْ الْسَالَهَا ١٢٩ ﴾ ﴿ 9 سُوَرَةُ السَّوْيَةُ مَلَيِّيَّةُ ١١٣ ﴾ ﴿ كُوعالِها ١١٤)

ا۔ (اے مسلمانو!) اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے براءت کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔[۱] بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عُهَنَّ مُّنَ النُّهُ مِنَ النُّ

۱- (ایم شرکو!) پستم چار ماه اس ملک میں چل پھرلوا درجان لوکہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہواور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا فردل کورسوا کرنے والا ہے۔ فَسِيْحُوا فِي الْأَنْ مِنْ آنُهُ مَهُ وَالْمُنْ اللهُ الله

[1] رجب ۹ ھیں جب رسول اللہ مان شکی ہے ہوگی کے مقابلہ کے لئے جوک روانہ ہوئے تو مشرکین کو یقین تھا کہ اب سلمانوں کے بیں شروع ہو گیا ہے اور روی لنگر مسلمانوں کو نیست و تا بود کر وے گا مگر ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے مسلمانوں نے بیں دل جوک میں تیام کیا، روی لنگر کو مقابلہ کی جرائت نہ ہو کی اور اسلامی لنگر صحیح وسلامت واپس آئی میں مشرکین کی بار بار کی عہد شکن کے پیش نظر اللہ تعالی نے تھم و یا کہ پہلے ان مار ہائے آستین سے عرب کو یاک کرو۔ جب بھی کمی بیرونی وقمن سے مقابلہ ہوتا ہے یہ گھر سے مخالفت شروع کر وسیتے ہیں۔ چنانچے تنگ آ مد بحر صعداق ہر روز کے خطرات سے بیخ کے لئے مشرکین کے معاہدوں کو منسوخ کردیا گیا اور ای سال ج کے موقع پر جمع عام میں اس کا اعلان کردیا گیا تا کہ کی کو غلط ہوتی شدہے۔

اک آئے امیر تو حضرت ابو بکر طاف ہے مگراس اعلان برا وت کے لئے حضورا کرم میں ایک اس کے حضرت بی طافہ کو تکم فر مایا کیونکہ ابل عرب میں میدروان تھا کہ معاہدہ کرنے یا معاہدہ تو ڈنے کا اعلان یا تو قبیلے کا سردارخود کرتا ہے یا اس کا کوئی قربی رشتہ دار۔اب چونکہ حضورا کرم میں طافی ہے خوتو وہاں موجود نہیں سے اس لئے آپ نے حضرت علی طاف کا نام نتخب فرما یا۔

حضورا کرم میں طافی ہے خوتو وہاں موجود نہیں سے اس لئے آپ نے حضرت علی طاف کا نام نتخب فرما یا۔

یہاں بعض اہل بعض اہل سنت نے ایک بجیب نکتہ بیان کیا ہے بینی حضرت ابو بکر صدیق صفیفہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و جمال کے مظہر سے اس کے انہیں مسلمانوں کے امور کا امیر بنایا محمل اور حضرت علی صفیفہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کے مظہر سے اس لئے انہیں مسلمانوں کے امور کا امیر بنایا محمل اور حضرت علی صفیفہ اللہ تعالیٰ کے شیر اور اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کے مظہر سے اس کے انہیں مشرکین سے عہد تو ڈرنے کا امیر بنایا محمل ۔

حضرت علی معظف نے اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کرسٹا کیں جن کے ذریعہ بداعلان کردیا مجیا کہ جن مشرکین کے ساتھ چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے لئے معاہدے ہیں ادرانہوں نے عہد شکی ٹیس کی تو ان کے معاہدے ہورے کئے جا کیں مجے اوران کے ساتھ مقررہ مدت تک کوئی لڑائی ٹیس موگی جیسا کہ آمے چوتی آیت میں مذکور ہے، لیکن جومشرک قبائل معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرئے دے ہیں ان کے معاہدے آئی منسوخ کردیئے گئے ہیں مگران پراچا نک حملہ ٹیس کیا جائے گا۔ انہیں چار ماہ کی مہلت دی می ہے، اس دوران یا تو وہ اسلام قبول کر کے اسلامی حکومت کا حصہ بن جا میں اورائی ملک میں باعزت زعر کی گڑاریں یا پھر جزیرہ ٹرائی ان سے مجوز کر کہیں اور چلے جا میں اور دہاں پرامن زندگی بسر کریں وگرنداؤ ائی کے لئے تیار ہوجا میں تاکہ جزیرہ ٹمائے عرب کوشرک سے مجبوز کر کہیں اور چلے جا میں اور دہاں پرامن زندگی بسر کریں وگرنداؤ ائی کے لئے تیار ہوجا میں تاکہ جزیرہ ٹمائے عرب کوشرک سے مجبوز کر کہیں اور چلے جا میں اور دہاں پرامن زندگی بسر کریں وگرنداؤ ائی کے لئے تیار ہوجا میں تاکہ جزیرہ ٹمائے عرب کوشرک سے

Marfat.com

المادالكي ( المادالكي

وَ أَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَتِيمُ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهُ بَرِئَى عُرْضً مِّن الْمُشْرِكِيْنَ فَى كَلَوْلُهُ لَمَا فَإِنْ تَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ تَكُمُ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوا ٱثَّكُمُ عَيْرُمُعُجِزِي اللهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كُفَّرُوا بِعَذَابِ ٱلِيُمِ ۞

إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُقُهُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيًّا وَكُمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ آحَكُ الْمُأْتِدُ اللَّهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَّى مُكَ تِوْمُ النَّاللَّهُ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ﴿

فَإِذَا الْسَلَحُ الْأَشْهُو الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

س۔ اوراللد تعالی اوراس کے رسول کی طرف سے بڑے جے کے دن سب لوگوں کے کے اعلان عام ہے کہ اللہ تعالی مشركين سے بے زار ہے اور اس كا رسول بھى ، اب بھى اگرتم توبه کرلوتو وہ تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگرتم نے روكرداني كى توخوب جان لوكهتم اللد تعالى كوعاجز كرف والے نہیں ہو، اور (اے نی !) کافروں کو درد ناک عذاب کی خوش خبری سنادو۔

سم بجزان مشركين كے جن سے تم في معابده كيا، پرانبول في (اس معاہدہ کے بورا کرنے میں ) تمہارے ساتھ کوئی كوتا بي نبيس كى اورندتمهار \_ عظلاف مسى كى مددكى توتم ان سے ان کے معاہدہ کو اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے ختک اللہ تعالی پر ہیز گاروں کو پسند فرما تا ہے۔

۵۔ پس جب حرمت والے مہینے گزرجا ئیں [۲] توتم مشرکین کو جہاں پاؤٹل کر دو، [۳] اور ان کو گرفتار کرو اور ان کا

بإكرويا جائد (اردو ترجمه و تفسير: باهتمام شاه فهدبن عبدالعزيز: سعودى عرب) اى اعلان كي واب ين مشركين ن كها: اسے على البیتے چیا کے بیٹے (رسول الله مل الله مل الله الله ملائدیجم) كو ہمارا پیغام پہنچا دو كه ہم نے بھی معاہدوں كو پس پشت ڈال دیا ہے، اب مارے اور تمہارے ورمیان تکواریں اور نیزے فیملہ کریں گے۔ (تفسيركبير)

[۴] تج اورغمرہ کے لئے حرمت والے مشہور چارمہینوں سے مراد ذوالقعدہ ، ذوالحجہ بمحرم اور رجب ہیں جن کا ذکر آھے آیت نمبر ۳ سیس آ ریا ہے، مراس آیت میں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ جار ماہ ہیں جواعلان براءت کے بعدمشرکین کو بطور مہلت وسیے سکتے ستے۔ بیرچار ماہ • ا ذوالقعدہ سے • ا ربیج الاول تک ستے کیونکہ 9 صیں ج ذوالقعدہ میں ہوا تھا اور کفار نے نسبیء کی وجہ سے اس سال ذوالقعده كانام ذوالحبر كدرياتها (روح المعاني) چونكهان جار ماه مين مسلمانوں كے لئے جائز نبين تھا كه وه مشركين پرحمله كرين ال كے الين مجى حرمت والے مہينے كها حميا ہے۔ (تفسير بحر محيط و قرطبى) نسىء كى تفصيل آھے آيت نمبر ٣٥ كى

[س] قرآن مجيد بيل شركتين عرب كے خلاف سيخت ترين آيت ہے يعني انيس جهاں ياؤ قل كردو، اوراى لئے اس كومكواروالي آيت كها جاتا ہے۔(تفسیر منیر) بھولوگ جب اس آیت کوسیاق وسیاق سے علیحد و کرکے پڑھتے ہیں توریخ تیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب

Contract Of the Contract of th

محاصرہ کرواوران کی تاک میں ہرجگہ بیٹھو، پھراگروہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالی عفور ورجیم ہے۔

وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَبٍ فَالْحُصُرُوهُمْ كُلُّ مَرْصَبٍ فَانْ تَابُوا وَ اقَعُلُوا الصَّلُولَةَ وَاتَوُا الزَّكُولَةَ فَانْ تَابُوا وَ اقَامُوا الصَّلُولَةَ وَاتَوُا الزَّكُولَةَ فَانْ تَابُوا الزَّكُولَةَ فَانْ تَابُوا الزَّكُولَةَ فَانْ تَابُوا الزَّكُولَةَ فَانْ اللَّهُ عَفُولًا مِيلِكُهُمْ النَّا اللَّهُ عَفُولًا مِيلِكُمْ مِنْ اللَّهُ عَفُولًا مِيلِكُمْ مِنْ اللَّهُ عَفُولًا مِنْ اللَّهُ عَفُولًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِي الْعُل

ہے جو کا فروں کے قتلِ عام کا تھم دیتا ہے، حالا نکہ ایسی تاویل نفس قرآن کے خلاف ہے اور اگر ہر کا فرکونل کردینے کا مطلق تھم ہوتا تو خلفائے راشدین کے ادوار میں اسلامی حکومتوں میں آباد مب کا فروں کونل کردیا جاتا حالا نکہ ایسانہیں ہوا، لہٰذا اس آیت کا مفہوم سجھنے کے لئے درئی ذیل چند ڈکات غور طلب ہیں:

ا۔ مشرکتین عرب میں سے اکثر مکداوراس کے گردونواح میں رہنے والے تھے۔انہوں نے ہی مسلمانوں کواپنے گھروں سے نکالا،
ان کی جائیدادیں ضبط کرلیں ،مسلمان جہاں بھی گئے ان پر حیلے گئے اور فتح مکہ کے بعد بھی جومشر کین مسلمان نہ ہوئے وہ بیت اللہ کا
نگئے ہوکر طواف کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے اور وہ اس انظار میں سے کہ مسلمانوں پرکوئی
مشکل وفت آئے تو وہ معاہد سے تو ژویں اور اسلام وجمن طاقتوں کے ساتھ لل کر سلمانوں کو تم کردیں جیسا کہ آگ آیات نمبر کا اور میں ندکور ہے۔ (تفسیر منبر) اس وفت عرب میں بیاسلام کی پہلی حکومت تھی اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے میں ندکور ہے۔ (تفسیر منبر) اس وفت عرب میں بیاسلام کی پہلی حکومت تھی اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے ان ان لی دشمنوں اور آستین کے سانیوں لینی مشرکوں کو عرب سے نکال دیا جائے اور جونہ کلیں انہیں قبل کر دیا جائے۔

۱- گذشتہ یات میں مشرکین کو وارنگ دی گئی تھی کہ وہ چار ماہ کے اندریا اسلام قبول کرلیں اوریا پھرعرب چھوڑ کر باہر کسی اور ملک میں چلے جائیں وگر نہ انہیں تن کر دیا جائے گا، لہٰذائی آئی کا تھم صرف ان مشرکین کے لئے تھا جنہوں نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ عرب کو چھوڑ کر باہر مجلئے بلکہ انہوں نے حضور اکرم مان تلایج سے معاہدے تو ڈنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حاشیہ نمبرایک بیں اس کی تفصیل ملاحظہ کریں۔

س۔ اس آیت میں دنیا کے تمام مشرکین کوئل کرنے کا تکم نہیں ہے بلکہ یہ تکم صرف مشرکین عرب کے لئے تھا دوسرے ممالک کے مشرکین اس تھم میں شامل نہیں ہتھے۔ مشرکین اس تھم میں شامل نہیں ہتھے۔

۳- بیتم صرف مشرکبین عرب کے لئے تھا واس میں عرب سے اہل کتاب اور دیگر کا فرشال نہیں ہتھے کیونکہ وہ جزیر کا اقرار کر کے امان حاصل کرسکتے ہتھے ، جیسا کہ ای سورت میں آمے آیت نمبر ۲۹ میں مذکور ہے۔

۵- بیتهم مستقل اور دائی نبیس تفا بلکه وقتی اور رسول الله من فلیجیلی کی زعر گی تک نافذ العمل رہا۔ بیرساری مدت تقریباً ایک سال بنتی به اور واقعہ بیہ کہ اس ایک سال بیس ایک بھی مشرک سرزمین عرب پرلل نبیس کیا ممیا بلکه ان میں سے اکترمسلمان ہو گئے اور باقی عرب جیوڈ کر باہر چلے گئے اور جب عرب میں کوئی مشرک باقی ہی ندر ہاتواس تھم کی ضرورت ہی جتم ہومی۔

۱- وه مشرکتین عرب جن کونل کرنے کا اعلان کردیا حمیا تقا اگر ان میں سے کوئی مشرک عرب چیوژ کریا ہر چلا جائے اور چاریا ہ ک مہلت بھی قتم ہوجائے ادراس کامسلمانوں سے کوئی عہد بھی نہ ہو پھر بھی اگر وہ واپس آ کراسلام کے پارے میں معلومات عاصل

۱۔ اور اگرمشرکین میں سے کوئی مخص آپ سے پناہ مائے تو آپ اُسے ہناہ مائے تو آپ اُسے ، پھر اُسے ، پناہ دیں [۴] حتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سے ، پھر آپ اُسے اُسی کی اُمن کی جگہ پہینچا دیں ، بیتم اس لئے ہے کہ وہ لوگ ایک بیا تم میں۔

وَ إِنْ اَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ وَ إِنْ اَحُدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ وَ اللهِ فَمَ اللهِ فَا مُنْهُ لَا لِنَا اللهِ مَا مَنْهُ لَا لِللهِ إِنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ فَى اللهِ فَمَ اللهِ فَا مُنْهُ لَا لِنَا اللهِ مُنْ اللهِ فَا مُنْهُ لَا لِنَا اللهِ مُنْ اللهِ فَا مُنْهُ لَا لِللهِ اللهِ مُنْ اللهِ فَا مُنْهُ لَا لِنَا اللهِ فَا مُنْ اللهِ فَا مُنْهُ اللهِ فَا مُنْهُ اللهِ فَا مُنْهُ اللهِ فَا اللهِ فَا مُنْهُ اللهِ فَا لَا لِلهُ اللهِ فَا مُنْهُ اللهِ فَا مُنْهُ اللهِ فَا مُنْهُ اللهُ الل

کرنا چاہے تواسے پناہ دی جائے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے بعد است اسلام قبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو تقسیر قبر طبی ) جیسا کہ آگ آیت اس کو تقسیر قبر طبی ) جیسا کہ آگ آیت نمبر چھ میں فرکور ہے۔
مہر چھ میں فرکور ہے۔

ندکورہ نکات سے معلوم ہوا کہ بیتم صرف مشرکین عرب کے لئے تھا تا کہ اسلام کے مرکز کومشرکین سے پاک کر دیا جائے اور آسانی مذاہب میں بیکوئی نیا بھم نیس تھا بلکہ اس سے پہلے تو رات میں اسرائیل کومشرکوں سے پاک کرنے کا تھم جاری کیا گیا تھا ،مثلاً

اگرتمہارے ملک (اسرائیل) کے کسی دیہات میں کوئی مردیا عورت خدا کے ساتھ تمہارے عبد کی خلاف ورزی کرے لیحی وہ سورج ، چاندیا ستاروں کی پرستش کر ہے جس کو میں نے تخق ہے منع کررکھا ہے، پہلے اس افواہ کی پوری احتیاط سے تحقیق کرو،اگریہ کی شاہت ہوجائے تو پھراس مردیا عورت کو شہرے باہر لایا جائے اور پھر مار مارکرا ہے تل کردیا جائے ۔ بہرحال صرف ایک آدی کی گوائی پر شاہت ہوجائے تو پھراس مردیا تورت کو شہرے باہر لایا جائے اور پھر مار مارکرا ہے تل کردیا جائے ہوال صرف ایک آدی کی گوائی پر کسی آدی کو کہ جی تل نہ کرو کم از کم دویا تین گواہ ضروری ہیں۔ (دی لیونگ بائسل : استثناء: ۱۲:۱۲ کی اگر مدعا علیہ خدا کی طرف ہے مقرر کردہ نتی گیا یوری کا فیعلہ مائے سے انکار کردیے تو اس کی سر آئل ہے کیونکہ ایسے گنا ہے گاروں سے اسرائیل کا پاک ہونا ضروری ہے۔

کردہ نتی یا یا دری کا فیعلہ مائے سے انکار کردیے تو اس کی سر آئل ہے کیونکہ ایسے گنا ہے گاروں سے اسرائیل کا پاک ہونا ضروری ہے۔

(استثناء: ۱۲:۱۷)

[س] وہ شرکین جن گوتل کرنے کا تھم دیا گیاہے چار ماہ گزرنے کے بعد اگران میں سے کوئی مشرک اسلامی تعکومت میں آنا چاہ تا کہ کلام اللی است میں جن گوتل کرنے کی مشرک اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے کیونکہ وہ بے علم قوم ہیں تو آب اسے بناہ دیں۔ (تفسیر قرطبی) اس کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کریں اور اگر وہ اسلام تبول کرنے تو بہتر دگرنداس کو اسلام لانے پر مجبورند کیا جائے بلکہ اس کو اس کی اس کی جگہ کیے تاب کے ملک بحفاظت پہنچا دوتا کہ کوئی مسلمان اس کوتل نہ کردے کیونکہ عرب میں تو اس کے تل کا اعلان ہوچکا ہے۔

یآیت ان سلمانوں کے لئے اور گھر ہے جوٹی وی پرایک ہاتھ میں قرآن اوردوس باتھ میں بندوق اہرا کرغیر سلم دنیا کوتشدد

کا تاثر دیتے ہیں اور بیآیت ان غیر سلموں کو بھی دعوت فکر دیتی ہے جواسلام پر دہشت کر دی اور اِنتہا پہندی کا الزام عائد کرتے ہیں۔

اس آیت میں اس شرک کا ذکر ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور اس کے آل کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ اس کے باوجو داللہ تعالیٰ نے بی اس آبیا ہے اور کلام اللی سننے کے لئے بناہ ہاتھ تو آب اس کو بناہ دیں اور کی مرم المجھی جو بھی انقاق ہے آپ کے پاس آبیا ہے اور کلام اللی سننے کے لئے بناہ ہاتھ تو آب اس کو بناہ دیں اور اسلام کی شاخت کریں ، پیر بھی اگر وہ اسلام قبول کرنے ہے انکار کردے تو اسلام کی شاخت دالیں اپنے گھر پہنچا دیں۔

وراغورے فیملے کریں ، پیر بھی اگر وہ اسلام قبول کرنے ہو انکار کردے تو اسلام کی شاخت کی بلکہ اے بحفاظت دالیں اپنے گھر پہنچا دیں۔
وراغورے فیملے کریں اس سے بڑا پُرامن فدیب اور کیا ہوگا؟

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُلَّ عِنْدَاللَّهِ 2۔ ان (عبد شکن) مشرکین کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے وَ عِنْدَ مَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُتُكُمُ رسول کے نزدیک کوئی معاہدہ کیونکر ہوسکتا ہے [۵] سوائے ان لوگوں کے جن سےتم نے متجد حرام کے عِنْدَ الْسَعِدِ الْحَرَامِ عَنْدَ الْسَتَقَامُوْا یاس معاہدہ کیا،تو جب تک وہ تمہار ہے معاہرہ پر قائم لَكُمْ فَالسَّقِيْمُوا لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ رہیں تم بھی ان کے لئے قائم رہو، بے شک اللہ تعالی پرہیز گاروں کو پسند کرتاہے۔

> كَيْفُو اِنْ يَظْهَرُوْاعَكَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْافِيكُمْ ٳڷۜۘۘۘڐۊؘڵٳڎؚڞؖڎٙٵؽۯڞؙۅؙؾٛڴؠٳؘڡٛٚۅؘٳۿؚؠۣؠؗۄڗؾٲڣ قُلُوبُهُمْ وَ اَكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿

الْمُتَّقِينُ۞

٨- ان كے معاہدہ كالحاظ كيونكر ركھا جائے حالانكہ اگروہ تم پر غالب آ جا نمی تو وه تمهارے بارے میں نہ کی رشتہ داری کالحاظ کریں اور نہ کی معاہدہ کا، وہمہیں صرف اینے منہ (كى باتول) يت راضى كرنا جائية بيل كيكن ان كول ا تكاركرت بير، اوران ميس عدا كثر فاسق بير\_

9۔ انہوں نے تھوڑی سی قبت کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کوفروخت کر دیا ، پھرلوگول کو اس کے راستہ ہے روکا، ہے تنگ بہت بُراتھا جووہ کیا کرتے ہتھے۔

۱۰ و مکسی مؤمن کے بارے میں نہی رشتہ داری کالحاظ کرتے ہیں اور ندكسي معاہدہ كا، اور يكى لوك صديب برا صف والے ہيں۔

اِشْتَرَوْا بِالنِّتِ اللهِ ثُمَنَّا قَلِيْلًا فَصَدُّوا إُعَنُ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 🕥

لَا يَـرُقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَ لَا ذِمَّةً ١ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ٠

[4] اس سورت کی پہلی آیت میں مشرکین سے قطع تعلقی کا جواعلان کیا عمیا تھاان چار آیات (2 تا ۱۰) میں اس کی وجوہات بیان کی حمی ہیں۔(تفسیر منیر) یعنی جب وہ معاہدہ کرتے تو وہ صرف زبانی ہاتوں سے خوش کرتے ہتے۔ان کے دل میں اس معاہدہ کو پورا کرنے کااراده ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ مخالفت کارفر ماہوتی تھی ادر جب بھی انہیں موقع ملتاوہ مسلمانوں کونقصان پہنچانے میں تسی خونی رشتہ داری یا معاہدہ کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ نیز وہ امنی خواہشات کی خاطر اللہ تغالیٰ کی آیات سے روگر دانی کرتے ، دنیاوی مال و دولت کے لائے میں معاہدوں کوتوڑ دیے اور دوسرے لوگوں کومی راہ راست سے روکتے میں کوشاں رہتے ہے، لبذا ان مشاہدات کے بعد بھی ان پر اعماد كرنا ياان كرساته كوكى معاہده جارى ركھنا بہت بري خود قريبي اور نا فرماني تقىءالبند بني كنانداور بني صدره وغيره (تفسير كبير) جیسے تبائل جن کے ساتھ معبد حرام کے پاس معاہدہ ہوا تھا انہوں نے اب تک کوئی عہد ملکی نیس کی توجب تک وہ اسینے معاہدہ پر قائم ہیں تم مجى ان كے لئے معاہدہ پر قائم رمواور عبد فتكنى ندكرو\_

THE DOMESTIC OF A CONTROL OF A

اا۔ پس اگروہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ اداکریں تو وہ تمہارے دین بھائی ہیں، [۲] اور ہم ابنی آبیتیں کھول کربیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔

۱۲۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پرطعن کریں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو،[2] بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ (اپنی حرکتوں سے) بازآ جا کیں۔

۱۳۔ کیاتم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو کے جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ڈ ڈ الا اور رسول سن تعلیج کو (وطن سے ) نکال ویے کا اراوہ کیا تھا اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ کی ابتدا کی تھی ، کیاتم ان سے ڈر تے ہو؟ حالانکہ اللہ تا تائی اس کا زیادہ حقد ار ہے کہ تم اس سے ڈرواگر تم اللہ تا اللہ تعالی اس کا زیادہ حقد ار ہے کہ تم اس سے ڈرواگر تم

عَانُ ثَابُوا وَ اقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ قَاخُوانُكُمْ فِي الرِّينِ لَا وَنُفَصِّلُ الْإِيْتِ القَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

وَ إِنْ ثَكَنُّوَ الْيُهَانَّهُمْ مِّنُ بَعُنِ عَهُنِهِمْ وَ الْمُعُمُّ اللَّهُمُ اللْمُعُمُّ اللْمُعُمُّ اللْمُعُمُّ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُّ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللْمُ الْمُعُمُّ اللْمُعُمُّ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُّ اللْمُعُمُّ اللْمُعُمُّ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُ الْمُعُمُّ اللْمُعُمُ اللْمُ الْمُعُمُ اللْمُعُمُ الْمُعُمُ اللْمُعُمُ الْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْم

الا تُقاتِلُونَ قَوْمًا ظَكَنُوَ الْيُهُمُ وَهُمُ الْيُكُولُو الْيُهَالَهُمُ وَهُمُ بَدَءُوكُمُ وَهُمُ بَدَءُوكُمُ وَهُمُ بَدَءُوكُمُ الرَّسُولِ وَهُمُ بَدَءُوكُمُ الرَّسُولِ وَهُمُ بَدَءُوكُمُ الرَّانَ اللهُ الرَّسُولِ وَهُمُ اللهُ الرَّسُ اللهُ الرَّسُولُ وَهُمُ اللهُ الرَّسُ اللهُ اللهُ الرَّسُ اللهُ الرَّسُ اللهُ الرَّسُ اللهُ اللهُ الرَّسُ اللهُ الرَّسُ اللهُ اللهُ

[۱] بین اگریے شرکین توبہ کرلیں اور نمازروز ہ کی پابندی کر کے اپنی توبہ کا تملی ثبوت مہیا کریں تو وہ تہاری طرح اسلامی برادری کا حصہ ہیں اور ان کے حقوق مجمی وہی ہوں مے جو دوسرے مسلمانوں ہے ہیں۔

[2] آگرکوئی محض اسلام لانے کا عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کوتو ڑؤالے یعنی مرتد ہوجائے اور اس پر مشزاد وہ تمہارے دین میں تقص نکالے اور اس کا خراق اڑائے تو ایسے لوگ کفر کے امام ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو بچھنے اور اپنانے کے بعد وو بارہ کفر اختیار کیا جیسے
مسیلہ، اسوواور مشکرین زکو قاوغیرہ، لہذا ان سرغنوں سے لا ائی کرواور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہ کرو گھراس لا ائی کا فیصلہ صرف اسلای
عکومت ہی کرسکتی ہے کی کو انفراوی طور پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ند بب یا ند بب کی مقدس ہستیوں کی تو بین
کرنے والوں کے متعلق ہائیل میں تکھا ہے کہ ان کوئل کردیا جائے:

ا۔ جوخداوندکی توبین کرے وہ جان سے مارا جائے گا ساری جماعت اسے سنگسار کرے گی۔ بدقانون ہرائ مخض کوشائل ہوگا جو خداوندکی توبین کرے خواہ وہ اسرائیلی ہویا غیراسرائیلی۔

ا مار آگری عاملی خداوند کے مقرد کردہ قاضی یا فیجی رہنما کا فیملہ مانے سے انکار کردی تواس کی سزاموت ہے اوراسرائیل کوایے کناہ گارون سے پاک ہونا ضروری ہے تا کہ ہرایک کومعلوم ہوجائے کہ جوخدا کے فیملے کوئیس مانٹا اُسے تل کردیا جائے گا،اس طرح آئندہ اوگ قاضی کے فیصلے کے انکار کی جرائے نہیں کریں مے۔ اوگ قاضی کے فیصلے کے انکار کی جرائے نہیں کریں مے۔

جلددوم

MANA CONCINE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

### ايمان واليابور[٨]

۱۱۰ ان سے جنگ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اور آئیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تنہاری مدد کرے گا اور اہل ایمان کے ولوں کو تھنڈک بہنچائے گا۔

قَاتِلُوْهُمُ يُعَنِّى بُهُمُ اللهُ بِآيُرِيكُمُ وَيُخْزِهِمَ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ وَوَرِ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ وَرَورِ مُّ وَمِنِيْنَ ﴿

10- اوران کے دلوں کا غصہ دور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے دھنہ مات کا، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے دھنہ سے توجہ فرما تاہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔

وَيُنْ هِبُ غَيْظَ قُلُو بِهِمْ لَو يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَوَبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَا ءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هَ كِيمُ مَن يَشَا ءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هَ كِيمُ هُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هَ اللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ هَ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ هَ اللهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمْ حَلِيمٌ هَ اللهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمْ حَلِيمٌ هَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ

[۸] صلح نامه صدیبیدی روسے ہرقبیله اپنی دوئی میں آزادتھا، چنانچہ بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ اور بنوخزاعہ نے نبی کریم مانٹھ آلیا ہے کہ ساتھ دوئی کا معاہدہ طے کرلیا۔ قریش نے بنو کنانہ کے ساتھ الی کو درات کی تاریکی میں مسلمانوں کے حلیف بنوخزاعہ پراچانک دوئی کا معاہدہ طے کرلیا۔ قریش نے بنوکزاعہ پراچانک حمدود حرم میں داخل ہوئے گر حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ کیا اور ان کو بے در ایخ میں کرتے در ہے۔

میں منبر منبر کا کرتے رہے۔

بنوخزاعہ کے وفد نے بارگا و رسالت میں حاضر ہوکر قریش کی عہد شکنی اور ظلم و تعدی کی داستان سٹائی تو حضورِ اکرم مل شاکلیے ہے ضمر ہ نامی اپنے ایک محالی کو اہل مکہ کی طرف روانہ کیا تا کہ ان کے سامنے بیتین تجاویز پیش کرے:

- ا- بنوخزاعه کے مقتولوں کی دیت ادا کریں۔
- ۲- بنوبکرسے اپنی دوتی کامعاہدہ ختم کردیں۔
- سا۔ یاسلح نامہ حدیب یکواعلانی طور پر کالعدم قرار دیں۔

ضمرہ وظاف نے مکہ پڑنج کر قریش کے سامنے یہ تین تجاویز پیش کیں تو قریش نے کہا: پہلی دو تجاویز ہمارے لئے قابل قبول نہیں،
البتہ تیسری تجویز جمیل منظور ہے۔ہم اعلا نیسٹے حدید بیر کوئم کرتے ہیں۔ اس اعلانہ عبد شکنی سے بہ خطرہ لائق ہو گیا کہ اہل مکہ پھر کہیں
بدرواً حدک طرح مدینہ پرحملہ نہ کر دیں، چنا نچہ حضورا کرم ما اللہ بھا ہے اپنے حلیفوں کا بدلہ لینے اور آئندہ کے خطرات سے بچنے کے لئے
مکہ پرحملہ کی تیاری شروع کر دی اور اس تیاری کو خصوص مسلما توں کے علاوہ عام لوگوں سے بخلی رکھا گیا، مگر قریش کھیہ کے متولی تھے اور
اہل عرب کے دلوں میں ان کا ایک رواتی احترام اور رعب و دبد ہو پایا جاتا ہے۔ اس لئے بحض مسلمان ان پر حملہ کرنے میں پھو
کروری اور گھبراہ میں جموس کر دے سے تھو اس دفت ان آیات کا نزول ہوا جن میں اللہ تعالی نے قریش کے تین جرائم کا ذکر فرمایا: کیا
تم ان قریش پرحملہ آور ہونے سے نہیں وہیش کر دہ ہو جنہوں نے حدید پیرے معاہدہ کوتو ڈویا، نی اگرم میں اللہ تعالی کو کہ سے جرت کرنے
پر ججور کر دیا اور پہلی مرتبہ میدان بدر میں حملہ کی ابتدا بھی انہوں نے حدید پیرے معاہدہ کوتو ڈویا، نی ان تعیوں جرائے اس قابی اس قابی ہو کہ در کے ہو حالا نگہ آئل ایمان کوتو مرف اللہ تعالی ہی ہے کہ ماس کے بدلہ میں قریش پرحملہ کی ابتدا بھی انہوں نے دی کہ ان تغیوں جرائم میں ہو کوتوں نے اس کے بدلہ میں قریش پرحملہ کی ابتدا بھی انہوں نے دی کہ درستے ہو حالا نگہ آئل ایمان کوتو مرف اللہ تعالی ہی ہے کہ ماس کے بدلہ میں قریش پرحملہ کیا جائے کیا تم ایسے عہد میں ظالموں سے ڈرستے ہو حالا نگہ آئل ایمان کوتو مرف اللہ تعالی ہی ہو سے کہ ماس کے بدلہ میں قریش پرحملہ کیا جائے کیا تم ایسے عہد میں ظالموں سے ڈرستے ہو حالا نگہ آئل ایمان کوتو مرف اللہ تعالی کوتوں کو اس کے کہا تھیں کو دید میں کیا تھا کہ کوتوں کے اس کے بدلہ میں قریش پرحملہ کیا تم ایسے کی مقابلہ کی کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کیا تو کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کوتوں کی کوتوں کوتوں

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيُنَ آنَ يَعْبُرُوْا مَسْجِلَ اللهِ للمُوسِوبِينَ عَلَى انْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ الْولَيِكَ اللهِ للمُوسِينَ عَلَى انْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ الْولَيِكَ حَبِطَتُ آعْمَالُهُمْ \* وَفِيالنّا رِهُمْ خُلِدُونَ ۞

11۔ کیاتم خیال کرتے ہوکہ تم یونی چھوڑ دیئے جاؤے والانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم میں ہے ان لوگوں کو متاز نہیں کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم میں ہے ان لوگوں کو متاز نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا [9] اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے سواکسی کو اپنار از دار نہیں کے رسول مق فیلی ہے اور مومنوں کے سواکسی کو اپنار از دار نہیں بنایا ، اور اللہ تعالیٰ باخر ہے اس سے جوتم کرتے ہو۔

ا مشرکین کاریکام نبیس کدوہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کوآباد کریں مالئکہ وہ خود اپنے او پر کفر کے گواہ ہیں، [۱۰] ان کے مالانکہ وہ خود اپنے اور وہ ہمیشہ (دوزخ کی) آگ میں رہے والے ہیں۔
رہے والے ہیں۔

ڈرنا چاہیے، ابندائم اللہ تعالی پرتوکل کرتے ہوئے ان پرحملہ کرواللہ تعالیٰ تہاری مدد کرے گا، تہمیں مکہ پرفتے عطافر مائے گا اور تہارے ہاتھوں اہلی مکہ کوذلیل ورمواکرے گا، اس طرح وہ کمز ورمسلمان جواہمی تک مکہ میں ان کے مظالم برواشت کرد ہے ہیں ان کے دلول کو محتذک بہنچ گی اور مسلمانوں کے حلیف قبائل جن پر ان عبد شکن اہل مکہ نے ظلم کیا ان کا عصر بھی دور ہوجائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کردکھا یا اور قریش مکہ کو بغیر لڑائی کے تحت ناکامی اور فکست کا سامنا کرنا پڑا۔

[9] جولوگ ماضی قریب کے زمانہ میں اسلام لائے اور جہاد میں حصہ لینے سے تھمرار ہے ہے اس آیت میں انہیں تعبید کی جاری ہے کہ اسلام اس وقت کھر کے ساتھ صالت جنگ میں ہے اور تہمیں جہاد میں شریک ہو کرا ہے اضلامی کا عملی جو و فراہم کرنا ہوگا تا کہ دوسروں کو معلوم ہو جاری کے معلوم ہو جاری کے مسلمان ہو چے ہیں اور ان کو اللہ تعالی اور اس کے دسول کرم من انہیں جا دکام اور اہل ایمان کے مفادات سب جاری کے میں و شمنوں (غیر مسلموں) کو راز دار بنانا بہت بڑا جرم ہے، اور آئ کی مہذب و نیا جس ملک و ملت کے راز ہیں ورث میں اور تمن کے ساتھ ساز باز کرنے والوں کو کس صورت برداشت ہیں کرتی۔

[10] سجدان عباوت خاند کو کہتے ہیں جس میں ایک خدا یعن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے لیکن جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایک کوکوئی حق نہیں پہنچنا کہ وہ مساجد کے متولی بنیں۔اگر چہ بیسی عام ہیں بابتوں کی عبادت کر کے خودا پنے کفر کا شجوت فراہم کرتے ہیں ان کوکوئی حق نہیں بہنچنا کہ وہ مساجد کے متولی بنیں۔اگر چہ بیسی عام ہے گر یہاں اس ہے مراد مشرکین کہ ہیں جو بیت اللہ ہے مشرکین کا قبضہ ختم کر دیا جائے اور مسلمان اس کا انتظام سنجال لیس کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد وہ تی کر سیاح واللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان درکھتے ہوں۔ مشرکین کو اپنے اعمال پر نخر تھا کہ دو کھباور جاجوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس آبت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ بظاہرا ہے گام کریں تی گاروں نے واسے اللہ کی خدمت اور اس کا قبل کی میں نہ جوجب تک وہ اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان نیس لا کی ایک نظاہرا ہے گام کریں تی کو نکہ اعمال کی تو لیت کے گان کے ایمان میں گاروں نے اعمال کی تو لیت کے دون آئیں کوئی قائمہ ویس پہنچا میں میکی کوئکہ اعمال کی تو لیت کے دون آئیں کوئی قائمہ ویس پہنچا میں میکی کوئکہ اعمال کی تو لیت کے دون آئیں کوئی قائمہ ویس پہنچا میں میکی کوئکہ اعمال کی تو لیت کے لئے آئیان شرط اقدال ہے۔

والمالية المالية المالية

# Marfat.com

الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَاقَامَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَاقَامَ اللّهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاقَ وَالْيَ الزِّكُوفَةَ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَكُمْ يَخْشَ إِلّا اللّهَ فَعَنَى أُولِيْكَ إِنْ وَلَهُ مِنَ الْمُفْتَدِينَ ﴿ وَلَمْ يَخْفُ وَامِنَ الْمُفْتَدِينَ ﴾ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ وَعَمَلَى أُولِيْكَ إِنْ اللّهِ وَعَمَلَى أُولِيْكَ إِنْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ وَعَمَلَى أُولِيْكَ إِنْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَعَمَلَى اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

المسجد المركمة الماج و عمامة المسجد المسجد المركمة المركمة المركمة والمركمة والمركم

۱۸۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہوں ، نماز کے پابند اور زکوۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سواکس سے نہ ڈرتے ہوں ، اللہ تعالیٰ کے سواکس سے نہ ڈرتے ہوں ، [۱۱] پس امید ہے کہ یکی لوگ بدایت پانے والوں میں ہے۔ میں اسے ہوں گے۔

19۔ کیاتم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کوآباد کرناال مخص کے برابر کردیا جواللہ تعالی اور روز آخرت پرایمان لایا اور جس نے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالی کے نزدیک بیر (دونوں تنم کے) لوگ برابر نہیں ہیں، [۱۲] اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

بڑار ٹمازوں کا اجرمانا ہے اور میری میر (میریوی) میں نماز پڑھنے ہے پیاس بڑار نمازوں کا اجرمانا ہے اور میری میں نماز پڑھنے سے بیاس بڑار نمازوں کا اجرمانا ہے۔ سے ایک لاکھٹمازوں کا اجرمانا ہے۔ سے ایک لاکھٹمازوں کا اجرمانا ہے۔

11- حضرت جابر بن عبداللہ عظیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقطیجیم نے فرمایا: جس مخف نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے فائحتہ یا کہ بوری کے کورسول اللہ مقاطیجیم نے فرمایا: جس مخف نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ (ابن ماجة: ابواب السماجد: باب 1) کبوری کا گھولسلاز یادہ سے زیادہ آدمی اینٹ کے برابر ہوتا ہے جس میں ایک یا وال نہیں آسکا تو نمازی دو مرا پاؤں کہاں رکھے گا اور جودہ کہاں کرے گا؟ مطلب میں ہے کہ جس نے آدمی اینٹ یا اس سے بھی کم سرمایہ مجد میں لگایا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں پورا گھرینا ہے گا اور جنت کے گھری شان میہ وگی کہ اس کا نمات کے سارے گھروں کا حسن و جمال اگر اکھا کر لیا جائے تو جنت کیا ہے گھرے برابر نہیں ہوسکا کرونکہ جنت کی ہر چیز کی خوبی ہمارے وہم و کمان سے بالاتر ہوگی۔

[۱۱] اس آیت سے معلوم ہوا کہ مساجد کے متولی اور شنظم بننے کاحق صرف الن لوگوں کو حاصل ہے جن میں درج ذیل تین صفات پائی جائیں: ا۔ وہ اللہ تعالی اور ہوم آخر لیعنی جملد اسلامی عقائد پر پہنتہ ایمان رکھتے ہوں۔

" ا۔ وونماز، زکوۃ لیعن جملہ اسلامی فرائض کے پابندہوں۔

المد كرواركامتبارك المضمضوط مول كدوه مرف اللدتعالى سدوري كى ادر سنخوفزده ندمول -

لبذا آج ساجدی انظامیه مقرر کرتے وقت جمیں ان مفات کا فاص خیال رکھنا چاہیے جو کل اور کروار کے اعتبار سے مضبوط ہول اور اگریے کل اور کر دارے اعتبار سے کزور لوگوں کوساجد کا متولی بنایا ممیا تو وہ مساجد کو آباد کرنے کا حق ادائیس کرسکیس مے۔

[۱۱] مٹرکین کمان بات پرفزکرتے سے کرائیں مجدح ام ادر حاجیوں کی خدمت کا اعزاز حاصل ہے اس لئے وہ مسلمانوں سے کی درج

Park De Control (Control of the Control of the Cont

۲۰ جولوگ ایمان لاے اور بھرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایخ مالوں اور ایک جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے بیں۔

۲۱۔ ان کارب انہیں اپنی رحمت ،خوش نودی اور الیی جنتوں کی خوش خوش خوش خری دیتاہے جن میں ان کے لئے دائی نعمت ہے۔

۲۲۔ وہ ان جنتوں میں ہمیشہر ہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجربے۔

۳۷- اسے ایمان والو! اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دلی دوست نہ بناؤاگر وہ کفر کو ایمان پرتر بیٹے دیں، [سا] اور تم میں سے جولوگ ان کو دلی دوست بنائیں گے تو وہ ہی لوگ فلالم ہیں۔

۲۳- (اے رسول کرم!) آپ فرمائیے: اگرتمہارے ہاں اور اور اور اور تمہاری ہو بیاں اور اور تمہاری ہو بیاں اور میاں اور تمہاری ہو بیاں اور وہ تمہارے میاں اور وہ تمہارے میاں اور وہ تمہارے میانات تمہارے میانات تمہارے میانات کا تمہیں خطرہ ہے اور وہ مکانات

الكَّنِيْنُ الْمَنُوا وَ هَاجُوُوا وَ لَجِهَدُوا فِي اللهِ اللهِ عِلَمُ اللهِ عِلَمُ اللهِ عِلَمُ وَانْفُسِمِمُ المُحْظُمُ اللهِ عِلْمُ وَانْفُسِمِمُ المُحْظُمُ وَانْفُسِمِمُ المُحْظُمُ وَانْفُسِمِمُ المُحْظُمُ وَمَا وَلَيْكَ هُمُ وَمَا وَلَيْكَ هُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

ؽؙڹۺٚۯۿؙؙؗؗؗٞٞؠؙ؆ؙڹٛ۠ۿؙؠؙڔؚۯڂؠۊؚڡؚٞڹٛؗۿؙۅؘڕڞ۬ۅٳڽٟۊ ؘڿڹۨؾؚڷۿؠ۬ۏؽۿٲڹؘۼؚؽؠ۠ڞۊؽؠ۠

خُلِويْنَ فِيهَا آبَكُ اللَّالَا اللَّهَ عِنْدَهُ اَجُرُّ عَظِيْمُ ۞

لَّا يَكُمُ وَاللَّهُ الْمِنْ الْمَنُوالاتَتَخِدُ وَ الْبَاعِكُمُ وَ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِنْ كُمُ فَا وَلِيْكَ هُمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِنْ كُمُ فَا وَلِيْكَ هُمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِنْ كُمُ فَا وَلِيْكَ هُمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُ مِنْ كُمُ فَا وَلِيْكَ هُمُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنَ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الللْلُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ اللْمُلِقُلُولُ اللْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الل

قُلُ إِنْ كَانَ البَاّؤُكُمْ وَابْنَا وُكُمْ وَابْنَا وُكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَازُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ وَإِخْوَانِكُمْ وَازُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ امْوَالُّ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ يَجَارَةً تَنْفَوْنَ

میں ہی کم نہیں ہیں۔اس آیت میں ان کی اس غلط نبی کا از الد کیا گیاہے لیتی شرک کی وجہ سے تمہارے بیکام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ، ان کے لئے بڑے درجات اورجنتوں کی ٹوش خبری ہے جبکہ تمہارے اعمال شرک کی وجہ سے اکارت ہو سکتے۔

[۱۳] جولوگ کافر ہیں اور اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہیں چاہے وہ تنہارے باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ ولی ووتی اور راز داری کے ایسے تعلقات استوار نہ کروجو کسی وفت مسلما لوں کے لئے نقصان کا سبب بن سکیں، لہذا ایسے کافروں کوراز دارووست بنانا مسلما لوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ، البتہ پرامن اور معتدل مزان کافروں کے ساتھ ایو محے تعلقات رکھنا اوپی بات ہے۔

جن كوتم پند كرتے ہو، تمہيں اللہ تعالی اور اس كے رسول ما في اللہ اور اس كی راہ میں جہاد كرنے سے زیادہ محبوب ہوں توتم انتظار كرو يہاں تك كماللہ تعالی ابنا تھم كروب ہوں توتم انتظار كرويہاں تك كماللہ تعالی ابنا تھم لے آئے، [ 18] اور اللہ تعالی نا فرمان لوگوں كو ہدایت نہيں دیتا۔

كَسَادُهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبُ الدَّيُكُمُ مِنَ اللهِ وَ مَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فَيُ الدَّيُكُمُ مِنَ اللهِ وَ مَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْاحَتَى يَأْتِي اللهُ بِالمُدِلا وَ اللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِيْنَ ﴿

[۱۳] والدین،اولاد، بھائی، بوئ اوروشتہ داروں ہے مجت کرنا انسانی فطرت ہاور پرسکون زندگی گزار نے کے لئے مال، کاروباراورمکان
کا ہونا از بین ضروری ہے۔ ای لئے اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان اپنے تو نیش وا قارب سے مجت کرے اور رزق حلال
کماتے میں پوری کوشش کر ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم مائینی کے باس کے رائے میں جہاد سے
رکاوٹ ہے تو پھر بندہ مؤمن پرواجب ہے کہ وہ ان محبتوں پراللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم مائینی کی محبت کو ترجی دے اور احکام اللی
کو بجالانے کی پوری کوشش کر لیکن خدا تح است اگر کوئی برفعیب اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم مائینی کی محبت کے مقابلے میں مال و
دولیت یا خویش وا قارب کو ترجی و لیکن خدا تو بھر اس نافر مان کو اللہ تعالی کے عذا ہے کا اختلار کرنا چاہیے جو کی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔
دولیت یا خویش وا قارب کو ترجی و می تو بھر اس نافر مان کو اللہ تعالی کے عذا ہے کا اختلار کرنا چاہیے جو کی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالی سے محبت

الله تعالى فرمايا: الله ايمان سب سے زيادہ محبت الله تعالى سے كرية بيں۔ (قرآن: ١٩٥:٢) حفرت رابعه بقريد رحمة الله عليها نے كہا:

> أحِبُّکَ مُحَيِّينِ مُحَبَّ الْهَوَى وَحُبًّا لِإِنْتَکَ آخُلُ لِذَاکَ وَحُبًّا لِإِنْتَکَ آخُلُ لِذَاکَ

ا مدر سارب این تھے سے دوہری محبت کرتی ہوں ایک تو میر انجوب ہے، دومری بیک تواس قائل ہے کہ تھے سے محبت کی جائے۔ (تفسیر المنار)

دوسری جگرآب عرض کرتی ویں: اے اللہ تعالی تیری تنم ایس جنت کے لائے یادوز نے کے ڈرے تیری عبادت نہیں کرتی بلکہ اس کے کرتی ہوں کرتو بی عبادت کے لائق ہے۔

رسول اللدم في الميلم سد محبت

حضورا کرم می این این میں ہے کوئی مخص اس وقت تک کائل مؤمن نیس ہوسکتا جب تک وہ جھے اسے باب ، بیٹے اور تمام اوگوں سے زیاوہ مجوب ندیجے۔ اوگوں سے زیاوہ مجوب ندیجے۔

زیرون معبر علیائے داوا ہے روایت کرتے ہیں کہم رسول الله مانظیم کے ساتھ تھے۔ آپ نے معنزت عمر بن خطاب علیہ کا ہاتھ پیکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر علیہ نے کہا: یارسول اللہ الجھے آپ اپنے تنس کے سواہر چیز سے زیادہ مجوب ہیں۔ آپ نے معنزت عمر علیہ سے

Mark Mark Daniel (California)

۲۵۔ بے شک اللہ تعالی نے بہت ہے مواقع پر تمہاری مدفر مائی
اور (جنگ، ) حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت
(تعداد) نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا تھا حالانکہ اس
کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نددیا اور زمین ابنی وسعت
کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نددیا اور زمین ابنی وسعت
کے باوجودتم پر شگ ہوگئی اور تم پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑ ہے۔

ہوئے۔ [10]

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُوْ وَ وَ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُوْ وَ اللّٰهُ فَلَمُ اللّٰهُ وَلَمْ خَلَمُ اللّٰهُ فَلَمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللللللللللللّٰمُ اللللللللللللللللللللللللللل

۲۷- پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ماہ تا پیر اور ایمان لانے والوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اُتارے والوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اُتارے جن کوتم نے نہیں دیکھا اور کا فروں کو عذاب دیا اور کا فروں کو عذاب دیا اور کا فروں کی بہی سزاہے۔

ثُمُّ انْزُلَ اللهُ سَكِينَ نَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى النُّهُ وَمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَ الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ مَرَوُهَا وَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

فرمایا: قسم ہاں کی جس کے تبضہ میں میری جان ہے! (تواس وقت تک کامل مؤمن نہیں بن سکتا) جب تک تو بچھے اپنے تقس ہے بھی زیادہ محبوب نہیں تک تو بچھے اپنے تقس ہے بھی زیادہ محبوب ہیں تو آپ می تاکہ ایس اللہ تعالیٰ کی قسم! اب آپ بچھے اپنے تفس ہے بھی زیادہ محبوب ہیں تو آپ می تاکہ ایک اللہ تاکہ اللہ تاکہ اللہ تاکہ اللہ تو من ہو)۔

فرمایا: اب اے عمر! (تم کامل مؤمن ہو)۔

(بخاری: کتاب الایمان والنذور: باب ۳)

[10] اعلان براءت کے بعد بعض ذہنوں میں بیفدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ثایداب پورے عرب میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اُنٹھ گی اور اس کا مقابلہ کرنامشکل ہوجائے گا۔ ان خدشات کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بیآ بیات نازل فرما نمیں بعن تہمیں گھرانے کی ضرورت منابلہ کرنامشکل ہوجائے گا۔ ان خدشات کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے تہمار کی مدوفر مائی ہے۔ ان میں سے جنگ جنین تو ابھی گذشتہ سال کی بات ہے جس میں تم دمن کے تیروں سے گھرا کر بھاگ کھڑے ہوئے ، پھر اللہ تعالی نے مدوفر مائی اور تمہاری فکست کو فتے میں بدل دیا ، البذاتم اپنی میں تم دمن کشرے تیروں سے گھرا کر بھاگ کھڑے ہوئے ، پھر اللہ تعالی نے مدوفر مائی اور تمہاری فکست کو فتے میں بدل دیا ، البذاتم اپنی غلامری کثر سے تنداد پر تھمنڈ نہ کیا کر و بلکہ اللہ تعالی پر توکل کیا کرووہ آئندہ بھی تمہارا جامی و ناصر ہوگا۔

جنك حنين كامخضر لغارف

Comment of the Commen

۲۷۔ پھراس کے بعد اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے تو بہ کی تو نیل نصیب فرما تا ہے، اور اللہ تعالی غفور ورجیم ہے۔

۲۸۔ اسے ایمان والو! بے شک مشرکین نا پاک ہیں ، سووہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب ندآ تھیں ، [۱۷] اور اگر تمہیں تک دئی کا خوف ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ كُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُونٌ مَّحِيدُمْ ۞

اَلَيْهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ قَلَا يَقُمُ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ قَلَا يَقُمُ بُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَنْدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَالِمِهُ هُذَا مَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْدَةً فَسَوْفَ عَالِمُ هُذَا مُ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْدَةً فَسَوْفَ

میدان چیوز کر بھاگ کھڑے ہوئے محرحضورِ اکرم مان تاہیج تقریباً ایک سوساتھیوں کے ہمراہ میدان میں ثابت قدم رہے ادراعلان کر رہے ہتے:

أنَّاالنَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا إِنْ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ " مِن الله تعالى كاسياني مون اس مِن وراجهوث بين، مِن عبد المطلب كافرزند مول "

ای حالت میں حضور اکرم میں ایک ہے۔ کنگریوں کی ایک مٹی بھر کر دشمنوں کی طرف بھینگی جس نے کفار کی آتھوں کو بھر دیا۔
(نفسیر کبیر) پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تا کہ ان کی گھرا ہے ختم ہوجائے اور وہ واپس میدان جنگ میں آکر وار شجاعت ویں اور آنہان سے فرشتوں کے لئکر بھیج تا کہ وہ مومنوں کے دلوں کو مضوط اور کفار کے دلوں کو کمزور کی سر آتھ سیر قرطنی) اس کے بعد جو نمی حضرت عباس معلیہ نے بلند آواز سے انصار ومہاجرین کو پکاراتو وہ پروانہ وارمیدان جنگ کی طرف لوٹے اور ایسا زور دار حملہ کیا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل میا اور کفار جس عذاب کے ستحق ستے وہی ان پر نازل ہوا لین سر طرف لوٹے اور ایسا زور دار حملہ کیا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل میا اور کفار جس عذاب کے ستحق ستے وہی ان پر نازل ہوا لین سر طرف لوٹے اور ایسا دور دار حملہ کیا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل میا اور کفار جس عذاب کے ستحق ستے وہی ان پر نازل ہوا لین سر حملہ کیا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل میا اور کفار جس عذاب کے ستحق ستے وہی ان پر نازل ہوا لین سر حملہ کیا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل میا اور کفار جس عذاب کے ستحق ستے وہی ان پر خادل موالہ کی کافر مارے کے بہزاروں کی تعداد میں قیدی بنالے میا اور باتی اپنے اہل دعیال مال مورش اور تھیار تھوڑ کر بھا کی کھڑے ہوئے۔

ای فتے کے بعد قبیلہ ہوازن کے چندلوکوں کوتوبر کی تو فیق نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو سکتے اور جب حضور اکرم من تا ا کے قیدی بلامعاومند آزاد کردیے تواس وسیع ظرنی اور حسن اخلاق سے متاثر ہوکر بقیدلوگ بھی مسلمان ہو سکتے۔

[17] نجاست کی دو تبسیں ہیں: ایک حقیقی جیسے پیشاب ادر پا خانہ وغیرہ، دوسری تھی جیسے جنابت اور بے دِ مضوبونا وغیرہ۔ اس آیت میں شرکین کی تھی نجاست مراد ہے بیٹی ان کے جسم تو پاک ہیں تحران کے اندرشرک والاحقیدہ نا پاک ہے، اس لئے بطویہ قد ہب ان کونا پاک کہا حمیا ہے۔ (تفسیر خازن) بعنی شرکین کے عقائد نا پاک ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کوشریک تغیراتے ہیں، نیز ان کے اعمال بھی نا پاک ہیں کیونکہ وہ نظے ہوکر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔

فتے کہ کے بعد سپیرام سے تہام بنوں کو نکال دیا گیا تھالیکن پھر بھی مشرکین کواپینے طریقوں کے مطابق وہال عمادت اور طواف کرنے کی اجازت تھی اور من اور میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی اپنے طریقوں کے مطابق تج کیالیکن ایک ہی جگہ پردو بدا ہب کی مختلف عماد تیں وقوں کے لئے تکایف وہ تھیں اس لئے آئندہ سال سے مشرکین کو جج کرنے سے دوک دیا جمیا تا کہ اللہ تعالی سے کھرکوجس طرح منتے کہ رکے دن بنوں سے پاک کردیا ممیا تھا ای طرح اب اس کو بہت پرستی اور شرک سے بھی پاک کردیا جا ا



قَاتِلُوا الْرَبْنُ لَا يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ اللهِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ بِالْيَوْمِ اللهِ فِروَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَلَا يَبِينُونَ وَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الْبَيْنُ أَوْنُوا الْكِتْبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ الْمُرْبُبُ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ الْمُرْبُونَ فَى اللّهِ وَيَا الْمُرْبُونَ فَى اللّهِ وَيَا الْمُرْبُونَ فَى اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ وَيْنَ الْمُحْرَادُ لَا يَبِينُونَ وَيُنَ الْمُحَرِّمُ وَنَ اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ وَيُنَ اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ وَيُنَ اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ وَيَنْ اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ وَلَا يَكِنُ اللّهُ وَلَا يَبِينُونَ وَلِي اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ وَلَا يَبِينُونَ وَلِي اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ وَلَا يَبْعُوا الْجِوْلِيَةَ عَلَى اللّهُ وَلَا يَبِينُونَ فَي اللّهِ وَلَا يَكِيلُونَ اللّهِ وَلَا يَبِينُونَ فَي اللّهِ وَلَا يَلِيلُونَ اللّهِ وَلَا يَلِيلُونَ اللّهِ وَلَا يَبِيلُونُ فَى اللّهِ وَلَا يَلِيلُونَ اللّهِ وَلَا يَبِيلُونُ اللّهِ وَلَا يَلِيلُونَ اللّهِ وَلَا يَلِيلُونُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا يَلِيلُونَ اللّهِ وَلَا يَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا يَلِيلُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ اللللللّهُ وَلِللللللّهُ الللللّهُ وَلِلللللّهُ

۲۹۔ اہل کتاب میں ہے ان لوگوں سے جنگ کروجواللہ تعالیٰ اور اور وزِآخرت پرایمان نیس لاتے اور جس کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مان ہیں لاتے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سیجھتے اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں (ان سے جنگ کرو) یہاں تک کہ وہ مغلوب ہوکر (اپنے) ہاتھ ہے جنگ کرو) یہاں تک کہ وہ مغلوب ہوکر (اپنے) ہاتھ ہے (تم کو) جزیدا واکریں۔ [۱۸]

آج تک ماجیوں کی تعداد برحتی جارہی ہےاور مکددنیا کی اہم ترین تجارتی منڈیوں میں سے ایک ہے۔

[۱۸] جزیرہ نمائے عرب کے بیشتر حصہ پر جب اسلام کا پر چم لبرانے لگا تو قیصر دوم کو اسلام کی روز افزوں توت سے خطرات پیدا ہونے گئے
ادراس نے اسلام کو کیلئے کی تیاریاں شروع کر دیں۔اب جزیرہ عرب سے باہر کی روی فوجیں مسلمانوں کے خلاف صف بستہ ہورہی
میں ،اس لئے مشروری تھا کہ پہلے جزیرہ عرب کے اندراسلام دھمن تو توں سے نمٹا جائے ،کہیں ایسانہ ہو کہ جب باہر سے روی فوجیں
مملے کریں تو اندر سے یہ بغاوت کر دیں اور مسلمانوں کو کچل کے دکھ دیں۔

چنانچسب سے پہلے مشرکین عرب سے اعلان براوت کیا گیا گئم چار ماہ میں عرب بچوڑ کو چلے جاؤور آئل کردیے جاؤے اور آئل کتاب بے جزیہ تبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہاری بار بار کی عہد شکنیوں کی وجہ سے جمیں تم پرکوئی اعتاد نہیں ہے۔ مشرکین کے علاوہ اہل کتاب بھی اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لئے کوشاں شے (قر آن: ۳۲:۹) اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ اہل کتاب تمہار سے مقائد واعمال اور تمہار سے وین کوشلیم نہیں کرتے اس لئے تم اہل کتاب کو بھی اعلان کردوکہ تم اسلام کی مخالفت تھوڈ کر اس کی بالاوی تبول کرلواور جزیباد اکر وتو تم ممل ڈہی آزادی کے ساتھ یہاں دہ سکتے ہواور جم تمہاری جان و مال کی مفاظمت کریں کے اور اگر تربیوں ہے تو پھرتم بھی قال کے لئے تیار ہوجاؤ۔

ابتدایس بی ممرف یبودونساری کے لئے تھا، بعد میں تمام غیر مسلموں کے لئے اس تھم کوعام کردیا ممیا جیسا کے دسول الله من تفکیلی ابتدائیں بیتی مرف یبودونساری کے لئے تھا، بعد میں تمام غیر مسلم کی دعوت دوءا کروہ اسلام سے الکارکردی توان سے جزیر کا سوال کروں میں اسلام کی دعوت دوءا کروہ اسلام سے الکارکردی توان سے جزیر کا سوال کروں اسلام کی دعوت دوءا کروہ جزیروسینے کا اقراد کرلیں توان سے تمال شکرو۔

ای سورت کی آیت نمبر ۵ میں مشرکین کو آل کرنے کا تھم تھا گریہاں دوسر سے تمام غیر مسلموں کے لئے تمال کا تھم ہے اور تمال اس اسلاک کو کہتے ہیں جس میں دونوں فریق ایک دوسر سے سے ظلاف طاقت کے استعال پر آمادہ ہوں ،اس لئے اگر کو کی غیر مسلم اسلاک بحکومت کے ماتحت ہوئے ہوئے جزیر کا افکار کر دے تو اس کا مطلب ریہ ہے کہ وہ مکی تا نون سے بغاوت کر کے خانہ جنگی کی خود دعوت و سے دہائے ، البتر اس بافی کو قانون کا پایٹر بتائے کے لئے اس کے خلاف طاقت کا استعال ضروری ہے۔ آج بھی اگر کو کی انسان ملک و کا قون کو چھٹے کر دے تو اس کا فرض ہے کہ دواسے قانون کا پایٹر بتائے کے لئے طاقت کا استعال کر ہے۔

Park Division Committee Contractions

جزيركيا ہے؟

محمی بھی ملک میں رہنے کے لئے وہال کی امیگریش شرائط پورا کرنا ضروری ہوتی ہیں اور آج کل برطانیہ میں رہنے کی صرف درخواست دینے کے لئے 500 کی پہلے اوا کرنا پڑتے ہیں اور سالاند آمدنی کے مطابق تیکس بھی ویٹا پڑتا ہے۔ای طرح اس وقت اگر کوئی غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں رہنا چاہتا تواسے جزید دینا پڑتا تھا۔

جزیہ سے مراد وہ نیک ہے جوغیر سلم اسلامی حکومت کوادا کرتا ہے۔اس کے بدلے میں اسلامی حکومت اس کی جان ،آبرواور دولت کے تخفظ کی فرصداری قبول کرتی ہے کو یا اسے اسلامی ملک میں پر امن رہنے کا کرین کارڈ جاری کردیتی ہے اوراس غیر مسلم کو اسلامی اصطلاح میں فرمی کہا جاتا ہے۔

ہر حکومت اپنی رعایا سے پچھر تم وصول کرتی ہے جس کے ذریعہ وہ ملک وطت کی تفاظت اور عوام کی فلاح و بہود کے کام سرانجام دیتی ہے۔ اس سلسلہ میں مسلمان اپنے مال کی زکو ق ، جانوروں کی زکو ق ، زمینی پیدا وار کاعشر اور صدقات وغیرہ اوا کرتے ہیں اور جنگ کی صورت میں مال وجان کی قربانیاں اور فوجی خدمات پیش کرتے ہیں جبکہ ذمی ان میں سے کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے اور وہ صرف برنیے کہ معمول کی رقم اوا کر کے مسلمان شہریوں کی طرح ہرتشم کی مہولت اور تھا ظنت کے مستحق قرار پاتے ہیں اور اگر کہیں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوجاتی اور وہ ذمیوں کے جان و مال کی تھا ظنت نہ کرسکتے تو ان کے جزید کی رقم انہیں واپس کر دی جاتی ۔

قرآن مجید نے جزید کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ،اس کے علاء نے اس میں اختلاف کیا ہے جو کم از کم ایک وینار ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ (تفسیر قرطبی) امام احمد طفاعہ سے یہ بھی منقول ہے کہ فرمیوں کی مالی حیثیت کے کاظ سے اس میں کی بیٹی بھی ہوسکتی ہے اور سیام وقت کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ (تفسیر زاد المسیر) رسول الله مل فلا کے حضرت عبدالله بن ارقم منظام کو و میوں سے جند یہ موقوف ہے۔ (تفسیر زاد المسیر) رسول الله مل فلا ایس کونا قابل برداشت کام پر مجبور کرے گاتو تیامت کے جند یہ منظام کی طرف سے جنگڑا کروں گا۔

دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے جنگڑا کروں گا۔

جزیه صرف آزاد، بالغ اور امیر مردست لیا جائے گا،عورتوں، بیوں،غلاموں، لونڈیوں، بوڑھوں، راہیوں اور عاجز فقیروں سے نہیں لیا جائے گا۔

اک آیت ہے معلوم ہوا کہ غیر سلم اگر جزید دیے کا اقر ارکر لیں تو ان سے لڑائی نہی جائے لیکن رسول اللہ ما فیلی آئے آئے اللہ تعالیٰ علم دیا گیا ہے۔ کھے اسے کہ بیں لوگوں سے قال جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گوائی ویں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نین اور محد من فیلی آئے اللہ تعالیٰ کے رسول ایل (بدخاری: کتاب الایسان: باب ک ا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جزیبے گر مخوائش ٹیس ہے لیتی اسلام یا جنگ ساس حدیث اور آیت کر یہ بیس علماء نے اس طرح تنظیق کی ہے کہ اس حدیث میں لوگوں سے مراد وہ مخصوص مشرکین عرب ہیں جن کا ذکر محدیث اور آیت کر یہ بیس علماء نے اس طرح تنظیق کی ہے کہ اس حدیث میں لوگوں سے مراد وہ مخصوص مشرکین عرب ہیں جن کا ذکر آیت نم بریائی بیس گر دائے۔ اسلام یا جنگ آیت نم بریائی بیس گر دائے ہیں گر دائے۔ (تفسیر منبر) یعنی ان کی بار بار کی عہد شکنی اور چار ماہ میں ملک نہ چھوڑ نے کی وجہ سے اب اسلام یا جنگ کے علاوہ کوئی تیسرا راست نمیں تھا اور وہ وہی تھی تھا ہوگئی۔ کے علاوہ کوئی تیسرا راست نمیں کی ضرورت ہی تھی ہوگئی۔

Comment of the Commen

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّهُ وَهُ عُرَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّهُ النَّالُمُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَ

اِتَّخُلُوْ الْمُبَانَهُمْ وَمُهُ الْهُالَةُ مُ الْمُبَالَةُ مُ الْمُبَالَةُ مُ الْمُبَالَةُ مُ الْمُبَالَةُ مُ وَمُ اللّهِ وَالْمُسِيْحُ الْبُنَ مَرْيَمٌ وَمَا فَي وَمَا مُن وُولاً اللّهِ وَالْمُسِيْحُ الْبُن مَرْيَمٌ وَمَا اللّهِ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُرِينُ وْنَ آنُ يُطْفِئُوا نُوْمَ اللهِ بِأَفُو اهِمِمُ وَيَأْبُ اللهُ اللهُ

۳۰۔ اور یہود یوں نے کہا کہ عزیر الطبط اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ سے الطبط اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ صف السبط کی بیٹ کہا کہ سے الطبط اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ صف ان کے منہ کی کہی ہوئی بات ہے، یہ ان لوگوں کی بات کی نقل اتا رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ تعالیٰ آئیس ہلاک کرے یہ کدھر بھتھے جارہے ہیں [19]

اس انہوں نے اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرا ہے علماء اور را ہوں کو خدا بنا لیا ہے اور سے ابن مریم کوچھی ، حالا نکہ انہیں صرف ہی تکم و یا گیا تھا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں ، اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہ اس ہے جے وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ [۲۰]

س وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نورکو اپنی پھوٹکوں سے بھوادیں گر اللہ تعالیٰ اپنے نورکو کمل کئے بغیر نہ دےگا مراللہ تعالیٰ اپنے نورکو کمل کئے بغیر نہ دےگا اگر چیکا فراس کو ناپیند کریں۔ [۲۱]

[19] بعض یہودی حضرت عزیر الطفاق الله الله کا بیٹا کہتے (نفسیر منیر) اورا کشر نساری حضرت بیسی الطفاق الله کا بیٹا کہتے۔اگر چہ بید
ان کا اصلی عقید و نہیں تھا مگر مرورز مانہ کے ساتھ پہلے کا فروں کا شرک ان پر اثر انداز ہو کمیا اور بیان کی نقل کرتے ہوئے بغیر کی ولیل
کے اللہ تعالیٰ کی اولا و ثابت کرنے کے جیسے بعض کفار عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہے۔ بہت افسوں ہے اہل کتاب پر کہ
انہیں انہیائے کرام علیہ مالسلام نے تو حید کا درس و یا اور حضور اکرم می تھیے ہے ہی ای تو حید کی دعوت دی مگریہ بھر بھی شرک کی طرف
انہیں انہیائے جارہے ہیں۔

[۴۰] اس آیت میں یبودی علما واور عیسائی راہبوں کوخدااس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اہل کتاب ان کی اس طرح اطاعت کرتے ہے جیسے خدا کی اس آیت میں یبودی علما واور عیسائی راہبوں کو خدااس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اہل کتاب ان کی اس طرح اطاعت کی جائے۔ جس کو وو وطلال یا حزام قرار دیتے میآئ پر ممل کرتے خواوان کا تھم خدا کے تھم کے خلاف ہوتا اور انہی کے کہنے پر مستح ابن مریم کو مجی خدا کہنے گئے۔

[11] ابتدائے اسلام نے کرآج تک کفارنے کی باریر کوشش کی کہ کی طرح اسلام کی شمع کو بجھادیا جائے مگر اللہ تعالی نے یہ وعدہ کرر کھا ہے کہ اسلام کا گورز وژافزوں ترتی پذیر رہے گا۔ (تفسیر ابن ابی ساتم) اب اگر کوئی اللہ تعالی کے بیمیجے ہوئے اس فور کو بجھانا چاہے گاتو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اللہ تعالی کے بنائے ہوئے سورج کو بجھانا چاہے تو وہ خود تو بچھ سکتا ہے مگر سورج کوئیں بجھاسکتا۔

Comment of the Commen

۳۳- ونی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور وین حق دے کر بھیجا تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اگر جیہ مشرک اس کونا پیند کریں۔ [۲۲]

۳۳- اے ایمان والوا بے شک (اہل کتاب کے )اکثر علاء اور راہب، لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور (لوگوں کو ) اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، [۲۳] اور جولوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج نہیں کرتے تو آ ب ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سناد ہے ہے۔

هُوَالَّنِيُّ أَنُّ سَكَى سُوْلَهُ بِالْهُلَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكُو فَي الْمُشَرِكُونَ ﴿ الْمُشَرِكُونَ ﴿ الْمُشَرِكُونَ ﴿

آلَا عُبَارِ اللهِ الدَّهُ الْمُنُوَّا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُنُوَّا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُوالِ الْاَهْبَانِ لَيَاكُلُوْنَ اَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ النَّامِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ النَّهِ عَنْ سَبِيلِ النَّهِ عَنْ الْبَاعِلُ وَ يَصُنُّونَ النَّهُ عَنْ سَبِيلِ النَّهِ الْفَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

پھونکوں سے میدچراغ بجھایانہ جائے گا

نور خداہے کفر کی حرکمت پیخندہ زن

چنانچة تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے اہل عرب نے اس کی مخالفت کی گر ۲۳ سالوں میں عرب کی غالب اکثریت نے اسلام قبول
کرلیا اور آئ بھی جو تو میں اسلام کی مخالفت کر رہی ہیں ان کے اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔
[۲۲] اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم من تفاییم کو دین اسلام دے کر بھیجا، اس دین میں ہدایت اور صدافت ہے۔ طلب می کے اراد سے جب
کوئی انسان مذاہب عالم کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے سب سے زیادہ سچائی جس دین میں نظر آتی ہے وہ اسلام ہے۔

دلائل وبراہین کے اعتبار سے اسلام کو دیگر مذاہب پر ہمیشہ غلبہ حاصل رہا ہے اور کئی غیرمسلم مصنفین نے بھی اسلامی تعلیمات کی عظمت کوتسلیم کمیا ہے۔ اسلامی اسلامی تعلیمات کی عظمت کوتسلیم کمیا ہے۔ اسلامی اصولوں میں دکھٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مانے والوں کے دلوں پر غالب رہتا ہے۔ آج مادی اعتبار سے مسلمان حکومتیں کمزور ہوتی جارہی ہیں محرمسلمانوں کے دلوں پر اسلام کی گرفت مضبوط ہوتی جارہی ہے۔

[۲۳] بنی امرائیل کے کھ فرہی رہنما تن پرست اور صالح سے ۔ (تفسیر منیر) گران میں سے اکثر لوگوں کی خواہشات کے مطابق غلط مسائل بتا کرنا جائز طریقوں سے ان کے مال کھاتے اور اس طرح اصل احکام الی پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ بظاہر تو اس آیت کا تعلق بنی امرائیل کے فرہی رہنماؤں سے ہم حقیقت میں وہ مسلمان فرہی رہنما بھی اس میں شامل ہیں جوغلط فقے سے جائز دولت کماتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ (تفسیر منیر) حضرت مغیان فقوے جاری کرکے نا جائز دولت کماتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ (تفسیر منیر) حضرت مغیان لوری دحمة اللہ علیہ نے کہا: عالم وین کا طبیب ہے اور درہم وین کے لئے بیماری ہے، جب طبیب ورہم کو اپنی طرف کھنچے تو وہ دومروں کا علی تا کہا تھالم وین کا طبیب ہے اور درہم وین کے لئے بیماری ہے، جب طبیب درہم کو اپنی طرف کھنچے تو وہ دومروں کا علی تا کہیں کرے گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود طلاء فرما يا: اكرعلاء البيغ علم كي حفاظت كرت ادر جوعلم كا ابل مواى كوتعليم دية تووه البيخ زمان

DIES OF A SIGNAL SIGNAL

۳۵۔ جس دن وہ (سونا چاندی) جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا، [۲۴] پھراس ہے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، (اور آئیں کہا جائے گا: ) یہ ہے وہ (مال و دولت) جوتم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا، سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

يَّوْمَ يُحَلَّى عَلَيْهَا فِي تَامِ جَهَنَّمَ فَتَكُولَى بِهَا جَهَنَّمُ فَتَكُولَى بِهَا جَهَنَّمُ فَتَكُولَى بِهَا جَهَنَّمُ اللهُ فَهُو مُ هُمُ اللهُ فَهُمُ اللهُ فَا اللهُ ال

والوں كيمردار ہوتے ہيكن انہوں نے اپنے علم كود نيا كے حصول كے لئے د نياداروں پرخرج كياتو وہ د نياداروں كى نظر مي بے وقعت ہوگئے اور ميں نے تمہارے نبی كويے فرماتے ہوئے سنا ہے كہ جس نے تمام تظرات كوسرف ايك فكر آخرت بناد يا اللہ تعالیٰ اس كی آخرت كی فكر كے لئے كانی ہوگا اور جس نے تمام تظرات كود نياوى احوال ميں جنلا كرلياتو اللہ تعالیٰ كواس كی پرواہ نہيں ہے كہ وہ كون كى واد ك ميں جا كرتا ہے۔
ميں جا كرتا ہے۔
ميں جا كرتا ہے۔

[۳۳] جولوگ مال ودواگت اورسونے چاندی کوجنع کر کے رکھتے ہیں اوراس کی زکو قادانیس کرتے اور نہ بی اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں (تفسیر ابن ابی حاتم) انہیں درونا کے عذاب کی وارنگ دی جارہی ہے بینی قیامت کے دان اس سونے چاندی کوجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا ، پھراس سے ان کی پیٹائیوں ، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا: بیہ ہے وہ سونا اور چاندی جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو، کین جولوگ ذکو قادراکرتے ہیں ان کے مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر مال جمع نہ کیا جائے تو زکو قاور وراشت کا نظام ہی بے معنی ہوجائے گا اور جمع کرنا بھی مشکل ہوجائے گا۔

زكوة كأحكم

اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن میں سے ایک زکو ہے۔ زکو ہ ہراس مسلمان مردادرعورت پرفرض عین ہے جوآ زاد، عاقل اور
بالغ ہو۔ وہ نصاب زکو ہ کامالک ہواوراس مال پرتمری سال ہی گزرجائے۔ جب کی شخص پرزکو ہ فرض ہوجائے تواس کوفوراا داکر ناواجب
ہے، بلاعذرزکو ہ کی ادائیگی میں تا خیر گناہ ہے اور بلاعذرتا خیر کرنے والے کی گوائی قبول ندکی جائے گی کیونکہ جس غریب کودہ زکو ہ دینے
والا ہے ہوسکتا ہے اُسے بیاری کے علاج یا خوراک کیلئے اشد اور فوری ضرورت ہواور یہ اس کاحق بلا دجدوک کراس پرظام کررہا ہے۔

ذکو ہے کے فوائدا ورحکمتیں

ا۔ ذکو ہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا تھم پورا ہوجا تا ہے۔ اس طرح انسان کے دل کوسکون ملتا ہے اور اس کے اندراطاعت خداوندی کا جذبہ ترقی مذررہتا ہے۔

ا در فرق دیے سے انسانی طبیعت میں مخاوت اور ہدروی جیسی اعلیٰ صفات پروان چڑھتی ہیں اور زکو ق نددیے سے انسان تجوی اور خود غرضی جیسی کھٹیا عادات میں جتلا ہوجا تا ہے۔

اسے زکر قے نے ریوں کی مدور آلے اور محاجوں معذوروں مینیموں اور بوہ ورتوں کی ضرور یات پوری ہوتی ہیں۔

Plant Marin Colonia Colonia Colonia Colonia

۳۱- بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے کتاب میں بارہ ماہ ہے [۲۵] جس دن سے اس نے

اِنَّ عِنَّةَ الشَّهُونِ عِنْدَ اللهِ اثْنَاعَشَى شَهْرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَكَقَ السَّلُوتِ

سم - زكوة ك وجد سے رفاه عامد كے كام يحكل باتے ہيں جن پرقومى زندگى كى خوشحالى كادار ومدار بوتا ہے۔

۵۔ زکوٰۃ مال ودولت کو چندامیراور تا جرلوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکتی ہے تا کہ دسائل زیست ایک مخصوص طبقہ تک محدود ہوکر ندرہ جائیں۔

۲۔ زکوۃ دینے والے کودعا نمیں ملتی ہیں۔ امام ثافعی رحمة الله علیه نے فرمایا: جب امام صدقہ وصول کرے تواس کے لئے سنت ہے کہ صدقہ دینے والے کے دعا کرے اور کیے: جو مال تونے دیا ہے اس پر الله تعالی تجھے اجرعطا فرمائے اور تیرے باتی مال میں الله تعالی برکت عطا فرمائے۔ (فقه السنه: جلد اول ص ۲۸۲) جیسا کہ حضورِ اکرم ما تعالیم نے زکوۃ میں ایک خوبصورت اورشی جھینے والے کے لئے اس طرح دعا فرمائے۔

(نسانى: كتاب الزكوة: باب ١٢)

کوة دینے سے بقایا مال پاک اور بابر کت ہوجا تا ہے اور زکوة ندویئے سے سارا مال ناپاک اور بے برکت ہوجا تا ہے۔
 زکوة کا تھوڑا سامال قیامت کے دن بہت زیادہ اجروثواب کا باعث ہوگا جیسا کہ حضورِ اکرم من ٹائیلی ہے فرمایا: ایک تھجور کے برابر مدت تیامت کے دن بہاڑ کے برابرظا ہر ہوگا۔ صدقہ قیامت کے دن بہاڑ کے برابرظا ہر ہوگا۔ صدقہ قیامت کے دن بہاڑ کے برابرظا ہر ہوگا۔ (بدخاری: کتاب الزکوة: باب ۸) اور دوئی کا ایک لقمہ اُحدی ہاڑ کے برابرظا ہر ہوگا۔ (برطا ہر ہوگا۔ کے برابرظا ہر ہوگا۔ (ترمذی: ابواب الزکوة: باب ۲۸)

ا۔ ہرمال دارآ دی جواپے خزانے کاحق ادائیس کرتااس کاخزانہ قیامت کے دن مختجاسانپ بن کرآئے گا۔اس نے اپنامنہ کھول رکھا ہوگا، جب (خزانے کا بنا ہواسانپ) اس مال دارخض کے پاس آئے گاتو وہ اس سے دور بھا گےگا۔ سانپ اسے آ واز دے گا، اپنا خزانہ جسے تو چھپا چھپا کے دکھتا تھالے لے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب وہ مال دارخض نے نظنے کا کوئی چارہ نہیں دیکھے گاتوا پنا ہاتھ سے سانڈ کوئی چیز چپاتا ہے۔ ہاتھ کو یوں چپاڈا لے گا جسے سانڈ کوئی چیز چپاتا ہے۔

(مسلم: كتاب الزنوة: باب ٢)

[20] ابتداع آفرینش سے اللد تعالی کے بزدیک مبینوں کی تعداد بارہ ہے۔ ان میں سے چارمینے حرمت والے ایل ساال عرب میں صفرت

THE TOTAL OF THE STREET OF THE

النباللسِينَ عُنِيادَة فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَمُونَهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلُمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ ا

آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین منتقیم ہے، سوتم ان مہینوں میں اپنی جانوں پرظلم نہ کرواور تمام مشرکوں سے جنگ کرو جس طرح وہ تم سب سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لوکہ اللہ تعالی پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

سے اور دور الے مہینوں کا) آھے بیچھے کرنا تو کفر میں اور اضافہ کرنے والی بات ہے [۲۲] اس سے کافروں کو گراہ کیا جاتا ہے، وہ ایک سال کی مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور دور سرے سال ای مہینے کو حرام قرار دیے دیتے ہیں تاکہ وہ ان مہینوں کی تعداد پوری کرلیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، پھر حلال کرلیں اس مہینہ کو جے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، پھر حلال کرلیں اس مہینہ کو جے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے برے اعمال ان کے لئے آراستہ کردیئے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

ابراہیم الطیخانک دورسے بیدستور چلا آرہاتھا کہ انہوں نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے جج کے لئے خاص کرر کھے تھے اور رجب
کامہینہ عمرہ کے لئے مقرد کیا ہوا تھا۔ ان چار مہینوں میں جنگ وجدال، لوٹ ماراور قمل وغارت ممنوع تھی تا کہ زائرین کعبامی وامان
سے بیت اللہ تک جاسکیں اور تج یا عمرہ کر کے اپنے اپنے محمروں کوواپس ہو سکیس، ای لئے ان کو حرمت والے مہینوں کے نام سے موسوم
کیا جا تا تھا۔ دین النی کا تھم بھی تھا کہ ان مہینوں کا احترام کرواور ان میں قال کر کے اپنی جانوں پرظلم ندکرو، لیکن اگر مشرکین ان مہینوں
کا احترام ندکریں اور تمہارے ساتھ لڑائی شروع کردیں تو پھرتم بھی اپنے وفاع کے لئے ان سے جنگ کرسکتے ہو۔

[ ٢٩] الل عرب این خواستات کے مطابق حرمت والے مہینوں کو آھے پیچے کر لیتے تھے۔ جب کوئی بڑا اور زور آور قبیلہ حرمت والے مہینے مثلاً عربی میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ عربی میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ عربی میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ حرمت والامہینہ ہوگا، البذائحرم میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ حرمت والے چارمینوں کی گفتی تو پوری کر لیتے مگر اللہ تعالی کے مقرد کر دواوقات میں ردو بدل کر کے اپنے او پرظلم کرتے۔ اس طرح تی کے ایام مجی ابن کے گئے توارت اور دورگار کے لئے بہت اہم سے، البذا جس سال جے سخت گرمیوں میں ہوتا تو جے کا مہیندا ہے مادی کے ایام مجی ابن کے گئے بدل ویتے تا کرزیادہ لوگ تی میں شامل ہو کرتجارت کو کامیاب بٹائٹیس، مگرین واج میں جب رسول اللہ ساؤن ہو ہوئے ہے۔ فرمایا:

ادا کیا تو وہ اپنے اصلی وقت کے مطابق و والحج میں ہوا۔ (تفسیر بھر سحیط) عیسا کہ تجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ساؤن ہو ہوا یا تھا۔ سال می

The Designation of the Constitution of the Con

۳۸۔ اے ایمان والو احتہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا جاتا ہے توتم ہوجمل
ہوکرز مین کی طرف جھک جاتے ہو، کیا تم نے آخرت کے
مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو بسند کرلیا ہے؟ سودنیا کی زندگی کا
سامان تو آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے۔[۲۷]

نَا يُعَالَّنِ يَنَ امَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلُ لَكُمُ الْفُورُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اضَّاقَلْتُمُ إِلَى اللهِ اضَّاقَلْتُمُ إِلَى اللهِ اضَّاقَلْتُمُ إِلَى اللهِ اضَّاقَلْتُمُ اللهِ الْفَاقَلْتُمُ اللهِ الْفَاقَلْتُمُ اللهِ الْفَاقَلْتُمُ اللهِ الْفَاقَلُتُمُ الْمَاعُ الْمَلْوقِ اللهُ الله

بارہ مہینے ہیں ان میں چار حرمت والے ہیں، تین مہینے متواتر لیعنی زوالقعدہ، زوالحجہاورمحرم اور چوتھامہینہ الگ لیعنی رجب جو جمادی الاخریٰ اور شعبان کے درمیان ہے۔ الاخریٰ اور شعبان کے درمیان ہے۔

الا المنافق المراق المنافق ال

اس آیت ہے لے کر آخر سورت تک جنگ جوک اورائے متعلق واقعات کا ذکر ہے۔ رجب من 9 ھیں صنورا کرم میں طالی ہیں ہرار مجا ہے ہیں جب رومیوں کو اس لنظر کی اطلاع ملی تو وہ تھیرائے کہ اتن دورہم پر حملہ کرنے کے لئے ہرار مجاہدین کا لنظر ہے کہ اتنی دورہم پر حملہ کرنے کے لئے آرہے ہیں، ظاہر ہے انہیں اپنے لنظر پر مکمل بھر وسہ ہے، چنانچہ صنورا کرم مان طالی جوک کے مقام پر ہیں دن تک تھیرے رہے مگر رومیوں کومقابلہ کی جزائت نہ ہوئی۔ جنگ نہیں ہوئی مگر پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ میں۔

جنگ ہبوک کے لئے چندہ کی الپیل

جنگ بوک کوجیش عمرت یعن بینی سے زمانے کالشکر میں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ پوراعرب قط سالی کا شکار تھا واس لیے حضور اکرم میں تاہیا ہم

CONTRACTOR OF STREET, STREET,

۳۹۔ اگرتم (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) نبیں نکلو مے تو اللہ تعالیٰ تہیں درد ناک عذاب دے کا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے استعالیٰ کا بھے بھی نہ بگاڑ سکو مے ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی نہ بگاڑ سکو مے ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی نہ بگاڑ سکو مے ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہم چیز پر قادر ہے۔

الَا تَنْفِرُوا يُعَنِّ بَكُمْ عَذَابًا المِيمُا الْمُعَلَّ وَلَا تَضُرُولُهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ ع

نے جمع عام میں اعلانیہ چندہ کی اپیل کی تا کہ تجاہرین کے لئے خور دوزش اور سواریوں کا بند وبست کیا جاسکے۔ اس اپیل کے جواب میں شمع رسالت کے پر دانوں نے ایٹار وقربانی کی جومٹالیس قائم کیں ان میں سے چندمٹالیس ملاحظہ ہوں:

حعرات الوبكروعمر وضي الله تعالى عنهما

۔ حضرت عمرین خطاب معظیمت مروی ہے کہ دسول اللہ التو تاہم کوصد قد کرنے کا تھم دیا۔ یہ ایل میرے مال حالات کے مطابق تھی۔ یہ نے اپنے دل میں کہا: اگر میں کمی حضرت ابو بکر معظیمت ( نیکی کے کا موں میں ) آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج ایسا ممکن ہوگا، یس میں اپنا آ دھا مال لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ التھ تھی ہے فرمایا: اے عمر! تم نے اپنے اہل خانہ کے کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: آ دھا، پھر حضرت ابو بکر معظیما پنا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ سائن تھی ہے یہ چھا: اے ابو بکر! تم نے اپنے اہل خانہ کے لئے کیا رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر معظیمت نے عرض کیا: میں ان کے لئے اللہ تحالی اور اس کا رسول سائن کے بھوڑ آیا ہوں۔ اس پر حمزت ابو بکر معظیمت نے عرض کیا: میں ان کے لئے اللہ تحالی اور اس کا رسول سائن کی ہے ور آیا ہوں۔ اس پر حمزت ابو بکر معظیمت کے نیس بڑھ سکتا۔

(ترندي:مناقب ايي بكروعسر رضى لله عنهما)

حضرت عبداللہ بن عمر علیہ سے مروی ہے کہ میں نبی کر عمر المانی جاری ایس المنوی اب کر علیہ بھی ہے۔
انہوں نے چند پہنا ہوا تھا جس کوکا شؤں سے بڑے کیا ہوا تھا۔ اس اشاء میں جریل ایس المنفی آئے اور نبی کر عمر اللہ تعالی کی طرف سے سلام پڑھ دسنا یا اور کہا: اے اللہ تعالی کے نبی ایس کیا دیکور ہاہوں کہ ابویکر دیا ہے۔ جریل المنفی نول سے بور اللہ اللہ بھی پر عربی کر ایم المنفی نول سے بور اللہ اللہ بھی پر عربی کر دیا ہے۔ جریل المنفی نول کہا: اللہ تعالی آپ کو تھم و بتا ہے کہ آپ ابویکر دیا ہوں کہ ابویکر دیا ہے۔ جریل المنفی نول کہ اللہ تعالی آپ کو تھم و بتا ہے کہ آپ ابویکر دیا ہوں کا مرام پہنچا کی اور ان سے پوچیس: کیا تو اس نقر و تنگ دی پر مجھ سے داخی سے یا ناراض؟ صفر سے اللہ تعالی کی طرف ہے یا ناراض؟ مو تی کر یم علی المن اللہ بھی کہا: اے ابویکر دیا ہے۔ ابویکر دیا ہوں کہا نظر و تنگ دی پر مجھ سے داخی ہوں ، میں اپنی المنظم کہتے ہیں اور اس جمل کو اس المن المن کہ دی ہوں ، میں اپنی درب سے داخی ہوں المیں اپنی المن کہتے فیل اللہ اس کہتے ہوں المیں المیں اپنی المن کو تو ہو ہوں کی کریم میں ہوں ، میں اپنی المن کو تو ہو ہوں کی کریم میں ہوں ، میں اپنی درب سے داخی ہوں کریم ہو گیا ہوں جس کے درخی ہو کہ ہو سے داخی ہوں کہتی ہوں ۔ میں ہو کہ ہو سے درخی کریم ہو کہا ہوں کریم ہو کہا ہو کہ کریم ہو کہا ہوں کریم ہو کہا ہوں کریم ہو کہا ہوں کریم ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کریم ہو کہا ہوں کریم ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کریم ہو کہا ہوں کریم ہو کہا گیا ہو کہا کہا ہو کہا

(تفسيرمنيروتفسيرقرطبي:مورهالحديد:زيرآيتنمبر • ١)

Marfat.com

Bridge Company Comments of the Comments

اگرتم ان (رسول الله مان شائیلیم) کی مدد نیم کرو گے تو الله تعالیٰ نے ان کی اس وقت مدد فرمائی جب کا فروں نے ان کو اس وقت مدد فرمائی جب کا فروں نے ان کو ( مکہ ہے ) نکالاتھا، آپ دو میں سے دوسر سے حضے جب وہ دونوں غاریس شخے، جب اپنے ساتھی سے فرمار ہے شخے کہ نم نہ کرویتھیئا اللہ تعالیٰ ہمار ہے ساتھ

الله تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ اذْ اَخْرَجَهُ اللهُ الذّ هُمَا فِي النّهَ اللهُ اللهُ الذّ هُمَا فِي النّهَ النّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْدُنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْدُنَ عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا عَانُولَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا عَانُولَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا عَانُولَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَنَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَنَا كُلِمَةً وَاللّهُ مَعَنَا كُلِمَةً وَاللّهُ مَعَنَا كُلِمَةً وَاللّهُ مَعَنَا كُلِمَةً وَاللّهُ اللهُ مَعَنَا كُلِمَةً وَاللّهُ اللهُ مَعَنَا كُلِمَةً وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَنَا كُلِمَةً وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### حفرت عثان بن عفان ه

حضرت عبدالرحمٰن عظف بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ملی تھی ہے کہ مدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ملی تھی ہے ہوک کے

النے برا جیختہ فرمار ہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان عظیہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیاووں اور

کمبلوں سمیت ایک سواون نے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم ملی تھی ہے ہے ہر برا جیختہ کیا تو حضرت عثمان عظی نے کھڑے ہوکر عرض کیا: یا رسول

اللہ! میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیاووں اور کمبلوں سمیت دوسواون نے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم ملی تھی ہے نے پیر لکھر ہوک کے لئے برا جیختہ کیا

تو حضرت عثمان عظیہ پیر کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیاووں اور کمبلوں سمیت تین سواون پیش کرتا

ہوں ۔ پھر میں نے ویکھا کہ جب رسول اللہ ملی تھی ہوگا۔ (تر مذی: مناقب عثمان بن عفان عظیہ ہوگل بھی کرے اس کو ضررتہیں ہوگا۔ (تر مذی: مناقب عثمان بن عفان عظیہ) یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان مؤٹ کے کار

## حضرمت ابوعقيل انعماري

حضرت ابوطنیل انصاری دیا نے جب رسول اللہ ملی فالیہ کو مالی تعاون کی تلقین کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے اسپیٹے گھر پر نظر ڈالی تو گھر میں کوئی چیز نہتی جووہ فیش کر سکتے۔وہ ایک یہودی کے پاس سکے اوراس کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ کئو کی سے ڈول نکال کراس کے باغ کوسیراب کریں گے اور وہ انہیں دوصاع مجور دے گا۔ ساری رات آپ ڈول نکالتے رہے۔ من کے وقت تک انہوں نے سارے باغ کوسیراب کردیا۔ اس یہودی نے آپ کو دوصاع مجوری دیں۔ آپ ایک صاع مجوریں اسپے اہل دعیال کے لئے گھر جھوڑ آئے اورایک صاع مجوریں اسپے اہل دعیال کے لئے گھر جھوڑ آئے اورایک صاع لئکر تبوک کے لئے نذر کردیں۔

نی کریم مان طالیج نے ان کی دل جوئی اورعزت افزائی کرتے ہوئے ایک محالی کوئٹم دیا کہ یہ مجوریں جوابوعیل لے کرآیا ہے ان کو سامان خور دونوش کے ڈھیر کے او پر بمعیر دو۔اس کے خلوص اور ایٹار کی برکت سے اللہ تعالی سب لوگوں کے صدقات کو قبول فرمائے گا۔ (ضیاء النبی: جلد ۴: ص ۲ ۹ ۹)

الغرض تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تعاون پیش کیا اورخواتین نے بھی اپنے زیور سونے سے کڑے ،گلوبند، پازیب اورانکشتریاں جو پچھزیورکسی نے مکن رکھا تھااس نے اتار کرمچاہدین کی خدمت کے لئے بار گاونبوت بیں پیش کروسیے۔ (ضیاءالنبی: جلد ۷ :ص ۵۹۵)

المادالكرا) المادالكرا) ( المادالكرا) ( المادالكرا) ( المادالكرا) ( المادالكرا) ( المادالكرا) ( المادالكرا)

الَّذِيْنَ كُفَّرُ وَالسُّفْلُ لَا وَكَالِمَهُ اللهِ هِيَ النَّهِ هِيَ النَّهُ عِنْ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ۞ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ۞

ہے،[۲۸] پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اوران کی ایسے شکروں سے مدوفر مائی جن کوتم نے نہ دیکھا اور کا فرول کی بات کو نیچا کردیا ، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نیچا کردیا ، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلندہے ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

[۲۸] یعن اگرتم نے کشکر تبوک کے رسول اللہ مل طاقیکی مدد نہ کی تو اللہ نعای تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نعالی نے ہجرت کی رات رسول اللہ مل طاقیکی مدد کی تھی اس طرح اب مجمی وہ آپ مل ناتیکی کا حامی و تاصر ہے۔

#### اجرت كأوا قعد

# غارثور كروا تعات

Marfat.com

حضورِ اکرم مان تقالیہ کی تلاش میں ہرطرف پھیل گئے، کفار کا ایک گروہ غارِ تُور کے دروازے پر پینچ گیا جس کے اندر حضورِ اکرم مان تقالیہ ہے اور حضرت ابو بکر ﷺ موجود ہے لیکن اللہ تعالی نے ابنی قدرت کی نشانی یوں ظاہر کی کہ کڑی نے غار کے منہ پر جالاتن ویا۔ نیز جنگی کبوتر کی نے غار کے دروازے پر گھونسلا بنا کراس میں انڈے دے دے دیے اوران انڈوں کو سینے کے لئے ان پر بیٹے گئی۔

(تفسيرمنيرو تفسير قرطبي)

حضرت الویمر منظاند نے جب دشمنوں کو غار کے درواز سے پر دیکھا تو ہے چین ہوکرع ض کی: پارسول اللہ!اگرانہوں نے جھک کر دیکھا تو وہ ہمیں پالیس کے۔آپ منظائی ہے فر بایا: اسے ابویکر منظانا ان دو کے بار سے جس تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرااللہ تعالیٰ ہو۔ (بدخاری: کتاب فضائل اصحاب: باب ۲) آپ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمار سے ساتھ ہے۔ اس قدر عظیم تو کل کا اعلان اللہ تعالیٰ کا نبی ایک ہو۔ اس دفت اللہ تعالیٰ نے حضورا کرم منظیلے پر ایک طرف سے تسکین نازل فر مائی جس کا فیضان حضرت ابویکر صدین کو کہا اور پہنچا اوران کی پریشانی دور ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا ہو گئے اسے تو تعظیم عرصہ بی کو تری گھونسلا بنانے میں بھی فرشتوں نے مدد کی ہوکو نگھ استے مختفر عرصہ میں کو تری گھونسلا نہیں بناسکتی ، ٹیز اس کے بعد ہوسکتا ہے کو تری فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مدد فر مائی۔ چنا نچہ کھار کو تری کے انڈ سے اور کمڑی کا جالا دیکھ کر واپس چلے جنگ بدر میں بھی فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مدد فر مائی۔ چنا نچہ کھار کو تری کے انڈ سے اور کمڑی کا جالا دیکھ کر واپس چلے سبحان اللہ! مکڑی کا جالا جوخود تھوڑی میں ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ایک آئی دور ان کے کام دے گیا جسم کو دیکھ کردشن واپس چلا گیا۔ کفار کی کوشش تو ہیتھی کے دور آپ مائے کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا کراسلام کو بر بلند کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے پرغالب ہے کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا کراسلام کو بر بلند کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پرغالب ہے کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا کراسکام

حضورا کرم من فیلی اور حضرت ابو بکر صدیق دیشی تین دن غایر توریس قیام پذیر رہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر میشیکی بڑی صاحبزاد کی حضرت اساء و صبی لند عنها غاریس کھانا پہنچا تیں۔ حضرت ابو بکر طبط کے صاحبزاد کے حضرت عبداللہ طبط اللہ کھانا پہنچا تیں۔ حضرت ابو بکر طبط کے صاحبزاد میں منیں سیر ت ابن هشام) پہنچاتے اور حضرت ابو بکر طبط کا غلام عامر بن فہیر ہ طبط میں اور مرال کرتازہ ووودہ پیش کرتا تھا۔ (تفسیر منیں سیر ت ابن هشام) حضرت ابو بکر صدیق طبط کا خلوص جن بلندیوں پرمحو پروازہ و بال تو ہمارا طائر خیال بھی ٹیس جاسکا مگر ان کے خاندان بلکہ غلام تک کا خلوص کتنا عظیم ہے کہ کسی نے داز فاش نہیں کیا اور سواونٹیوں کا انعام حضرت ابو بکر طبط کے قلام کے ول کو بھی لیانہیں سکا۔ انٹد تعالیٰ اس مارے خاندان پررحمتوں کی بارش فرمائے۔ آمین

ممى نے كيا خوب كہا:

خوش تروزيباتر ومحبوب

عاشقان ادزخوبال خوب تر

فضيلت ابوبكر معديق طالك

جمہورمسلمانوں کاعقیدہ بیہ کرانجیائے کرام علیهم السلام کے بعدانسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو یکر صدیق میں ہیں۔ اس سلسلہ میں چندحوالہ جات ملاحظہ ہوں:

ا- المام بخاری نے اپنی بی بخاری میں کتاب نصائل اسحاب سے باب نمبر چارکاعوان بنایا ہے: "فضل ابی بکر بعد النبی" نی سے

THE IDAY OF THE PARTY OF THE PA

بعد ابو بکرکی فضیلت کا باب۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر مقطان بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مان تیکی ہے زمانہ میں ہم لوگوں کے درمیان ترجی دیا کرتے مقد ہم ابو بکر مقطان کو ترجی دیے ، پھر عمر بن خطاب مقطان کو ، پھرعمان بن عفان مقطاء کو۔

(بخارى:فضائل اصحاب: بابسم)

ال حدة القارى: جلد ۱ انص ۱۷ اورامام این جرعسقلانی نے امام شافعی رحمة لله علیه کا قول نقل کیا ہے: (اجمع الصحابة و (عمدة القارى: جلد ۱ انص ۱۷ ا) اورامام این جرعسقلانی نے امام شافعی رحمة لله علیه کا قول نقل کیا ہے: (اجمع الصحابة و اُتباعهم علی افضلیة ابی بکر) محابہ کرام پای اور تابعین بی کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر می افضل ایل، پھر حضرت عمر مقطی، پھر حضرت عثمان منظم اور پھر حضرت علی کرم فلہ وجهه ایل۔ عمر مقطی، پھر حضرت عثمان منظم اور پھر حضرت علی کرم فلہ وجهه ایل۔

۲۔ عبداللہ بن سلمہ مقطبہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی کرم الله و جدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: (خیر الناس بعد رسول الله ابو بکر) کررسول اللہ من مالیکی بعدلوگوں سے بہتر ابو بکر مقطبہ ہیں اور ابو بکر مقطبہ کے بعدلوگوں سے بہتر حضرت عمر مقطبہ ہیں۔

(ابنماجه:مقدمه:حديثنمبر ٢٠١)

س\_ جحد بن المصنفيد يعنى محد بن على بن الى طالب طالب طالب طاله الله كرم الله وجهه على كرم الله وجهه على المدان الله المنظمة ال

٧٠ عبرالله بن عمر عظار أبا الم بهم كها كرت من حالانكدر مول الله من الميليم حيات من كريم من الميليم ك بعد آب مل الميليم ك المدر من الميليم ك بعد آب مل الميليم ك المدر من الميليم ك بعد آب مل الميليم ك بعد أبو بكر) ، يجرع من من من من الميل الموجر من الميل المي

(ابوداؤد: كتاب السنة: باب ٨: حديث نمبر ٣٢٢٨)

۵۔ گذشته مدیث کے تریس کھا ضائے کے ساتھ طبرانی بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن عمر معطفہ نے فرمایا: ہم کہا کرتے تھے حالانکہ رسول اللہ مان میں جی کہ اس امت میں ابو بکر معطور سے افعنل ہیں، پھر عمر معطفہ اور پھر عثمان معطفہ ہیں۔ رسول اللہ مان میں جاری ہے ہماری یہ بات سنا کرتے ہے گرا پ مان میں ہی اس کا الکارٹیس فرمایا۔
ماری یہ بات سنا کرتے ہے مگرا پ مان میں جی اس کا الکارٹیس فرمایا۔
(عمدة القاری: جلد ۲ ا : ص ۲۷ ا

۲۔ حضرت اس مقطر بیان کرتے ہیں کے دسول اللہ مان فیکی نے حضرت ابو بکر مقطعا و دحضرت عمر مقطع سے فرمایا: بید دونوں الل جنت کے اور لین وات ترمین پختہ عمر لوگوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور دسولوں کے۔

ے۔ عائش مدیقہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک چا عدنی رات میں رسول الله مان بھیلم کا سرمبارک میری محود میں تھا۔ میں نے رسول الله مان بھیلم کا سرمبارک میری محود میں تھا۔ میں نے رسول الله مان بھیلم نے جو چھا: کمیاکسی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر مہی ہوسکتی ہیں؟ آپ مان بھیلم نے فرمایا: ہاں عمر عظیم کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں)، میں نے بوچھا: تو میرے باپ کی نیکیوں کا کمیا حال ہے؟ آپ مان بھیلم نے قرمایا: بے فلے عمر عظیم کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں)، میں نے بوچھا: تو میرے باپ کی نیکیوں کا کمیا حال ہے؟ آپ مان بھیلم نے قرمایا: بے فلے عمر عظیم کی

[٢٩] جب كى اسلاى ملك كاسر براه جهاد كااعلان عام كردية و پرتمام مسلمانول پرجهاد فرض موجا تاب. اس آيت بين اي جهاد كانكم دياجا

الدائدين المراجع المرا

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَقَمًا قَاصِدًا لَا تَبُعُوكَ وَلَكِنَ بَعُنَ ثَعَلَيْهِمُ الشَّقَةُ لَا وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرَجُنَا وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرَجُنَا مَعَكُمْ فَيُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ خَ

عَقَااللَّهُ عَنْكَ لِمَ اذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكُذِيدِيْنَ ۞

۳۱ (اے رسول کرم!) اگر مال نزدیک اور سفر آسان ہوتا تو یہ (منافقین) ضرور آپ کے بیچھے چل پڑتے ،لیکن ان کو مسافت طویل نظر آئی، اور ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے: اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، [۳۰] دوا پئے آپ کو ہلا کت میں ڈال رہ بیل اور اللہ تعالیٰ جانا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔

۳۳۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے آئیں کیوں اجازت دے دی[۳] یہاں تک کرآپ پر ظاہر ہوجاتا کہ اجازت دے دی[۳] یہاں تک کرآپ پر ظاہر ہوجاتا کہ سیچ کون ہیں اور آپ جھوٹوں کوجان کیتے۔

رہاہے۔ ملکے اور بوجمل ہونے سے مرادیہ ہے کہ معقول عذر کے بغیر چاہے تمہاراول مانے یاندمانے اور چاہے تمہارے طاہری حالات سازگار ہوں یا ناسازگار دونوں صورتوں بیس تمہیں جہاد کے لئے نکلنا ہوگا۔ اگر مال کی فرادانی ہے تو وہ بھی خرج کرواورا کر مال نہیں تو جسمانی توانا ئیاں اسلام کی سربلندی کے لئے خرج کرو۔ بہی تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جائے ہو۔

[۳۰] میرے پیارے ٹی سائٹی ہے! اگر مال نیمت کی توی اُمید ہوتی اور سنر مجی پختر ہوتا تو یہ منافقین دنیا وی مفادات کے لئے آپ کے ساتھ روانہ ہوجائے مرتبوک تو یہاں سے 690 کلومیٹر دوز ہے۔ (تفسیر منیر) پھر تھط سالی اور روی فوج بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ منافق وہاں جانے والے نیمیں بلکہ عنقریب وہ آپ کے پاس آ کرتشمیں اُٹھا کی مے اور جھوٹے شیلے بہانے بیان کر کے رخصت جائیں میں اُٹھا تھی ہوائے ہوائے بیان کر کے رخصت جائیں میں اُٹھا تھی اُٹھا تھی اور اپنے لئے مشکلات پیدا کرد ہے ہیں کونکہ جنگ پرنہ جانے سے جائیں گے اللہ اُٹھا کی کونکہ جنگ پرنہ جانے سے سب مسلمانوں کومعلوم ہوجائے گا کہ بیواتی منافق ہیں۔

[اس] نظرجوک جب روانہ ہونے لگا تو منافقین رسول الله ماہ تھینے ہے ہاں آئے اور جہاد میں شریک ند ہونے کیلئے بہانے چیش کے۔ گو حضورا کرم ماہ تھیں جنگ اُحدوفیرہ کے تجربات کی وجہ سے خوب جانے تھے کہ یہ منافقین جموٹے بہانے بنارہ بیں اوراس سے پہلے کوئی ایسا تھم الی بھی موجود دیس تھا کہ بہانہ سازوں کواجازت نددی جائے۔ نیز طبعی شرم وحیا اور فطری رتم وکرم کی وجہ سے بھی آپ کی کو مجدور تیس کرتے ہتھے۔ اس لیے آپ نے منافقین کو چیچے دہنے کی اجازت دے دی اور یکوئی گنافیس تھا۔

ای آیت پیل اللہ تعالی کے استفسارے مرادیہ ہے کہ اسے بیارے نی مان پیلی اگر آب ان کواجازت شدیے تب بھی جیسا کہ آب کو علم ہے وہ تیوک جائے استفسارے مرادیہ ہے اور جب وہ آپ کے اجازت نددیے کے باوجود تبوک نہ جائے تو آپ کے سامنے ان کا آپ کو علم ہے وہ تیوک جائے تو آپ کے سامنے ان کا اور جموث خابر ہوجا تا اور سب کوان کے نفاق کا علم ہوجا تا محراللہ تعالی کی طرف سے اتنا سا میکوہ می حضور اکرم مان پیجیج ہے تقوی پر

Chart Marin Carlo Control Control

۳۳۔ جولوگ اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ ہے اس بات کی اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ اپنے مالوں اور ابنی جانوں سے جہاد (ند) کریں ،اور اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کوخوب جانتا ہے۔

۵۷۔ آپ سے صرف وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جواللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، [۳۲] پس وہ اپنے شک میں سرگردال ہیں۔

۳۱ ۔ اوراگران کا نگلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لئے پچھسامان تیار کرتے، [۳۳] کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جنگ پرجانا پیندہی نہیں فرما یا اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پست ہمت کر پیندہی نہیں فرما یا اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پست ہمت کر یا اور انہیں کہد یا گیا کہم بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

لا يَسُتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَ الْدَوْمِ الْأَخِرِ آنَ يُجَاهِدُوا بِآمُوالِهِمْ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ آنَ يُجَاهِدُوا بِآمُوالِهِمْ وَ انْفُسِهِمْ وَ انْفُسِهِمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَقِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِيْنَ ﴾ والله عَلِيمٌ بِالنُتَقِيْنَ ﴾

إِنَّمَايَسُتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمِتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي مَيْمِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞

وَلَوْ آَرَادُوا الْخُرُوبَ لَا عَثَّوْ اللهُ عُنَّالًا وَلَهُ عُنَّالًا وَلَهُ عُنَّالًا وَلَهُ عُنَّالًا وَلَا اللهُ اللهُ

مرال کزرتااورآپ پریشان بوجائے،اس لئے حفظ ما تفدم کے تحت صفورِ اکرم من تاکیلیم کی سلی اورعزت افزائی کے لئے پہلے ہی معافی کاعلان کردیا، یعنی اگر آپ اجازت نددیتے تو بہتر تھااوراب اجازت دے دی ہے تو آپ سے کوئی مؤاخذہ کیں بوگا۔

[۳۲] نظر تبوک میں شریک نہ ہونے کے بہانے صرف وہی لوگ کررہے ہیں جواللہ تعالی اور روزِ آخرت پر ایمان نیس رکھتے کیونکہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیاری ہے۔ نہ تو وہ ول سے ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے تفر کا اظہار کرتے ہیں اس لیے وہ زبان وول کے درمیان مجیب کھکش میں گراتا رہیں۔

THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

27- اگرید(منافقین) تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر فساد
ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے
ساتے دوڑ دھوپ کرتے اور تم میں ان کے جاسوں اب بھی
موجود ہیں ،اور اللہ تعالیٰ ظالموں کوخوب جاسا ہے۔[سم]

۸۷۔ ہے خک اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ پھیلانے ک
کوششیں کی ہیں اور آپ کے لئے کئی تدبیریں الث پلث
کیس یہاں تک کہ خن آسمیا اور اللہ تعالیٰ کا تھم غالب ہوا
حالانکہ وہ ناخوش ہے۔

9 مل النامیں سے بعض کہتے ہیں: مجھے اجازت دیجے اور مجھے افتان میں سے بعض کہتے ہیں: مجھے اجازت دیجے اور مجھے فتنہ میں بڑے ہوئے ہیں، فتنہ میں بڑے ہوئے ہیں، فتنہ میں بڑے ہوئے ہیں، [۳۵] اور بے بخک جہنم کا فرول کو گھیر ہے ہوئے ہے۔

لَقَدِ الْبُنَّغُوا الْفِتْنَة مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْمُورِ الْفِتْنَة مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْمُورِ اللهِ الْأُمُورَ حَتَى جَاءَ الْحَقَّ وَظَهَرَ اللهِ الْأُمُورَ حَتَى جَاءَ الْحَقَّ وَظَهرَ اللهِ وَهُمُ كُرِهُونَ ۞ وَهُمُ كُرِهُونَ ۞

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْنَانُ لِي وَلا تَفْتِنِي اللهِ مَنْ يَقُولُ اثْنَانُ لِي وَلا تَفْتِنِي اللهِ اللهِ مَنْ يَقُولُ اللهِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

[۳۴] مگذشتا یات سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم مان تاہیم نے منافقین کو تھر میں دہنے کی اجازت دے دی اور اللہ تعالی کو بھی ان کا جنگ پر جانا
پہندتیں تھا۔ اس اجازت اور ناپسندیدگی کی وجہ رہتی کہ اگر وہ لئکر میں شریک ہوتے تو فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے جیے اب بھی
ان کے جاسوس مختلف فلط افو اہوں کے ذریعہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر دہے ہیں ، مگر آپ کو تھرانے کی ضرورت
نہیں میہ پہلے بھی فتنہ پھیلانے کی کئی کوششیں کر بھے ہیں مگر ہر باران کی سازشیں ناکام ہوئیں اور ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی تن غالب
آسمیا اور آئندہ بھی میر ظالم ناکام ہی رہیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

[ [ [ ] منائقین کے بہانے بھی بڑے بجیب تھے، کوئی کہتا: اگر آپ بھے تھم دیں گے تو بھی بیں بوک جانے والانہیں ہوں، ابندا آپ بھے تھم ہی دورت ویٹ تاکہ میں نافرمائی کے تشدے نائج جا کوئی کہتا، میری مجودوں کی فعمل تیار ہے، اگر میں بوک چلا گیا تو بعد بیٹی یفسل ضائع ہوجائے گیا اس لئے آپ بھے اجازت دے دیں اور مائی نقصان کی آز مائش میں نہ ڈالیس حتی کہ ایک منافق جس کا نام قیس تھا وہ کہنے لگا: میں عورتوں کے بارے میں کمزورواقع ہوا ہوں، تو وہاں روی عورتوں کود کھے کرکییں میرا قدم پیسل نہ جائے اس لئے بھے اجازت دے دیں اور اس کا منافق ہوا ہوں، تو وہاں روی عورتوں کود کھے کرکییں میرا قدم پیسل نہ جائے اس لئے بھے اجازت دے دیں اور اس کی خارف میں نہ ڈالیس صفورا کرم میں تھے تھے کہا نہ نہ فطری شرم وصیا کے باعث اس کی طرف سے درخ پھیرلیا اورا سے اجازت دے دی ۔ اوراس گناہ کے تشدیل سے دیکھ تھا ہرتو یہ فتے سے بچنے کی با تمس کر دے ہیں گر حقیقت میں پہلے تی بڑے دی تعرب بڑے میں تعرب اور جو نوٹ و غیرہ میں کھرے ہوئی میں کہا تھی ہوئی ہوئی کئی میں گرے۔ دی جاد سے فرار ، بال کا لمائے اور جھوٹ وغیرہ میں کھرے ہوئی جن کے باعث وہ جہنم سے نہ تھی کیس گے۔

The Mark Dead Grant Dead Control of the Control of

۵۰ اگرآب کوکوئی بھلائی پنیج تو دہ انہیں بری گئی ہے اور اگرآپ کو كوئى مصيبت ينج تو كبتے ہيں: ہم نے تواپنا كام بہلے ہى درست كرليا تفااور خوشيال منات بوئ لوشع بير [٢٠٠]

۵۱ آپ فرمائے: ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی بجزاں کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا عاہے۔[۲۷]

۵۲ آپ فرمائي: کياتم جمارے متعلق دو بھلائيوں ميں ہے ایک کے منتظر ہوا ورہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے یاس سے تہمیں عذاب پہنچا تا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے (عذاب دلوا تاہے)؟ پستم مجى انتظار كروبهم مجى تمهار ب ساتھ انتظار كرنے والے بیں۔[۳۸]

أَ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُولُوا قَلُ آخَذُنَا آمُرَنَا مِنْ إَقَبُلُ وَيَتُولُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ۞

قُلُ لَّنَ يُصِيْبَنَّا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۗ هُوَ مَوْلِنَا ۚ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

قُلُ هَلُ تَتَرَبَّصُوْنَ بِنَمَّا إِلَّا إِحْمَاى الْحُسُنْيَيْنِ لَمُ نَحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ إِيُّصِيبَكُمُ اللهُ بِعَنَانِ قِنْ عِنْدِة أَوْ بِآيُرِيْنَا ﴿ فَتَرَبَّصُوَّا إِنَّا مَعَكُمُ مُّ تَنَرَبِّصُوْنَ <sub>©</sub>

[٣٦] اکثر منافقین جنگوں میں شریک نہیں ہوتے ہتھے اس لئے مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہوتی اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو منافقین کوسخت نا گوارگز رتا اور وه حسد سے جلنے لکتے اور اگرمسلمانوں کو بظاہر کلست کا سامنا کرنا پڑتا اور بعض مجاہدین شہید ہوجائے تو منافقین خوشیاں مناتے اور اپنی وور اندیشی پر فخر کرتے ہوئے کہتے کہ میں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ ان کو نقصان ہونے والا ہے ای لئے ہم جنگ میں

[س] آپ ان منافقین کوفر ما دین کرتمهارے جہادیس شریک ہونے یا شریک ندہونے سے کوئی فرق نیس پڑتا کیونکہ جارا کارساز اللہ تعالیٰ ہاورہم ای پرتوکل کرتے ہیں۔ نیزہم پرصرف وہی مصیبت آسے کی جواللد تعالی نے ہمارے لئے مقرر کروی اورہم اس پرصبر کرتے الل كيونكماس مين المارك لئے يا تو آنے والى كى كاميانى كى نويد ہوتى ہے يا كزرنے والى كى كرورى كى نشائدى ہوتى ب تاكم ہم آئنده مخاطر ہیں۔

[٣٨] مسلمان جب جنگ پررواند ہوتے تو منافقین بی جرسننے کے لئے بے چین ہوجاتے کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے یا حکست ۔اللہ نتعالی نے فرمایا: پیارے نبی!ان کوفر مادیجے کہ جن دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ظہور کا تنہیں انظار ہے ہمارے لئے تو وہ دونوں خیر ہی خیر الله يعنى مم وفخ حاصل كرين توغازى بن جائي يا فكست كها كرشهيد موجائي \_دونون مورتون بن اجرعظيم كاميدوار مول ميلين

الساد الكرام الكام المحالية ا

۵۳۔ آپ فرمائے: تم خوشی سے خرج کرو یا ناخوش سے بتم سے مرحد قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ [۳۹]

۵۳۔ اوران کے صدقات کے تبول ہونے سے کوئی چیز مانع 
میں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے 
منکر ہیں اور نماز کے لئے بڑی ستی کے ساتھ آتے ہیں 
اور بڑی ناخوشی سے خرج کرتے ہیں۔[۴۴]

۵۵۔ سوان کی اولاداوران کے مال آپ کوتجب میں نہ ڈالیں،
اللہ تعالیٰ تو یہ جاہتا ہے کہان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا
کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال
میں تعلیں کہ وہ کا فرہوں۔[۱۳]

وَّلُ النِفَقُوا طَوْعًا اوْ كَنْ هَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمُ لِلْفَقُوا طَوْعًا اوْ كَنْ هَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمُ لَالْتُمُ تَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ وَمُنْكُمُ لَائْتُمُ تَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ وَمُنْكُمُ لَائْتُمُ تَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴾

وَمَامَنَعُهُمْ أَنْ ثُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلَا اَنَّهُمْ كَفَهُوْ الْإِللَٰهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا إِلَا اَنْهُمْ كَفَهُوْ الْإِللَٰهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلَوٰةَ إِلَا وَ هُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَاوَهُمْ كُوهُونَ ﴿

قَلَاتُعْجِبُكَ امُوالُهُمْ وَلاَ اوْلادُهُمْ لِاللهُ لِكُمْ النَّهُ لِيَعَلِّى الْمُوالُهُمْ وَلاَ الْوَلادُهُمْ لِللَّهُ النَّهُ لِيعَلِّى اللَّهُ لِيعَلِّى اللَّهُ لِيعَلِّى اللَّهُ لِيعَلِّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

اے منافقو اہم تمہارے متعلق جن دو چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں وہ دونوں تمہارے لئے بری ہیں یعنی تمہار سے نفاق ک باعث یا تو اللہ تعالی خود تمہیں عذاب میں جتلا کردے گا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں تنکست دلوائے گا ان دونوں میں سے جو بھی سز احمہیں ملے وہ تمہارے لئے بری ہے، البذاتم اپنی کسی ایک برائی کا انتظار کرواور ہم اپنی کسی ایک اچھائی کا انتظار کرتے ہیں۔

[۳۹] جنگ جوک میں جانے کے لئے توکوئی منافق تیار نہیں تھا ، البتدان میں سے بعض منافقین نے جنگ کے لئے مالی تعاون پیش کیا جن میں جدین قیس نے جنگ کے لئے مالی تعاون پیش کیا جن میں جدین قیس مجی شامل تھا ، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ (تفسیر منیر) یعنی اگرتم خوشی سے خرچ کروتو بھی نامقبول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہالی قبول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہالی تولیت کے لئے ایمان شرط اول ہے ، جس سے تم محروم ہوجیسا کہ اگلی آیت میں ذکور ہے ، اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال تو و ہے۔ مردود ہے کیونکہ اٹھال کا وارو مدار نیمتوں پر ہے اور یہاں نیت من مفقو و ہے۔

[اسم] منافقین کی دنیاوی خوشحالی کمین تهمین اس شبه مین ندوال وسے که الله تعالی ان پر راضی ہے اور ای لئے ان کے ہال اولا داور مال کی فراوانی ہے۔ دراصل میرمال اور اولا وان کے لئے عذاب ہے ہوئے ہیں۔اہے آپ کوسلمان ظاہر کرنے کے لئے انہیں معدقات اور

A Print DEVICE TO CONTRACT OF THE CONTRACT OF

لَوْيَجِنُ وْنَ مَلْجَا اَوْ مَغْلَتِ اَوْ مُكَّادُكُا لِوَيْجِنُ وْنَ مُلْجَا اَوْ مُكَّخَلًا اللهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿ لَوْ اللَّهُ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿ لَا لَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿

إُ وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ لَوَ مَا هُمُ

اً مِّنْكُمُ وَلَكِنَّهُمُ تَوْمٌ يَّفُرَقُونَ ۞

۵۷۔ اگر آئیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سرچھیانے کی جگہ ل جائے توبڑی تیزی ہے اس کی طرف بھاگیں گے۔

وَمِنْهُمْ مِّنُ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّلَافَتِ فَإِنَّ أَنْ الصَّلَافِةِ فَإِنَّ أَنْ الصَّلَافِةِ فَإِنَّ الصَّلَافِةِ فَإِنَّ الْمُ يُعُطُوا مِنْهَا كَاضُوا وَإِنْ لَّمُ يُعُطُوا مِنْهَا المَّانُونَ ﴿ الْمُعْلَوْنَ الْمُعْلَوْنَ ﴾ والمُعْلَوْنَ ﴿ الْمُعْلَوْنَ السَّلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَوْنَ الْمُعْلَوْنَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَوْنَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَوْنَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

۵۸۔ اوران میں ئے بعض ایسے ہیں جوصد قات (کی تقسیم)
کے بارے میں آپ من تالیج پر طعن کرتے ہیں، اگران کو
ان صد قات سے دے دیا جائے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں
اور اگر ان کو ان سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہوجاتے
ہیں۔[۳۴]

ز کو ق کی صورت میں مال دینا پڑتا ہے حالا نکہ وہ اس کوعذاب تیجھتے ہیں اوران کی اولاد ہے کہ صحیح مسلمان ہو چکے ہیں جیسے عبداللہ بن کا بیٹا عبداللہ حقیق مسلمان تھا اور بینو جو ان اسلام کی سربلندی کے لئے جنگوں میں داوشجاعت دیتے تقے تو ان کے لئے اس سے براعذاب اور کیا ہوگا کہ جس اسلام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں اس کی خاطران کی اولا دجا نیس قربان کر رہی تھی۔ اس کے باوجودوہ اپنی اولا د براعذاب اور کیا ہوگا کہ جس اسلام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں اس کی خاطران کی اولا دجا نیس قربان کر رہی تھی۔ اس کے باوجودوہ اپنی اولا د اور دولت کی عجب میں بول مدہوش رہیں گے کہ عمر بھر انہیں اسلام قبول کرنے کی فرصت نہیں ہوگی اورائ کفر پر ان کی جانبیں کا ماری عراب نہیں تو اور کہا ہے۔ نیز رہی کوئی معمولی عذاب نہیں تو اور کہا ہے۔ نیز رہی کوئی معمولی عذاب نہیں ہو اور کیا ہے۔ نیز رہی کوئی معمولی عذاب نہیں ہو کہ انسان کی کودھوکہ دینے کے لئے ساری عمر ایسا طرز زندگی اختیار کرے جو اس کے اپنے عقیدے اور پہند کے خلاف ہو۔ و نیاوی شان و شوکت کے لئے سورہ آلی عمران (۳) آیت نمبر ۱۹۷ کا حاشی نمبر ۲۰۱۰ میں ملاحظہ کریں۔

[۳۲] منانقین شمیں اٹھا کرسلمانوں کویقین دلانے کی کوشش کرتے کہ وہ بھی مسلمان ہیں گراس آیت نے واضح کردیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، در حقیقت وہ ڈر پوک اور بزدل لوگ ہیں۔دل کی بات کہنے کی جزائت نہیں رکھتے۔انہیں اگر آج بھی کوئی اور جائے بناہ مل جائے تو یہ مسلمانوں کوچھوڑ کروہاں بھاگ جائیں مے۔

رسول الله من الفتین ایسے جنے کہ اگر آئیں اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق مستحقین میں اس کو تعقیم فرمادیت عمر بعض من فقین ایسے جنے کہ اگر آئیں اپنی خواہش کے مطابق مال ما تا تو وہ خوش ہوجاتے اور اگر بھی ان کی خواہش کے مطابق مال ما جا تا تو وہ خوش ہوجاتے اور اگر بھی ان کی خواہش کے مطابق مطابق نہ ماتا تو نارامنگی کا ظہار کرتے اور حضور ما کہ الحظالیہ ہم کی تعقیم پراعتران کرنے لگتے ، حالانکہ آئیں اثنا ہی ملنا تھا جنانان کا حصہ بنا تھا، نیز اس مال سے حضور اکرم مان فلایہ خور تو پھی ٹیس لیتے ہے کے ونکہ آپ مان فلایہ بنے کے خاندان اور آپ کی آل کے لئے صد قامت و کو قالدنا جا بڑ تیں ہے۔

الماد الكرم على والمال المالية الكرم المالية الكرم المالية الكرم المالية المالية المالية المالية المالية المالية

I = -C = A

۵۹۔ اور اگر وہ اس پرخوش ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سان ہوں ہے انہیں ویا تھا اور کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کافی ہے ، عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اپنے نصل کافی ہے ، عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اپنے نصل ہے ، میں عطافر ما عیں مے ، بے فک ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ [۳۳]

۱۰ بے شک زکوۃ توصرف فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہے اور ان لوگوں کے لئے جوز کوۃ کے کام پر مامور ہوں اور جن کی تالیف تلوب مطلوب ہو، نیز کر دنوں کوآ زاد کرانے اور مقروضوں کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور سافروں کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور سافروں کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور سافروں کے لئے، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، [۳۵] اور اللہ تعالیٰ سب کھے جانے والاحکمت والا ہے۔

إِنْهَا الصَّالَةُ لِلْفُقُولَاءِ وَ الْهَلِينِ وَ الْعَلِينِ وَ الْعَلِينِ عَلَيْهَا وَالْهُولَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الْعَلِينِ عَلَيْهَا وَالْهُولَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْعُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ اللهِ وَابْنُهُ عَلِيْمُ اللهِ مَن اللهِ وَاللهُ عَلِيْمُ اللهِ مَكِيْمُ ۞

[۱۳۲۷] حضورا کرم من اللی الله تعالی کے تعم سے منافقین کوجو مال عطافر ما یا تھا اگروہ اس پرخوش رہتے اور کی دوسرے موقع پر مزید مال ک امیدر کھتے توبیان کے لئے بہتر ہوتا مگرانہوں نے اعتراض کر کے اپنے نفاق کوظا ہر کر دیا۔

اس آیت میں اہل ایمان کوتلقین کی جارہی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مل طیح کیے کی طرف ہے جو پھی عطا ہو جا ہو وہ ظاہر ک مال ودولت ہو یاروحانی تقویٰ وسکون ،اس پرصابروشا کر رہیں۔اللہ تعالی پر توکل رکھتے ہوئے اس کے مزید فضل وکرم کے طالب اور امیدوارر ہیں کیونکہ جواللہ تعالی پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں کائی ہوجا تا ہے۔
(قرآن: ۲۵۱)

[60] گذشتا یات میں بتایا میا کربعض منافقین نے زکوۃ کی تقسیم میں صنورا کرم می شیخیے پر اعتراض کیا تھا اس آیت میں ان کے اعتراض کی اعتراض کا جواب دیا میا کہ حضورا کرم می شیخیے مرف ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کواللہ تعالی نے مستحق قرار دیا ہے اور وہ صرف آٹھ تھے کہ کا جواب دیا میا کہ حضورا کرم میں شیخیے کے خاندان اورا ل کے لئے بھی ذکوۃ جائز نہیں ہے۔

کے لوگ ہیں۔ان کے علاوہ کمی پرزکوۃ جائز نہیں ہے جتی کہ حضورا کرم میں شیخیے کے خاندان اورا ل کے لئے بھی ذکوۃ جائز نہیں ہے۔

(صفوۃ التفاسیر)

ذكوة كيمستحق

ا تقیر؛ فقیروہ ہے جس کے پاس مال تو ہولیکن زکو ہ کے نصاب ہے کم ہو۔ نیز عالم نقیر کوزکو ہ دینا جابل فقیر کوزکو ہ دینے ہے بہتر ہے۔ افغیر والفتاری العالم کی بات مصارف زخو ہ ) کیونکہ عالم جب فکر روزگار ہے آزاد ہوگا تو دوسر ہے لوگوں کو نقیروں کی امداد کی ترغیب دے گا درای طرح کی ادرفقیروں کی مدوکرائے کا ذریعہ ہے گا۔

Contraction of the Contraction of the Contractions

## Marfat.com

THE IDAY OF THE PARTY OF THE PA

۱۱۔ ادران میں ہے بعض ایسے ہیں جو نی من شین کی کو ایذ ای بنیا تے

ہیں ادر کہتے ہیں: وہ کا نوں کا کیا ہے، [۲۸] آپ فرما ہے:

وہ تمہاری بھلائی کے لئے ہر ایک کی بات سنا ہے وہ

اللہ تعالی پر یقین رکھتا ہے ادرائل ایمان کی باتوں پر یقین

کرتا ہے اور وہ تم میں ہے الل ایمان کے لئے رحمت ہے،

اور جو لوگ اللہ تعالی کے رسول سائی ہی کے ایک ایڈ ایجنجاتے ہیں

ان کے لئے در دناک عذا ہے۔

وَمِنْهُمُ الْمَنْ يُودُونَ النَّبِيِّ وَيَعُولُونَ مَنْهُمُ الْمِنْ يُودُونَ النَّبِيِّ وَيَعُولُونَ مُنْ اللّهِ مُوادُن فَيْرِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

۱۲۔ (اے مسلمانو!) منافقین تمہارے سامنے تہمیں خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ سنحق ہے کہ وہ اسے راضی کریں آگروہ مومن ہیں۔[۲۳]

يَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمُ وَاللهُ وَ مُسُولُكُ آحَقُ آنَ يُرْضُوكُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿

کرنے کی استطاعت سے محروم ہوگیا۔اسے اس قدرز کو قاداکر تاجائز ہے جس سے دہ فریفنہ فج اداکر سکے۔ بعض کے زدیک زکو ق مراس میستحق طالب علم ہیں اورصاحب فآدی ظمیر یہ نے تواس سے مراد فقط طالب علم ہی لئے ہیں اورصاحب بدائع کے زدیک اس مدسے مراد ہروء نیک کام ہے جس سے قرب الہی حاصل ہو سکے۔

۸۔مسافر: اس سےمرادوہ مسافر ہے جوشریعت کی حدود میں رہتے ہوئے سفر کررہا ہو،اگراس کے پاس زادراہ ختم ہوجائے تواہیے مسافر کی زکو قاسے مدد کی جاسکتی ہے اگر چدوہ اپنے وطن میں مالدارہی کیوں ندہو۔

[۴۸] منافقین اپنی فی محفلوں میں جمنووا کرم مان ایج ہے۔ خلاف با تی کرتے اور جب کوئی کہتا کہا گرحضورا کرم ان ایک ہے مختلات پیدا ہوجا کیں گی تو وہ کہتے کہ حضورا کرم ان ایک ہے ہاری کا بات من لیتے ہیں، اگر کی نے ہاری علم ہوگیا تو تہارے لئے مشکلات پیدا ہوجا کیں گی تو وہ کہتے کہ حضورا کرم ان ایک کی بات من لیتے ہیں، اگر کی نے ہاری شکلیت کردی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہم جب ان باتوں کی جھوٹی تا ویلیس کریں گے کہ ہمارا مقصد بیڈیس تھا تو وہ ہماری بات بھی مان علایت کردی تو کوئی فکر کی بات من باتوں ہوٹی باتوں پر بھین کے اس پر بی آیت تا زل ہوئی کہ حضورا کرم مان ہوئی ہاتھیں ہم جوٹی باتوں پر بھین ہا اور وہ تمبارے لئے بہتر ہے تا کہ تمباراراز فائن نے ہوئی اس کا مطلب بیٹیس کہ آئیس کہ آئیس ہوئی باتوں پر بھین ہا اور وہ تمبارے نفاتی کوئیس جانے ۔ دراصل وہ اسٹے کر کیا تہ اطاق کی باعث ہمرایک کی باتیں خور میں ہوئی میں میں اٹھا کر آئیس راضی کرنے کی کوشش کر سے کی کوشش کر یہ کوئیش کر یہ تو مسلمان خود مؤورا میں میں میں گھیں دلاتے اور قسمیں اٹھا کر آئیس راضی کرنے کی کوشش کر یے میں تو مسلمان خود مؤورا میں میں میں گھیں کے اس کی میں تو مسلمان خود مؤورا میں میں میں گھی تا کہ میں کی کوشش کر میں تو مسلمان خود مو دراضی ہو جائیں گھی کی گھی کی کوشش کر میں گوان کا ٹھکا نہ جہم کی آگر ہو تا تی اورا کر وہ اللہ تھائی اورائی کے رسول کی خالفت جاری رکھیں میں تو ان کا ٹھکا نہ جہم کی آگر ہو تا تی اورائی دورائی کی درائی کی دورائی کی دورائی کی درائی کی دورائی کی دورائی کی دربائی کی دورائی کوئی کا دربائی کی درائی کی دورائی کی درائی کی درائی کی دورائی کی درائی کوئی کوئیس کی تو ان کا ٹھکا نہ جہم کی آئیس کی درائی کی درائ

Marfat.com

Control of the Contro

۱۳- کیا وہ نہیں جانے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ماہ نظالیم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ بمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔

۱۵۔ اوراگرآپ ان سے سوال کریں تو وہ کہیں گے: ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کر رہے ہتے ، آپ فرمائے: کیا تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا غداق اڑاتے ہے؟ [۴۴]

ظاہر كرنے والا ہے جس سے تم درر ہے ہو، [٨٨]

وَلَإِنْ سَالَتُهُمْ لِيُقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّانَ خُوصً وَنَلْعَبُ \* قُلُ آبِاللهِ وَ النِّهِ وَ النِّهِ وَ بَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ ۞

ٱلمُيعُكُمُ وَا إِنَّهُ مَن يُّحَادِدِ اللَّهُ وَرَاسُولَهُ

قَانَّ لَهُ نَامَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا لَا ذَلِكَ

الَخِزْئُ الْعَظِيمُ ﴿

بڑی رسوائی ہوگی۔

[۳۸] منافقین کواکثر بیاندیشد بهتا تھا کہ کہیں مسلمانوں پرکوئی ایسی سورت نازل ندہوبائے جو ہماری منافقت کا پردہ چاک کردے۔حضور
اکرم سانٹھ کی نے انہیں قرمایا: تم بے شک مذاق اڑاتے رہوایک دن اللہ تعالیٰ تمہارے نفاق کوظا ہر قرمادے گا، چنانچہ ایساہی ہوا کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سن ٹھیلیج کومنافقین کے نام اوران کے حالات کاعلم عطافر مادیا۔ (تفسیر قرطبی) اور حضورا کرم سن ٹھیلیج نے ان
کی بنائی ہوئی مجد کو بھی مسمار کرادیا جس کا ذکر آھے آیت نمبر کے والیں آرہا ہے۔

[ ٣٩] منافقین این بی محفلوں میں اسلام اور حضور اکرم مل طابع بی مذاق اڑاتے اور جب ان ہے اس منافقت پر باز پرس کی جاتی تو بہائد سازی کرتے اور کہتے: ہم تو یوں ہی آپ میں بنی مذاق کررہے تھے۔ اس پراللہ نغائی نے فرمایا: کیا تمہارے پاس بنی مذاق کے سازی کرتے اور کہتے: ہم تو یوں ہی آپ میں بنی مذاق کے اللہ نغائی منافقت کی وجہ ہے تم صرف نام کے اللہ نغائی ، اس کی آبیات اور اس کا رسول میں طابع بھی اروائی ہے؟ لہذا بہائے مت بناؤ۔ پہلے بھی منافقت کی وجہ ہے تم صرف نام کے مسلمان سے اللہ نغائی اور اس کے رسول میں طرف از ان کے بعد کو یا ظاہری اسلام لائے کے بعد اعلامیہ تفریح کا ارتکاب کر سے ہو کروہ تھی تو ہر کے مسلمان ہو کیا ہے اسے تو ہم معاف کردیں می ترجو کفرونفاق پر اڑے دے ہے آبیں ہم ضرور مذاب میں جناکریں کے کونکہ وہ مجم ہیں۔

Control Contro

۲۷۔ اب بہانے مت بناؤتم ایمان لانے کے بعد کافر ہو بھے ہوں اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کومعاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے کروہ کوعذاب دیں مے کیونکہ وہ مجرم ہتھے۔

۱۷۔ منافق مرداور منافق عور تیں سب ایک جیسے ہیں، برائی کا محم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بندر کھتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ، سواللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ، سواللہ تعالیٰ سے بندر کھتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ، سواللہ تعالیٰ سنافقین ہی فاسل نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ، بے شک منافقین ہی فاسل ہیں۔ [۵۰]

۱۸- اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفارے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں مے میں ان کے لئے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لغنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لغنت کی ہے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔

۱۹۹۔ (اے منافقواتم) ان لوگول کی طرح ہو جوتم سے پہلے گزر بچے ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال اور اولادوالے شخے، سوانہول نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا، پھرتم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا جیسے تم سے پہلے کول نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم بھی فضول لوگول نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم بھی فضول کاموں میں کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کا موں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضال دنیا اور آخرت

لا تَعْتَنِي وَاقَدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْبَائِكُمْ لَا لَهُ الْبَائِكُمُ لَا لَهُ الْبُائِكُمُ لَا اللهُ اللهُ

وَعَدَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُنْفِقْتِ وَ الْمُنْفِقْتِ وَ الْمُنْفِقْتِ وَ الْمُنْفِقْتِ وَ الْمُنْفَارَ عَامَ جَهَنَّمَ لَمُلِيثِينَ فِيهَا هِي حَسْمُهُمْ عَنَ عَامَ جَهَنَّمَ لَمُ لِي ثِينَ فِيهَا هِي حَسْمُهُمْ عَدَ لَا مُنَهُمُ اللهُ عَولَهُمْ عَنَ ابْ مُقِيدَمْ فَي

كَالَّنِ يُنَ مِنْ تَبْلِكُمُ كَانُوۤ الشَّدَّ مِنْكُمُ عُوّةً وَالْدُوا لَا فَاسْتَمْتُمُوا وَالْدُوا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهُمْ كَمَا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمْمُ بِخَلَاقِهُمْ كَمَا الْمُنْتَعْتُمْ بِخَلَاقِهُمْ كَمَا الْمُنْتَعْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهُمْ كَمَا الْمُنْتَعْتُمُ مَنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ الْمُنْتَعْتُمُ كَالَيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ الْمُنْتَعْتُمُ كَالَيْنَ مَنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ الْمُنْتَعْتُمُ كَالَيْنَ مَنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ مُنْتَعْتُمُ كَالَيْنَ مَنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ مُنْتَعْتُمُ كَالَيْنَ مَنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ مُنْتَعْتُمُ كَالَيْنَ مَنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهُمْ فَاللّهُ فَيْعَالِمُ اللّهُ فَيْنَا وَالْأَخِرَةِ وَالْمِنْ وَالْمِنْكُمُ مُنْ النّهُ فَيَالُوا لَا خِرَةٍ وَالْمِنْكُمُ مُنْ اللّهُ فَيَالُوهُمْ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَالمُوا لِلْمُنْ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُوالِقُو

[00] منافق مرد ہوں یا عور تیں سب کا مزان اور مشن ایک جیبا ہے۔ برائی سے لگا کہ نیکی کرنے اور نیک کا موں میں خرچ کرنے سے فراران کامعمول ہے کو یا اللہ تعالی اور اس کی باز پرس کو بالکل مجلا دیا ہے، توجس طرح انہوں نے و نیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کردیا اس کی مزاکے طور پر اللہ تعالیٰ مجی تیامت کے ون انہیں اپنے رحم وکرم سے محروم کروے گا اور وہ بمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں بھلتے رہیں گے۔

MACH DEFENDED GOVERNMENT OF THE PARTY OF THE

Marfat.com

میں ضائع ہو گئے[۵]اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

الَخْسِرُوْنَ۞

42۔ کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، نوح الظیم کی قوم کی اور عاد اور شمود کی اور قوم ابراہیم الظیم کی اور اصحاب مدین کی اور (قوم لوط کی) جن کی بستیوں کو الب دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کرآئے، پس اللہ تعالی تو ایسانہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خودا بی جانوں پرظلم کرتا گیکن وہ خودا بی جانوں پرظلم کرتا ہے۔

المُيانِهِمُ نَبُا الْإِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِرُنُوجِ
قَعَادٍ قَ ثَمُودَ فَ وَقَوْمِر إِبْلِهِيمَ وَ اَصْلِ
مَنْ يَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ اَتَتَهُمْ مُسُلُهُمُ
مِلْ يَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ اَتَتَهُمْ مُسُلُهُمُ
بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ
بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوۤ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

[0] اے منافقو اِتم بھی پہلے زمانے کے کافروں کی طرح ہو، وہ بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایات کوچھوڈ کر دنیاوی خواہشات میں گھرے ہوئے ہو، البذا تمہارے گئن رہاں کے ان کے اعمال ضائع ہوگئے ہم بھی ان کی طرح ہدایت کوچھوڈ کر دنیاوی لذات میں گھرے ہوئے ہو، البذا تمہارے اعمال بھی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اکارت جائیں گے ہتم ہے پہلے کافروں کے پاس توقوت اور مال ووولت بھی تم سے زیاوہ تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہ بھی سکو گے؟ البذا آئ وقت پھر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کہتے تھے سکو گے؟ البذا آئ وقت ہے تو ہر کرے ہے مسلمان بن جاؤوگر نہ پر تمہاری ظاہری نمازیں اور نیکیاں اکارت جائیں گ

[۵۳] حضوراکرم مان طالع سے پہلے جن تو مول نے اپنیائے کرام علیهم السلام کی مخالفت کر کے اپنی جانوں پرظلم کیاان میں سے چھ تو موں کا ذکراس آیت میں کیا حمیاہے:

ا۔ قوم نوح الطَّفِيِّلا: عراق میں آبادتھی اللہ تعالی نے ان کویانی میں غرق کردیا۔

۲۔ توم عاد: جن کی طرف حضرت مود التلائی ایسیج سے وہ یمن میں آبادھی اوراس کوآندھی سے ہلاک کردیا عمیا۔ (قرآن: ۲۰۱۷)

س- توم شود: کی طرف حصرت صالح الظفار کو بھیجا گیا، وہ تجاز وشام کے درمیان آبادتھی ،اس کوزلزلہ سے تباہ کردیا گیا۔

(قرآن:۷:۵)

سم- قوم ابراجیم الظفیز: عراق کے شہر بابل میں آبادتھی ،اس کے بادشاہ ،نمرود کے دماغ پر مجھر مسلط کردیا عمیااوراس کی قوم کونجنوں سے عروم کر کے اسے ہلاک کردیا عمیا۔

۵- امحاب مدین: حفرت شعیب الطفائل قوم تنی ، یه بحراحرک کنارے کوه طور کے جنوب مشرق میں آباد ستھے، ان کوایک زبروست زلزلہ نے نناکردیا۔

۲- حضرت لوط الطفیونکی قوم: شام کے جنوب میں آباد تھی ، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا بیند برسایا۔ (قرآن: ۲۰ مرد زمین کوالٹ کران کوتیاہ کردیا۔

الله الكرام

والمؤمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَاهُمُ آوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّالِةَ وَ يؤتون الزكوة ويطيعون الله وتراسوله أُولَيِّكَ سَيَرُحَمُهُمُ اللهُ لَا إِنَّ اللهُ عَزِيْرُ والاہے۔

> وَعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِونِيَ فِيهَا وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنِّتِ عَنْ إِنْ وَرِيضُوانُ قِنَ اللهِ ٱكْبَرُ لَا إِلِكَ مُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ فَ

حَكِيْمٌ@

ا ک۔ مومن مرداورمومن عورتنس ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی ہے روکتے ہیں اور نماز قائم كرتے بيں اور زكوة اوا كرتے بيں اور اللہ تعالى اور اس كرسول كى اطاعت كرت بين، ان بى لوگوں پرعنقريب الثد تعالى رحم فرمائ كا، ب شك الله تعالى غالب حكمت

21 ۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردول اور مومن عورتول سے اُن جنتوں کا وعد وفر ما یا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں مے، نیز سدا بہارجنتوں میں پاکیزہ مكانات كا ( وعده كما ہے ) اور الله تعالیٰ كی رضا ان سب سے بڑی نعت ہے،[۵۳] بی بڑی کامیابی ہے۔

الناقومول کے پاک ان کے انبیاء کرام علیهم السلام روش مجزات لے کرآئے مگر ان قوموں نے مجزات و کھے کر بھی ایمان لانے سے انکار کردیا جس کی مزامے طور پر اللہ تعالی نے ان پر مختلف عذاب نازل فرمائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا ناجہم ہوگا۔

میتویش عرب کے آس باس آباد تھیں۔عرب والے اپنے تجارتی سغروں میں ان کی برباد بستیوں اور دیران مکانات کود کھتے تھے نیزان قوموں اوربستیوں کی تباہی کے واقعات عرب میں مشہور نتھے۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین عرب کو تنبیه فرمائی کہ وہ ان واقعات مص عبرت حاصل كرين اورا بن جانول برظلم كرك الله تعالى ك عذاب كودعوت ندوين اورا كرانبول في حضرت محرسان منظيم ك مخالفت جارى ركمي توليملي قومول كي طرح ان كالممكان يمي جنم موكا\_

[٥١٣] الله تعالى كارضاسب سيم برى نعمت ب جيداك في كريم والتعليم في على الله تعالى الل جنت سي فرما ي كا: اسما لل جنت! كياتم راضی ہو سکتے؟ وہ کہیں مے: ہم کیول نیس راضی ہول سے، تونے ہمیں اتناعطا فرما یا جوتونے اپنی محلوق میں سے کسی کوعطانیس فرمایا۔ الله تعالی فرمائے گا: میں تم کواس سے افعال چیزعطافرماؤں گا، وہ عرض کریں مے: اس سے افعال چیز اور کیا ہوگی؟ الله تعالی فرمائے گا: میں تم پرارتی رضاحلال کردول گا،اس کے بعدتم ہے بھی بھی ناراض نیس ہوں گا۔ (بخارى:كتابالتوحيد:باب٣٨)

حفرت حسن بمرى مع المدن كها: الله تعالى كى رمناسے الل جنت ك دلوں من جولذت اور خوشى عاصل موكى وه جنت كى تمام نعتول سے زیادہ لذید ہوگی۔ (تفسیر بحر محیط) اگرچہ ہرتم کی چھوٹی بڑی فلاح اور سعادت اللہ تعالیٰ کی رضا کامظہرے مراس کا مظهراتم حسن ازل كاديدار دوكا، جيسا كدرسول الله من الميني إنها يا بتم عنقريب (جنت ميس) اسينه رب كواس طرح د يكهو مي جس

جلدورم

ساك اسے نى اكافرول اور منافقول سے جہاد سيجے اور ان پر سختی سیجے، [۵۴] ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت براٹھکا نہہے۔

إِ لِيَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُوْدُهُمْ جَهَدُّمُ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُسُ الْمَصِيْرُ۞

سمے۔ وہ (منافق) اللہ تعالی کی تسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ينبيس كها حالاتكه يقينًا انهول في كفر كاكلمه كها إ ٥٥] اوراین اسلام (کوظاہر کرنے) کے بعد کفر (ظاہر) کیا اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ بھی کیا جس کو وہ نہ

إِيمُلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوُا ۗ وَ لَقَدُ قَالُوُا إُ كَالِمَةَ الْكُفْرِوَكَفَرُوابَعُنَ اِسْلَامِهِمُ وَهَبُّوُا إِيمَالَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَانَقَهُ وَالِلَّا آنُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ الْمُهُمُّ اللهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ \* فَإِنْ يَتُتُوبُوا

(بخارى: كتاب مواقيت الصلوة: باب ١٦)

طرحتم چودہویں کے چاندکود تکھتے ہو۔

(مسلم: كتاب الايمان: باب ٨٠) رب تعالیٰ کے دیدارے زیادہ محبوب ہو۔

[ ۵۴] منافقین کی سازشوں کے باوجود حضور اکرم مان فلالیم ان کے ساتھ اکثر در گزرے کام کیتے رہے۔ ان کے جنگوں میں شریک ندہونے پر بھی سخت گیری نہیں کی بلکہ ان کے عذروں کو قبول کر لیتے کیونکہ مسلمانوں کی طافت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ بیرونی وشمنوں سے لڑنے كرماته ماته اندروني وشمنول سے بھى ميدان جنگ كرم كروسية مكرس و هيس جب پورے عرب پراسلام كا پرچم لبرائے لكا اور عرب سے باہر کی طاقنوں سے مشکش کاسلسلہ شروع ہور ہاتھااب ان آسٹین کے سانیوں کاسرکیلنا ضروری ہو گیا تھا تا کہ بیاوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کرے اسلام ملکت میں کوئی نیا فتندنہ کھڑا کر سکیں۔اس کئے اللہ تعالی نے فرمایا: پیارے بی مان فلیل استرات میں منافقین کا ٹھکانہ توجہنم ہی ہوگا تکراب اس دنیا میں بھی ان کے خلاف جہاد کر داور ان پر سختی کرو۔ یہاں پر منافقین کے ساتھ جہاد ے مراد قال نہیں ہے بلکدان کی سازشوں پرسخت میرموقف اختیار کرنے کا تھم دیا جارہاہے۔ (تفسیر قرطبی) کیونکہ منافقین نے تو سال کی نری اور در گزر کی کوئی قدرنبیں کی ۔اس کے حضور اکرم مان طاہیے ہے جوک سے واپسی پرمنافقین کی مسجد ضرار کو گرانے کا تھم وے ویا تا کهوه مسلمانون کے اندرائتشار پیدانه کرسکیس۔

[٥٥] منسرین نے اس آیت کی تغییر میں متعدد وا تعاب نقل کتے ہیں جن میں منافقین نے رسول اکرم من تفاییز کی شان میں مستاخانہ کلمات كيكين جب رسول اكرم مل الماليج في استفساد كميا توانبول في صاف الكاركرديا اوتسميل كما كركيني سكك كدانبول في اليسي كستاخان كلمات نهيس كيداس بربية بيت نازل مولى اورالله تعالى في تقديق كردى كدواتي ان منافقين في كستاخان كلمات كيم يقف يبل مجى منافقت كى وجدست و همرف ظاہرى طور پرنام كى مسلمان ستنے اور حقيقت بيس كافرستے كيكن اب تورسول اكرم سائليل كى مستاخى ك وجهست ان كاكفرظا بر موكميا ب- اس معلوم مواكرمول اكرم ما فطاليني ك شان مين متناخي كرنا كفرب اوركتنا في كريك والا

پاسکے، [۵۲] اور ان کی دخمنی صرف اس وجہ ہے تھی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے آئیس اپنے نصل سے غنی کرویا تھا، [۵۷] پس آگر وہ تو بہ کریں توبیان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ روگر دانی کریں تو اللہ تعالی آئیس دنیا و آخرت میں ورو ناک عذاب دے گا اور ان کے لئے زمین میں کوئی وست اور مدد گارئیس ہوگا۔

يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوَلُّوْا يُعَدِّمُ مُهُمُ اللهُ عَذَابًا آلِيمًا فِي النَّهُ فِيا وَ الْأَخِرَةِ وَمَا تَهُمْ فِي الْأَرْبُ فِي النَّهُ فِيا وَ الْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْبُ فِي مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞

مسلمان نبیں رہتا بلکہ کا فرہوجا تاہے۔

محذشة يت مين الله تعالى في صفورا كرم ما في الله عن كوفرها يا: منافقين برخى كردادراس آيت مين فرها يا: منافقين كستا خاند كلمات كيني دجه بين الله تعالى فره و يكل الله بين الله تعالى فره و يكل الله بين الله تعالى فره و يكل الله بين الله و يك الله بين الله و يكل الله بين الله و يكل الله بين الله و يكل الله بين ال

رسول الله مل الله مل الما المرتى كودوزيرالل آسان الدودوزيرالل زين موت إلى ميرك دودزيرالل آسان سي جرائيل وميكائيل إلى اورالل زين سي الوبر من وعروق إلى الله الله عن مديث تمبر ٢٣٢٣: جلد النص ٥٢٠)

[24] انساری طرح مدیند کے منافقین مجی غریب لوگ تقے۔ حضورا کرم مان تھیلیم کی جرت کے بعد مسلمانوں کے لئے مدیندایک مرکز ک حیثیت اختیار کر کمیاا ورمخلف اطراف ہے کٹرت ہے لوگ مدیند آئے گئے جس سے اہل مدیند کی تجارت کوعروج طاء نیز مالی نفیمت ک وجہ ہے مجی مسلمانوں کی طرح منافقین مجی وولت مند ہو مسلے کیونکہ بظاہر مسلمان ہونے کی وجہ ہے آئیں مجی مالی نفیمت سے حصد ملکا تھا۔ اب جا ہے توریقا کہ منافقین جنورا کرم مان تھیلیم کی آمرکا شکریا واکرتے مگر وہ احسان فراموشی کرتے ہوئے الٹادھنی پرائز آئے۔

CAME DE L'ANDRE L'ANDR

22۔ اوران میں سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کواپنے فضل سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کواپنے فضل سے (مال) عطا فر مایا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور نیکوکاروں میں ہوجا تیں گے۔[۵۸]

۲۷۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اینے نفل سے (مال) عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور (اپنے عہد سے) پھر گئے اور وہ روگر دانی کرنے والے تھے۔

22- سوال کا نتیجہ بید لکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لئے نفاق ڈال دیا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لئے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے اس کے خلاف کیا اور اس لئے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے ہے۔[۵۹]

44۔ کیا وہ نہیں جانے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے راز کو اور کے اللہ تعالیٰ ان کے راز کو اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام عنیوں کوخوب جانے والا ہے۔

وَمِنْهُمْ مِّنْ عِهَدَ اللهَ لَإِنْ النَّامِنُ اللهَ اللهُ لَإِنْ النَّامِنُ اللهُ اللهُ لَإِنْ النَّامِنُ ال فَضَلِهِ لَنَصَّدَّقَتَ وَ لَنَّكُونَنَّ مِنَ الشَّلِمِينَ مِنَ الشَّلِمِينَ

الله و تَوَلَّوُا اللهُ مُ مِّنْ فَضَلِم بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوُا اللهُ مَ مِّنْ فَضَلِم بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوُا وَ وَتَوَلَّوُا اللهُ مَ مُّكُونُ وَ وَ وَكُولُوا وَ وَتَوَلَّوُا اللهُ مَ مُّكُونُ وَ وَ وَكُولُوا وَ وَتَوَلَّوُا وَ وَتُولُوا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ وَمِنْ وَمُعْمُونُ وَ وَيُؤَلُّوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ وَمُعْمُونُ وَاللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ مِنْ وَمُعْمِقُونُ وَ وَلَا مِنْ مُعْمِنْ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلَّمُ مِنْ وَنْ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلَّمُ مُعْمُونُ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلَّمُ مُعْمِقُونُ وَ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ مُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُلْمُ مُلْكُولُوا وَلَّوا مِنْ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُلَّا مُنْ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِن مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّاللَّهُ مِنْ فَالْمُلَّا مِنْ فَاللَّالِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ فَاللَّاللّه

قَاعُقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا آخُلَفُوا اللهَ مَاوَعَدُولُا وَبِمَا يَلْقَوْنَهُ بِمَا آخُلَفُوا اللهَ مَاوَعَدُولُا وَبِمَا كَانُوْا يَكُذِبُونَ

اَلَمُ يَعْلَمُوا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَلَنَّهُ اللهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿

اب بھی اگر وہ تو بہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول پہلے کی طرح ان پر مہریانی فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرمالے گا اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو آخرت میں در دناک عذاب سے نہ نے سکیں مے۔

[۵۸] بعض غریب منافقین نے حضورا کرم مل طابع ہے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا تو
ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس دولت سے ضرور صدقہ و خیرات کیا کریں مے مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے تواز اتو وہ بخیل
بن مے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے وعدول ہے مخرف ہو گئے۔

[۵۹] رسول الشر الطلایج این این جب ایک خطا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، اگر وہ تو بہ کر کے اس خطا ہے باز آجائے تو اس کا دل باز آجائے تو اس کا دل پاک اور صاف ہوجا تا ہے اور اگر وہ دویارہ خطا کرے (اور بار بار کرتار ہے) تو وہ سیا ہی بوسمتی رہتی ہے جتی باز آجائے تو اس کا دل باز اور کی اور ملی ہے تھے تا کہ اس کا سیادہ لوجا تا ہے۔ (تر مذی: تفسیر القرآن: باب ۵۵) پھراس دل کے اندر ہدایت کو تبول کرنے کی ملاحیت تھے

الْهُوْمِنِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْهُطَّوْعِيْنَ مِنَ الْهُطُّوْعِيْنَ مِنَ الْهُوْمِنِيْنَ فِي الصَّنَافُتِ وَالْهِيْنَ لَا يَجِدُونَ لِلاَ جُهْدَهُمْ فَيَسُخُرُونَ يَجِدُونَ لِلاَ جُهْدَهُمْ فَيَسُخُرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَاللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ مِنْهُمْ مَنَابُ مِنْهُمْ مَنَابُ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ وَلَهُمْ عَدَابُ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ مَا اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ مُنْ وَلَهُمْ عَدَابُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ مُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مُنْهُمْ مُنْ وَلَهُمْ عَدَالِكُونَ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مُنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ الْهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

24۔ جو (منافق) لوگ ان اہل ایمان پر (ریا کاری کا) الزام لگاتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جن (اہل ایمان) کے پاس (صدقہ کے لئے) ان کی محنت کی مزدوری کے سوا اور پچھ نہیں ہے تو یہ (منافق) ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالی انہیں اس مذاق کی سزادے گا اوران کے لئے دروناک عذاب ہے۔ [۲۰]

۸۰۔ آپ ان کے لئے مغفرت طلب کریں یانہ کریں، آگر آپ
ان کے لئے ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو بھی اللہ تعالیٰ
انہیں ہر گزنہیں ہخشے گا، یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ
قامت لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا۔ [۲۱]

ہوجاتی ہے۔ای طرح ان منافقوں نے بار بار اللہ تعالی کے ساتھ کذب بیانی اور عبد فکنی کر کے اپنے دلوں کو نفاق کا ایساعادی بنادیا ہے کہ پھرمر نے تک اس نفاق سے نجات حاصل نہ کر سکے۔

[۱۰] ایک ون جفنورا کرم من طیخینے نے اپنے خطاب میں چندہ کی ترغیب دی توصحابہ کرام مطاقہ نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔
جب امیر صحابہ کرام طاقہ نے کئیر مال چین کیا تو منافق کہنے گئے: بید یا کاری کررہے ہیں اور جب غریب محابہ کرام طاقہ ان استعداد
کے مطابق چند مجوریں چین کرتے تو منافق ان کا مذاق اڑائے گئے کہ چند مجوروں سے کیا ہے گا اللہ تعالی ان مجوروں سے کیا ہے گا اللہ تعالی ان مجوروں سے بیا ہے گا اللہ تعالی ان مجوروں سے بیا نے ہے گا اللہ تعالی ان مجوروں سے کیا ہے گا اللہ تعالی ان مجوروں سے بیا نے ہے۔
اس طعن کی سزائے میں جنم رسید کرے گا حالا تکہ اس دنیا میں مجی وہ ہروقت پریشان رہتے ہیں کہ جس ان کی منافقت کا طور پر اللہ تعالی آئیس آخرے ہیں جنم رسید کرے گا حالا تکہ اس دنیا میں مجی وہ ہروقت پریشان رہتے ہیں کہ کیس ان کی منافقت کا اللہ میں دہ ہروقت پریشان رہتے ہیں کہ کیس ان کی منافقت کا اللہ میں دہ ہروقت پریشان رہتے ہیں کہ کیس ان کی منافقت کا اللہ میں دیا ہے۔

[۱۲] کیٹنی جومنافق توبہ کر کے میچے مسلمان بن جائیں ان کی تومنفرت ہوجائے گی لیکن جومنافق اپنے کفریعنی اللہ تعافی اوراس کے رسول کریم میں بھیلیے کے انکار پرمریتے وم تک قائم رویں ان کے لئے جتنی باریمی منفرت طلب کی جائے اللہ تعالی ان کوئیس بخشے گا۔اس وقت تک منافقون کے لئے وعائے منفرت کرناممنوع نہیں تھا، بعد میں آیت نمبر ۱۸۸کے ذریعہ منافقوں کا جنازہ پڑھنااوران کی قبر پرجانا منع کرنہ ایمی

Contraction of the Contraction o

۱۸۔ جن لوگوں کو (جنگ تبوک سے) پیچھےرہ جانے کی اجازت
دی گئ تھی وہ رسول اللہ سائی ٹیلیج کی (جہاد پر) روائی کے
بعد (اپنے گھر) بیٹھے رہنے پرخوش ہوئے اور انہوں نے
اس بات کو نا پہند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور ابنی جانوں کے
ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے
دورسروں کو بھی کہا کہ گری میں (لڑائی کے لئے) نہ نکلو،
آپ فرما ہے: دوز ن کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے،
کاش! وہ بچھتے۔[۲۲]

فَرِمَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلْفَ كَاللَّهُ وَكُرِهُ وَا اَنْ يَجَاهِدُوا اللهِ وَكُرِهُ وَا اَنْ يَجَاهِدُوا اللهِ وَكُرِهُ وَا اَنْ يَجَاهِدُوا اللهِ وَتَالُوا اللهِ وَتَاللهُ اللهُ وَتَاللهُ اللهُ وَتَاللهُ اللهُ وَتَاللهُ اللهُ وَتُنْ اللهُ وَتَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَتُلْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَّهُ اللهُ وَتُعَلِّمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

۸۲۔ پس انہیں چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ سیان کاموں کی سزاہے جووہ کرتے ہتھے۔[۲۳] فَلْيَضْعَكُوْا قَلِيلُا وَلْيَهُكُوْا كَثِيرُا عَجَزًا عَ الْمَنْ فَالْمُوْنَ ﴿ الْمُعَلِّمُونَ ﴿ الْمُعَلِّمُ وَالْمُوالِيَكُسِبُونَ ﴿ وَالْمُعْلَمُونَ ﴿ وَمِنْ الْمُؤْنَ ﴿ وَمَا كَانُوا لِيَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا كَانُوا لِيَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا كَانُوا لِيَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا كُنُوا لِيَكْسِبُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

[17] منافقین نے اللہ تعالیٰ گی واقعیں جہاد کرنے کو تا پسند کیا اور جموئے عذر پیش کر کے نظر تبوک کے ساتھ نہ جانے کی اجازت لے لی اور وہ اس کو اپنی کا میانی بھے کہ بنہوں نے حضورا کرم مان اللہ بھے کہ انہوں نے حضورا کرم مان اللہ بھے کہ بنے کہ بیا ہے ، نیز دوسروں کو بھی جوک جانے ہے روکتے کہ گری میں استے لیے سفر پر نہ جا کہ بہت تکلیف اٹھاؤ کے ۔ اس پر حضورا کرم مان اللہ بھے اللہ بھی کے دوستی اللہ تکاری وجہ سے جس دونرخ کی آگ کے وہ ستی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کر دیا کہ منافقین بڑے جانل ہیں کیونکہ جہاد سے انکاری وجہ سے جس دونرخ کی آگ کے وہ ستی قرار پائے ہیں دواس سے بہت زیادہ گرم ہوگی، جیسا کہ حضورا کرم مان اللہ بھی اس کے سر حصوں میں سے ایک ہے ۔ آپ نے فرما یا: اس پر انہم حصد زیادہ کردی گئی ہے، ان میں حصوں میں سے ایک ہے۔ مرض کیا گیا: یارسول اللہ ایکی آگ کا فی ہے۔ آپ نے فرما یا: اس پر انہم حصد زیادہ کردی گئی ہے، ان میں سے ہر حصہ میں اتن ہی گری ہے۔

[ ١٣٣] حضورا كرم مل فلي المرم ايا: أكرتم ان چيز ول كوجان لوجن كوميں جانتا ہوں توتم بينتے كم اورروية زيادو\_

(ترمدى: ابواب الزهد: باب ٩: حديث تمير ٢٣١٣)

منافقین انظر تبوک بیل شریک ند ہونے پر بڑے خوش سنے کین ان کے یہ خوش کے دن بہت تھوڑ ہے ہیں اور مرنے کے بعد بھیشہ روئے رہیں گئی بھار ہے کیونکہ جہاد سے الکار کی وجہ سے ان کا شکانا جہنم کی آگ ہوگا۔ اس آیت کی تغییر میں حضرت این عباس منظار نے فرمایا:
و نیا چندروزہ ہے، اس میں جننا چا ہوہنس لو، پھر جب د نیاختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا جو بھی ختم نمیں ہوگا۔ (تفسیر ابن ابی حائم) نیز حضور اکرم ما الفائل ہے فرمایا: اے لوگو ار وو، اگرتم کورونا ندائے تو رونے کی کوشش کرو کے ونکہ دور فی دوز ن میں روئیں سے حتی کہ ان کے آئو گئی کہ دون میں این ہیں کے ان کے آئو گئی ہوگا۔ (مجمع الزوالد: جلد و ان میں اوجا میں ہے، پھران کا خون بہنے گئے گئا۔

Marfat.com

الماد الكراب المراب المراب

۱۳۰۰ اسے دسول! اگر اللہ تعالیٰ آپ کوان منافقوں کے کی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نگلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ فرمائے: اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ جاسکو نے، اور بھی بھی میری معیت میں میں مثمن سے قال نہ کرسکو کے، تم نے پہلی مرتبہ کھر میں میں وثمن سے قال نہ کرسکو کے، تم نے پہلی مرتبہ کھر میں بیٹے رہنا خود پہند کیا تھا تو اب بیٹے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹے رہنا خود پہند کیا تھا تو اب بیٹے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹے رہو۔ [۱۳]

قَانُ تَاجَعُكُ اللهُ إِلَّى طَآيِفَةٍ مِنْهُمُ فَاللهُ وَلَيْ طَالِيفَةٍ مِنْهُمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

۸۴۔ اور (اے رسول!) ان منافقوں میں سے جوکوئی مرجائے
تو آپ بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہاس کی قبر پر
کھٹر ہے ہوں، [۲۵] ہے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حالت میں
مرے کہ وہ نافر مان ہے۔
مرے کہ وہ نافر مان ہے۔

وَلَا لُصَلِّ عَلَى اَحَدِقِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدُاوَلَا تَقُمُ مَّاتَ اَبَدُاوَلَا تَقُمُ مَّاتَ اَبَدُاوَلَا تَقُمُ عَلَى قَدْرِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَدْرِهِ اللهِ اللهِ وَمَالُوا وَهُمْ فَسِفُونَ ﴿ وَمَالُوا وَهُمْ فَسِفُونَ ﴿ وَمَالُوا وَهُمْ فَسِفُونَ ﴿ وَمَالُوا وَهُمْ فَسِفُونَ ﴾

[۱۳] پیارے نی من ٹھیکی اجب آپ ہوک سے واپس مدینہ تشریف لائمی اور نشکر ہوک میں شریک ندہونے والے منافقین آپ سے آئدہ کمی غزوہ میں شریک ہوئے کی اجازت طلب کریں تو آئیس واضح اعلان کردوکداب تم بھی بھی میری معیت میں کسی غزوہ میں نہ جاسکو سے کیونکہ تم نے نشکر جوک میں شریک ندہوکر اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا ہے، لہذا تم عورتوں اور معذوروں کی طرح محمروں میں ہی بھٹو۔ ویسے بھی منافقوں کو جنگوں میں ساتھ رکھنا خطرات سے خالی ندہوگا۔

Pouls De Marie De Mar

٨٥- اور ال ك مال اور ان كى اولاد آب كوتجب ميس نه

وَلَا تُعْجِبُكَ آمُوالُهُمْ وَآوُلَا دُهُمْ لِاقْبَا اللهُ أَنْ يُعَدِّيهُ اللهُ أَنْ يُعَدِّيهِمْ بِهَا فِي اللَّهُ فَيَا وَ اللَّهِ فَيَا وَ اللَّهِ فَيَا وَ إُ تَرْهَى انْفُسُهُمْ وَهُمُ كُفِرُونَ ۞

٨٧۔ اور جب كوئى سورت نازل كى جاتى ہے كہ اللہ تعالى ير ایمان لاؤاوراس کے رسول کے ہمراہ جہاد کروتو ان میں سے طاقت والے آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور كہتے ہيں: ہم كوچھوڑ ديجے كہ ہم بيجھے بيشے والوں كے ساتھرہیں۔[۲۷]

ڈالیں،اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ ہے

ال كود نيايس عزاب دے اوران كى جانيں اس حال ميں

تکلیں کہوہ کا فرہوں۔[۲۲]

أِوَ إِذًا أُنْزِلَتُ سُوْرَةٌ أَنُ الْمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُوْا ذَهُمَانَا نَكُنُ مَّعَ الْقُعِدِينُنَ ۞

دل سے اسلام کو قبول کر لیا۔ (تفسيركبير)

جب عبدالله بن الى فوت ہو ممیا تو اس کوحضور اکرم مانٹائیکیز کی قبیص میں گفن دیا عمیا، پھرحضور اکرم مانٹائیکیز نے اس کی نماز جناز ہ بر حالی ،اس کے جنازہ کے ساتھ چلے اور اس کی قبر پرتشریف فرما ہوئے اور جب آب اس کی قبرے واپس ہوئے توبیآ بہت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی قبر پر جانے سے منع فرمادیا۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم سان تالیج نے بھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی کسی منافق کی قبر پرتشریف فرما ہوئے۔(تفسیر ابن جریر) آیت نمبر ٠٠ سے معلوم ہوا تھا كەمنانقين كے لئے طلب مغفرت كرنے سے اللہ تعالیٰ انہيں نہيں بخشے گا تو پھر آپ ملی ٹیلایی ہے منافقوں کے سردار عبدالله بن ابی کی تماز جنازه کیول پڑھائی جبکہ نماز جنازہ میں دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے؟ اہل علم نے اِس کا جواب بیددیا ہے کہ اس جنازہ پڑھانے کا مقصداس کی مغفرت کا حصول نہیں تھا کیونکہ منافقین کے لئے شفاعت فائدہ مندنہیں ہوتی۔ دراصل اس کا مقصد ایک ہزار منافقین کا اسلام تفاحبیها که حضورا کرم من تا ایج نے خود دانتے فرمایا کہ میری قبص اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور نہیں کرے مى كىكن جھے اميد ہے كداس كى وجہ سے اللہ تعالى اس كى قوم كے ايك ہزار آوميوں كواسلام بيں داخل كروسے كا۔ اور فى انواقع اسى ون جنازه کے بعدایک ہزار منافقین نے سیچ دل سے اسلام تبول کرلیا۔ (تفسیر کبیر) نیز اس وقت تک منافقین کا جنازه نه پڑھانے کا تھم تجمى نازل نبيس موانقابه

[ ٢٦] ال آيت كي تغيير كے لئے آيت تمبر ٥٥ كا حاشية تمبر ١٨ ملاحظة كريں۔

[ ٢٤] جب بھی الی آیت نازل ہوتی جس میں رہے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پر خالص ایمان لاؤاور اس کے رسول من تعلیم کے ہمراہ جہاد کروتو منافقین میں سے اجھے فاصے محت منداور مال و دولت والے جہاد پر نہ جائے کے بہائے بناتے اور معذوروں کی طرح محر میں بیٹھے رے کور جے دسیتے۔ چونکدانہوں نے خود جہاد کی خلاف ورزی کو پہند کیااس لئے اس کی سزاے طور پران کے دلوں پر ایسی مہر لگادی می

The National Section Contraction of the Section Contraction Contraction of the Section Contraction Contracti

المَّنَّ الْمَثَوَّا بِآنَ يَكُوْنُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَّ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لايَفْقَهُوْنَ ۞

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ الْمَهُوا مَعَهُ الْمَهُوا مِعَهُ الْمُهَا وَالْمِلْكَ الْمُهُوا لِمِهُمْ وَانْفُسِهِمْ وَالْمِلْكَ مُوالِمِهُمْ وَالْمِلْكَ مُوالِمِلْمُ وَاللَّمِكَ مُواللِمِكَ مُولَ تَعْدِيهَا اللهُ لَهُمُ جَفْتِ تَجْدِي مِنْ تَعْدِيهَا اللهُ لَهُمُ جَفْتٍ تَجْدِي مِنْ تَعْدِيهَا اللهُ لَهُمُ جَفْتٍ تَجْدِي مِنْ تَعْدِيهَا

الْأَنْهُرُ خُلِوِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

وَجَاءَ الْمُعَلِّمُ وَنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوَّذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيثَ كُنَّ بُوا اللَّهُ وَمَ اسُولَهُ لَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيثَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ

كَيْسَ عَلَى الصَّعَفَآءِ وَلا عَلَى الْبَرُضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ

۸۷۔ انہوں نے یہ پہند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہوجا نمیں اور ان کے دلوں پرمہر لگا دی گئی ہے، سووہ کچھ نہیں سمجھتے۔

۸۸۔ لیکن رسول اور جواس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے
اپنے مالوں اور این جانوں کے ساتھ جہاد کیا ،اور انہی کے
لیے ساری بھلائیاں ہیں اور وہی کا میاب ہونے والے ہیں۔

۸۹۔ اللہ تعالی نے ان کے لئے باغات تیار کر د کھے ہیں جن کے
یغیم ہیں جو ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ، کہی

90۔ دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے تا کہ انہیں بھی (جہاد سے) اجازت مل جائے اور جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول مان تعلیج سے جھوٹ بولا تھا وہ (گھر میں) بیٹھر ہے، [۲۸] ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کوعنقریب وردناک عذاب بہنچے گا۔

بہت بڑی کامیابی ہے۔

91۔ کمز دراور بیارلوگ اور وہ لوگ جن کے پاس خرج کرنے کو میں میں شریک نہ ہوں تو) ان پر کوئی کی ہے جہاد میں شریک نہ ہوں تو) ان پر کوئی

كدوه البينة فائد ساور نقصان كوبيس بحصته

[۱۸] جس طرح الل مدینہ میں تخلص مسلمان مجی متھے اور منافق مجی ای طرح مدینہ کے اردگر دو یہا توں میں بھی پکھے ہے الل ایمان متھے جن کا فرآئے آیت نمیر ۹۹ میں آرہا ہے کیکن الن ویہا توں میں منافقین مجی رہتے ہتے جن میں ہے بعض ایسے منافق ستھے جوجھوٹے بہانے بنا کر جہادے بنا کر جہادے پہتھے میں ہے بیٹے میں اور ازخود جہاد بنا کر جہادے بنا کر جہادے پہتھے میں ہے کی اجازت ہا تکئے گئے اور بعض ایسے منافق سنے جنہوں نے بہانہ بنانے کی بھی پر واہ نہ کی اور ازخود جہاد میں شریک نہوں ہے اور بیون کوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول میں ہوئے ہیں بال کا جموث بولا تھا۔ ورحقیقت وہ کا فران منافقین میں سے جوآخر دم تک گفر سے جے ٹے رہیں گے انہیں آخرت میں درد تاک عذاب میں جنال کیا جائے گا البیتہ جو سے دل سے تو ہر کریں گے وہاں وعمید میں داخل نہیں ہوں گے۔

إِذَا نَصَحُوا بِلّٰهِ وَكَاسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللّٰهُ عَفُولًا اللّٰهُ عَفُولًا اللّٰهُ عَفُولًا اللّٰهُ عَفُولًا اللّٰهُ عَفُولًا اللّٰهُ عَفُولًا اللّٰهُ عَدْلًا اللهُ عَفُولًا اللّٰهُ عَنْدُلًا اللّٰهُ عَنْدُلًا اللهُ عَلَيْدُ اللّٰ اللهُ عَنْدُلًا اللهُ عَنْدُلُّ اللّٰ اللهُ عَنْدُلُّ اللّٰ اللهُ عَنْدُلُّ اللّٰ اللهُ عَنْدُلًا اللهُ عَنْدُلُّ اللّٰ اللهُ عَنْدُلُّ اللّٰ اللهُ عَنْدُلُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُلًا اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ

حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مائی تظییم کے لئے مخلص ہوں، ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی مخطوع نیکوکاروں پر الزام کی کوئی مخطاک نہیت بخشنے والا بے حدرجم مخطاک نہیت بخشنے والا بے حدرجم کرنے والا ہے۔

۹۲۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے
تاکہ آپ انہیں (جہاد کے لئے) سواری مہیا کریں تو آپ
نے فرما یا :تمہارے لئے میرے پاس کوئی سواری تہیں
ہے تو وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے
اس غم میں آنسو بہدرہے ہے کہ ان کے یاس (جہاد میں)
خرج کرنے کے لئے پھنیں تھا۔[20]

قَلْتَ لَا عَلَىٰ الَّذِيْنَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا آجُمِلُكُمْ عَلَيُهِ "تَوَلَّوُا قُلْتَ لَا عَيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْءِ حَزَنًا الَّا يَجِدُوْ امَايُنُوقُونَ شَ

99- البته الزام توان لوگول پر ہے جوآپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں ،انہوں نے یہ پہند کیا کہ وہ چھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جا کیں اور کہ وہ چھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جا کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یس وہ کچھ نہیں جانے ۔[14]

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ الْخَيْرِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ الْخُينَاءُ مَ مَصُوا بِأَنْ يَتَكُونُوا مَعَ الْحُوالِفِ لَا عَلَى اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا الْحُوالِفِ لَا وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[ ۲۹] کینی کمزور، بیار یا جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں ہیں کیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مان ہیں ہے لئے کلص ہیں ،تواہیے نیک لوگ اگر جہاد میں شریک ہونے سے معذور ہوں توان پر کوئی ممناہ نہیں ہے۔

[4] نیز ان لوگول پر بھی کوئی گناہ تیں ہے جو سواری نہ ملنے کی وجہ ہے جہادیش شریک نہ ہوسکے کیونکہ تبوک بہت دور تھااور سواری کے بغیر انٹالمباسفر مشکل تھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جو لوگ کی نیک کام میں شریک ہونے کا دلی اراوہ رکھتے ہوں اور کمی حقیق مجبوری کی وجہ ہے شریک نہ ہو تکیں اور انہیں اس میں شریک نہ ہو تک کا دلی غم ہوتو ایسے خوش نصیب لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے بھی اس نیک کام میں شرکت کا فران سریک نہ ہوتک سے واپسی پر دور ان سفر صفور اکرم میں فوالین ہے فرمایا: بی ترک مدید میں کھی لوگ ایسے ہیں کہ آئے نے تو اب ل جاتا ہے، جیسا کہ جوک سے واپسی پر دور ان سفر صفور اکرم میں فوالین ہے فرمایا: بی سفر میں ہمی گئے وہ اس جہاد کے اجر میں تمہار سے ساتھ شریک ہیں ۔ سحابہ کرام عظم نے پوچھا: یا رسول جو سفر بھی کیا اور تم جس وادی میں بھی گئے وہ اس جہاد کے اجر میں تمہار سے ساتھ شریک ہیں ۔ سحابہ کرام عظم کے دہ اس جہاد کے اجر میں تمہار سے ساتھ شریک ہیں ۔ سحابہ کرام عظم کے دہ اس جہاد کے اجر میں تمہار سے ساتھ شریک ہیں۔ محابہ کرام عظم کے دہ اس جہاد کے اجر میں تمہار سے ساتھ شریک ہیں۔ محابہ کرام عظم کے دہ اس جہاد کے اجر میں تمہار سے کیونکہ انہیں مجبوری نے روک لیا تھا۔

اللہ سائی تا ہے۔

(ابن ماجه: ابواب الجهاد: باب ٢)

[2] اس كى تغيير كے لئے حاشيہ نمبر ١٤٧ ملاحظه كريں۔

THE IDEAL OF THE STREET OF THE

۱۹۳ (اے مسلمانو!) جب تم (تبوک ہے) لوث کر ان (منافقین) کی طرف جاؤ کے تو وہ تمہاے سامنے بہانے پیش کریں ہے، [۲۷] (اے رسول سائٹلیکی ایپش کریں ہے، [۲۷] (اے رسول سائٹلیکی ایپش نہیں دیجے کہ بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری بات کا ہر گزیقین نہیں کریں ہے، بے شک اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبروں ہے آگاہ کردیا ہے اور آئندہ بھی اللہ تعالی اوراس کا رسول تمہارا عمل و کھے لیس ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ تمہارا عمل و کھے لیس ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ ہے جو ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کو جائے والا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گاجو پچھتم کیا کرتے ہے۔

يَعْتَلِمُ وَنَ النَّكُمُ اذَا مَجَعُتُمُ الْفُومِ النَّهِمُ فَلَ النَّهُمُ الْفُومِنَ لَكُمُ النَّهُ مِنَ الْمُعَالِمُ النَّلُ وَسَيَرَى قَلْ اللهُ عَمَلَكُمُ وَمَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ اللهُ عَمَلَكُمُ وَمَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ الله عَمَلَكُمْ وَمَسُولُهُ ثُمَّ تُودُونَ الله عَلَيم الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ قَيْنَتِمُ تَعُمَلُونَ ﴿ لَا الشَّهَادَةِ قَيْنَتِمُ تَعْمَلُونَ ﴿ الشَّهَادَةِ قَيْنَتِمُ تَعْمَلُونَ ﴾ كُنْدُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

90۔ جبتم ان کی طرف لوٹ کرجاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے
اللہ تعالیٰ کی تشمیں کھا تیں گے تا کہتم ان سے درگز رکرو،
پہتم ان سے منہ پھیرلو، بے شک وہ نا پاک ہیں اوران کا
طھکانا دوز خ ہے، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے
ہیں۔[20]

سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمُ الدَيهِمُ الدَيهِمُ الدَيهِمُ الدَيهِمُ الدَّهُمُ النَّهُمُ النَّالُ النَّهُمُ النَّالُ النَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ ا

91\_ وہ لوگ تمہارے سامنے تسمیں کھائیں گے تاکہ آن سے راضی ہو جس گئے تو پھر بھی اگرتم ان سے راضی ہو بھی گئے تو پھر بھی اگرتم ان سے راضی ہوگا۔ [ ۲۳] اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ [ ۲۳]

يَحُلِفُونَ لَكُمُ لِتَرُضُوا عَنْهُمْ قَانَ تَرُضُوا عَنْهُمْ قَانَ اللهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الفَّهِ قِانَ اللهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الفَّهِ قِينَ آللهَ لَا يَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ

[27] توک ہے واپسی پراللہ تعالی نے مسلمانوں کو بذر بعد وی آگا وکر دیا کہ جب تم مدینہ پنچو گئو منافقین تمہارے پاس آئی گے اور کشکر

تبوک ہیں شریک نہ ہونے کے بہانے پیش کریں گے کیکن تم انہیں صاف کہد دینا: اب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے ہمیں تہارے اصل حالات اور تفیہ ارادوں ہے آگا و کر دیا ہے، لہذا ہم تمہاری ہا توں پر یقین نہیں کریں گے، نیز آئندہ بھی اللہ تعالی اور اس کا ربول می اللہ تھیارے اور فلے اور کیے در ہے ہیں، اگرتم تو ہرکے سے مسلمان بن جاؤ تو تمہارے گناہ معاف ہوجا کی اللہ تعالی اور اس کا ربول می فائندہ نہیں دیں گے اور قیامت کے دن جب تم اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ کے تو وہ تمہارے مارے کرتوت کھول کر بیان کردے گا۔

تہارے ماسے تمہارے مارے کرتوت کھول کر بیان کردے گا۔

[ [ 20] جوک سے واپسی پر منافقین مدینہ تمہارے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تسمیں کھا کر بہائے پیش کریں گے تا کہ آئیں معاف کردو کیان تم ان کی پرواہ نہ کر واور ان سے اجتناب کر و کیونکہ وہ نا پاک عقائد واعمال کی وجہ سے ان کا ٹھکا نا جہنم ہوگا۔ کا ایسا کے منافقین مدینہ تسمیں کھا کر تہمیں راضی کرنے کی کوشش کریں مے لیکن اگریتم کو دھوکہ دے کر راضی کر بھی لیں تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کو

Plant March Dealer Construction Control Construction

92- بدریباتی لوگ کفراور نفاق میں زیادہ سخت ہیں [23]
اور وہ ای لائق ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مان طالیہ پر نازل کے ہیں اور
اللہ تعالیٰ سے اپھے جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔

۹۸- اوربعض دیباتی ایے ہیں کہ جو کھودہ (راو خدامیں) خرج کے دہ دراو خدامیں) خرج کے دہ دراو خدامیں) خرج کے دی اور تم کرتے ہیں اسے تاوان سیحے ہیں [۲۵] اور تم (مسلمانوں) پر (زماندکی) گردشوں کے منتظر دہتے ہیں حالانکہ بری گردش تو انہی پر مسلط ہے اور اللہ تعالیٰ سب کھے سننے والا جانے والا ہے۔

99۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر
ایمان رکھتے ہیں اور جو کھووہ (راو خدایس) خرج کرتے
ہیں است اللہ تعالیٰ کے قرب اور رسول مق ملائیلی کی دعا میں
لینے کا ذریعہ بچھتے ہیں، [24] سنو! یہ (راو خدا میں خرج

اَلَا عُرَابُ اَشَّدُ كُفِّ الَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ حَكِيْمٌ ﴿ اللهُ عَلِيهُ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللهُ عَلِيهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴾

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمُ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمُ الْاَوْرِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّوْرِ مَعَلَيْهِمُ وَآبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُتُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُلْتٍ عِنْ مَا اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ \* الآرائة إنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ \*

وهو كنبيل دے سكتے اس كے اللہ تعالى ان سے اس وقت تك راضى نبيل ہوگا جب تك وونسق اور نفاق سے سجى توبرنہ كرليل۔

[40] مدینہ کے اردگر در بنے والے دیہاتی لوگ کفر و نفاق پی شہر یوں کی نسبت زیادہ سخت سختے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیہات پس رہنے کی وجہ سے ان کو مدینہ پس آنے اور قر آن وصدیث سننے کا موقع بہت کم ملتا تھا اس لئے ان کا اسلامی احکام سے ناوا تف رہنا ایک فطری امر تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہات کے سخت ماحول کی وجہ سے ان کے ول سخت اور ان کے مزاج کر حت ہوتے ہیں اس لئے نئی وجوت کی طرف ان کا ماکل ہونا آسمان نہیں تھا جیسا کہ درسول اکرم مان تھی ہے فرمایا: '' جوشن و یہات میں رہتا ہے وہ سخت ول ہوتا کی وجہ سے '' در مدلی: ابو اب الفتن: باب ۲۹) ایک و فعہ نمی میں تھی ہے ہیں ایک و یہاتی آیا (نبی کریم مان تھی ہے نے فرمایا: اگر اللہ تعالی علی طاق کو بوسرویا) ، اس دیہاتی نے بوجہ انہی کو بوسرویا کی وسرویاں دیے۔ نبی مان تھی ہے ہو جم انہیں کو بوسرویا کی دسرویا کی ایک و تعالی المؤسل و یا جم تو ان کو بوسرویاں دیا ہے۔ نام دیا الا دب باب ۱۸)

[44] بعض دیماتی این نفاق کوچیهانے کے لئے راہ خدامیں خرج توکرتے مگراً سے تاوان بیجھتے اوراس انظار میں رہتے کہ سی طرح مسلمان مصائب کا شکار ہوکر ڈلیل وخوار ہوجا میں تا کہ اس تاوان سے ہماری نجات ہوجائے لیکن اندیس کیا خبر معیبت توان پر آنے والی ہے کہ کیونکہ اسلام غالب ہوگا اور منافقین رسوا ہوں مے۔

[44] يعنى مارىء ديهانى ايك جيسينيس ان يس بعض فوش نعيب ديهانى ايسيمى بين جوالله تعالى اوريوم آخر يرسيح ول سايمان ركعة

THE DESCRIPTION OF HEADY (VALUE ).

كرنااوررسول من المالية إلى دعا كي ليما) يقيقان كي لئے قرب الله كا ذريعه ب، الله تعالى عنقريب ان كو ابنى رحمت ميں واغل فرمائے كا، بي حكى الله تعالى بہت بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ب-

۱۰۰۔ اور مہاجرین وانصار میں سے سب پہلے سبقت لے جائے والے اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کے [۸۵] اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کرد کھے ہیں جن کے نیچ نہریں ہمتی ہیں وہ ان میں ہیشہ رہیں ہے، یہی بہت بڑی کا میانی ہے۔

وَ السَّيِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهُورِيْنَ وَالْاَنْصَارِوَ الْمِيْنَ الْبُعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالْاَنْصَارِوَ الْمِيْنَ الْبُعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ مَّ هِنَ اللهُ عَنْهُمُ وَمَنْ اعْنَهُ وَ اعْلَمُهُمُ جَنْتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الْاَنْهُ وُ لَحِيْنِيَ فِيْهَا اَبِدًا لَهُ إِلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

ال اورجو کھرا و فدا میں خرج کرتے ہیں اسے تا وال نہیں بھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رسول الح ہے گئے کا ذریعہ بھتے ہلکہ اللہ تعالیٰ کے بین اسے تا وال نہیں بھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بین کیونکہ رسول اکرم من اللہ تھا کی دعا اللہ تعالیٰ کے بین کیونکہ رسول اکرم من اللہ تعالیٰ کے خرو برکت کی دعا فر ایا کرتے اور رسول اکرم من اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے خرو برکت کی دعا کی اس قرب کا ذریعہ ہے جیسا کہ علامہ آلوی کھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے بلند ترین مقصد ہے اور حضور اکرم من اللہ تھی ہے کہ دعا کی اس کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

[44] اس آیت میں اللہ تعالی نے دوسم کے سلمانوں کوجنت اورائی رضا کی خوش خبری سنائی ہے:

(۱) محابرگرام علی: الله تعالی نے تمام محابہ کرام علی کو بخش دیا اور ان کے لئے جنت اور اپنی رضا کو واجب کردیا۔ (نفسیر دوح المعانی) الله تعالیٰ تمام محابہ کرام علیہ سے شمرف راضی ہوا بلکہ ان کے ایمان اور کمل صالح کو بعد میں آنے والے سلمانوں کے لئے ایک معیار قرار دیا۔ ایک معیار قرار دیا۔

(۲) دیگرسلمان: الله تعالی نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی جنت اورا پئی رضاکی خوش خبری سنائی تحرسا تھ شرط بدلگائی کدوہ ایمان اور عمل مسالح میں محابہ کرام میں کئی بیروی کریں اوران پرزبان طعن درازنہ کریں۔ (تفسیر دوح المعانی)

محانی کی تعربید: محانی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جوامیان کی حالت میں ٹی آخراز مان مقطی ہے کی محبت یازیارت سے قیض یاب ہوا ، پھرائیان پرقائم رہااوراس کی وفات مجی ایمان کی حالت میں ہوئی۔

حضورا کرم الطالی کی پوری امت مین سب سے افعال محابہ کرام مظار ہیں ، نیز محابہ کرام مظارا درتا بعین مظاری بات پراجماع ہے کہ حضرت ابو بکر مظامیس سے افعال ہیں ، پھر حضرت عمر مطاب میں معنیان مطاور پھر حضرت علی مظامین ۔

(فتحالبارى:جلدك:ص2١)

MANGE STATE OF THE STATE OF THE

۱۰۱- اور (اسے مسلمانو!) تمہارے گردو پیش دیہاتیوں بیں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے والے بھی نفاق پر اڑے منافق ہیں اور کچھ مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، [24] آپ انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں، عنقریب ہم ان کو دوبار عذاب دیں گے، پھروہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جا تیں گے۔

محابه كرام وفي كافعنيكت :حضوراكرم من المايية فرمايا:

(مشكوة:بابمناقب صحابه:فصل تاني)

ا۔ میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہتم سے بہتر ہیں۔

۲۔ اس مسلمان کودوزخ کی آگنیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو (ایمان کی نظریے) دیکھا۔ (ترمذی: حدیث نمبر ۳۸۵۸:ابواب المناقب: ہاب ۵۷)

٣- جبتم ان لوگوں كو ديكھ وجومير مصحابہ كوبرا كہتے ہيں توكہو: تمہار مے شريراللہ تعالیٰ كی لعنت ہو۔

(ترمذى: حديث نمبر ٣٨٢٢: ابواب المناقب: باب ٢٠)

۳۔ میرے صحابہ کو برانہ کہو، اگرتم میں ہے کوئی شخص اُ حد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ میرے صحابہ کے ایک کلوگرام بلکہ آ دھا کلوگرام (جو خیرات کرنے کے اجر) کو بھی نہیں گئے سکتا۔

کلوگرام (جو خیرات کرنے کے اجر) کو بھی نہیں گئے سکتا۔

(مشكوة:مناقب صحابه:فصل ثالث)

۵۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم جس کی پیروی کرلو ہدایت یا جاؤ گے۔

[29] گذشترآیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق ان کے اقوال وافعال سے ظاہر ہو چکا تھا۔ اس آیت میں ان ماہر منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق ابھی تک حضورا کرم من فقین کا ذکر ہے جن کا نفاق ابھی تک حضورا کرم من فقین کے تفاق سے بھی آگاہ فرماد یا۔ ان شاطر منافقین کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دوشتم کے عذابوں سے واسطہ پڑے گا۔ ایک تو دنیا ہیں ہروقت اپنے نفاق کو چھپانا اور اسلام سے انہائی بغض رکھنے کے باوجود بظاہر اس پڑھل کرنا بھی پچھ کم عذاب نہیں تھا کہ ایک ون جمعہ کے اجتماع میں حضورا کرم من فقین کے نام لے کر انہیں مجدسے نکال دیا اور دومرا قبر کا عذاب ہے جو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ان کو پہنچ گا۔ اس آیت کی تفیر میں اکثر مفسرین نے درنے ذیل حدیث نقل کی ہے:

حضرت ابن عباس عظف بیان کرتے ہیں کررسول اللہ مان طالیج جمد کدن خطبروینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرما یا: اے فلال!
توسید سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے، اے فلال! توسید سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ آپ نے منافقوں کا نام لے لے کران کوسید
سے نکال دیا اور ان کورسوا کر دیا۔ اس دن کسی کام کی وجہ سے اس وقت تک حضرت عمر فاروق عظیم سی میں نہیں پہنچے ہے۔ جس وقت
حضرت عمر طفانہ آئے تو منافقین سجد سے نکل رہے ہتے، حضرت عمر طفانہ نے گمان کیا کہ جمعہ کی نماز ہو چکی ہے اور بیاؤگ جمعہ پڑھ کر
والیس جارہ ہیں، حضرت عمر طفانہ نے ان سے اجتناب کیا اس شرمندگی کی وجہ سے کہ وہ جمعہ یس شریک نہیں ہوسکے اور منافقین نے

THE VALUE OF THE STATE OF THE S

بهت بخشنے والا ہمیشہ رحم فر مانے والا ہے۔

١٠١- آپان كے مالوں ميں سے صدقہ لے ليجة [١٨] جس كذر يعدس آب ان كو باك اورصاف فرما تي اوران

خُذُ مِنْ آمُوَالِهِمْ صَلَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَ تُرَكِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ لَ إِنَّ صَالُوتَكَ

حفرت عمرظات سے اجتناب کیا، ان کامکمان میتھا کہ حضرت عمر بھا کو ان کے معاملہ کاعلم ہو گیا ہے، کیکن جب حضرت عمر علی مسجد میں داخل ہوئے تو امجی تک لوگوں نے نماز جعداد انہیں کی تھی۔ ایک مسلمان نے مصرت عمر عظی سے کہا: آپ کوخوش خبری ہو الله تعالى نے آج منافقين كورُسواكر ديا ہے، تو ان بربہلا عذاب بيتھا جب رسول الله من الليم ان كومسجد سے نكالا اور دوسرا عذاب أليس قيريس موكار (تفسير ابن جرير) اس دن حضور اكرم من التيليم في 36 منافقين كا تام ليكر البيس مسجد ي الله يا-(تفسير روح المعاني)

[٨٠] منافقین تو دانسته نشکر تبوک میں شریک ندہوئے اور جموئے بہانے بنائے مگر دس مسلمان محض مستی اور کا بلی کی وجہ سے نشکر تبوک میں شريك ند بوسة حالاتكداى سے پہلے دہ جہاد ميں شريك بوت اور نيك كاموں ميں حصد ليتے تھے۔اس دفعه تحر تبوك ميں شريك ند بو كروه بركام كاارتكاب توكر بيني محرجب حضوراكرم والطيئي تبوك سهوالي آئة توان ميل سهرمات يعني ابولبابه وتيهاورديكر جه مسلمان بہت نادم ہوئے، سیچے دل سے اپنے گناہ کااعتراف کیا اور اپنے آپ کومنجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک رسول الله من الله الله معاف كر كے تورنبيس كھوليس كے وہ اى طرح بند ھے رہيں مے۔اس پررسول الله من تاليم نے فرمايا كمين بحى اللدتعالى كانتم كها تا بول كراس وتت تك نبيل كمولول كاجب تك اللدتعالى مجصان كي كمو لنه كاعم ندد عال بالآخريد آيت نازل بوئي تورسول اللدمان عليه في ان كو كلو لئے كائكم ديا اور انيس معاف كرديا۔ (تفسير قرطبي) بيآيت اكر چه چند مخصوص الوكول كے بارے ميں نازل ہوئى مراس كاتكم قيامت تك كے لئے عام ہے۔ آج جوسلمان نيكيوں كے ساتھ برائياں ہى كرتے ہيں الروه برائيول سے محى توبدكريس توانند تعالى أبيس معاف كرد \_ 2 -(تقسير بحر مخيط)

[٨١] حفرت ابولباب مظاوران كے چھساتھيوں كى توبةول بوكى اورجب انبين مسجد كےستونوں سے كھول ديا كيا تو دوا ہے اپنے كھر كئے۔ ا پناسارا مال ومتاع افعا كركة ك اورعوض ك : اے ني كرم مان اليد إيه بهارا مال ومتاع جس ني ميس جهاديس شركت سے محروم رکھا، آپ ال کوراوخدا میں تقیم کر کے جمیل یاک کریں اور ہمارے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔ (حاشیہ صاوی) حضور ا كر المالعية المنظرة المالية والريخ الميل المالة خرخت الميت نازل مو في توآب في دوتبا في مال انبين واليس كر

The Walter Walter Constitution of the Constitu

سَكَنُ لَهُمْ أَوَاللَّهُ سَمِينَةٌ عَلِيْمٌ ﴿

کے لئے دعا فرمائی، [۸۲] بے شک آپ کی دعا ان کے لئے دعا فرمائیں، [۸۲] بے شک آپ کی دعا ان کے لئے (باعث کی مستنے میں کی مستنے والا جانے والا ہے۔

۱۰۴۔ کیا وہ نہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ ہی اینے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرما تا ہے اور میں صدقات کو قبول فرما تا ہے اور میں میت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

اَلَمْ يَعُلَمُوا اَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُولُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُولُ الصَّدَ فَتِ وَاَنَّ اللهَ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُولُ الصَّدَ فَتِ وَاَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴿

د یا اور ایک تهائی مال خیرات کے لئے تبول کرلیا اور اگر ان کاصدقہ قبول نہ کیا جاتا تو شاید انہیں گرال گزرتا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہونے سے وہ گنا ہوں سے تو پاک ہو بچے پھر صدقہ لے کریا کہ کرنے سے کیا مرادہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہو گیا یعنی اس پر مؤاخذہ باتی نہیں رہتا لیکن بعض طبیعتوں پر ایک قسم کا روحانی ہو جھ باتی رہ سکتا ہے جو گناہ کا طبعی اثر ہے یعنی اس کے دل میں بھی بھی یہ خیال آتا ہے کہ کاش! وہ یہ گناہ نہ کرتا مگر جب صدقہ دیتا ہے تو وہ جھتا ہے کہ اس نے توبہ کے ساتھ اپنے گناہ کا کفارہ بھی اوا کردیا ہے، اس طرح صدقہ اس کے لئے مزید اطمینان قلب کا باعث بنتا ہے اور اس کو گناہ کے اثر ات سے بھی یاک کردیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے حضرت ابولیا بہ مقطما وران کے ساتھی اپنامال صدقہ کرنے کے لئے لائے ستھے۔

[۱۲] اس آیت پس اللہ تعالی نے رسول اللہ سائن اللہ کو تھم دیا کہ آپ صدقہ دیے والے کے لئے دعا کریں۔ چنا نچہ بیر صنورا کرم کا ٹھا لیکی کہ جب سنت ہے کہ آپ صدقہ دیے والے کے لئے فیرو برکت کی دعافر ما یا کرتے سے عیبا کہ ابواوئی صلا کے بیٹے نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی آ دی نبی پاک فی ٹھی کے بیٹے نے بیان کیا ہے کہ جب ایک دفتہ برابا پ (ابواوئی طلا کے بیاس صدقہ کا مال لا تا تو آپ س ٹھا لیے ہے نہ اللہ کے صنور) عرض کیا: اے اللہ تعالی اابواوئی صلا کی آل المحد و فیرات ایک دفعہ برابا پ (ابواوئی طلا کی الله الله والله کے صدقہ و فیرات کی دور میں اللہ عوات: باب سس) اس سے معلوم ہوا کہ آئے بھی جو فدا کی رضا کے لئے صدقہ و فیرات کی روائی میں کے اور رسول اکرم سائن الیج کی دعا اللہ تعالی الموائی میں اللہ و فیرات کے صدقہ و فیرات کی سے معلوم اور کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا فرایعہ ہوا کہ آئے بھی جو فدا کی دعا کی اس کے صدفہ و فیرات کی سے جیسا کہ علامہ آلوی کی دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کا فرایعہ ہوا کہ آئے ہی دعا میں اس کے صوف کا ذرایعہ جیسا کہ علامہ آلوی کی تعد بیں: اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے بلند تر میں متصد ہے ، حضورا کرم میں تھا ہے گئی اس کے صوف کا ذرایعہ ایس سے اور میری دور کے ایس میں تھا رہے گئی ہی تمہارے لئے بہتر ہے ، ہم میں اور ہرشام تہا رہے اللہ کا فیرات کی اس میں تھا رہے اللہ کا کا کر بے سب سے بلند تر بی متصورا کرم میں تھا تھی ہوئیں کے جاتے ہیں۔ پس تھا رہ اللہ کی تھا رہے اللہ کا کھر بیا تا ہوں اور تمہا رہے اللہ کا کھر بیا رہے اللہ کا کھر بیا رہے اللہ کا کھر بیا آلات اور اور تمہا رہ در اللہ کے دعائے مقترت کرتا ہوں۔

(ساشيه صاوى ومجمع الزوائد: ٩:٣٠)

اس آیت کے من میں ال علم لکھتے ال کرمد قد لینے والے کے لئے مستحب بیرے کروومد قددیے والے سے لئے وعا کرے۔

THE INTERPORT OF A STORY (ASIAN)

الم مثانی رحمة الله علیه فرمات بال که صدقه دسین والے کو بیکها جائے: جو مال تونے و یا ہے اس پر الله تعالی تجھے اجرعطا فرمائے۔ اس معدقہ کے ذریعہ تجھے یاک کرے اور باتی مال میں برکت عطافر مائے۔

مدقددين كافنيلت

رسول اللهُ مَا لِيُلْكِيمُ مِنْ اللهُ مَا يا:

ا۔ جو محفی طال کی کمائی سے ایک مجود کے داند کے برابر صدقہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی صرف پاکیزہ اور طال صدقہ ہی تبول فرہاتا ہے، تواللہ تعالی اس پاکیزہ صدقہ کوا ہے ایک بڑھاتا ہے ہے، تواللہ تعالی اس پاکیزہ صدقہ کوا ہے دست قدرت کے ساتھ تبول فرہاتا ہے، پھراس صدقہ کوصد قد دیے دالے کے لئے بڑھاتا ہے برابر بھر سے کوئی شخص اپنے بچھڑ سے کی پرورش کرتا ہے جی کہوں کی ہاند بڑھ کر (قیامت کے دن) پہاڑ کے برابر براس مرحتم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑ سے کی پرورش کرتا ہے جی کہوں کی ہاند بڑھ کر (قیامت کے دن) پہاڑ کے برابر برابط کی کا۔

بن جاسے گا۔

۲- صدقد الله تعالی کے غضب کو ٹھنڈ اکردیتا ہے اور بڑے انجام سے بچالیتا ہے۔
۳- صدقد الله تعالی کے غضب کو ٹھنڈ اکردیتا ہے اور بڑے انجام سے بچالیتا ہے۔
۳- صدقد سے اپنے مریضوں کاعلاج کرد کیونکہ صدقہ تمہاری بیاریوں اور مشکلات کودور کرتا ہے اور تمہاری نیکیوں اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔
کرتا ہے۔
(کنز العمال: حدیث نمبر ۱۲۱۱ : جلد ۲: ص: ۱۲۱۱)

الم مدقه كرن ميل جلدى كروكيونكه مدقه آن والى مصيبت كراسته مي ركاوث بن جاتا ب-

(كنز العمال: حديث نمبر ١٦٢٢٣٣: جلد ٢: ص: ٣٩٩)

۵۔ جو محض میہ چاہتا ہے کہاس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے وہ کسی تنگدست کے لئے کشادگی کرے۔ (احمد: جلد دوم: ص۲۳)

۲- ایک آدی نی کریم من التی این آیا اور عرض کی: یارسول الله! کس صدقه کازیاده اتواب ب؟ آپ من التی این توصد قد ایک آدی نی کریم من التی کی المیدر کا استان کی المیدر کا التی کی آب می کرد جب جان حلق تک کرے اس کی تو تندرست بخیل ہے ، فقر سے ڈرتا ہے اور مالدار ہونے کی المیدر کھتا ہے اور انتا انتظار نہ کر کہ جب جان حلق تک بھتی جانے کے ترب ہوا ور تو کیے کہ فلال کے لئے انتا مال ہے اور فلال کے لئے انتا مال ہے حالا نکہ مال فلال کا ہوچکا ہے۔

\* اللہ میں کہ تو تندر سے کے انتا مال ہے اور فلال کے لئے انتا مال ہے حالا نکہ مال فلال کا ہوچکا ہے۔

(بدخاری: کتاب الزنو ق: باب ال

مدقه دسيخ كاوفت

Prome Designation of the Contraction of the Contrac

۱۰۵۔ اور آپ ملی تقلیج فرما دیجئے: تم عمل کرتے رہو، [۸۳] پھرتمہارے عمل کو اللہ تعالی اور اس کا رسول اور مؤمنین (سب ہی) دیکھ لیس گے، اور عنقریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے جو ہرغیب اور ہرظا ہر کوجائے والا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں کے بارے میں بتا دے گا جوتم کیا کرتے ہے۔ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ مَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ لَا وَسَتُرَدُّونَ إِلَى مَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ لَا وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلَيْم الْعُيْبِ وَ الشَّهَا وَقِ فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا عُلِم الْعُيْبِ وَ الشَّهَا وَقِ فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

۱۰۱- اوربعض دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا تھم آنے تک ملتوی کر دیا گیاہے، چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے ان کی توبہ قبول فرمائے، [۸۴] اور اللہ تعالیٰ سب کھھ جانے والا بڑی تھمت والا ہے۔ الله اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لئے اور مؤمنوں کے درمیان کے اور مؤمنوں کے درمیان کے اور اس مخص کی کمین گاہ بنانے کے لئے اور اس مخص کی کمین گاہ بنانے کے لئے اور اس مخص کی کمین گاہ بنانے کے لئے اور اس مخص کی کمین گاہ بنانے کے لئے اور اس مخص کی کمین گاہ بنائے کے جو پہلے سے بی اللہ تعالی اور اس کے درسول سے جنگ کر ہم نے صرف کر رہا ہے اور وہ ضرور قشمیں کھا ممیں گے کہ ہم نے صرف کے درما ہے اور وہ ضرور قشمیں کھا ممیں گے کہ ہم نے صرف

وَالَّذِيْنَانَّخُنُوا مَسْجِلًا ضِرَامًا وَكُفُمُا وَ تَفْرِيُقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنْ صَادًا لِيَنْ حَامَ بَاللهُ وَمَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ \* لِيَنْ حَامَ بَاللهُ وَمَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ \* وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ اَمَدُنَا إِلَّا الْحُسْفَى \* وَاللهُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ اَمَدُنَا إِلَّا الْحُسْفَى \* وَاللهُ

[۸۳] جن خوش نصیب لوگول کی توبداور صد قات الله نتالی نے قبول فرمالئے انہیں حضورِ اکرم من تظایر نے فرمایا: ابتم نیک اعمال میں سرگرم رہوکیونکہ بالآخر تہمیں الله نتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوناہے جوتمہارے ہرظا ہراور ہر یاطن کوجا نتا ہے۔

[۸۳] دس سلمان جو بغیر کی عذر کے نظر جوک میں شریک ندہوئے ان میں سے سات نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سجد کے ستونوں کے ساتھ با ندھ کر اپنی ندامت کا پوراا ظہار کر دیا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فربالی جس کا ذکر آیت نمبر ۱۰۲ میں گزر پہنا کہ جا میں گزر پہنا ہے گئا ہے۔ باتی تین مسلمانوں (کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور سرارہ بن رقع دیا ) نے اپنے گناہ کا اقرار تو کرلیا گر ابولیا بہ عظام اور اس کے ساتھوں کی طرح اپنے آپ کو سمجد کے ستونوں سے نہیں با ندھا تھا۔ ان تیوں کے بارے میں صفور اکرم میں طاق تی ہے ہی اس کے ساتھوں کی طرح اپنے آپ کو سمجد کے ستونوں سے نہیں با ندھا تھا۔ ان تیوں کے بارے میں صفور اکرم میں طاق تی ہوں ہوگئی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ سلام و کلام ندکر سے اور سب اللہ تعالیٰ کے تھم کا اقطار کریں ۔ آخر پہاس و نوں کے مبرآ زیا انظار کے بعدان کی توبہ بھی قبول ہوگئی جس کا ذکر آگے آیت فہر ۱۱۸ میں آئے گا۔ (صفو قالتفاسیہ) میں سے فتہا ہے نے اور یہ جوصفہ یہ میں آیا ہے کہ ترک کلام تین ون سے زیادہ فرکر کے توبہ اس سے وہ موقع مرادے جب کوئی د نبوی رخج ہو۔

اس سے وہ موقع مرادے جب کوئی د نبوی رخج ہو۔

(تفسیو ماجدی)

بِينَ اللَّهُ مُلَكِّذِنُ ۞

عملائی کا اراوہ کیا ہے اور اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ ہے خنک وہ صاف جھوٹے ہیں۔[۸۵]

۱۰۸۔ آپ اس مسجد میں بھی کھڑے نہ ہوں ، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تفویٰ پررکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آب اس میں کھڑے ہوں، [۸۲] اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پہند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والول کو پہند فرما تاہے۔

لا تَقُمُ فِيهِ ابَكُا لَلسَّجِ ثُلُوسَ عَلَى التَّقُولى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِر أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيُهِ فِيهِ مِ إِلَّا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهُمُ وَالْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِمِ بِينَ

[٨٥] اس آیت میں ان منافقوں کا ذکر ہے جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ۔اس سلسلہ میں اکثر مفسرین نے جو دا تعات نقل کئے ہیں ان کا فلاصددرج ذیل ہے:

جرت سے پہلے قبیلہ خزرج کے ایک آ دمی ابوعامر نے عیسائی ندہب تبول کرلیا اور ترک و نیا کر کے راہب بن کمیا تھا۔ مدین اور آس پاس کے لوگ ابوعامر کے بڑے معتقد تھے گر جرت کے بعد جب مدین میں اسلام کا نور پھیلنے لگا اور اس کی عقیدت و تعظیم میں كى آخى تووه اسلام كے خلاف سازشيں كرنے لگا۔ غزوة بدر كے بعدوه كفار مكه سے جاملااور اسلام كے خلاف سارى جنگول ميں شريك ہوا۔ جنگ دنیں کے بعد ابوعامر کویقین ہو کمیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کیلئے میں کامیاب نہیں ہوسکتی تو وہ شام چلا کمیا اور تیصر روم كوسلمانوں كے فلاف حمله كرنے پرأكساياجس كي تدارك كے لئے حضور اكرم مان فليكم لشكر لے كر تبوك روان ہوئے۔ شام سے ابوعامر نے منافقین مدینہ کو خطاکھا کہ میں قیصرروم کو مدینہ پر چڑھائی کے لئے تیاد کررہا ہوں مگرتم ایک کوششوں کومنظم کرنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے ایک مسجد بناؤتا کہ جب وہ تیمرروم کے ہمراہ مدینہ پر حملہ آور ہوتواس مسجد کواپنی تیام گاہ بنائے۔ چنانچے منافقین مدین نے معرقبا کے قریب ایک مسجد بنائی اور حضور اکرم من الیکی سے عرض کی: ہم نے بارش اور سردی کے موسم میں کمزور اور بیار آومیوں کی سہولت کے لئے تبایس ایک اور مسجد بنائی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیس اور ایک نماز ادا كرين اس يراللدتعالى في حضور اكرم من في النيام كوان كنفاق سا كاه فرماديا اورحضور اكرم من في الميام كما من مناها المرام والدن ال معجد كوكراكراك لكادى \_ (جعله تفاسير) منافقين نے برى تسميں كھائيں كہم نے بھلائى كے ارادہ سے بير معجد تعمير كى ہے مكر الثدتعالى في اعلان كرديا كريه منافقين صاف جموف يس -

[٨٦] کینی وہ سجد جواسلام کوننصان پہنچانے ، کفر کو پھیلانے ،مسلمانوں کے درمیان تغریق ڈالنے ادررسول الله ما پیچاہے دشمن کی تمین کا ہ كے ليے بنال كئ ہے آپ اس ميں بھی نماز كے لئے كھڑے نہوں۔ آپ كی نماز كے لائق وہ سجد ہے جس كی بنیاد پہلے دن سے تعویٰ يرد كلى كى بخواه دومسجد نبوى بوياسجد قباكيونكه ان دونول مساجدى بنيادتقوى پرركمي كى بادران كوآباد كرنے والے ايسے ياكباز لوگ بیں جن کے جم اور اعمال بھی پاک بیں اور ان کے ول اور عقائد بھی پاک بیں اور ایسے بی ظاہر و باطن کے پاکباز بندوں سے الله تعالى محبت كرتا ہے۔

## Marfat.com

۱۰۹۔ توکیا وہ مخض جس نے اپنی ممارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اوراس کی رضا پررکھی وہ بہتر ہے یا وہ مخص جس نے اپنی ممارت کی بنیاد وادی کے ایک کھو کھلے کنار ہے پررکھی جو گرنے ہی والا ہے، [۸۸] پھروہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گری؟ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا۔

• اا۔ بیکمارت جوان (منافق) لوگوں نے بنائی ہمیشدان کے دل کلڑے دلوں میں کھنگتی رہے گی یہاں تک کدان کے دل کلڑے کا کھڑے کا کھڑے کا کھڑے ہوجا نیس، [۸۸] اور اللہ تعالیٰ سب کھے جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔

افَهُنُ اسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَرِاضُوَانٍ خَيْرًا مُرَمِّنَ اسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى وَرِاضُوانٍ خَيْرًا مُرَمِّنَ اسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِ هَارٍ فَانْهَا رَبِهِ فِي ثَارِ جَهَنَّمُ لَا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِبِينَ ﴿

لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوارِيبَةً فِيُ قُلُوبِهِمْ إِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ لَوَ اللهُ قُلُوبِهِمْ إِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ لَوَ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ﴿

۳۔ رسول الله من الله علی الله من ایا جس نے میری وفات کے بعد بچ کر کے میری قبر کی زیارت کی اس نے کو یا میری زندگی میں میری زیارت کی اس نے کو یا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ زیارت کی۔

سور رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله كالتي كيا ورميرى زيارت نبيس كى اس في محصب بوفائى كى۔ (الاحكام الفقيمية: احمد محمد عساف: ص ٥٠٠)

تمام علاء کااس پراتفاق ہے کہ کروارض کے تمام شہروں سے افضل کد کر مداور مدید منورہ ہیں۔البتداس میں اختلاف ہے کہ کہ کر مدافضل ہے اور بعض کہتے ہیں مدید منورہ افضل ہے۔ ترجے یا فتہ تول ہی ہے کہ کہ کر مدافضل ہے اور بعض کہتے ہیں مدید منورہ افضل ہے۔ ترجے یا فتہ تول ہی ہے کہ کہ کر مد، مدید منورہ سے افضل ہے۔ یہ افتکا ف حضورا کرم مان الیکی تجرافور کے علاوہ باتی جگہ میں ہے۔ جہاں تک اس مبارک قطعہ زمین کا تعلق ہے جونی کریم مان الیک ہے جسدا طہر کے متصل ہے وہ ہر جگہ تی کہ کعبہ عرش اور کری ہے بھی افضل ہے۔ (ردالمحتار: باب المدی: جلد ان میں کا میں میں افسال میں مسلمانوں باب المدی: جلد ان میں اس میں استطاعت مسلمانوں کے لئے اس کا تھم واجب کے قریب ہے۔

(افعتادی العالم کیریہ کے قریب ہے۔

(افعتادی العالم گیریہ: کتاب المناسک: باب کا : جلد ان ص ۲۲۵)

[۸۷] اس آیت میں سحیر قبا اور سمجر ضرار کے ذریعہ الی ایمان کے اظامی اور اہل نفاق کے دھوکہ کی ایک تشبیہ بیان کی جی وہ تحق جو اسٹے وہین کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا جو کی پر رکھتا ہے وہ اس شخص ہے بہتر ہے جو اپنے وین کی بنیاد خدا ہے بے خوفی اور اس کی رضا جو رہن کی بنیاد خدا ہے بے خوفی اور اس کی رضا ہے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دریا ہے گرنے والے کھو کھلے کنار ہے پر محارت بتا تا ہے اور جب بی ازی پر رکھتا ہے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دریا ہے گرنے والے کھو کھلے کنار ہے پر محارت بتا تا ہے اور بی خدا سے جب وہ محارت کرتی ہوجا تا ہے۔ اس طرح جو محف اس دنیا میں خدا سے جب وہ دراس کی مضا ہے جو دروی اپنے اعمال کی محارت تھیر کرتا ہے وہ دراس جبنم کے گرنے والے کنار ہے پر اپنی محارت تھیر کرتا ہے وہ دراس جبنم کے گرنے والے کنار ہے پر اپنی محارت تھیر کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے اعمال پر کی اس محارت ہمیت جبنم کی آگ میں جا کرے گا۔

[٨٨] منافقين مديند في مسلمانول بين انتشار پيداكر في كي كيم حضوراكم من اليليم في الله تعالى مع ماس معرك

Company Control Control Control

ااا۔ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے لئے کا لول کواس بات کے وض خرید لیا ہے کہ ان کے لئے جنت ہے، [۸۹] وہ اللہ تعالیٰ کی راہ بیس لڑتے ہیں، پس قل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو تو رات اور انجیل اور قر آن بیس ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا اور کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا اور کون ہے، پس تم اس سودے پرخوشیاں منا وَجوتم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور ہی سب سے بڑی کا میا بی ہے۔

سے کیا ہے اور ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

الا۔ (یہی لوگ ہیں) تو بہر نے والے ،عبادت کرنے والے ،

حمر کرنے والے ، روزہ رکھنے والے ، رکوع کرنے والے ،

سجدہ کرنے والے ، نیکی کا تھم دینے والے اور برائی سے

روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے

اِنَّاللَّهُ الْشَوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ لَيُقَاتِلُونَ فِي وَامُوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ لَيُقَاتِلُونَ فِي وَامُوالَهُمْ بِالنَّا لَهُمْ الْجَنَّةُ لَا يُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَمُعَا اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَمُعَا اللهِ فَيَالِمُ اللهِ فَيَالِمُ اللهِ فَيَالِمُ اللهِ فَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

التَّابِحُونَ الْعٰبِدُونَ الْخُبِدُونَ الْخُبِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ اللَّاعِدُونَ عَنِ اللَّاعُرُونَ عِلْ اللَّاعُدُونَ عَنِ النَّاعُونَ عَنِ النَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْفُونَ لِحُدُودِ اللهِ عَنْ النَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

مسار کرادیا جس سے منافقین کوسخت تکلیف ہوئی اور جب تک موت نے ان کے دلوں کو پاش پاش نہ کردیا وہ اس ناکای پر بے چین اور افسر دہ رہیں مے۔

[۸۹] جوخف الله تعالی پرایمان لاتا ہے وہ دراصل اپنی جان اور اپنے مال کو الله تعالیٰ کے ہاں فروخت کرنے کا اعلان کرتا ہے لیتی جب بھی

الله تعالیٰ کی راہ میں جان و دولت خرج کرنے کا موقع آیا تو وہ اس میں کوتا ہی نہیں کرےگا۔ ای لئے حضرت حسن بھری عظیم فرماتے

الله: روئے زمین پر جو بھی مون ہے وہ اس نتے میں داخل ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم) اس پیمان جال شاری کے عوض الله تعالیٰ نے

الل ایمان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور الله تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے، اور یہ وعدہ صرف قرآن مجید میں

امت مسلم سے ہی نہیں بلکہ الله تعالیٰ نے تو رات اور انجیل میں پہلی امتوں سے بھی یہی وعدہ فرمایا تھا جیسا کہ بائبل میں آج بھی اس

ا۔ جس کی نے اسپے محمروں ، بھائیوں ، بہنوں ، باپ ، مال ، بیوی ، بیوں یا جائیداد کومیری اطاعت میں چھوڑ ویا اس کواس کے بدلہ بیل میں استان کی اور میں میں جھوڑ ویا اس کواس کے بدلہ بیل میں استان میں جھوڑ ویا اس کواس کے بدلہ بیل میں اور دی اور میں میں میں میں اور دی اور دی میں میں میں اور دی میں اور دی میں میں اور دی میں ہوگا۔

۱- اگرتواپی زندگی کوبچائے گاتواسے کھودے گالیکن اگرتواس زندگی کومیرے لئے قربان کردے گاتوتواس زندگی کوبچائے گا۔ (دی لیونگہالیبل:متی: ۱:۹۰)

س- مبارك إلى وه جوراست بازى كسبب ستائة من كيونكه آسان كى بادشاً بست ان اى كى سهد

(دىليونگباليبل:متى:۵: • ١)

الْمُؤْمِنِينَ ۞

والے اور (اے رسول مرم!) آپ ان مؤمنین کوخوش خبری سنادیں۔[۹۰]

مَّا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الْنِيْنَ الْمَنْوَ اكْنَ الْمَنْوَ اكْنَ الْمَنْوَ اكْنَ الْمَنْوَ الْنَ الْمُنْوَ الْمَنْوَ الْمَنْوَ الْمَنْوَ الْمَنْوَ الْمُنْوَ الْمُنْوَقِ الْمُنْوَ الْمُنْوَقِ الْمُنْوَقِ الْمُنْوَ الْمُنْوَقِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

۱۱۱۰ اورابراہیم النظیفی کا اپنے باپ کے لئے استغفار کرناصرف
ال وعدہ کی وجہ سے تھا جوانہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا،
پھر جب ابراہیم النظیفی پرظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن
ہے وابراہیم النظیفی اس سے بیزار ہو گئے، [۹۲] بے شک
ابراہیم النظیفی بڑے نرم دل بہت برد بار تھے۔

وَ مَا كَانَ اسْتِغُفَامُ إِبْرُهِيْمَ لِآبِيْهِ إِلَّا عَنْمُوعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّالُا كَلَمَّا تَبَيْنَ لَكَ عَنْمُوعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّالُا كَلَمَّا تَبَيْنَ لَكَ آنَّهُ عَدُوَّ تِلْهِ تَبَرَّا مِنْهُ لَا إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَا قَالاً عَدُوْ تِلْهِ تَبَرًّا مِنْهُ لِا إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَا قَالاً عَرُادُمُ

[۹۰] محکذشتهٔ آیت میں جن ابل ایمان کوجنت کی خوش خبری دی گئی ہے اس آیت میں ان کی مزید ۹ صفات کا ذکر کیا حمیاہے جو کہ ان کے پیانِ جال نثاری کی مظہر ہیں۔

[9] اس آیت کے دربیدان مشرکین کے لئے استعفار سے منع کیا گیا ہے جن کے متعلق بدواضح ہوجائے کہ وہ دوز فی ہیں بینی ان کی موت کفر و مشرک کی حالت پر داقع ہوئی ہو۔ حفرت ابن عباس منط بیان فرماتے ہیں: صحابہ کرام میں اپنے زندہ اور مرنے والے کا فررشتہ دار دونوں کے سات پر داقع ہوئی ہو۔ حفرت ابن عباس منط بیان فرماتے ہیں ورفوں نے سات کے استعفار بند کر دیا مگر زندہ کو اور کے استعفار بند کر دیا مگر زندہ کا استعفار جاری دکھا (تفسیر ابن ابی حاتم) اس امید پر کہ اللہ تعالی آئیس اسلام لانے کی تو فیق عطافر مائے۔

[9۲] آزر کے لئے حضرت ابراہیم الظیمان کا دعا کرنا اس لئے تھا کہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کریں کے اور وہ اس امید پر استغفار کیا کرنے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفر کومعاف کر کے اس کو اسلام کی ہدایت نصیب فرمائے مگر جب حضرت ابراہیم الظیمانی پر واضح ہو گیا کہ آزر کی موت اللہ تعالیٰ کی دھمنی اور کفر پر ہوگئ ہے تو حضرت ابراہیم الظیمانی نے اس سے بیزاری کا اعلان کردیا اور اس کے لئے استغفار بند کردیا۔

ان آیت معلوم ہوا کہ کی زندہ کا فرومشرک کی ہدایت کے لیے استغفار کرنا جائز ہے جیسا کہ حضور اکرم میں انتھیے ہے غزوہ اُحد کون اپنے چہرے سے خون یو نچھتے ہوئے فرما یا: اے اللہ تعالیٰ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ مجھے نیس جانتے۔ (بیخاری: کتاب الانبیاء: ہاب ۵۳)

War Jacob Contraction Contractions

110۔ اللہ تعالیٰ کا بید سنو نہیں ہے کہ کی قوم کو ہدایت دینے کے
بعد اسے گراہ کر دیے حتیٰ کہ ان کے لئے کھول کر بیان
کردے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، [۹۳]
ہے تک اللہ تعالیٰ ہر چیز کوجائے والا ہے۔

۱۱۱۔ بے خکک آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سے مواتم ہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔

ادرانسار پرفتل اللہ تعالیٰ نے نبی (مان اللہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے نبی (مان اللہ اللہ تعالیٰ ہے اور النہ اللہ تعالیٰ ہے اور انسار پرفتل فرما یا جنہوں نے تکی کے وقت نبی (مان اللہ تعالیٰ کی پیروی کی اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان ہیں ہے ایک گروہ کے دل فیز ھے ہوجا سی ، [۹۴] پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرمائی ، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا بہت مہریان ہے۔
شفقت کرنے والا بہت مہریان ہے۔

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعُنَ الْهُ لَمُ اللهُمُ مَا اللهُ اللهُمُ مَا اللهُ اللهُمُ مَا اللهُ اللهُ

اِنَّاللَّهُ لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ اللَّهِ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

لَقَدُتَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْهُ لَهِ جِدِيْنَ وَ الْاَنْصَابِ الْذِيْنَ التَّبَعُونُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْلِ مَا كَادَيزِيْءُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْ بَعْلِ مَا كَادَيزِيْءُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ النَّهُ بِهِمْ فَرِيْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ النَّهُ بِهِمْ بَرَءُونُ مَّ حِيْمٌ فَيْ

آزر حضرت ابراہیم الظنی کا باپ تھا یا پچا؟ آزر مسلمان تھا یا کافر؟ کی نی کا باپ کافر ہوسکتا ہے یا تیس؟ نی کریم ما فالیہ کے والدین کریمین مؤمن ہتے یا نہیں؟ ان سوالات کے جوابات کے لئے سورہ انعام (۲) کی آیت نمبر ۲۸ کا ورحاشی نمبر ۲۹ ملاحظہ کریں۔

[۹۳] ابتداء میں مسلمان اپنے فوت شدہ مشرک والدین اور رشتہ داروں کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتے ہے گرجب اس سورت کی آیات نمبر سااا اور ۱۱۳ میں ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے ہے منع کردیا مجمیاتو آئیس بیا تدیشہ لاحق ہوا کہ اس ممانعت سے پہلے جووہ ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہے منعفرت کرنے ہے منع کردیا مجمیاتو آئیس بیا تدیشہ لاحق ہوا کہ اس ممانعت سے پہلے جوہ وان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہے کہ بیس اس پرگرفت ندہوجائے۔ اس اندیشہ کودور کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی کی کام کو گرائی قرار نہیں دیتا یہاں تک کہ اس سے بینے کی وضاحت کرو سے لینی پہلے اللہ تعالی واضح اعلان فرما تا ہے کہ ان کاموں سے بی پھراس ممانعت سے پہلے جن لوگوں نوعی کراہ اور چرم قرار پانچی مے لیکن اس ممانعت سے پہلے جن لوگوں نے وہ کام کے تھان سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت تک ان کاموں کا کرنامنع نہیں تھا۔

[ ۹۴] بنگی کے دفت سے مراد غزد و جوک کا زمانہ ہے جس میں کئی طرح کی مشکلات جمع تھیں بینی گرمی ،طویل سفراور دسائل کی شدید تلات تھی ، دس آدمیول کی سواری کے لئے صرف ایک اونٹ اور دوآدمیوں کے کھانے کے لئے روز اندم رف ایک مجورمیسرتھی۔ (تفسیر منیر)ان مشکل حالات کے باوجود مہاجرین وانصار نے حضور اکرم من الفائیج کی دعوت پرلیک کہااور آپ کے ساتھ جوک روانہ ہو مجے ،البتہ بھی

THE WORLD CONTRACT OF STREET

۱۱۸۔ اوران تین شخصوں کی توبہ بول فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، [۹۵] یہاں تک کہ جب زیمن اپنی وسعت کے باوجودان پر تنگ ہوگئ اورخودان کی جانیں ہمی ان پر تنگ ہوگئی اورخودان کی جانیں ہمی ان پر تنگ ہوگئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سواان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تبول فرمائی تا کہ وہ توبہ پر قائم رہیں ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ بول فرمائی تا کہ وہ توبہ پر قائم رہیں ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ بول فرمانے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

وَعَلَى الثَّلْتُةِ الْإِيْنَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْوَيْنَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْوَيْنَ ضُولِمًا مَحْبَثُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْوَيْنَ مُنْ مِمَا مَحْبَثُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمْ وَظُنُّوا ابْنُ لَا صَافَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمْ وَظُنُّوا ابْنُ لَا صَافَتُ عَلَيْهِمُ مَمْ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ لَا يَهِ الْمُؤَالِثُوا بَالرَّحِيْمُ فَي اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللهُ الرَّحِيْمُ فَي النَّوا اللهُ وَاللهُ وَاللَّوْ اللهُ الرَّحِيْمُ فَي اللهِ الرَّحِيْمُ فَي اللهُ الرَّحِيْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّوا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

ال آیت کے ابتدائی الفاظ کالفظی ترجمہ کھا س طرح ہے: '' بے فک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ملی تیجیز اور ان مہاجرین اور انسار کی توبیقول قرمائی جنہوں نے تک کے دفت نبی ملی تا تیجیز کی ہیروی کی ۔' اس ہے کوئی بید سمجھے کہ نبی کریم ملی تیجیز اور انسار ومہاجرین نے لئے توبیوں کریم ملی تیجیز اور انسار ومہاجرین نے لئے کریم کی ہے بلکہ بیتو بہت برا اعزاز تھا کہ وہ پہلی ہی وعوت پر لئکر جوک میں نے لئکر تبوک کے بارے میں کوئی گناہ کیا تھا جس کی توبیتر کی گئی ہے بلکہ بیتو بہت برا اعزاز تھا کہ وہ پہلی ہی وعوت پر لئکر جوک میں شریک ہوگئے۔ دراصل توبیم مرف اس لئے بیس کی جاتی کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہ درجات کی بلندی اور قرب خداوندی کے لئے مجمع توبیدا کہ رسول اللہ میں تھیج نے فرایا: ''اے اوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبیکر وکوئک میں ایک دن میں اس کی طرف سومر جہتو ہے کرتا ہوں۔''

(مسلم: حديث نمبر ٢ - ٢٤: كتاب الذكر: باب ١)

[90] تین شخصول سے مراد کعب بن مالک، ہلال بن امیدادر مرارہ بن رہے ہوائی ہیں۔ یہ تینوں مخلص مسلمان ستھا ورستی کی وجہ سے لئکر تبوک میں شریک شہوئے۔ جب حضور اکرم میں تھی تھی تھی ہوں سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی کوتا ہی کا صاف اقرار کر لیا۔ حضور اگرم میں شریک شہوئے ہے۔ جب حضور اکرم میں تھی تھی ہے۔ جب حضور اکرم میں تھی ہے۔ جب حضور اکرم میں تھی ہے۔ جب کے بارے میں اگرم میں تھی تھی تھی ہے۔ جب کے بارے میں سب الشریح الی کے تھم کا انتظار کریں۔ ایک طرف گناہ کے احساس نے وومری طرف نبی کریم میں تھی جم کا انتظار کریں۔ ایک طرف گناہ کے احساس نے وومری طرف نبی کریم میں تھی جہ اور مسلمانوں کے بایکا ہے۔

MACON GONG CONTRACTORS (CONTRACTORS)

119- اے ایمان والو! اللہ تعالی سے ڈرو اور سے لوگوں کے

إِناكَيْهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

ساتھرہو۔[۹۲]

الصُّدِ قِيْنَ ٠٠٠

ان تینوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ مدینہ کی زمین اور مدینہ کے مسلمانوں میں وہ اپنے آپ کو اجنبی تصور کرنے لگے اور رات دن پریشان رہتے۔ آخر بچاس دنوں کے صبر آز ماانظار کے بعدیہ آیات نازل ہوئیں اور حضورِ اکرم مقطیر ہے نہیں خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرمالی ہے۔

[۹۲] اس آیت میں اللہ تعانیٰ نے اہل ایمان کو تھم دیا ہے کہ وہ اللہ تعانیٰ ہے ڈریں اور سپے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ علامہ صابونی لکھتے ہیں:

سپے لوگوں سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جن کی نیت بھی تبی ہو، بات بھی تبی ہواور کام بھی سپے ہوں۔ (صفوۃ التفاسیر) کیونکہ جس کی بات تبی ہے نہیں یعنی زبان پر اسلام کا قرار ہے اور دل میں کفر ہے تو وہ عقید ہے کامنافق ہے اور جس کی بات تبی ہے مرکم کام سپے ہیں گربات بھی سپے نہیں ہیں یعنی زبان سے کہتا ہے کہ نماز فرض ہے گرنماز پڑھتا نہیں ہے تو وہ عمل کا منافق ہے اور جس کے کام سپے ہیں گربات بھی نہیں یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور سارا دن جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ قول کا منافق ہے۔ اس آیت کا مقصد سے کہ منافق چاہے عقید سے کام اور جس کا عقید ہے کہ منافق چاہے عقید سے کام اور جس کا عقید ہے کام سپے بیں مرکم وہ یہی ہوا ورقول وعل بھی سپے ہواس کا ساتھ دواور اس کی صحبت اختیار کرو۔

## سے اور جھوٹ کے بارے میں چندا حادیث

ا۔ رسول اللہ نے فرمایا: سپال کولازم پکڑو کیونکہ سپائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک انسان ہمیشہ نج بولٹار ہتا ہے اور تم جموٹ سے پکو کہ جموٹ سے پکو کہ جموٹ کنا ہول کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک انسان ہمیشہ جموٹ بولٹار ہتا ہے اور جموٹ کیونکہ جموٹ گنا ہول کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک انسان ہمیشہ جموٹ بولٹار ہتا ہے اور جموٹ کیونکہ جموٹ کرتار ہتا ہے تی کہ دہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

المسلم: ۱۲۹ ۲۱ ۲۳ البر: بالب ۲۷)

المسلم: ۱۹ کی کوشش کرتار ہتا ہے تی کہ دہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

المسلم: ۱۹ کا کو جاتا ہے اور جسلت کی جود ہے تی کہ دہ اسے ترک کردیے۔ (دہ چار خصاتیں ہیں:) جب اس کو امانت دی جاسے تو جموٹ کی کہ جب عہد کر سے وعہد گئی کر سے اور جب جمالاً کی کرے۔

المس خیانت کرے، جب بات کر سے تو جموٹ ہوئے ، جب عہد کر سے وعہد گئی کر سے اور جب جمالاً کی کرے۔

(بعناری: کتاب الایمان: باب ۲۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیں فرمایا: کہ سے بنو بلکہ فرمایا سے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی منتا تو بہی ہے کہ سالہ کو گئی سے بن جا کیں گر سے بننے کا آسمان طریقہ بہی ہے کہ پہلے سے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ان کے ہاں سچائی کا عملی مشاہدہ کرنے کے بعد تمہارے لئے سچائی کا راستہ اختیار کرنا آسمان ہوجائے گا۔ ای لئے حضورا کرم ما تفاییم نے فرمایا: بری سوسائی سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک سوسائی بہتر ہے۔ (شعب الایسان: بیمقی: حدیث ۹۹۳) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وور سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے باکہ اس بیری کہ اس وور سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وور سے لوگ کہاں ہیں؟ یہ درست ہے کہ آج کل جعلی بچوں کی بہتات ہے گراملی سے بھی ہروور میں موجود ہوتے ہیں جیسا کہ اس شرب کے لوگ کہاں ہیں؟ یہ درست ہے کہ آج کل جعلی بچوں کی بہتات ہے گراملی سے بھی ہروور میں موجود ہوتے ہیں جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ فخر الدین دازی لکھتے ہیں کہ جب اللہ لتعالیٰ نے اہل ایمان کوصاد قین کے ساتھ درہے کا تھم و یاہے تو اس کا لاڈی

مَا كَانَ لِا هُلِ الْهُ لِينَةُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِن الْاَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنْ مُسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِٱنْفُسِهِمْ عَنْ تَفْسِهُ لَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَ لَا نَصَبُ وَ لَا وَ اللَّهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِئًا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِئًا يَّغِيُظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوِّنَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ لَ إِنَّ اللَّهُ لايُضِيعُ آجُرَالْمُحُسِنِينَ أَن

وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ آحُسَنَ مَا كَأْنُوَا

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَا فَكُمُ لَا فَكُوا لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَاةٍ مِّنَّهُمْ طَآبِفَةٌ

110 الل مدینداور ان کے ارد کرد دیباتی لوگوں کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول (مان تھیلیم) کو کی جان سے زیادہ ابنی جانوں کی فکر کرتے،[94] ہے اس کے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیاس لکتی ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا بھوک لگتی ہے یا وہ الی عُلَم جاتے ہیں جس سے کفار کوغصہ آئے یا جب بھی وہ وشمن سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو ان کے لئے ہر کام کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک الله تعالی نیک کام کرنے والوں کا اجرضا لَع نہیں کرتا۔

۱۲۱۔ اور وہ جب بھی کوئی تھوڑا یا زیادہ خرج کرتے ہیں یاکسی وادى كوسط كرتے ہيں تو ان كابيل ان كے لئے لكه ليا جاتا ہے تا كماللہ تعالى البيس ان كے كاموں كا بہترين بدله عطافر ماسئة

۱۲۲۔ اور اہل ایمان کے لئے مناسب تہیں کہ وہ (جہاد کے لئے) سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں ، [۹۸] تو

نتیجہ بیا ہے کہ ہردور میں صادقین موجود ہوتے ہیں۔ نیزید سے لوگ جب کسی مسئلہ پراتفاق کرلیں تو ان کا فیصلہ درست ہوتا ہے (ای الكاللدتعالى في ال كماتهد من كالمكم وياب )اورياس چيزكام بي بوت بكراجماع امت جمت ب-[44] رسول الله مل الله مل المكتر تبوك على شركت كے لئے عام اعلان كرديا تعااس كئے شرى معذورين كے علاوہ سب كے لئے اس ميں شركت لازى تى كىكن چرى جوابل مدينداوران كاروكردك ويهاتى لوگ ال تشكر مين شريك نيس موے اورائے آرام كور جے دى ، الميل زجردتون كاجارى بكرائيس رسول الثدم فالييم كمراه جاكرابي سازياده ان كي حفاظت اورراحت كالبتمام كرناجاب تفار نیزال کے بھی انہیں پیچے نیں مناجا ہے تفا کہ اللہ تعالی کی راہ میں بیاس، تفکادث اور بھوک وغیرہ جوتکلیفیں آتی ہیں ان میں سے برايك كونيك شاركياجا تابادرالله تعالى كى يكى كاجر شاكع نيس كرتا\_

٩٨] [٩٨] جباد کی دوشسین مین:

Chamical Market Colors Colors

غزوة تبوك كے لئے حضورِ اكرم سائ فلاليلم نے جہاد كا عام اعلان كرويا تفااس كے لئكر تبوك ميں شريك ہوتا ہرمسلمان پر فرض عين تقاتبوك سے واليسى پرجب الله تعالى نے بيجے بيدر سے والوں كوز جروتون فرمائى تو الل ايمان نے متم الله اى كدو واكنده كى غروه يا سربیا سے پیچھے بیں رہیں گے، چنانچہ جب حضور اکرم مان فائلی کے نو وہ تبوک کے بعد مسلمانوں کوسربہ پرروانہ کیا توسارے مسلمان جهاد پرروانه موستے اورحضورِ اکرم من فلالیم تنها مدینه میں رہ محتے ، اس وقت به آیت نازل مولی۔ (تفسیر کبیر) یعنی جب جهاد کا عام اعلان موجائة تو پھرسب لوگوں كا جہاد پرجانا ضروري ہے جيسا كه غزوہ تبوك ميں مواتفا مكرعام حالات ميں يامعمولي ي سرحدي جھڑپ کے لئے جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، اس کے لئے صرف مخصوص مجاہدین ہی کافی ہوتے ہیں سب کا جانا ضروری نہیں ہے، البذاعام حالات میں چھادگ جہاد پرجائیں، چھالوگ علم دین حاصل کریں اور پچھالوگ تھردں، بچوں اور شہروں کی حقاظت کریں۔

[99] حصول علم دين كي دوتتميس بين:

ا- فرض مين: سيح عقائداور ضرورى اعمال مثلاً طهارت ، نماز ، روزه ، حلال اور حرام وغيره كاعلم حاصل كرنا برمكلف مسلمان يرفرض عين ب اجيها كدهنوراكرم والاليرم في الايم الما علم كاحاصل كرنا برمسلمان (مردادر ورس) يرفرض بادرنا الل وعلم سكهانا ايهاب جيس خزیروں کوجوا ہر موتی اورسونے کے ہارڈال دیسے جاکیں (اہن ماجة: ۲۲ عناب السنة: باب کا)

۲- فرض کفاریه: جس طرح میت کی نماز جنازه اوراس کی تذفین ،مساجد کی تغییراوران کی تگرانی اوراسلامی سرحدول کی حفاظست وغیره

CONTRACTOR CONTRACTOR

سب فرض کفاہیہ ہیں ای طرح اسلام کے تمام عقائد اور اعمال کا تفصیلی علم حاصل کرنا مجی فرض کفاہہ ہے یعن بعض مسلمانوں پر بیلم حاصل کرنا فرض ہے تا کہ عوام کوجس عملی یا اعتقادی مسئلہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ ولائل کے ساتھ اس کاحل پیش کرسکیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اگرتم خود نہیں جائے تو علم والوں سے دریافت کرو۔ (قرآن: ۱۲: ۳۳) اس لئے ہر شہر میں کم از کم ایک کمل عالم دین کامونا فرض کفاہہ ہے۔ سب کا ممل عالم دین بننا ضروری نہیں کیونکہ اگر سارے شہروا لے اس تفصیلی علم کو حاصل کرنے میں مصرد ف موجوا میں تو چھرز راعت ، تجارت ، صنعت و حرفت اور دیگر روز مرہ کے تمام کام معطل ہوجا میں گے۔

بیآ یت صول علم دین کے داجب ہونے کی اصل اور بنیا دے۔ (تفسیر قرطبی) اور اس سے مراد اسلامی عقائد واعمال کا تنصیل علم حاصل کرنا ہے جوکے قرض کقابیہ ہے کونکہ اللہ تعالی نے تمام سلمانوں کو اس کے لئے نظئے کا تھم نیس دیا بلکہ ان میں سے ایک جماعت پر بیفرض عائد کہا ہے تا کہ وہ وین کی تفصیلی مجھ حاصل کریں اور کو گوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائیں۔ ای طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا: اور تم میں ایک ہماعت ایسی ضرور ہوئی چاہیے جو انچھائی کی طرف بلائے، نیکی کا تھم دے اور برائی سے رو کے اور یہ ان کو کی کامیاب ہیں۔ (قرآن: ۱۳۰۳) ) جو لوگ دین کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے بعد قدریس ، تبلیخ ، تحریر یا تقریر کے ذریعہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے ، تی کا تام دیں کہ ایم میں کہ ایم سے کا دریعہ کا اور یہ ان کی طرف بلائے ، تی کا تقریر کے ذریعہ ایم فرض میں وہندی کا تحقیل کرتے ہا اندازہ کریں کہ انگر مسلمان جہاد جیسے ایم فرض میں وہندوں سے برسر پیکار ہوں تو ایسے حالات میں بھی حصول علم دین کو معمول کرنے کی اندازہ کریں کہ اگر مسلمان جہاد چیسے ایم فرض میں وہندوں کو ایم کے اندازہ کریں کہ اگر مسلمان جہاد ہے ایم فرض میں وہندوں کرم میں تھیں اللہ تصرف حالی کے خرد کے جہاد کے اندازہ کریں کہ کوند کے کوند کہ کوند کہ کوند کہ کوند کہ کوند کو کہ کوند کے کوند کہ کوند کہ کوند کہ کوند کہ کا کہ معمد کریا تھوں کو کہ کوند کری کوند کہ کوند کری کہ کوند کریں کہ کوند کہ کوند کریں کہ کوند کریں کہ کوند کریں کہ کوند کریا تو اور نہیں کوند کہ کوند کریں کہ کوند کریں کہ کوند کری کہ کوند کہ کوند کریں کہ کوند کری کہ کوند کریں کوند کریں کے کوند کری کوند کہ کوند کریں کوند کریں کہ کوند کری کوند کریں کے کوند کریں کہ کوند کریں کریں کے کوند کریں کے کوند کریں کے کوند کری کوند کریں کو

علم وین پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اخراجات

ال آیت میں حصول علم کے لئے نگلنے کا تھم دیا حمیا ہے اور جوآ دی علم پڑھنے اور پڑھانے سے لئے اپنی زندگی وقف کردے اس کے پاس روز گار کمانے کا وقت نہیں ہوتا اس لئے اس کے اخراجات کی ذمہ داری دیگر مسلمانوں پر ہوتی ہے جیسا کہ حضور اکرم زمان میں سینکڑوں ام حاب صفہ کے اخراجات اہل مدید اور مخیر حضرات مہیا کرتے تھے۔ اس کے لئے سورہ بقرہ (۲) کی آیت نمبر ۲۷۳ کی تغییر ملاحظہ کریں۔

حضرت عبدالرطن بن الی بر مظاه بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ طافی (مسجد نبوی کے طالب علم) فقیرلوگ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم سائن کی این نے فرمایا : جس مخص کے پاس دوآ دمیوں کا کھا تا ہود واصحاب صفہ طاق سے تیسرا (طالب علم) نے جائے اور اگر چارکا کھا تا ہوتو پانچان نے جائے یا چھٹا بھی لے جائے۔ اس دن حضرت ابو بکر مظامہ تنین (طالب علموں) کو لے سکتے اور نبی کریم مان تھی جا

COMP DE LA CONTRACTION OF THE PROPERTY OF THE

## Marfat.com

الـ نى كريم مان اليهم في المان من تهاد المان الم

(ابوداود: صديث تمبر ٨: كتاب الطهارة: باب ٢٠)

ے۔ ہی کریم مان اللہ نے فرمایا: "میری امت کے علماء، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ "یعنی وہ علمائے ربانی جود نیا ہے بیاز
ہوکر صرف رضائے حق کے طالب ہیں۔ (تفسیر روح البیان سورہ الانبیاء: زیر آیت نمبر ۲۲) اس مدیث کے الفاظ نی
کریم مان اللہ ہے تا بت نہیں ہیں مگر الل علم اس کو معنی کے اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علماء بی انبیاء کے وارث ہیں۔

۸۔ رسول اللہ ملی تعلیم نے فرمایا: جس محض کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لئے علم حاصل کررہا تھا جنت میں اسے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک در سے کا فرق ہوگا۔ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک در سے کا فرق ہوگا۔

9۔ حضرت انس مظانہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مقانی بیاتے فرمایا: کیاتم جائے ہو کہ سب سے زیادہ جواد کون ہے؟ محاب
کرام مقانہ نے عرض کیا: اللہ تعالی اوراس کارسول بہتر جاتے ہیں۔ بی کریم ساتھ بینی نے فرمایا: سب سے زیادہ جواد اللہ تعالی ہے اور بی
آدم میں سب سے زیادہ میں جواد ہوں اور میرے بعد سب سے زیادہ جواد وہ محق ہوگا جس نے علم حاصل کیا ، پھراس کو پھیلایا،
قیامت کے دن وہ ایک امیر اورایک امت کی صورت میں تشریف لائے گا۔

(شعب الابمان: بیہ قیم: جلد ۲ ایس المراس)

علم قرآن کے کا فقطاے کرام ایں: قرآن مجید کے الفاظ کا کا فقا اللہ تعالی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قربایا: بے فک ہم نے ہیں اس قرآن کو نازل فربایا ہے اور ہم ہی اس کے کا فقا ہیں۔ (قرآن ؛ ۱) اور قرآن مجید کا علم اللہ تعالی نے دصور اکرم سی نیجیج کو عطا فربایا ہیں کے کا فقاعلاے کرام ہیں جیسا کہ حضور اکرم سی نیجیج کے فربایا: بے فک علاء انبیاء کے دارے ہیں اور انبیاء دینا راور در ہم کی میراے مجبول تے ہیں، ہوجی مجھول نے ہیں ہوجی کے میں انسلان نے بہت برا احساس میں اس کے اور قرآن کے علم میں انسلان نے ہوری است کا اختلاف رحت ہے جیسا کہ حضور اگرم میں انسلانی ہوری است کا اختلاف رحت ہے کیونکہ اس کے کا فقا اللہ تعالی کرام کا اختلاف رحت ہے جیسا کہ حضور اگرم میں تھی ہے کہ نے کرا مایا ہوری کرام کا احسان مند ہوں کو اس کے کرام کا حسان مند ہوں کو میں کرام کا احسان مند ہوں کو اس کے کرام کا مرامون سنت ہوں کو کہ اس کو کا دیں کرام کا اس کرام کی کو اس کرام کا حسان مند ہوں کو کو کرام کا اس کرام کا جو کرام کا ہوری کرام کا اوری کرام کا دوری کرنے کی کا دوری کرنے کیا ہوری کرام کا ان کرام کی کرام کا اس کرام کی کرام کیا ہوری کرام کا دوری کرام کا دوری کرنے کیا ہوری کرام کا دوری کرنے کو اس کرام کیا ہوری کرام کا تو کرا کرام کا تو کرد کرا گئی ہوری کرنے کرائے کرام کرام کا جو کرد کرائے کرام کا جو کرد کرنے کیا ہوری کرائے کرائے ہیں کرنے کرائے کرائے کرائے کرائے کا جو کرکے گئی کرائے ک

Mark DANGER AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR

المن الطيخة بوچيس كے: تونے كس سے سناتھا كہ جواللہ تعالى كاراہ ميں قبل كيا جائے گاوہ جنت ميں داخل ہوگا۔ شہيد كم گا:اس نے علاء سے سناتھا تو جريل امين الطيخة كميں كے: ادب كا خيال ركھا ورائيخ استاد ہے آ كے نہ بڑھ، پھر جريل امين الطيخة كي اور حارتی ہے ای طرح سوال كريں كے اوران دونوں ہے كہيں گے: تم دونوں بھى ادب كا خيال ركھوا ورائيخ استاد لينى عالم سے آ كے نہ بڑھو، پھر عالم كرح سوال كريں كے اوران دونوں ہے كہيں گے: تم دونوں بھى اوب كا خيال ركھوا ورائيخ استاد لينى عالم سے آ كے نہ بڑھو، پھر عالم كہ كا: اے مير سے اللہ! تو جانتا ہے كہ اگر اس تنى كى سخاوت نہ ہوتى تو ميں علم حاصل نہ كرسكتا اور تو نيك لوگوں كا اجرضائع نہيں فرما تا تو اللہ تعالى فرمائے نا كہ كا: اے دونوں كا جرضائع نہيں فرما تا تو اللہ تعالى فرمائے كا دونوں ! جنت كا در واز وكھول اور سب ہے پہلے تنى كو جنت ميں واخل كر۔

(تفسير روح البيان: جلد ٣: ص١٣)

نیز حضرت امام بخاری وحمة لانه علیه کے عہد میں ضبانے کتے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جام شہادت نوش کیا ہوگا، وہ خود
توجنت کے مستحق قرار پائے ہوں گے مگر آئ ہمیں ان کا نام تک معلوم نہیں ہے جبکہ حضرت امام بخاری وحمة لانه علیه اپنے آتام کی سیاتی کی
وجہ سے آئ بھی اہل ایمان کے دلول میں زندہ ہیں اور انہوں نے بخاری شریف میں جواحادیث تھی ہیں وہ سینکڑ ول سالوں سے لوگوں کی
رہنمائی کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی بلکہ علم ایسی لاز وال اور بے مثال دولت ہے کہ جنت میں بھی اہل جنت کو علماء کی ضرورت
پڑے گی کیونکہ اہل جنت ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جو چاہو مجھ سے تمنا کرو واہل
جنت علماء کی طرف رجو رخ کریں گے اور کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی تمنا کریں تو علماء کہیں گے: قلماں قلماں چیز کی اللہ تعالیٰ سے تمنا
کرو، البذا جنت میں بھی اہل جنت علماء کی رہنمائی کے مختاری ہوں گے جس طرح و نیا میں ان کی رہنمائی کے مختاری ہیں۔

(كنز العمال:٢٨٤٦٤: جلد ١٠ ا: ص ١٥٠)

اال علم کے لئے کھات فکریہ

ا۔ عالم دوسم کے ہیں: ایک عالم وہ ہے جوابین علم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضاطلب کرتا ہے ، علم کے بدلے میں نہ لائج کرتا ہے اور نہ اس کی تیت اس کی تیت ایت ہے اور دوسرا عالم وہ ہے جوابی علم کے ذریعہ و نیا طلب کرتا ہے۔ علم کے بدلے میں لائج کرتا ہے، اس کی تیت وصول کرتا ہے اور علم کی بات بتانے میں بخل ہے کام لیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے عالم کوآگ کی لگام ڈالیں گے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا: لوگو اغور سے سنوا یہ نظاں بن فلال ہے، د نیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کوعلم عطافر مایا محراس نے لائج کیا اور معمولی قیست کے بدلے نے ڈالا۔

(کنز العمال: ۲۹۰۸۲: جلد ۱۰ اس ۲۰۴۷)

۱ الله تعالی نے حصرت آدم الطفاؤ کو ایک ہزار پیشول کاعلم عطا کیا اور فرما یا: اپنی اولا دکو بتاووا اگرتم مبرنہ کرسکوتوان پیشول کے ذریعہ و نیا کوطلب کرواور دنیا کو دین کے دریعہ میں سے اور اس عالم کے لئے شرائی اور جہتم دنیا کوطلب کرواور دنیا کو دین کے دریعہ کر طلب نہ کرو کیونکہ دین خالصتاً صرف میر سے لئے ہے اور اس عالم کے لئے شرائی اور جہتم ہے جودین کے ذریعہ دنیا طلب کرتا ہے۔
 ۲۸۹ (کا میری کے ذریعہ دنیا طلب کرتا ہے۔

۳۔ بعض جنتی لوگ بعض علما م کوجہنم میں جلتے دیکھیں سے تو کہیں سے :تم جہنم میں کن جہسے داخل ہوئے ، بخدا ! ہم توجنت میں صرف اس علم کی وجہ سے داخل ہوئے جوہم نے تم سے سیکھا تھا ، وہ کہیں ہے : بے حک ہم کہتے ہتے مگر اس پرخود کمل نہیں کرتے ہتے۔

(كنزالعمال: ١٩٩٩: سبلد ٠ ١: ص ١٨٩)

ا آس آیت کی ظاہری تغییر بیہ کہ جو دیمن تمہارے قریب ہیں پہلے ان سے جنگ کرواورا گرتم نے دوروا لے دیمنوں سے پہلے جنگ مروع کردی تو قریب والے دیمن تجھے سے جملے کر گئیس نقصان پہنچا گئے ہیں۔ بہرطال جب دیمن سامنے آجا کی تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے پوری جرائت ، قوت اور تی سے ان کا مقابلہ کروتا کہ وہ تمہاری تی سے مرعوب ہوجا کی اور اگرتم نے بردلی ، توکل کرتے ہوئے پوری جرائی ، قوت اور تی سے ان کا مقابلہ کروتا کہ وہ تمہاری تی سے مرعوب ہوجا کی اور اگرتم نے بردلی ، کروری اور زمی کا مظاہرہ کیا تو ان کے حوصلے بلند ہوجا کی گاوروہ تمہیں فلست دے گئے ہیں ، اور اگراس آیت کو بعدوالی آیات کے تناظر میں ویکھا جائے تو یہاں کفار سے مراد منافقین ہیں جو تمہارے اندر دہتے ہیں ، لہذا پہلے ان آسٹین کے سانیوں کی سرکوئی کرو جیسا کہ اللہ تنائی نے اب ان کے ظاف جہاد کرنے اور ان پر تی کرنے کا تھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کرنے کا تھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کرنے کا تھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کرنے کا تھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کرنے کا تھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کرنے کا تھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کوری کی کھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کی کوری کی کھم دے دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر ۱۵ دوران پر تی کوری کی کھم دی کا تھم دیا ہے۔ اسکی تفصیل کے لئے آیت نبر اسکی دیا ہے۔ اسکی کوری کی کوری کوری کوری کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کہر کی کوری کی کھروں کے کہروں کوری کی کھروں کے کہروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں

[۱۰۱] جب کوئی نئی مورت نازل ہوتی تو منافقین ازراہ بذاق سادہ لوح مسلمانوں سے پوچھتے کہ اس سورت نے تم میں ہے کس کے ایمان کو اور اسلمانوں سے پوچھتے کہ اس سورت نے تم میں ہے کس کے ایمان کو ایکا نے کہ جب بھی کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے اور اہل ایمان اللہ تعالی کا نیا کلام سنتے اور دور اس میں تعالی کا نیا کلام سنتے کے دور بھی نقاق اور کفر کی بیماری ہے وہ پہلی اور دور اس پر خوش ہوتے ہیں ، البتہ جن کے دلوں میں نقاق اور کفر کی بیماری ہے وہ پہلی

Committee Commit

۱۲۵۔ اور جن کے دلول میں (نفاق کی) بیاری ہے تو اس سورت ن ان کی (سابقه) نجاست پرایک اور نجاست کا اضافه کردیااوروه کفرکی حالت میں ہی مرگئے۔

۱۲۷۔ کیاوہ (منافق) نہیں دیکھتے کہوہ ہرسال ایک باریادوبار آ ز مائش میں ڈالے جاتے ہیں ، پھر بھی وہ توبہ ہیں کرتے اور نه وه نصیحت قبول کرتے ہیں۔[۱۰۲]

١٢٧ ـ اور جب كوكى سورت نازل كى جاتى ہے تو وه (منافق) ایک دوسرے کی طرف و کیھنے لگتے ہیں، کیا جمہیں کوئی (مسلمان) و نکھ تونہیں رہا، پھریلٹ جائے ہیں،[۱۰۱۳] اللد تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ بیلوگ میجھ

وَ آمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ بِ جُسًا إِلَى بِ جَسِيمٍ وَ مَاتُوا وَ هُمُ

أَوَ لَا يَرَوْنَ آنَّهُمْ يُقْتَنُّونَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُونَ وَلَا هُمُ يَنُّ كُنُّ رُونَ 🕾

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُوْرَاةٌ نَظَرَ بِعُضَّاهُمُ إِلَّى بَعُضٍ مَ هَلَ يَرْكُمُ مِّنْ آحَدِثُمَّ انْصَرَفُوا الْمَ صَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿

سورتوں کی طرح اس کا بھی انکار کر کے نفاق میں مزید اس طرح پختہ ہوجائے ہیں کہ آئیس توبہ کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی اور کفریر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے،جس طرح کمی مخص کےمعدہ میں بیاری جڑ پکڑ جائے تو وہی غذا کمیں جو دوسرے لوگوں کے لئے طاقت اور صحت کا باعث بنتی ہیں وہ اس کی بیاری میں مزیداضا فداوراس کی موت کاسبب بنتی ہیں۔

[۱۰۲] منافقین کو ہرسال کم از کم ایک دومر تنبه ایسی آز ماکش میں ڈالا جا تاجوان کے نفاق کے غلط ہونے کی نشاندہی کرتی مثلاً وہ جہاد سے بیجنے کے لئے جھوٹے بہانے بناتے جس سے ان کا نفاق ظاہر ہوجاتا، ان کے خلاف آیاست قرآند نازل ہوتیں جن سے ان کی سازشیں بنقاب ہوجا تنیں، وہ جنگوں میں مسلمانوں کی فکست کی امید کرتے تمرمسلمانوں کوفٹے نصیب ہوتی ،حضورا کرم مل فلکیلم کے مجزات کا مشاہدہ کرتے جوحضور اکرم مانظاریم کی صدافت کا جوت ستے اوروہ اسلام کومٹانے میں سرگرم رہتے ،اس کے باوجود اسلام تیزی سے پھیلتا۔ بیساری باتیں ان کی آنکھیں کھولئے کے لئے کانی تھیں مگروہ اپنی ضداور منافقت میں استنے پختہ ہو بیکے ستھے کہ انہیں تو بہ کی

[ ۱۰۱۳ ] جب نبی کریم من فلاییم پروی نازل ہوتی اور منافقین اس مجلس میں موجود ہو تے تو کلام البی کاسٹناان پرشاق گزرتاخصوصاوه آیات جن میں ان کے نفاق کاراز فاش کیا جاتاتو وہاں سے بھامنے کے لئے وہ ایک دوسرے کوآ تکھوں سے اشارے کرتے اور جب و سیعنے کہ محابه كرام وليراق وجد كالم اللي سننه بن مستغرق بن تووه ان كي نظرون سي في كرخاموشي سي كسكنا شروع موجات تأكيد مسلمانوں کوان کے جانے کاعلم ندہواوران کا نفاق چھیارہے۔بہرحال جب منافقین نے کلام الی سننے سے وانستہرو کروائی گی تو

Company (Company) (Company

مرال مزرتا ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہے، مومنول يربهت شفق نهايت مهريان بين \_[١٠٨]

> قَانَ تَوَكُّوْا فَقُلُ حَسِينَ اللهُ فَا اللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَءُوْفُ مَحِيْمُ ﴿

۱۲۹۔ اب اگریہ لوگ روگروانی کریں تو آپ فرما دیجئے: مجھے الله تعالی کافی ہے،اس کے سوا کوئی عبادت کامستحق تہیں، میں نے ای پر بھروسہ کیا ہے[۱۰۵] اور وہی عرشِ تعظیم کاما لک ہے۔

الله تعالى في ال كامر الك طور يران كداول كوحل قبول كرف سے محروم كرديا۔

[١٠١] تمبارے پاس معزت محد الظليم كاصورت من ايك عظيم الثان رسول مانظيم تشريف لائع بيں۔ ہروه كام بس يحميس دنيا من تكليف كينج يا آخرت ميل جبنم كاباعث موده حضوراكرم من فاليليلم يركرال كزرتاب ادرده جائبة بي كرتم ايسے غلط كامول سے اجتناب كرواور بروه كام جود تياميل تمهيل نفع دے اور آخرت ميں جنت كا باعث بواس كے لئے حضور اكرم من تنظيم بہت تريس بيں اوروه چاہتے ہیں کہتم ایسے نیک کا موں میں سبقت حاصل کرو۔

حبيها كه حضوراكرم ما التاليم في المايا: .

میری اور تمهاری (تمام لوگوں کی) مثال اس محض کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارو کر دکوروش کردیا تو ید پروانے اور کیڑے کوڑے اس آگ میں کرنے سکے اور وہ محض ان کواس آگ میں کرنے سے روک رہا تھا، اور وہ اس پر غالب آكراك آگ يل كردب يتعالى طرح يل كوكر سے يكوكراك سے تعني رہامول ليكن تم جھ سے دامن چيز اكرزبردى آگ يس (بخارى: حديث نمبر ٢٣٨٣: كتاب الرقاق: باب٢٦)

[ ١٠٥] آخريس الله تعالى في معنورا كرم من الميليم كوسلى دى كرتم ان كونكليف اورجهم سه نكال كرراحت اورجنت كي طرف لا ناچا بيته و، پرنجى اگروه تم سے روگردانی کرتے ہیں توتم ان کی پرواہ نہ کرو۔اللہ تعالی تمہارے لئے کافی ہے اورای پر بھر دسدر کھو۔اس آیت کے آخری حسد كمتعلق حضوراكرم ما الماييم في فرمايا:

جو تقل برن اور برشام كوسات مرتبديد يرسط: حسيى فله لاالذالاهو عليه توكلت وهورت العرش العظيم ١١٠ سكونيا اور آخرت كامم كامول من الله تعالى كافى موكا\_ (ابوداؤد:حدیثنمبر ۱۸۰۵:کتابالادب:باب۱۱)

بروز ورك اكست ٢٠٠١ء جامعه الكرم، اينن بال، انكستان

Company of the Compan

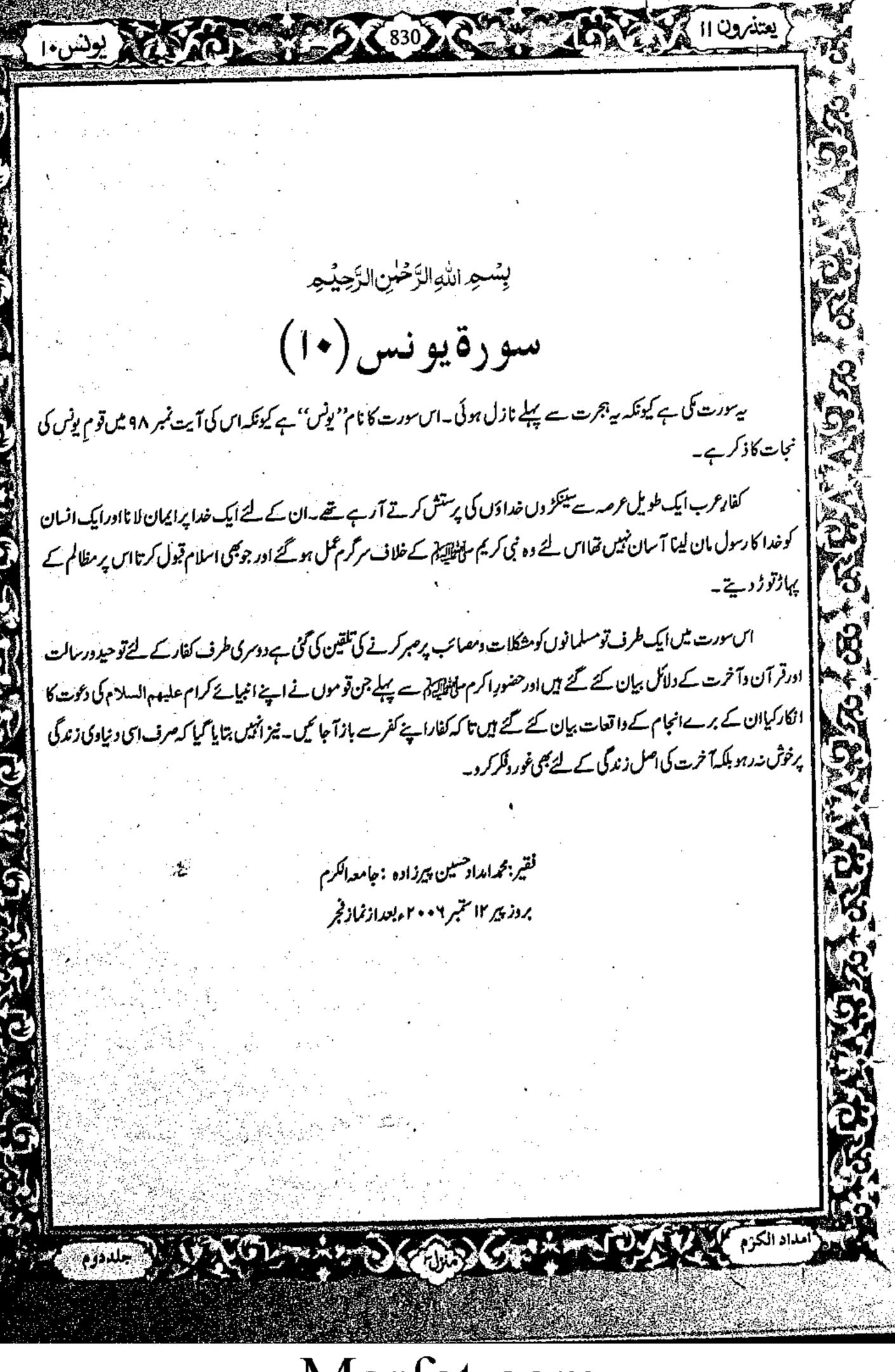



# بشيم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْدِ

الله كے نام سے (شروع كرتا ہوں ركرتى ہوں) جو بہت ہى مہر بان ہميشہ رحم كرنے والا ہے۔

ا۔ الف لام را [ا]بيكمت والى كتاب كى آيتيں بيں۔[١]

۲۔ کیالوگوں کواس پرتعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد
(کامل) کی طرف وئی نازل کی [۳] کہ آپ (غافل)
لوگوں کوڈرائیں اور ایمان والوں کوخوش خبری سنائیں کہ
ان کے رب تعالیٰ کے ہاں ان کے لئے بلند مرتبہ ہے،
کفار نے کہا: بے شک پیٹھس تو کھلا جادوگر ہے۔

س۔ بے شک تہارارب اللہ تعالی ہے جس نے آسانوں اورزین کو چھودنوں میں پیدا کیا ، پھروہ (اینی شان کے مطابق) عرش پرجلوہ گر ہوا[س] وہی ہرکام کی تدبیر فرما تاہے،[۵] اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے

الل "تِلْكَ البِثُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ 1

آگان اِلنَّاسِ عَجَا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلنَّاسِ وَيَشِّرِ الَّهِ يُنَّ النَّاسِ وَيَشِّرِ الَّهِ يُنَ اَنْ اِنْ اِلنَّاسُ وَيَشِّرِ الَّهِ يُنَ اَنْ اِنْ النَّاسُ وَيَشِّرِ الَّهِ يُنَ النَّاسُ وَيَشِّرِ الَّهِ يُنَ النَّاسُ وَيَشِّرِ الَّهِ يُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الل

إِنَّ مَ بَكُمُ اللهُ الَّذِي خَكَقَ السَّلُوْتِ وَالْاَ مُنَ فِي سِتَّةِ آيًا مِر ثُمَّ السَّوْى عَلَى وَالْاَ مُنَ فِي سِتَّةِ آيًا مِر ثُمَّ السَّوْى عَلَى الْعَرْضِ يُدَوِّ الْاَمْرَ مَا مِن شَفِيهِ إِلَا مِنْ يَعْنِ إِذْنِهِ لَا ذَٰذِهِ اللهُ مَرَاكُمُ اللهُ مَرَاكُمُ

(कि

[ا] ميروف ومقطعات إلى ان كاتغير موروبقره (١) كحاشي نبرايك بن الماحظ كري \_

[4] قرآن مجيد عكست والى كتاب ب، اس كى كوئى بات عكست ب خالى بيس ب يعنى بربات حق اورعلم وعقل كمطابق ب-

[۳] یوکی تعجب کی بات نہیں کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان کو نبی بنایا بلکہ پینکست کے میں مطابق ہے کیونکہ اگر ہم کمی فرشتہ یا جن کو نبی بنا کر بیجیجے تو وہ تمہیں نظر شاکہ تا اور تم اس سے استفادہ نہ کر سکتے لیکن کفارِ مکہ جب قر آئی و لاک کا جواب نہ دے سکے تو حضورِ اکرم مان تھی بین میں کا الزام عائد کر دیا جو کہ بذات خود بڑی تعجب کی بات تھی کیونکہ جس محض کو وہ ساری عمر صادق اور ایمن کہتے رہے وہ یک دم جادد گرنے بن سکتا ہے؟

[4] ال كاتغيير سورت اعراف (2) كي حاشية بر ٩ ساميل المعظم كرير \_

[4] کینی اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو پیدا کرئے کے بعدان سے تعلق منعظع نہیں کیا بلکہ ساری کا نئات کانتم دنسق اس کے دست قدرت میں ہے۔ ہرچیو لے سے چیوٹا اور بڑے سے بڑا کام ای کے تئم اور اس کے اذن سے انجام یا تاہے۔

MANGENT OF THE COMPANY

Marfat.com

فَاعْبُدُولُا الْفَلَاتَكُنَّ كُرُّونَ ۞

[١] يهى الله تعالى تمهارارب ب، سوتم اس كى عباوت کرو[۷] کمیاتم نفیحت حاصل نہیں کرتے؟

س- تم سب کوای کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، [۸] اللہ تعالیٰ کا وعده سيا ہے، بے شک وہی پہلی بارمخلوق کو پيدا كرتا ہے، پھر( قیامت کے دن) اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے انہیں انساف کے ساتھ جزادے، اور جن لوگوں نے کفر کیاان کے لئے پینے كوكھولتا ہوا يانی اور در دناک عذاب ہوگا اس لئے كہوہ كفر

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا لَا وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا لَا اِنَّهُ يَبُكُ وُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ لِيَجْزِي الَّذِينَ المَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ بِالْقِسْطِ \* وَ الَّذِينَ كُفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَرِيْمٍ وَ عَنَابٌ ٱلِبُمُ بِمَا كَانُوا يَّكُفُرُونَ⊙

[١] مشركين كاعقيده بينها كه قيامت كه دن بيبت ان كى شفاعت كرين محاور أنبين الله تعالى كه عذاب سے چير واكين محراس آيت میں ان کاردکیا کمیا ہے کہ قیامت کے دن صرف وہی منتخب لوگ شفاعت کریں مے جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجاز منه عطافر مائے گا۔ ال آیت سے ثابت ہوا کہ وہ نیک بندے شفاعت کریں مے جنہیں شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔

[2] لينى الله تعالى وه ب جوسارى كائنات كاخالق اور ما لك ب\_وى تمهارارب باورونى عبادت كالمستحق ب، البندائم عقل وخرد سے كام لو

[^] مشرکین مکہ کا خیال بیتھا کہ انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتا۔ اس آیت میں مخلیق اوّل کے ذریعہ دوبارہ زندہ ہونے پردلیل قائم کی می ہے یعن جس بستی نے انسان کو پہلی مرتبہ بغیر کسی مادہ اور بغیر کسی سابقہ شکل وصورت کے پیدا کیا اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو فنا کر کے پھرای شکل وصورت میں دوبارہ زندہ کردے تا کہ نیکوں کوان کی نیکیوں کا اجراور بروں کوان کی برائیوں کی سزاسطے۔اس دن کو قیامت کا دن کہاجا تاہے۔اس دن کامخصرتعارف درج ذیل ہے:

قيامت برايمان

ایک دن جریل امین انسانی هنگ میس آئے اور حضور اکرم ملی فالیج کے سامنے دو زانو بیٹے کر این متعیلیاں این رانوں پرر کھ لیس (لینی حضور اکرم ملی فالی فی سے سامنے اس طرح بیٹے جیسے شا کرداسینے استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے) اور کہنے لگے۔ یا محمد المجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیں؟حضوراکرم ملی طالیج نے فرمایا:"متم اللہ تعالی ،اس کے فرشتوں ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کوسیج ول سے مالواور خیروشر کی تقاریر پرایمان رکھو۔ '(مسلم: سکتاب الایمان) اس مدیث یاک میں ایمان کے چھ اركان كاذكركيا كياب جن بس سايك قيامت بـــ

#### قيامت كادن

تیامت سے مراد ہیہ کدایک دن ایسا ضرور آئے گا جب بیکا نئات اور اس میں بسے والی ہر چیز ننا ہوجائے گی ،صرف از لی اور ابدی خدائی باتی رہے گا جو مُردہ انسانوں کو دوبارہ زعرہ کر ہے گا ، پھر اس قادر مطلق خدا کی عدالت کے گی جس میں ہرآ دی کی زندگی کا پوراریکارڈ پیٹی ہوگا اور اس کے اعمال کے نتیجہ میں جنت اور دوز ن کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت پرایمان لا نا اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے۔ ہے ، اس کے بغیرانسان مسلمان نہیں ہوسکتا۔

### وارانجزا

ہماری زندگی دوحصوں پر مشمل ہے: ایک د نیوی اور دومرا اُخروی۔ د نیوی زندگی دار العمل ہے جس میں ہم عمل کرتے ہیں اور اخروی زندگی دار العمل ہے جس میں ہم عمل کرتے ہیں اور اخروی زندگی دار العمل کا بدلہ ملے گا، جیسا کہ نبی کریم مل التی ہے نے قرما یا: د نیا آخرت کی بھیت ہے۔ (المقاصد المحسنة: ص ۲۲۷) یعتی د نیوی زندگی کی مثال ایک کھیت کی ہے جس کی کاشت ہماری مرضی پر مخصر ہے۔ اب یہ ہمارے استخاب کی بات ہے کہ کس چیز کی کاشت کریں ۔ ببر حال نتیجہ واضح ہے، اگر اجھے اعمال کاشت کریں گے توکل قیامت میں اجھے تر ات سے خوش ہوں ہے کہ کس چیز کی کاشت کریں ۔ ببر حال نتیجہ واضح ہے، اگر اجھے اعمال کاشت کریں گے توکل قیامت میں ایکھے تر مایا: یہ د نیا اس مخص ہے اور اگر برے اعمال کی کاشت کریں گے توکل کر و سے پولوں سے پریشان ہوں گے۔ نبی کریم مان تھی ہے ذر مایا: یہ د نیا اس مخص کے لئے بہترین گھر ہے جوائی و نیا ہے اپنی آخرت کے لئے توشہ تیار کرتا ہے۔

کے لئے بہترین گھر ہے جوائی و نیا ہے اپنی آخرت کے لئے توشہ تیار کرتا ہے۔

(المقاصد المحسنة: ص ۲۲۷)

### إقرار قيامت كافائده

بی عقیدہ انسان کو ہر وقت متنہ کرتار ہتا ہے کہ اس کی ہر حرکت نوٹ ہورہی ہے اور قیامت کے دن اس کے متعلق باز ہرس ہوگ،

محو یا اقرار قیامت کا منہوم ہیہ کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایس احتساب کمیٹی کے حوالے کر دیتا ہے جو ہر گھڑی اس کی حرکات کی

مگر ان رہتی ہے۔ صرف روشی اور مجلس ہی نہیں بلکہ اندھیروں اور ننہا کیوں ہیں بھی اس کو رسائی حاصل ہے اور لطف ہیہ کہ کر صرف
افعال نہیں بلکہ دل کی مجرائی سے انتہے والے نحیالات پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس کے سارے فیلے تعلی درست
اور عدل وافعال نہیں مطابق ہوتے ہیں۔ ذرہ برابر کسی کی حق تعلیٰ یا کسی پرزیادتی کا امکان نہیں۔ حق پرست بے خوف وخطر ہوگا
محریاطل پرست سرزا ہے نہ نی سے محل والے اس میں اس کی حق تعلیٰ کے سے اس کے سارے نہیں۔ حق میں مطابق ہوگا۔

الیے عقیدہ کی موجودگی میں بھلاکوئی انسان اپنے حقوق سے تجاوز کرنے کا تصور کرسکتا ہے؟ ہرگزنیں! قیامت پریقین رکھنے والا خواہ حکومت کے سپاہیوں کی زومیں ہو یا نہ ہوعقیدہ قیامت ہرجگہ اس کو برائیوں سے بازر کھتا ہے۔ اگر اس سے بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی غلط حرکت سرز و ہوجی جائے تو حکومت کو بحرم حلائی کرنے میں وقت ڈیٹن نیس آئے گی بلکہ قیامت کا بقین خوداس کو عدلیہ کے سامنے لاکھڑا کرنے گا۔ ونیا کے کی نظام میں ایسی خودا حتسانی کا تصور نہیں ہے۔ بیصرف امت مسلمہ کا اعزاز ہے جواسے خالت کا کتات سامنے لاکھڑا کرنے گا۔ ونیا کے کی نظام میں ایسی خودا حتسانی کا تصور نہیں ہے۔ بیصرف امت مسلمہ کا اعزاز ہے جواسے خالت کا کتات نے عطافر مایا ہے۔

### إنكارتيامت كانتعان

ا اگرفرش کرلیاجائے کہ انسانی زندگی کی آخری منزل صرف موت ہے اور بس۔ مرنے کے بعد کوئی ایسادور نیس آئے گاجس میں

Part Mark Office Control (Carry)

صاب و کتاب اور جزا دسزا کی باری آئے تو چر ہرانسان کی خواہش ہے ہوگی کہ وہ اس مخضر زندگی کو زیادہ سے زیادہ پرلطف بنائے اور حصول لذات کے لئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کرے۔ مقصد براری کے لئے حق و باطل کا اتمیاز مٹ جائے گا۔ الغرض جم و د ماغ کی جملہ صلاحیتیں جائز و نا جائز کی پرواہ کئے بغیر مفاد عاجل کے حصول میں لگ جائیں گی۔ اگر آپ د ماغ پرتھوڑ اساز ور دیں تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ بھی تصور تھا جس نے فرعون اور نمرود کو جنم و یا۔ ای نظر بیہ سے قارون و شداد پیدا ہوئے جنہوں نے انجام سے بے نیاز ہوکر مظالم کے باز ارگرم کئے اور انسانیت کو پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں چھینک دیا۔

# ضرورت قيامت

# (۱) قانون کی دسترس

ہر حکومت جرائم کی روک تھام کے لئے تو انین مرتب کرتی ہے اور اصلاح مجرم کے لئے ہر ممکن قوت استعال میں لاتی ہے۔ اس
کے باوجود یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ جن مما لک میں تو انین نافذ العمل ہیں وہاں بھی جرائم ترتی پذیر ہیں۔ اس لئے نہیں کہ قانون
کے محافظ کمزور یالا پر واہ ہیں بلکداس لئے کہ قانون کی دسترس محدود ہے۔ دنیاوی قانون انسان کے ظاہراور جلوت پرتو پہرے بٹھا سکتا
ہے لیکن اس کے باطن اور خلوت پر غالب نہیں آ سکتا۔ مجرم ہمیشہ قانون کی نگاہ سے جھپ کر جرم کیا کرتا ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جس کے
علی مت پر ایمان لا ناضروری ہے کیونکہ عقیدہ قیامت ایک ایسا ہمہ گیرقانون ہے جس کی دسترس ظاہر تک محدود نہیں بلکہ
تنہائی اور دل کی عمرائی تک کو حاوی ہے۔

### (٢) پوشيده جرائم

اگر کسی مجرم کوکائل یقین ہوجائے کہ وہ سرا سے نہ نی سکے گاتو میر ہے خیال میں غالب اکثریت بڑم کی جراکت نہ کر سکے۔ ونیا کے بنانو سے فیصد مجرم اس امید پر جرم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ان کے جرائم ظاہر نہیں ہوں گے، اور بالفرض پکڑ ہے بھی گئے تو رشوت یا دھوکہ بازی سے گلوخلاصی ہوجائے گی۔ اس زعم باطل کوختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسے روز قیامت پر ایمان لا یاجائے جس میں نہ تورشوت کا م آسکے اور نہ ہی کوئی جرم پوشیدہ رہ سکے۔

آئے ہم اپنی کو تاہیاں دوستوں سے چھپاتے ہیں تا کہ شرمندگی نہ ہو گھراس دن کیا ہے گا جب ہماری برائیاں سب کے سامنے عیاں کر دی جائیں گی ۔ کاش آئے ہم برائی کرنے سے پہلے اس دن کو یا در کھیں جس میں ہماری چپوٹی سے چھوٹی برائی بھی پوشیرہ نہیں رہے گی۔ حد مصد معاد

### (٣) حق وبإطل

اس فانی دنیامیں ہر جماعت اور ہرانسان اس بات کا مدی ہے کہ جن پرصرف وہی ہے جن کہ مشرک بھی اس فلط بھی کا شکار ہیں۔ اس مختصر زندگی میں تو اس کا تصفیہ ہوتا نظر نہیں آتا ، البذا کوئی ایسا دن ضرور آنا چاہیے جب کہ جن و باطل میں اقبیاز ہوجائے یہاں تک کہ باطل پرست بھی تسلیم کرلیں کہ جن وہ ہے جونی پاک سائٹ ٹھائیے ہم اور آپ سے فلاموں نے اختیار کیا۔

#### (۴) شهیدکامله

انسانى فطرت كانقاضا ب كه برانسان كوابئ جدو جهداورمحنت ومشلنت كاصله ملنا جاسي بمركني اعمال ايديمي ول جن كابدلهاس

THE WAY OF THE STATE OF THE STA

۵۔ وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور جاند کو روشن بنایا اوراس کی منزلیس مقرر کیس تا کهتم سالوں کی تنتی اور (تاریخوں کا) حساب جان لو، [٩] الله تعالی نے بیسب حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے وہ ان علم والول کے لئے (ا پن قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے۔

٢\_ بے تنک رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو مقی ہیں۔[10]

إُهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّبْسَ ضِيَاءً وَّ الْقَدَرَ إُنُوْرًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدِ إلسِّنِيْنَ وَ الْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللهُ ذُلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ عُنْفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِر يَّعُكُبُونَ۞

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَامِ وَمَاخَلَقَ إلله في السَّلُوتِ وَالْاَرْمِ ضِ لَا لِيتِ لِقَوْمِ

(٤) اورانبوں نے (ازراہ انکار) کہا کہ جب ہم (مرکر) ہڑیاں اورریزہ ریزہ ہوجائیں گے توکیا ہمیں پھرازسرتوزندہ کر کے اٹھایا عائے گا ، فرمائے: ( یقینا ایسای ہوگا ) خواہ تم پتھر ، لوہا یا ایسی چیز بن جاؤجس کا از سرنو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہو،اس پروہ دریافت کریں مے کہ میں دوبارہ کون زندہ کر کے لوٹائے گا؟ فرمائے کہ وہی جس نے تم کوپہلی مرتبہ پیدا کیا۔

[9] زمین وآسان کاریسین نظام کسی دها که کی پیداوار نبیس بلکه الله تغالی کی تخلیق اور تدبیر کاشامکار ہے۔الله تعالی نے سورج کوروش بنایا اور (تفسيرمنير) روشن اس کی ذات میں رکھی اور جاند کو بھی روش بنایا مگراس کی روشنی سورج سے متفاوہے۔

الله تعالیٰ نے چاند کے لئے منزلیں مقررکیں ۔وہ روزاندا یک منزل کی مسافت طے کرتا ہے۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظراً تاہے، پھر بندرت بر متار ہتاہے تی کہ چودھویں رات کو ممل نظراً تاہے۔اس کے بعد پھروہ مھٹاشروع ہوجا تاہے تی کہ آخر میں ۲۹ دنوں کامہینہ ہوتو ایک رات اور تیس دنوں کامہینہ ہوتو دوراتیں چیمیار ہتاہے اور پھر ہلال بن کرطلوع ہوتاہے۔ان منازل کا فائدہ ہیہ ہے کہتم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب کرسکو۔ میساری چیزیں اللہ تعالی نے برحق پیدا فرمائی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی بے فائدہ بیں علم والوں سے لئے اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کردی ہیں تا کہ وہ ان میں غور وفکر کر سے تفع اعما تیں حضرت علامه سیوطی د حدمة للهٔ علیه نے فرما یا ہے: بیآ برت مواقیت ،حساب، تاریخ اور منازل قرکےعلوم کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

[10] كردش كيل دنهاراورز مين وآسان ميل بيشارايي چيزي موجود بين جواللد تعالى كى قدرت اوراس كى توحيد پرولالت كرتى بيل عمريد أبين نظراتى بي جوشنى مون اور فلط روش سے بیجنے كى كوشش كرتے مون كيكن غيرمسلم سائنندان جب ان چيزون ميل غوركرتے ال چونکہان کے دل میں تلاش حق کا جذبہ میں ہوتا اس لئے وہ خالق حقیقی کے عرفان سے اکثر محروم رہتے ہیں۔

الماذ الكرم الكرم الماذ الكرم الماذ الكرم الماذ الماذ الماذ الكرم الكرم الكرم الماذ الكرم الكرم الماذ الكرم الكرم الماذ الكرم الماذ الكرم الماذ الكرم الكرم الماذ الكرم الكرم الماذ الماذ

۔۔ بے تنک جولوگ ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے اور اس دنیا کی زندگی پر راضی اور اس پر مطمئن ہو گئے اور جولوگ ہماری آینوں سے غافل ہیں۔

۸۔ یکی لوگ ہیں جن کا ٹھکا ٹا دوز خ ہے ان کا موں کی وجہ ہے۔ جودہ کیا کرتے ہے۔[۱۱]

9۔ بے فکک جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کارب ان کے ایمان کے باعث انہیں نعمت کے باغوں میں پہنچائے کے ایمان کے باعث انہیں نعمت کے باغوں میں پہنچائے گاجہاں ان کے بنچے نہریں بہتی ہوں گی۔

• ا۔ جنتوں میں ان کی صدایہ ہوگا: اے اللہ! تو پاک ہے، اور وہاں ان کی آپس کی دعا" سلام" ہوگا اور ان کا آخری کلام یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جوسارے جہانوں کارب ہے۔[۱۲]

اا۔ اوراگراللہ تعالیٰ لوگوں کوشر پہنچانے میں اتی جلدی کرتاجتی جلدی وہ حصول بھلائی کے لئے کرتے ہیں تو ان کی موت إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ مَضُوا بِالْحَلِوةِ النَّمْنِيَا وَاطْهَا ثُوْابِهَا وَالَّذِينَ هُمُ عَنْ الْمِتِنَا غُولُونَ فِي

أُولِيِّكَ مَأُوْمِهُمُ النَّامُ بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ۞

اِنَّ النَّهِ المَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ

يَهُ بِيهِمْ مَ بُهُمْ بِإِيْهَا نِهِمْ تَجُوى مِنْ

يَهُ بِيهُ مُ الْأَنُهُ مُ فِي جُنْتِ النَّعِيْمِ • تَجُوى مِنْ

تَحْرِبُمُ الْاَنْهُ رُفِي جَنْتِ النَّعِيْمِ • •

دَعُولَهُمْ فِيهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهُاسُلُمُ قُلْ خِرُدَعُولَهُمْ آنِ الْحَدُّلُ لِلْهِ فِيهَاسُلُمْ قُلْ خِرُدَعُولَهُمْ آنِ الْحَدُّلُ لِلْهِ مَنْ إِلْعُلَمِيْنَ شَ

وَلَوْيُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّمَّ السَّعْجَالَهُمُ وَلَوْيُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّمَّ السَّعْجَالَهُمُ وَلَكُمُ السَّعْجَالَهُمُ وَلَكُمُ السَّعْجَالَهُمُ وَلَكُمُ السَّعْجَالُهُمُ وَلَيْهِمُ السَّعْجَالُهُمُ وَلَكُمُ السَّعْجَالُهُمُ وَلَكُمُ السَّعْجَالُهُمُ السَّعْجَالُهُمُ السَّعْجَالُهُمُ وَلَيْهِمُ السَّعْجَالُهُمُ السَّعْطُ السَّعْجَالُهُمُ السَّعْجَالُهُمُ السَّعْجَالُهُمُ السَّعْجَالُهُمُ السَّعْبُ السَّعْجَالُولُهُمُ السَّعْبُ السَّعْمِ السَّعْبُ السَّعْبُ السَّعْبُ السَّعْبُ السَّعْبُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْبُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمِ السَّعْمُ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمِ السَّعْمِ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعُ السَّعْمُ السَّعُ السِّعُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السِّعُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعُمُ السَّعُمُ السَّعُمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعُ السَّعْمُ السَّعُ السَّعُ السَّعْمُ السَّعُ السَّعُ السَّعْمُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَعْمِ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُمُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَّعُ السَعْمُ السَّعُ السَعْمُ السَعْمُ السَّعُ السَّعُ السَعْمُ السَعْمُ السَعْمُ السَعْمُ السَّعُ السَّعُ السَّع

[۱۱] جونوک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پرایمان نیس رکھتے وہ ای دنیا کوسب کھے بیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل رہتے
ہیں، ایسے نوگوں کا محکانا دوز رخ ہوگا کیونکہ وہ احکام الٰہی سے غافل اور عقیرہ کا خرت سے منکر ہتے۔

[۱۴] علامریخوی نے کلھاہے کہ اللہ جنت اپنے کلام کا آغاز اللہ تعالی کی بیج یعنی "سبحانک اللّهم" ہے کریں مے اورائے کلام کا اختام اللہ تعالی کی بیج یعنی "سبحانک اللّهم" ہے کریں مے اور اپنے کلام کا اختام اللہ تعالی کے حمیدی اللہ مدیدہ رب العالمین "پرکریں مے ان ووثوں کے درمیان آئیں میں سلام، دعااور جو بات کرنا چاہیں مے کریں مے۔

(تفسیر مظہری)

جنتی ماحول کی پچھ یا تیں اللہ تعالی نے تماز کے اندر بھی رکھ دی ہیں تا کہ مؤمن اس دنیا میں بھی جنت کے ماحول کا پچھ مزہ حاصل کر سکے مثلاً برنماز کی ابتدا "سبحانک اللّٰهم" سے، پھر ہررکھت میں "المحمد عدرت العالمين" کا علادت کرتا اور دونوں طرف سلام کے ساتھ نماز کو تھے کہ تاری مارے بنتی معمولات ہیں، لہذا مؤمن کی جنت ای دنیا سید شروع ہوجاتی ہے۔

Clark Mark Mark Carlo Ca

كافيملہ بھى كا ہو چكا ہوتا، [١١١] سوجولوگ ہم سے ملنے كى توقع نبیس رکھتے ہم انہیں جھوڑ دیتے ہیں تا کہ وہ این مرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْبَهُونَ 🕕

ا۔ اور جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے بھی، بیٹے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر وسیتے ہیں تو اس طرح گزرجا تاہے گویاجب اس کووہ تکلیف پینچی تھی تو اس نے جمیں بکارا بی نہیں تھا، [سما] ای طرح صدے بڑھنے والوں کے لئے وہ کرتوت مزین کردیئے گئے ہیں جودہ کیا کرتے تھے۔

وَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ الطُّيُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهَ } وَ قَاعِدًا إَوْقَا بِمُا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةُ مَرَّكَانُ لَمْ يَدُعُنَا إِلَى ضُرِّمَتَ هُ اللَّهُ الْكُلُكِ زُيِّنَ لِلْسُرِفِيْنَ مَا كَانُوْايَعُمَلُوْنَ ۞

ساا۔ اورہم نے تم سے پہلے ان قوموں کو ہلاک کردیا جب انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے یاس ان کے رسول روشن ولائل كرآك يتصليكن وه ايمان لانے والے بيس يتصاور مم مجرم لوگوں کوای طرح سزادیتے ہیں۔[10]

وَ لَقَدُ اَهُلَكُنَّا الْقُرُونَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَبَّا ظَلَمُوْا لَا وَجَآءَتُهُمْ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوا لِيُوَمِنُوا لَا كَلَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

[۱۳] جتنا جلدلوگ این بعلائی کا صله چاہتے ہیں اتنا ہی جلدا کر اللہ تعالیٰ آئییں ان کے جرائم کی سزا دیتا تو وہ بہت پہلے سے ہلاک ہو بچکے ہوتے کیکن اللہ تعالیٰ بہت مہر ہان ہے۔جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو انہیں بھی مہلت دیتا ہے تا کہ وہ غور کریں اور کفر سے بازآ جائیں اوراگروہ بازنہ آئیں توخوب سرکشی کرلیں تا کہ قیامت کے دن سزاکے وفت وہ اپنی سرکشی سے انکارنہ کرسکیں۔

[۱۴] اکثر انسانوں میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائي كرتے ہيں اور پخت وعدے كرتے ہيں كداے ہارے رب ا ہارى بيمشكل آسان فرما وسے ہم ہميشہ تيرے شكر كزار دہيں مے اور بھی نافر مانی نہیں کریں مے کیکن جب اللہ تعالی ان کی مشکل آسان فرما دیتا ہے تو وہ اسے اس طرح فراموش کردیتے ہیں جیسے انہوں نے اسے بھی پکارائی نیس تفااور پھرائیں وہی سابقہ برائیاں اورزیا و تیاں ہی خوش نمانظر آئی ہیں جووہ پہلے کیا کرتے ہتے۔

[10] كفار مكركوبتا ياجار باب كرتم س يهلجن قومول فظلم كيااورانييا يكرام عليهم السلام يرايمان ندلا يالله تعالى في ال يحمظالم ک وجہ سے آئیں ہلاک کردیا، پران کے بعد اللہ تعالی نے تہیں ان کا جائشین بنایا ہے، البدائم گذشتہ تو موں کی تاریخ سے سبق حاصل كرواوران غلطيول كالعاده شكروجوان كى تبابى كاسبب بنيس

Cost VINGO CON GENERAL SUING

وَ إِذًا تُتُلُّ عَلَيْهِمُ اليَاتُنَا بَيِّنْتٍ \* قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ بِقُرُانِ عَيْرِهٰ لَآ ٱوْبَالِلُهُ ۗ قُلْمَا يَكُونُ لِآ ٱنْ ٱبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِى ۚ إِنَ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْتَى إِلَى ۚ إِنِّ آخَالُ إِنْ عَصَيْتُ ٧٠ نِيْ عَذَابَ يَوْمِر عَظِيْمٍ @

قُلْ لَوْشَاءَ اللهُ مَا تَكُونُهُ عَكَيْكُمُ وَ لاَ آدُنْ مُكُمُّ بِهِ \* فَقُلُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ الْكَلَّاتَعْقِلُونَ ®

سا۔ پھرہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاكبهم ديميس كتم كييمل كرتے ہو\_

۵ا۔ اور جب انہیں ہاری روش آیات سنائی جاتی ہیں تو جولوگ ہمیں ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوه کوئی اور قرآن لے آئیں یا ای کو تبدیل کر دیں، آبِ مَلْ الله فرما دي: محص بداختيار نبيس كديس ابن طرف سے اس کوتبدیل کردوں ، میں صرف اس کی پیروی كرتا ہوں جوميري طرف وحي كى جاتى ہے،[١٦] اگر ميں اینے رب کی نافر مانی کروں تومیں (قیامت کے ) بڑے ون کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

١٦- آبِ فرما ويجع: اكر الله تعالى جامتا تو نه مي بي قرآن تتهميں سناتا اور نه ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آگاہ فرماتا، مچرمیں تو اس سے پہلے عمر کا ایک حصہ (چالیس سال) تمہارے درمیان گزار چکا ہوں ،کیاتم عقل سے کا مہیں

ليتے۔[21]

[١٦] مشركين كمدن في كريم من التي يم البيان الانت كے لئے تيار بيل كيكن شرط بيب كدا ب اس كے علاوه كوئى اور قرآن لے آئم بن جل میں ہمارے بتول اور ہمارے رسم ورواج کے خلاف کوئی بات نہ ہو یا ای قرآن میں ہماری مرضی کے مطابق تبدیلی کردیں۔ اس كے جواب ميں نى كريم من الليكيم في الله تعالى كے علم سے اعلان كرديا كرة آن مجيد الله تعالى كا كلام ہے اور اس ميں تبديلى كا مجھے اختیار سیس ہے، میں تومرف الله تعالی کا پیروکار مول ۔ اگر میں اسپنے رب کی نافر مانی کرون تومیں قیاست کے عذاب سے ورتا مول ۔ [21] کینی الله تعالی میرے ذریعے مہیں قرآن مجیدے آگاہ فرما تا ہے اور جووہ جاہتا ہے وہی میں تہیں سنا تا ہوں مرمشر کین مکہ کا خیال تھا کہ وه خودا می طرف سے کلام بنا کراللہ تعالی کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔اس کے جواب میں نی کریم مان تنظیم نے فرمایا: نزول قرآن سے پہلے میں نے تہارے درمیان اپن زندگی کے جالیس سال مزارے ہیں۔اس طویل عرصہ میں میری صداقت اور دیانت کے تم خودشا بر بوادر تم يہ بی اچى طرح جانے ہوكہ ميں أى بول اور ميں نے كمي ظاہرى اُستادى شاكر دى اختيار نيس كى توتم خود غور كر د كرجس نے چالیں سال تک نہوئی کتاب پرمی اور ندائے اتھے ہے کوئی چرکھی توبد کیے ہوسکتا ہے کہ وہ اُی فض اچا تک ایک ایسام جزان کاام Contraction of the Contraction o

ا۔ پھراس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں یا تیں گے۔[۱۸]

۱۸۔ اوروہ اللہ تعالیٰ کے سواالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نمان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بیداللہ تعالیٰ کے ہاں ہمار ہے سفارشی ہیں ، آپ فرما دیجے : کیاتم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہوجس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانیا نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں ، وہ یاک ہے اور برتر ہے ای شرک سے جووہ کرتے ہیں۔[19]

فَكُنُ اَظُّلَمُ مِثَنِ افْتَرَٰى عَلَى اللهِ كَنِبًا اوَ اللهِ كَنِبًا اوَ اللهِ كَنِبًا اوَ اللهِ كَنْبَا اوَ كَنْبَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالا يَضُوهُمُ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَوُلاَ مِ شُفَعًا وَنَا لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَوُلاَ مِ شُفَعًا وَنَا لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَوُلاَ مِ شُفَعًا وَنَا عَلَمُ فِي عِنْدَاللهِ مِنْفَعَلَمُ فِي عِنْدَاللهِ مِنْفَعَلَمُ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ فَى اللهُ عِنْدُونَ عَلَى السَّلُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ فَى اللهِ عَنْدُونَ عَلَى السَّلُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ فَى اللهِ عَنْدُونَ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْدُونَ عَلَى اللهُ الله

پیش کردے جونصاحت و بلاغت اور حکمت و فراست میں اپنا ٹانی ندر کھتا ہو۔ اس کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے انسان کا کلام ہے انسان کا کلام ہیں ہے۔ نیزجس نے چالیس سال تک کسی انسان کے بارے میں ایک وفعہ بھی جھوٹ نہ بولا ہوالعیا ڈیاللہ! و واللہ تعالیٰ کی طرف روز انہ جھوٹا کلام کیے منسوب کرسکتا ہے ، لہذا قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے لئے نبی کریم میں ٹھی ہے کی زندگی ایک ایسانا قابل تردید شوت ہے جس کے مشرکین مکہ خود شاہدیں۔

علامہ مقریزی کھتے ہیں: جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ایک کافر اضن نے ایک دن تبائی میں ابوجہل سے پوچھا: کیا محد (سان اللہ تبائی پر کیے جھوٹ با ندھ سکتے ہیں حالانکہ محد (سان اللہ تبائی پر کیے جھوٹ با ندھ سکتے ہیں حالانکہ ہم خود اُنہیں صادق اور امین کہا کرتے سے انہوں نے بھی جھوٹ نیوں پولا تفالیکن بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کے پاس پہلے ہی حاجیوں کی میز بانی اور مشورہ کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں۔ابا گرنبوت بھی ان میں آجا کے تو ہمارے لئے کیا باقی رہے گا۔ ' یہن کر حاجی کو ان کی میز بانی اور مشورہ کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں۔ابا گرنبوت بھی ان میں آجا کے تو ہمارے لئے کیا باقی رہے گا۔ ' یہن کر حاجی کو ان کی میز بانی اور مشورہ کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں۔ابا گرنبوت بھی ان میں آجا کے تو ہمارے لئے کیا باقی رہے گا۔ ' یہن کر اختی کو ان کی میز بانی اور مشورہ کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں۔ابا گرنبوت بھی ان میں آجا کے تو ہمارے لئے کیا باقی رہے گا۔ ' یہن کر اختی کو ان کی کار کالفکر چھوڈ کروا ہی چلا گیا اور جنگ بدر میں شریک نہ ہوا۔

قرآن مجیدنے ایک صدافت کے لئے نی کریم ماہ التی ہے کہ کا علانِ نبوت سے پہلے کی چالیس سالہ ذیر کی کوبطور دلیل پیش کیا ہے بینی نبی کریم ماہ التی التی اللہ میں الدین الدین التی اللہ میں اللہ کے وہ تمہارے اندر پیدا ہوئے ، ان کا بچین اور جوانی ، ان کا کاروبار اور شادی الغرض ان کی کریم ماہ التی تاریخ کی کتاب کا ہرورق تمہارے سامنے عیاں ہے ، کہیں کوئی کوشہ ایسانہیں جہاں تم کمی تقص کی نشاندہ می کرسکو۔ دوسرے لفظوں میں قرآن اعلان کردہ ہے کہی کی میں التی ہے کہیں سال قرآن بن کے دکھایا ہے اور بقایا ۲۳سال قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔

[۱۸] اس كى تفسير كے لئے سور وانعام (٢) كا حاشية بمبر ٢٢ ملاحظ كريں۔

[19] مشرکین مکہ بنوں کی عمادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپناسفارشی بھتے ہیں حالانکہ بیددونوں عقائد فلط اور بے بنیاو ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کوالیم خبرد سینے کے مترادف ہیں جس کواللہ تعالیٰ نہیں جامتا۔اس کا مطلب بیٹیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بت پرسی کوئیں جامتا بلکہ

المادالكي المادالكي

19۔ اورابتدامیں سارے نوگ ایک ہی اُمت پر ستے، پھرانہوں
نے اختلاف کیا، اوراگر آپ کے رب کی طرف سے ایک
بات پہلے سے طے نہ ہو پھی ہوتی توجن چیزوں میں وہ
اختلاف کررہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔[۲۰]

۲۰۔ اور کہتے ہیں: اس (رسول مان ظیلیم) پر اس کے رب ک طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی مئی، پس آپ فرما و یکے کے کہ غیب توصرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے ، سوتم بھی انتظار کرویں بھی تمہار ہے ساتھ منتظر ہوں۔[۲۱]

وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلاَ أُمَّةً وَاحِدَةً فَا فَتَلَغُوا الْوَلَوُلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِنْ مَن مَن مَن لَقُضِى بَيْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ لَقُضِى بَيْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَيَقُولُونَ لَوُلَا أُنْوِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ مَا يَهُ مِنْ مَا يَهُ مِنْ مَا يَهُ مِنْ مَا يَهُ مِنْ مَا الْعَيْبُ بِلِيهِ فَانْتَظِمُ وَا قَلْ الْعَيْبُ بِلِيهِ فَانْتَظِمُ وَا قَلْ الْعَيْبُ بِلِيهِ فَانْتَظِمُ وَا قَلْ الْعُنْتَظِمِ يُنْ مَا الْعُنْتَظِمِ يُنْ مَا لَهُ مُعَلَمُ مِنَ الْمُنْتَظِمِ يُنْ مَا مُعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِمِ يُنْ مَا لَهُ مُعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِمِ يُنْ مَا لَهُ مُعَلَمُ مِنَ الْمُنْتَظِمِ يُنْ مَا لَهُ مُعَلَمُ مِنَ الْمُنْتَظِمِ يُنْ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

الله تعالیٰ کے علم میں شہونے سے مرادیہ ہے کہ اس نے بتوں کی عبادت اوران کی سفارش کا کوئی تھم نازل نہیں کیا، البذا الله تعالیٰ کے ہاں نہ کوئی البنا عقیدہ ہے اور شربی الله تعالیٰ اس کوجا نتا ہے میں مرف ال مشرکین کے دہنوں کی پیداوار ہے جس سالله تعالیٰ پاک اور برتر ہے۔

[۲۰] ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی وین پر سے جس کی تیلیج حضرت آدم المنظمیٰ نے کی ، پھر جب نسل انسانی میں اضافہ ہوا تو ان میں افتحال فات کے قطعی اور آخری فیصلہ کے لئے پہلے سے تیامت کا دن مقرد کر رکھا ہے جس میں افتحال فات کی تعلیہ میں افتحال فات کے قطعی اور آخری فیصلہ کے لئے پہلے سے تیامت کا دن مقرد کر رکھا ہے جس میں حساب و کماب کے بعد جنت اور دور ن کا فیصلہ ہوگا۔ اگر قیامت کا دن پہلے سے طیشدہ نہ ہوتا تو ان اختکا فات کرنے والوں کا فیصلہ جساب و کماب کے بعد جنت اور دور ن خالم جنت اور دور ن خالم آجا تا۔

[۱] نی گریم می افت کے باد جود نصاحت و بلاغت سے کی مجزات ظاہر فرمائے جن میں آپ پرائی ہونے کے باد جود نصاحت و بلاغت سے کبر پر قرآن مجید کا فرول سرفیرست ہے۔ نیز آپ کا صداقت وامانت سے ہمر پور چالیس سالہ کردار بھی کی مجزو سے کم نیس ہے جیسا کہ علامہ آلوی لکھتے ایس کہ کھار مکا آرانساف سے کام لیتے تو آپ کی ذات مقدسہ کے علادہ آئیس ادر کی مجزو کی ضرورت نہی کیونکہ آپ کی فات سب سے بڑا مجزو (الآیة الکرن ) ہے۔ جس نے آپ کود کھااور آپ کے احوال کا تجربہ کیا وہ آپ کی دسالت کا انکار نیس کرسکا۔

وات سب سے بڑا مجزو (الآیة الکرن ) ہے۔ جس نے آپ کود کھااور آپ کے احوال کا تجربہ کیا وہ آپ کی دسالت کا انکار نیس کرسکا۔

(تفسیر دوح المعانی)

دیئے میجز ہے انبیا موحدانے ہما رانبی میجز وین کے آیا

کیکن کفار کمذان میجوات سے آنکھیں بندکر کے بیرمطالبہ کرتے کہ ہمارے لئے ان پہاڑوں کوسونا بناودادر ہمارے ہوئے آیا دواً جدادیش ہے کی کوزندہ کر دو۔ (نفسیر قرطین) درامس ان کا مقصدا بیان لا ناتو تھانیس بلکے نئے بیخوات کا مطالبہ کرکے ایسے عناواورتعصب کا ظہار کرنا تھا۔ اس پرنی کریم ساتھ بیلیج نے فرمایا: مجھ پرجودی کی می تھی وہ میں نے تم تک پہنچادی ہے اورجو میری

The State of the S

وَ إِذَا اَذَقَنَا النَّاسَ مَحْمَةً مِّنْ بَعْلِ فَرَا اَذَقَنَا النَّاسَ مَحْمَةً مِنْ بَعْلِ فَرَّا اَعْلَمُ مَّكُوْفِيَ النَّالَ وَالْمُمُ مَّكُوْفِيَ النَّالَ وَالْمُمُ مَّكُوْفِيَ النَّالَ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ الْمُلَا النَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

۱۱۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف جینینے کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فورا ہی ہماری آیتوں میں مکروفریب کرنے ہیں آپ فرما ویجئے کہ اللہ تعالی خفیہ تدبیر کرنے میں زیاوہ تیز ہے، بے خنگ ہمارے فرشتے میں زیاوہ تیز ہے، بے خنگ ہمارے فرشتے تمہمارے مکروفریب کولکھ رہے ہیں۔[۲۲]

هُوَاكَنِى الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْبَرِّوَالْبَحْرِ لَمَ الْمُورِدُ الْبَحْرِ لَمَ الْمُؤْكُمُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ الْمَعْمُ بِرِيْحِ الْمَاكُمُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَلِيْبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا مِن كُلِّ مَكَانٍ وَ عَلَيْفَ وَعَوْ اللّه عَلَيْفَ وَعَمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَ عَلَيْفَ وَعَمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَ عَلَيْفَ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَ عَلَيْفَ وَعَمُ اللّهُ وَعَمْ اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَمْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

تمہارے مروفریب کولکھ رہے ہیں۔[۲۲]

۲۲۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جوتم کو خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے،
یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہواور وہ کشتیاں
لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ لے کر چلے گئی ہیں اور لوگ
ان سے خوش ہوتے ہیں کہ اچا نک تیز ہوا ان کشتیوں کو
آلیتی ہے اور (سمندر کی) موجیں آئیس ہر طرف سے گھر
لیتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (طوفان میں) کھر
لیتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (طوفان میں) کھر
گئے ہیں تو اس وقت دین میں اللہ تعالیٰ کے لئے خلص ہوکر
اس سے وعا کرتے ہیں: اگر تونے ہمیں اس (طوفان)

سے بچالیا تو ہم ضرور تیراشکر کرنے والوں میں سے ہو

طرف وی نبیس کیا حمیا وہ میرے لئے غیب ہے جس کو مرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اورا گرتم اللہ تعالیٰ کی پہلے سے نازل شدہ وہی کوئیس مانے اورائے نے مطالبات پراصرار کرتے ہوتو پھرتم بھی انظار کرواور میں بھی تنہار ہے ساتھ انظار کرتا ہوں کہ تمہارے اس بنا داور انگار پراللہ تعالیٰ تمہیں کب اورکون میں اویتا ہے۔

The Control of the Co

٣٠٠ - جب الله تعالى أنبيس بياليتا هو و محرز مين مي ناحق سرکشی کرنے لکتے ہیں،اے لوگو! تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر پڑے گادنیوی زندگی کا فائدہ اٹھالو، مچر تمہیں ہاری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں آگاہ کریں سے جو پچھتم کیا کرتے ہتھے۔

فَلَتَا أَنْجُهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْآثُونِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِيَا يُهَا النَّاسُ إِنْمَا بَغَيْكُمُ عَلَّ النُفْسِكُمُ مُنَاعَ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا ' ثُمَّ إلينا مَرْجِعُكُمُ فَنُنَيِّكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

بیان کی می اوراس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی می جوسمندر میں مشتی پرسوار ہیں ، ہوا خوش کوارا ورموافق ہے اورسارے مسافر خوشی کے ساتھ پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہور ہے ہیں کہاجا تک تیز ہوائی اورسمندر کی موجیں انہیں تھیر لیتی ہیں۔ جب انہیں ڈو بنے کا لیٹین ہوجا تا ہے اور زندگی کی کوئی اُمید ہاتی نہیں رہتی تو پھر بنوں کو چیوڑ کر پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار نے کلتے جیں اور کے وعدے کرتے ہیں کدا گرانلد تعالی نے انہیں اس طوفان سے بچالیا تو و منروراس کے شکر گزار بندے بن جائیں سے کیکن جب الله تعالى نے انبیں اس طوفان سے بچالیا اور وہ خیریت کے ساتھ ساحل پر پہنچ سے تواہیے وعدہ کو بھول سے اور پھر پہلے کی طرح مركشي كرف من الكيكن ووكان كمول كرمن ليس كدوه اين مركش سهاس ونيا كاتعور اسافا كده تواشحا يسكت بين تمربالآخرانبيس بهاري طرف بى لوث كرآ نائى جهال ائيس سركشى كى سر امسرور ملے كى ..

اس آیت کی تغییر میں علامہ فخرالدین رازی نے ایک واقعال کیا ہے کہ کس نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ سے خدا کے وجود پر دلیل طلب کی۔آپ نے یو چھا جمہارا پیشر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: اس کا پیشہ سندری تجارت ہے۔آپ نے فرمایا: محصابت زندگی کاکوئی خاص دا قعدستاؤ۔اس نے کہا: ''ایک دفعہ پس سندر ہیں سنر کررہاتھا کہ طوفان سے میری کشتی ٹوٹ مٹمی اور ہیں ایک لکڑی ك تخت كسارك ترر باتفاكه ايا تك تيز بواكس ملكيس "إلى اثناه من ام جعفر صادق على في ال تاجر سي يوجما: " في بناؤ جب تمهاری سی توث و میکی تعی اور تمهارا تخته طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تعاکیا اس وقت تمهارے دل میں کسی برتر استی کے حضور عجز و نیاز اوردعا كے مذبات بيدا ہوئے تھے جو مہيں اس مشكل سے نجات ولائے؟" تا جرنے اثبات ميں جواب ويا توامام جعفر صادق على نے فرمایا:"اس انتهائی معیبت کے وقت جس بستی کے لئے تنہارے ول میں نیاز مندی اور عاجزی کے جذبات پیدا ہوئے ستھے وہی تہارا حقیقی معبوداور خداہے۔ "(تفسیر کیر) توحید پرمزیددالال کے لئے میری تصنیف" اسلای عقائد" ماحظ کریں۔

علامة قرطبى رحمة المذعليه لكعة إلى كديد چيزانهان كى فطرت مين ركددى كل ي كمصيبت ك وقت وه الله تعالى على كاطرف رجوع كرتاب اوراللد تغالى يربيثان مال كى دعا قبول كرتاب خواه وه كافرى بوكيونكداس وقت سارب جموف سمار يختم بويك موتے ہیں اور مرف ایک خداکی رحت کا سہارا باتی رہ جاتا ہے جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ (تفسیر قر ملی) ایک مافوق الفطرت عقيم ستى كاتصور برخض كى فطرت اوراس كتحت الشعور مين موجود ب كيونكه برانسان كواسلام كى فطرت پر پيداكيا كيا ب-(بعنادی: کتاب البعنان : باب ۸۰) انسان ماحل سے متاثر ہوکراکٹر اس فطرت کودبادیتا ہے کیکن معیبت میں بیفطرت ابمرکر ساسے آجاتی ہے، ای کے شرکین بھی جب معائب میں کھر جاتے ہیں تو یتوں کی بجائے مرف ایک خداکو ہکارتے ہیں۔

Part VIVIII (Carried Control C

۳۳- ونیوی زندگی کی مثال اس پانی کی یہ جس کوہم نے
آسان سے نازل کیا تواس کی وجہ سے زمین کی نباتات
گفتی ہو کرنگی جس کو انسان اور جانورسب کھاتے ہیں،
یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب
آراستہ ہوگئ اور اس کے مالکوں نے بیگان کرلیا کہ وہ
اس پر قادر ہیں تواچا نک رات یادن کے وقت اس پر ہمارا
کم (عذاب) آ پہنچا، یس ہم نے اسے اس طرح کا نے
کے رکھ دیا جیسے کل وہاں پھے تھا ہی نہیں، اس طرح ہم
نشانیال کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے
دفور وفکر کرتے ہیں۔ [۲۳]

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَا عَ انْزَلْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَكَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَنْ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَكَط بِهِ نَبَاتُ الْاَنْ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَكَط بِهِ نَبَاتُ الْاَنْ مُنْ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ لَا حَتِّى إِذَا النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ لَا حَتِّى إِذَا النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ لَا حَتَّى إِذَا النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ الْمَاتَ وَظَنَّ الْمَاتُ وَظَنَّ الْمُلْكَ الْمُلْكَ اللَّهُ اللِهُ الللَّ

ابن سعد نے اس واقعہ کواس طرح بیان کیا ہے کہ جب عکر مدھ یک میں سوار ہوئے اور کشتی کوآ ندھی اور طوفان نے گئے رایا تو کشتی واللہ اتحالیٰ کو پکار نے گئے اور اس کی تو حید کا اقرار کرنے گئے۔ عکر مدھ یا ہے نہیں کہا: آب عکر مدھ یا ہوئے کہا: اے عکر مدھ یا ہوئے ایس کہا: تم یہ کیا تو وہ خدا ہے جس کی طرف حضرت عکر مدھ یا ہوئے: یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف حضرت عکر مدھ یا ہوئے: یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف حضرت محمد الله الله تعالیٰ کے سواکوئی بھی نفع نہیں و سے سکتا تو عکر مدھ یا ہوئے: یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف حضرت محمد الله الله تعالیٰ کے اور اسلام قبول کر لیا۔ محمد الله الله تعالیٰ الله تو الله الله تو الله الله تو الله تا تھی وہ الله تا تھی دورے المعانی (تفسیر دورے المعانی)

[۲۳] جولوگ دنیادی خواہشات اورلذات کے لئے آخرت کوفراموش کرویتے ہیں ان کی مثال ان کسانوں کی طرح ہے جن کی زمین میں باتات کثرت سے پیدا ہوئی ، ہرطرف سرسبز وشاواب نصلیں و یکد کر کسان خوش ہیں کہ وہ عمقریب ان نصلوں سے منافع اور فوائد حاصل کریں ہے، پھراچا تک والہ باری ، کمڑی ، آندھی یا سیلاب کا ایساعذا نب آتا ہے کہ ساری نصلیں تیاہ و بر باو ہوجاتی ہیں اور کسان عامل کریں ہے، پھراچا تک والہ باری ، کمڑی ، آندھی یا سیلاب کا ایساعذا نب آتا ہے کہ ساری نصلیں تیاہ و بر باو ہوجاتی ہیں اور کسان غم وافسوس میں ہاتھ سلتے رہ جاتے ہیں ، ای طرح دنیاوی ساز وسامان بھی سرسرونعملوں کی طرح تا یا تربیا اور جولوگ آخرت سے غم وافسوس میں ہاتھ سلتے رہ جاتے ہیں ، ای طرح دنیاوی ساز وسامان بھی سرسرونعملوں کی طرح تا یا تبیار سے اور جولوگ آخرت سے

THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA

۲۵۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے تھر کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سید ھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔[۲۵]

۲۷۔ جن لوگوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے اچھی جزا ہے اور مزید فضل بھی ، ان کے چبروں پر نہ سیابی چھائے کی اور نہ زلت ، یبی لوگ جنتی ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں ہے۔[۲۲]

۲۷۔ اورجن لوگوں نے برے کام کے آئیس برائی کی سزاان کی برائی کی سزاان کی برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذالت جھائی ہوئی ہوگی ،

وَاللهُ يَدُعُوا إلى دَامِ السَّلْمِ لَو يَهُدِي مَنْ يَشَا عُرالي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَهُدِي مَنْ يَشَا عُرالي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿

وَ الَّنِ بِينَ كَسَبُوا السَّيِّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةً مَالَهُمْ قِنَ اللهِ

بے نیاز ہوکر دنیاوی مال دمتاع اور دولت اکھی کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کداب وہ تی بھر کرا پی دنیاوی خواہشات پوری کرسکیس کے، پھراچا تک ان کی موت آجاتی ہے، ایک طرف تو وہ دنیاوی مال ودولت سے محروم ہوجاتے ہیں اور دوسری طرف آخرت میں اجرو اثواب سے محروم ہوکر کف انسوس ملتے رہ جا تیں گے، لہذا اوگوں کو چاہیے کہ کا کتاب میں غور وفکر کرے اللہ تعالی پر ایمان لے آئیں اور اُخروی نعتوں کے حصول کی کوشش کریں جو بھی فتانییں ہوں گی۔

[۲۵] حضرت ابن عباس عظی نے فرمایا: جنتی سات ہیں: دا زُ الجلال، دا زُ السلام، جنت عدن، جنت الماوی، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت العن عباس عظی سے میں اللہ تعالی نے دار السلام جنت العن عباس علی سیاری جنتیں اعلی مقامات ہیں جن میں سلامتی بی سلامتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے دار السلام کی طرف بلایا ہے جو کہ سارے انسانوں کے لئے دعوت عام ہے لیکن دار السلام میں عملاً وبی خوش نصیب جا سکیس می جواس و نیا میں مراط متنقتی مینی اسلام پرعل بیرا ہوں گے۔

[۲۷] اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کوان کے نیک اعمال کی اچھی جزادے گاادران پر مزید نظل واحسان بھی فرمائے گا یعنی ایک نیکی کی جزادے گاادران پر مزید نظل واحسان بھی فرمائے گا یعنی ایک نیکی کی جزادی گا،
سبات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ عطافر مائے گا۔ قیامت کے دان ان کے چہروں پر ما یوی کی سیابی اور ذاست نہیں ہوگی بلکہ
رحمت بقداوندی کی نورانیت اور مسرت ہوگی۔

اچھی بڑا سے مراد جنت اور مزید فعنل سے مراداللہ تعالی کا دیدار بھی لیا گیا ہے کونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں ابنادیدار بھی کرائے گا اوراللہ تغالیٰ کا دیدار الل جنت کے تفریر میں فرمایا: جب گا اوراللہ تغالیٰ کا دیدارالل جنت کے تزویک سب ہے زیادہ مجبوب ہوگا جیسا کہ نبی کریم سائط بھی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: جب الل جنت بھیں سے تو اللہ جنت کہیں ہے: کیا تو نے الل جنت کہیں ہے: کیا تو نے اللہ جنت بھی داخل ہوجا کیں می تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم یہاں کوئی مزید چیز بھی چاہتے ہو؟ الل جنت کہیں ہے: کیا تو نے اللہ جنت کی اور دوز ن سے تجات نیس دی؟ پھر اللہ تعالیٰ تجاب کھول دے گا اور داللہ جنت کوائی جیز نہیں عطاکی می ہوگی جوان کوا ہے رہ تعالیٰ کے دیدار سے ذیادہ محبوب ہو۔

(مسلم: حديث تمبر ٢٩٤: كتاب الايمان: باب ٥ ٨)

Paul De Control (1900) Control (1900

أُ مِنْ عَاصِمٍ \* كَانَّهَا أَغْشِيتُ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا قِنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَلَيْ النَّاسِ عَ إُ هُمُ فِيهَا خُلِلُ وْنَ

وَيُوْمَ نَحْشُمُ هُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ إِ ٱشۡرَكُوٰا مَكَانَكُمُ ٱنۡتُمُ وَ شُرَكَاٰؤُكُمُ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَّا وُّهُمْ مَّا كُنْتُمُ ا يَانَاتَعُبُدُونَ

الْ فَكُفُّى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنَّ كُنَّا إُ عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغُفِلِينَ ۞

ان كوالله تعالى سے بچانے والا كوئى تبيس موگا، كوياان كے چرے اندھری رات کے مکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، وبی دورخی بین، وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے۔ [24]

۲۸۔ اورجس دن ہم ان سب کوجع کریں گے، پھر ہم مشرکوں ہے کہیں گے:تم اورتمہارے شریک (معبودان باطلہ) ا پن ا بن جگه پر مفہر جاؤ، چرجم ان کے درمیان تفرقہ ڈال دي هے اوران كے شريك (معبودان باطله) كہيں گے: تم جاري توعبادت نبيس كرتے ہتھے۔[٢٨]

۲۹۔ یس ہارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خرستھے۔

[27] الله تعالى بر مالوكول كوان كے بر ما عمال كى اتن بى سزاد ما كاجتنى برائى انہوں نے كى ہوكى ران پركوئى زيادتى نہيں ہوكى كيكن البيس اس سراس بچانے والا كوئى نبيس موكا۔ قيامت كون ان كے كفراور نافر مانى كى وجه سے ان كے چروں پر مايوى كى ذلت اور رات جیسی تار کی چھائی ہوئی ہوگی۔

٢١] مشركين مكه بنول كي عبادت كرتے اور ان كوغدا كاشريك مانے ہتے۔ميدانِ حشر ميں الله تعالیٰ بنوں كوتوت محويائی عطافر ماكرمشركين کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ (تفسیر قرطبی و تفسیر منیر) اس وفت مشرکین بتوں سے کہیں ہے: ہم نے ساری زندگی تمہاری عبادت کی ،البندااب خداکے ہاں ہماری سفارش کرو۔ بت کہیں ہے: ہماراتم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تہہیں نہیں جانتے ،تم جموث کہتے ہوکہ تم ہاری عبادت کرتے ستھے کیونکہ ہم توعبادت کے لائق نہیں ہیں۔اس کے باوجودا کرتم ہماری عبادت کرتے ستھے تو ہمارے اور تمہارے درميان الله تعالى كواه باورده خوب جانتاب كهم توب زبان اورب جان پتفريته، نهم نيتهين اپني عبادت كانتكم ديا اور نه بي مىسى تنهارى عبادت كى كوكى خرس

اس آیت میں انٹد تعالیٰ کے شریکوں سے مراد فرشتے اورا نبیا وئیں ہیں کیونکہ بیٹ عنرات تومشر کین کی عبادت سے یا خبر ہتے ، پھروہ ال كى عبادت سے كيسے الكاركر سكتے منتے، نيزيد آيت كى ہے، اس ميں مشركين مكدسے خطاب ہے اور مشركين مكدا عبيا وعليهم السلام كو نہیں مائے شے تو چروہ انبیا وعلیهم السلام کی عبادت کیے کرسکتے تھے۔بیدو آیات ان لوگوں کے لئے لحد فکرییوں جو بتوں کو خدا کے بال سفارش بحصتے بیں ، انہیں چاہیے کہ وہ بنوں کو چیوڑ کر اللہ والول لینی انبیام ، علام ، شہداء اور حفاظ کی پیروی کریں جواس و نیا میں مراط منتقیم کی ہدایت کرتے ہیں ادر آخرت میں اہل ایمان کی شفاعت کریں ہے۔اہل ایمان کی شفاعت کے بارے میں سور و بقر و (۷) کا حاشینمبرا ۱۲ اور حاشینمبر ۱۲ اور سور ویوس (۱۰) کا حاشینمبر ۲ ملاحظه کریں۔

• ۳۰ وہاں ہر محض اسپنے آئے بھیجے ہوئے اعمال کوجائے لے گا، [۲۹] اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیئے جائیں سے مُنَالِكَ تَبُنُوا كُلُّ تَفْسِ مَّا اَسْلَقَتْ وَ مَنَالِكَ تَبُنُوا كُلُّ تَفْسِ مَّا اَسْلَقَتْ وَ مَنَالِكَ تَبُنُوا كُلُّ تَفْسِ مَّا اَسْلَقَتْ وَ مَنَالِكَ تَبُنُوا كُلُّ اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ

[۲۹] میدان حشر میں جب سارے انسان اپنے مالک حقیقی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جمع ہوں گے تو ہرانسان اپنے اعمال کو جائی کے اور اسے معیجے اندازہ ہوجائے گا کہ اس نے کئے اجتھے کام کئے اور کئے برے کام کئے اور اپنے برے کاموں کی سزاد کھے کر پچھتائے گا گراس وقت کا پچھتا نا ہے سود ہوگا، للبندا آج ہرانسان کوکوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے انجام کوجائی لیمنا چاہیے جیسا کہ حضرت عمر فاروق حظیم اس کے فرمایا: اپنے آپ کا (اس ونیا میں) محاسبہ کرواس سے پہلے کہ (کل روز قیامت) تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ (حلبة الاولاء: جلد اول: ص ۸۸) حضرت عمر فاروق حظیم کی احساس ذمرواری کے چندوا قعات ملاحظہ کریں:

ا۔ حضرت عمرفاروق علیہ نے فرمایا: اگر دریائے فرات کے کنارے پرایک بکری یا بھیڑ کا ایک بچدا پر واہی لیعنی بھوک یا پیاس سے ہلاک ہوگیا تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس فرمائے گا۔

(كنز العمال: ٣٢٩٣ أ بجلد ٥ : ص٥٦ ٢٥ بحلية الاولياء : جلد اول: ص٥٩ ٨)

۲۔ ایک دات ایک تجارتی قافلہ نے می دنیوی کے قریب تیام کیا۔ حضرت عرفاروق علیہ نے عبدالرحمٰن بن وف علیہ کو فر بایا: آؤ آئ دارات ایک والے کے کے دونے کا آواز دات اس قافلہ کا پہرودین تاکہ کوئی ان کا سامان چوری شکرے۔ اس دوران حضرت عرفاروق علیہ نے ایک ہے کے کرونے کا آواز کی آواز کی آواز کی آل کے بال کے باس کی مال کے پاس آئے اوراسے کہا: اللہ تعالی ہے ڈرواور بچے کو بہلا کر خاموش کر ویہ ہود بچ پھر رویا تو حضرت عرفاروق علیہ نے جی فاروق علیہ نے جی فراس کی مال سے کہا کہ اپنے بچے کو بہلا کر دات کے آخری حصہ میں پھر جب رویا تو حضرت عرفاروق علیہ نے جی فاروق علیہ نے جی فاروق علیہ نے جی مال کی مال ہے بہلا تی کوئیس ساس نے جواب و یا: اے اللہ کے بندے! تم خواہ مو اوقواہ جھے تک کرتے ہو، ورام لیس اس کا دودھ چیڑا تی ہوں کیونکہ خلیفہ عرفی ہوگی اور می جواب و یا: اے اللہ کے بندے! تم خواہ مو او اور چی بی اس کا دودھ چیڑا تو نے گئے بچول کا دی سے سین کر حضرت عرفاروق علیہ پر دفت طاری ہوگی اور می جی ما حت کرانے کے فوراً ایند فر مایا: بائے عمر! تو نے گئے بچول کا خون کیا ہوگا ہی دن اس کا دودھ جی بیدا ہوگا ای دن اس کا دودھ جی بیدا ہوگا ای دن اس کا دولہ میں کیا ہوگا ہی دن اس کا دولہ می کرادی: جروار! بچل کا دولہ حس بی کردورہ آئے کے بعد بی دن کردیا جائے گا۔

(طبقات لابن سعد: جلد ۳: ص ۱۸۰۷)

(الغاروق: شبلي نعماني: ص • ٣٣٠ كنز العمال: ٢٨ ٩٥٩: جلد ٢ ١ : ص ٢٣٨)

Danie De Volume de la Company de la Company

الجَيْجُ اللَّهُ مَا كَانُوْايِفَتَرُوْنَ عَ

جوان كاما لك حقيقى باورجوجموث وه باندها كرتے تھے وه ان سے كم موجائے كا\_[٠٣]

اس- آپ (ان مشرکین سے) پوچھے کہ تم کوآسان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یا کان اور آئکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار کوکون نکالنا ہے اور جاندار سے جاندار کوکون نکالنا ہے اور امور (کائنات) کی سے بے جان کوکون نکالنا ہے؟ اور امور (کائنات) کی تذریر کون کرتا ہے؟ تو وہ (جواب میں) کہیں گے: اللہ تعالیٰ ہے) اللہ تعالیٰ میں آپ فرمایے: پھرتم (اللہ تعالیٰ سے) فررتے کیوں نہیں۔[س]

قُلُ مَنُ يَّرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنُ يَّمُلِكُ السَّمْعُ وَالْأَرْصَارَ وَ مَنَ يُّخُرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنُ يُنَكَبِّرُ الْأَمْرَ لَمْ فَسَيَقُولُونَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنُ يُنَكَبِّرُ الْأَمْرَ لَمْ فَسَيَقُولُونَ الله عَنَ الْحَيِّ وَمَنُ يُنَكَبِّرُ الْأَمْرَ لَمْ فَسَيَقُولُونَ الله عَنَ الْحَيْدَ فَقُلُ الْفَتَقَوْنَ ﴿

۳۰ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق عظی رات کو گشت کررہے ہے ، ایک بدوا ہے خیمہ سے باہر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق عظیم الل کے پاس جا کر بیٹھے تواچا نک خیمہ سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر فاروق عظیم نے پوچھا: کون روتا ہے؟ اس نے کہا: میری بیوی در وزہ میں جتلا ہے ، حضرت عمر فاروق عظیم گھر پر آئے اور اپنی زوجہ ام کلاؤم کو کراتھ لیا اور بدو سے اجازت لے کراپئی بیوی کو خیمہ میں بھیجا، تھوڑی ویر کے بعد بچہ پیدا ہوا ، ام کلاؤم نے حضرت عمر فاروق عظیم کو پیادا کہ امیر المؤمنین ! اپنے ساتھی کومبارک باودو۔ امیر المؤمنین کا لفظ میں کر بدوچونک پڑا اور مؤدب ہو بیٹھا، حضرت عمر فاروق عظیم نے فرمایا: فکر نہ کرو، کل میر سے پاس آتا ، میں اس بچکا وظیفہ مقرر کردول گا۔

(الفاروق: شبلی نعمانی: ص اس ا

[۳۰] الله تعالیٰ کےعلاوہ جن چیز دل کی اس دنیا میں عبادت کی جاتی ہے میدانِ حشر میں وہ چیزیں اپنے ماننے والوں سے بیز اری کا اعلان کر دیں گی کہ ہم نے بھی معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اگر بیر شرکین ہمیں خدا سجھتے ہتھے توبیان کا پنا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔

اس دنیا کا تجربہ بھی بہی ہے کہ جوانسان غلط کاروں کے ساتھ مل کرغلطی کرتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے تواپئی غلطی کی سزا اُسے خوو بھکتنا پڑتی ہے اس وقت غلط کاراس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارااس سے کوئی تعلق نہیں۔ پیلطی اس نے خود کی ہے اور ہمارے او پرجھوٹا بہتان لگار ہاہے۔

[""] اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مشرکین سے پوچھا جارہا ہے کہ آسان سے پارٹن کا پائی اور سورج کی حرارت کون اتارتا ہے؟ زمین سے فصلیں اور درخت کون اگا تا ہے جن کے ذریعہ تہیں خوراک میا ہوتی ہے؟ کان میں قوت ساعت اور آ تھ میں قوت بھا ہوتی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو بے جان نطفے کو پیدا کرتا ہے اور وہ کون ہے جو بے جان انڈے میں آئی ترکزتا ہے اور وہ کون ہے جو سے جو سارے امور کا نکات کی تدبیر کرتا ہے؟ ان سوالات کے جواب میں مشرکین بی کہیں مے کہ بیسارے تعلیم الشان کام واقعی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ٹیس کرسکیا تو اب آئیں کرسکیا تو اب آئیں

The Control of the Co

۳۷۔ پس بہی اللہ تعالیٰ ہے جوتمہارا حقیقی رب ہے ، حق کے بعد محمرا ہی کے سوااور کیا ہے؟ پھرتم کہاں پھرائے جارہے ہو؟[۳۲]

> كَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ مَ رِبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوْا الْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

الْحَقِّ إِلَّا الصَّلْلُ \* فَأَنَّ تُصُرَّفُونَ ۞

سس۔ اس طرح فاسقوں پر آپ کے رب کی بات بن ثابت ہو منی کہ دہ ایمان نہیں لائیں سے۔[سس]

تعبید کی جارتی ہے کہ جبتم خود تعلیم کرتے ہو کہ زین و آسمان سے رزق دینے والا، انسان کوحواس دینے والا، موت وحیات کو پیدا

کرنے والا اور اس تمام نظام کا نتات کوچلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پیرتم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرواور اس کے شریک نہ بناؤ۔

[۳۲] گذشتہ آیت میں جن عظیم الشان صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، لبذاو ہی تہارا حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی حماوت کی جائے۔ اب حق واضح ہوجانے کے بعد بھی اگرتم حق پر ایمان نہ لا یا تو پھر تمہیں گر اہی کے سوااور کھی تیس ملے گا، لہذا عقل سے کام لواور گر اور گول کے فریب سے بچو۔ اس آیت کے من میں قاضی ابو بحر بن العربی نے غزاء کیے نظرین ہے۔

لیمن گانے کے متعلق جو تھیں کی ہے اس کا ترجم ہدیئے ناظرین ہے۔

''اکشر علاء کرن دیک جن ش امام مالک عظی بی ، غناء ایک الیالہ و بجودلوں بی بیجان بیدا کرتا ہے لیکن قرآن وسنت میں اس کی حرمت پرکوئی دلیل نہیں، بلکہ ایک جی حدیث ہاں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ حضرت الویکر صدیق ہیں ایک وان حضرت عاکشہ صدیقہ د صنی فلڈ عنها کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے پاس انصار کی دولاکیاں وہ اشعار گاری تھیں جو انسان نے جنگ بنا انسان کی دولاکیاں وہ اشعار گاری تھیں جو انسان نے جنگ بنا شعر کے بارے بیس کے تھے۔ حضرت الویکر صدیق بیٹ انسان کی اور غصے کے انداز میں ) فرمایا: کیارسول انشہ انتھی کے بیٹ کی مشیطان کے آلات سیس کررسول انشہ انتھی ہے فرمایا: اس ابویکر اان کوگانے دو کیونکہ آئ واللہ انتہ انتہ کی دوست و دورسول انشہ انتھی ہے کہ میں نہ ہوتا۔ حضرت الویکر میٹ نے تواس غناء کو بند کرنا چاہا کین رسول انشہ انتھی ہے کہ دواس کو بہا سکیں کیونکہ سارے انسان ہیشہ انشہ کی دوست دے دی اورلوگوں سے فری فرمائی تا کہ وہ اس سے اپنے دلوں کو بہا سکیں کیونکہ سارے انسان ہیشہ الشہ کی بیٹ کی دوست دے دی اورلوگوں سے فری فرمائی تا کہ وہ اس سے اپنے دلوں کو بہا سکیں گائے نے میں دولو۔ یہ انسان میٹ کر بیات میں موسلے۔ نی کر بھم مان نظامی انسان کی والیس وغیرہ وجیے مواقع پر اس کی دوست شارے نہ ہوتا ہے کہ بیشر غنا و من کی موست کر ایم مانسی کے جاتے ہیں وہ مند کے اعتبار سے قابل النات انہ میں ہیں۔ سے اورغنا وکی حرمت پر جودلائل پیش کے جاتے ہیں وہ مند کے اعتبار سے قابل النات انہیں ہیں۔

(تفسير احكام القرآن: قاضى ابوبكربن العربي)

[ساس] جولوگ نافرمانی کی اس انتها کوئنج جاتے ہیں کہ فی کو بجھ لینے کے بعد بھی مرف تعصب کی وجہ ہے فی کوتسلیم نہیں کرتے ان کے متعلق انڈ تعالیٰ کا اعلان بجی ہے کہ وہ بھی بھی ایمان نہیں لائمیں سے اور یہ بات ابوجہل اور ابولہب پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ اس کی مزید تعمیل کے لئے سورو بقرو(۲) کی آیات نہر ۲ اور سے کی تغییر ملاحظہ کریں۔

man De Company Company

قُلُ هَلُ مِنْ شُرَكًا بِكُمْ مِّنْ بَيْبُ وَالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لَهُ اللهُ يَبُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لَهُ فَالْنُ تُؤُفِّلُونَ ﴿

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكًا بِلْمُ مِنْ يَهُدِئَ إِلَى اللهُ يَهُدِئُ اللهُ الل

وَمَا يَتَنِعُ الْكُونُ هُمُ إِلَّا ظَلَّا إِنَّ الظَّنَّ لِالْكُونَ لِلْكُونُ لِلْمُ اللَّهُ عَلِيْمٌ إِلَا ظَلَّا اللَّهُ عَلِيْمٌ إِمَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللَّا اللَّهُ عَلِيمٌ إِمَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ إِمَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ إِمَا لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِ شَيْئًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ إِمَا لَا اللَّهُ عَلَيْمٌ إِمَا لَا اللَّهُ عَلَيْمٌ إِمَا لَا اللَّهُ عَلَيْمٌ إِمَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ الللْهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْم

۳۳۔ آپ (ان مشرکین سے) پوچھے! کیاتمہارے شریکوں میں
کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے، پھر (فنا کے بعد) ہی کو
دوبارہ زندہ کرے، آپ فرما دیجے! اللہ تعالی ہی تخلیق کی
ابتدا بھی کرتا ہے اور وہی (فنا کے بعد) اس کو دوبارہ بھی
زندہ کرے گا، پھرتم کہال پھرے جاتے ہو۔[۳۴]

سے آپ (ان مشرکین سے ) پوچھے! کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تن کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ فرمائی کرتا ہو؟ آپ فرمائے اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، توکیا جو تن کی طرف رہنمائی کرتا ہے، توکیا جو تن کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ ستحق ہے کہ اس کی جوتن کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ نہائے گریہ کہ اس کی جیروی کی جائے یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے گریہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے ، پس تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیے (غلط) فیصلے کرتے ہو۔[س]

۳۷۔ ان میں ہے اکثر لؤگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک وہم و گمان حق سے مقابلہ میں پچھ فائدہ کو اندہ کرتے ہیں دیتا، [۳۷] بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جووہ کرتے ہیں۔

[ ۳۳ ] مشرکین کواس بات کا تو اقرارتھا کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والاصرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ بیبت تو انہوں نے پیتھروں کو کاٹ کراب بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کوان بنوں ہے بہت پہلے پیدا کیا تھا لیکن قیامت کا دن اور دوبارہ زندہ ہونا آئیس مشکل نظر آتا تھا۔
اس آیت میں آئیس بتایا جارہا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پہلی بار پیدا فرما یا وہی اس پر قادر ہے کہ فتا کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرسکے، لہٰذااس خالق حقیقی کوچیوڈ کرکسی کی عہادت کیوں کرتے ہو۔

[۳۵] الله تعالی نے انبیائے کرام علیه مالسلام کو بھیجا جواد کوں کوئی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس لئے لوگوں کو الله تعالی ہی کی بیروی کرنی چاہیہ جائے۔ بت توجیور محصل ہیں اور اپنی ترکت کے لئے بھی تنہارے متاج ہیں ، جب تک تم انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ ندر کھویہ خود تو اپنی جگہ بدلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ، پھروہ تنہاری رہنمائی کیے کرسکیں ہے، للذاعقل سے کام لو، الله تعالی اور مخلوق کے فرق کو سمجھوا در فلط فیصلوں سے اپنی آخرت بر بادنہ کرو۔

[٣٩] مشركين كے پاس شرك پرى كے التے كوئى يقينى وليل نبيس ہے يعنى انيس اسپيغ عقيده پركامل يقين نبيس ہے مرف وہم ومكان اور اسپيغ

سے اور بیقر آن ایسی چیز ہیں کداللہ تعالیٰ (کی وقی) کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے بلکہ بیتو پہلے سے موجود وقی کی تقدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی مختل نہیں کہ بید رب العالمین کی طرف ہے۔[۳4]

۳۸۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ ہے۔ اس
کتاب کوخود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما ہے: اگرتم (اپنالام
میں) ہے ہوتو تم بھی اس جیسی ایک سورت لے آ داور
اللہ تعالیٰ کے سوا (ابنی مدد کے لئے) جن کوتم بلا سکتے ہو
ان کو بھی بلالو۔

۳۹۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کو وہ پوری طرح جان نہ
سکے اور ابھی تک ان کے پاس اس (کے جھٹلانے) کا انجام
نہیں آیا، ای طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جوان سے پہلے
سنتھے، پھرد کیے لوان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ [۳۸]

وَمَا كَانَ لَمُنَا الْقُرَّانُ آنُ يُفْتَرِى مِنَ وَمَا كَانَ لَمُنَ الْفُرَّانُ آنُ أَنُفَتَرَى مِنَ وَمُنَ اللهِ وَلَكِنُ تَصْدِيْقَ الّذِي بَيْنَ وَيُدِ وَيُدِ وَلَكِنْ تَصْدِيلُ الْكِثْ لِا رَبَيْبَ فِيْدِ مِنْ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ لَا رَبِيبَ فِيْدِ مِنْ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ لَا رَبِيبَ فِيْدِ مِنْ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ مِنْ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ مَنْ رَبِ الْعُلَمِيْنَ ﴾

اَمْ يَقُولُونَ افْتُرْبَهُ فَكُلُ قُلُ قُالُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طَهِ قِنْنَ ﴿

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِحْمُنُولُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں اور جب بھی مصائب میں گھر جا کی تو پھراپنے وہم و گمان اور شرک سے دست بردار ہوکرایک خدا کو یاد
کرنے کیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہم و گمان انسان کی رہنمائی نہیں کرسکتا۔ حق تک پینچنے کے لئے بقین محکم اور عمل بیم کا ہوتا
ضروری ہے۔ جولوگ بقین کو چیوڈ کر مرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے کرتوت خوب جانتا ہے اور بقین کی بیروی نہر نے بین اللہ تعالی ان کے کرتوت خوب جانتا ہے اور بقین کی بیروی نہر نے بین اللہ تعالی ان کے کرتوت خوب جانتا ہے اور بقین کی بیروی نہر نے پرائیس سرزادے گا۔

[۳۷] قرآن مجید کی تعلیمات اوراس میں بیان کردہ احکام ایے ٹیس جن کوکوئی انسان گھڑ سے کیونکہ یہ پہلی آسائی کتابوں یعنی تو رات وانجیل

گاتھ دیق کرتا ہے اور حلال و حرام کی تعمیل بیان کرتا ہے ، البذا اس میں کوئی فکٹ نیس کہ یہ دب کا نتات کی طرف سے نازل ہوا ہے
لیکن پھر بھی اگر تہمیں احمراد ہے کہ قرآن کو نبی کریم میں ہوئی کہ ہم الم ذیان ہو۔ وہ تو ایک ہے ، ہم ساری و نیا کے اہل

زیان تی کر کو اور اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر دکھا دواور اگرتم سارے لی کراس جیسی ایک سورت نیس بنا سکتے تو نبی کریم سائی ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں۔ بہر جال جس طرخ ساری و نیا مل کرا اللہ تعافی کے بنائے ہوئے سورج اور چاہد کے مقابلہ میں دوسرا

مناور آن کیسے بنا سکتے ہیں۔ بہر جال جس طرخ ساری و نیا مل کرا اللہ تعافی کے بنائے ہوئے سورج اور چاہد کے مقابلہ میں دوسرا

ہورج اور چاہ ترتیں بناسکتی ای طرح ساری و نیا مل کرا اللہ تعافی کے بنائے ہوئے سورج اور چاہد کے مقابلہ میں میں بناسکتی۔

[٨٦] مشركين في قرآن مجيد كا تعليمات كو يحض اوران من غور وككركر في خصت كوارنيس كامرف تصب اورعناد كي وجد فورأاس كو

PARTONIA OF A TOP COMP

\* س- ان میں سے بعض لوگ اس (قرآن) پر ایمان لائیں گے۔ اور ان میں سے بعض اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کارب فساد کرنے والوں کوخوب جانیا ہے۔

اللم اوراگروہ آپ کوجھٹلا کی توفر مادیجے کہ میرے لئے میرا عمل کے اور تہارے لئے تمہاراعمل ہے، تم میرے عمل کے قرمہ دار نہیں اور عیل تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں اور عیل تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں [۳۹]

۲۲- اوران میں ہے بعض (بظاہر) آپ کی طرف کان لگاتے
ہیں، توکیا آپ بہرول کوسنا نی گئے تواہ وہ کچھ بھی نہ بھتے
ہوں؟[۴۰]

۳۳ اوران میں سے بعض (بظاہر) آپ کی طرف و کیکھتے ہیں ، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا ئیں گے خواہ وہ پچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟[اسم] وَ إِنْ كُذَّبُوكَ فَقُلَ لِّنَ عَمَلِي وَ لَكُمُ اللَّهُ عَمَلِي وَ لَكُمُ عَمَلُكُمُ النَّهُمُ بَرِيَّعُونَ مِنَّا اَعْمَلُ وَ لَكُمُ عَمَلُكُمُ النَّهُمُ بَرِيَّعُونَ مِنَّا اَعْمَلُ وَ اللَّهُ النَّعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمَلُ وَ اللَّهُ النَّعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمَلُ وَ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْهُمْ مِّنَ يَّسُتَمِعُونَ الدَّكُ الْأَنْتَ الْأَنْتَ وَمِنْهُمْ مِّنَ يَسْتَمِعُونَ الدَّيُكُ الْأَنْتُ الْأَنْتُ الدَّيْعُونَ ﴿ الْأَنْتُ الدِيعُقِلُونَ ﴿ الْأَنْتُ الدِيعُقِلُونَ ﴾ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ ﴾

وَمِنْهُمْ مَّنَ يَنْظُرُ إِلَيْكُ الْأَنْتَ تَهُدِى وَمِنْهُمْ مَّنَ يَنْظُرُ إِلَيْكُ الْأَنْتَ تَهُدِى الْعُنْ وَكَوْكَانُوْ الايبُصِرُوْنَ ﴿

جھٹلا دیا، اوراس جھٹلا نے کابراانجام بھی ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا، لیکن بیکوئی ٹی بات نہیں ان سے پہلے بھی بعض تو مول نے آسانی کتابوں کو جھٹلا یا اور ان پر ایسے عذاب نازل ہوئے کہ ان کا نام ونشان تک مث حمیا، البقدا موجود و مشرکین کو چاہیے کہ سابقہ ظالموں کے انجام سے عبرت حامل کریں اور قرآن مجید پر ایمان لاکراپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائیں۔

[ ۲۰۰] ان شرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو بظا ہر تو آپ کی تینے خوب کان لگا کرسنتے ہیں گر انہوں نے اپنے ول کے کانوں پر تصب کے پردے ڈال رکھے ہیں اس کے ان کاسناا ور نہ سنا ہرا ہرے مالانکہ بعض ہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ول عائل ہوتے ہیں اور مشاہدات کی بناء پر تی بھے لیتے ہیں گر ان مشرکین کی حالت ان بہروں کی ہے جو کانوں سے بھی بہرے ہیں اور عقل سے بھی کورے ہیں مشاہدات کی بناء پر تی بھے لیتے ہیں گر ان مشرکین کی حالت ان بہروں کی ہے جو کانوں سے بھی بہرے ہیں اور شامی دل سے جی اسے تی بات کو بھے سکتے ہیں ۔

[اسم] ای طرح ان مشرکین میں بعض ایسے ہیں جو بظاہر تو آپ کے مجزات اور کمالات بڑے فورسے دیکھتے ہیں مگر انہوں نے اسپنے ول کی

Charles Color Carres Color Carres Car

۱۳۳۰ مین مین الله تعالی او گول پر پیچه بھی ظلم نہیں کرتالیکن اوگ خودا پنی جانوں پرظلم کرتے ہیں۔[۲۲۲]

۳۵۔ اورجس دن اللہ تعالیٰ ان کوجمع فرمائے گا ( تو وہ خیال کریں مے کہ) کو یا وہ (دنیا ہیں) دن کی ایک محری بھر کھیر سے کہ کہ میں ہے کہ کا بیال کے میں ہے کہ کہ کا بیال کے میں ہے کہ بیتے وہ ایک دوسرے کو بہجان لیس سے ، بیتی سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کوجھٹلا یا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ستھے۔ [۳۳]

۳۷۔ اوراگرہم آپ کو (اس عذاب کا) کچھ حصد دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا آپ کو (پہلے ہی) اپنے پاس بلالیس ، بہر حال انہیں ہماری طرف ہی لوٹرا ہے ، پھر اللہ تعالیٰ ان کاموں پرشاہدہے جودہ کررہے ہیں۔[۴۴] إِنَّا اللهُ لِا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيِّا وَلَكِنَّ النَّاسَ النَّهُ مَ يَظْلِمُونَ ﴿ النَّاسَ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهُ وَنَ

وَ يَوْمَ يَخْتُمُهُمْ كَانَ لَمْ يَكُبَثُوۤ الْآلَا سَاعَةً قِنَ النَّهَامِ يَتَعَامَفُوْنَ بَيْنَهُمْ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُوَ النَّهُوَ النَّهُ وَمَا قَدُ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَنَّ ابُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۞ كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۞

وَ إِمَّا نُوِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوُ نَتُوفِينَكَ فَإِلَيْنَامَرُجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِينَ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿

آئھوں پرتعصب کے پردے ڈال رکھے ہیں اس لئے ان کا دیکھنا اور نددیکھنا برابر ہے حالانکہ بعض اندھے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل عاقل ہوتے ہیں اور وہ دلائل میں غور دفکر کر کے حق کو بجھے لیتے ہیں گر ان شرکین کی حالت ان اندھوں کی ہے جوعش سے بھی کورے ہیں بینی ندا تھوں سے حق کود کھے سکتے ہیں اور ندول سے حق کو بچھ سکتے ہیں۔

[۳۲] اللہ تعالی نے لوگوں کو سننے کے لئے کان ، دیکھنے کے لئے آتکھیں اور بیھنے کے لئے عقل ود ماغ دیا تا کہ ان کی مدد سے وہ حق وباطل میں تمیز کرسکیں لیکن جولوگ ان صلاحیتوں کا تیج استعال نہیں کرتے وہ خود ہی ابنی جانوں پرظلم کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان پرکوئی ظلم نہیں کیا۔

[۳۳] میدان حشر کی سختیاں دیکھ کرکفار کو دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور آخرت کے دائی عذاب کے مقابلہ میں انہیں دنیا کا قیام سرف ایک آدھ گھڑی کے برابر نظر آئے گا۔ جب وہ قبروں سے آٹھیں گے تو ایک دوسرے کو پیچیان لیس گے اور آخرت پر ایمان نہ ہوئے کا نقصان اور عذاب جب آئیس نظر آئے گا تو پھر آئیں میں ایک دوسرے پر الزام عائد کریں مے کہ تم نے جھے گمراہ کیا تھائیکن جو آخرت پر ایمان لا کرنیک اعمال کرتے ہیں وہ جنت کی خوش خبری من کرآئیں میں ایک دوسرے کی تعریف اور سفارش کریں گے۔

[۱۳۳] اللہ تعالیٰ نے بی کریم مان والیے ہے گئر مایا کہ ہم نے مشرکین کوعذاب دیے اوراسلام کوغالب کرنے کے جو وعدے کئے ہیں وہ بہر حال
پورے ہوں کے خواوان میں ہے بعض آپ کی موجودگی میں پورے ہوجا کیں جیسے فتح بدراور فتح مکہ وغیرہ یا آپ کے انتقال کے بعد
پورے ہوں جیسے خلفاء راشتہ بن کے دور میں اسلام کوغلبہ ملا۔اور اگر کسی حکمت کے تحت دنیا میں آئیس پوری سزانہ کی تو آخرت میں
مشرور ملے کی کیونکہ سب کواللہ تعالیٰ کے ہاں لوش ہے ،وہ الن کے اعمال کوخوب جانتا ہے اور الن کے جرائم کے مطابق آئیس سزادےگا۔

Company of the Compan

ا اور ہراُمت کے لئے ایک رسول ہے، پھر جب ان کارسول آجاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیملہ کر وياجا تاب اوران برظلم بين كياجا تا\_[٥٨]

٨٨ اور وه كت بيل كه بير (عذاب كا) وعده كب يورا بهو كا اگرتم سيح بهو\_

9س آپ فرماد یجے: میں این جان کے لئے نہ ضرر کا مالک موں اور نہ نفع کا مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، [٣٦] ہراُ مت کے لئے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی بھی نہ دیر کر سکیں گے اور نہ - جلدی کرسکیں گے۔[۲۴]

 ۵۰ آپ فرما دیجئے: ذراغورتو کرو اگر الله تعالی کا عذاب تم پراچانک رات کو یا دن کوآ جائے تو (تم کیا کرلو گے؟) عذاب میں کون ی چیز الی ہے کہ مجرم لوگ اس کوجلدی ما نگ رہے ہیں۔[۴۸]

أُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سَّ سُولُ عَ فَإِذَا جَاءَ مَ سُولُهُمُ ا قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ

وَ يَقُولُونَ مَنَّى لَهٰ ذَا الْوَعُنُ إِنْ كُنْتُمْ ا صدِقِينَ ۞

قُلُلَّا اَمُلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا قَالَانَفْ عَا إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُ الإَاجَاءَ آجَلُهُمْ فَلَا يَشْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَ لَا ا يَسْتَقُدِمُونَ 🕝

قُلُ آمَاءَيْتُمُ إِنَّ آتُكُمْ عَنَابُهُ بَيَاتًا آوُ نَهَا رُامًا ذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞

[40] ہرامت کے پاس ایک رسول بھیجا گیا جس نے حق و باطل واضح کر دیا تا کہ اتمام جست ہوجائے اور کو کی باطل پرست لاعلمی کاعذر نہ کر سکے۔ نیز قیامت کے دن جب ہراُمت کے پاس ان کارسول آئے گا تورسول کی موجودگی میں ان کا حساب و کماب ہوگا اور سارے فيصلے عدل وانصاف مے مطابق ہوں مے سی پرظلم نہیں کیا جائے گا۔

[٢٦] مشركين مكه نے كہا كمان كوجس عذاب كى دهمكيال دى جارہى ہيں اكرتم واقعى يے موتو پھروہ عذاب ليے كيول نبيل آتے۔ آخر بيدعده كب بورا موكا؟ اس كے جواب ميں نبي كريم مان الي الي عنداب كالا نا الله لتعالى كاكام ہے ميں تواسية تقع ونقصان كالجي اى قدر ما لک ہوں جتنااللہ تعالیٰ چاہے۔(اس کے لئے مزید سورہ اعراف(۷) آیت نمبر ۱۸۸ کا حاشیم نبر ۵۰ املاحظہ کریں)

[ ٢٣] الله تعالى برامت كوغور وفكر كے لئے كافى وفت ديتا ہے، جوامت اس مبلت سے فائدہ نيس اٹھاتى اور اپنى اصلاح نيس كرتى تو پھراس کی بربادی کے لئے اللہ تعالیٰ کے بال جود فت مقرر ہے اس کا انتظار کیاجاتا ہے لیکن جب وہ وفت مقرر آجائے گاتو پھرایک کو بھی اس میں تفتریم اور تاخیر نہیں ہو سکے گی۔

[٨٨] يعنى اكرتم پررات كويادن كواچا نك عذاب آجائية توتم اس كوروك نيس سكومي ادروه تهيس تهاه وبريادكر كرك دكاد بيرتم مجرم لوك

الماد الكراكي الماد الما

الثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ امَنْتُمْ بِهِ لَا ٱلْنُ وَقَلَ اً كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ٠

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيثِينَ ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَنَابَ وَإِلَّ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمُ

وَيَسْتَثَبُّونَكَ آحَقُّ هُوَ " قُلْ إِي وَ رَاتِي اِنْهُ لَحَقُّ إِنَّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي الْرَبْضِ الافْتَدَاتُ بِهِ ﴿ وَ آسَرُهُوا النَّدَامَةَ لَهَا . اكاوُا الْعَنَ ابَ وَقُضِيَ بَيْنَاهُمْ بِالْقِسُطِ وَ

ا٥۔ كياجب عذاب واقع ہو كھے گاتب تم اس پريقين كرو مے، اب (ایمان لاتے ہو؟) حالانکہ پہلےتم خود ہی اس عذاب کوجلدی ما نگ رہے ہتھے۔

۵۲ پھرظالم لوگوں سے کہا جائے گا: اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو جمہیں صرف ای کا بدلہ دیا جائے گا جوتم کما یا

۵۳۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی سے ہے؟ آپ فر ما دیجے کہ ہاں میرے رب کی متم! بے تنک عذاب سے ہاورتم (اللہ تعالیٰ کو) عاجز کرنے والسلطيس مور[٩٨]

۵۳۔ اور اگر ہرظالم مخص کے پاس روئے زمین کی دولت ہوتی تو وہ (عذاب سے بیخ کے لئے ) ساری دولت بطور فدریددے دیتا،اور جب وہ عذاب کو دیکھیں مے تو اپنی ندامت کو چھیا تیں سے اور ان کے درمیان انصاف سے فيصله كميا جائے گا اور ان يرظلم نہيں كميا جائے گا۔[40]

ال عذاب كے جلدى آنے كامطالبه كيول كررہ مو؟ شايدتم كوعذاب كة في القين نبيس اورتم تجربه كرنا جائے ہوكہ جب وہ عذاب آمياتو پرايان كة ومريكن جب عذاب أحمياتو جرمول كوكها جائكا: يهلتم ال وعده كا فداق از ات عقداور عذاب ك جلد لانے كامطالبكرتے تھے۔اب عذاب آچكا ہے اورتم عذاب كامثابد وكرنے كے بعد ايمان لانا چاہتے ہو حالاتك موت كود كھ كريا آخرت يس عذاب كود مكه كرايمان لانا قابل قبول بيس موتا ، البذااب تم واكى عذاب كامزا چكهوا دريتمبرار يجملان كى مزاب-

[٩٩] يظالم لوك آب سے يوچيت بين كيابيواتى يج ب كرم نے كي بعد انيس دوبار وزنده كياجائے كااوردائى عذاب كامزا چكھنا پرے كا؟ پیارے نی می فلید اس فراد سے کے بال مجھے میرے رب کا تتم ہے، یہ بالکل سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سب کودوبارہ زعد فرائے گا۔ نیک لوگول کوجنت میں داخل فرمائے گا اور ظالمول کوعذاب دوزخ میں جتلا کرے گا اور اگرتم اپنے مظالم سے بازند آئے توتم مجی اللہ تعالی کے عذاب سے فیج نہ سکو مے۔

[۵۰] تیاست کے دن ظالم لوگ جب اینے عذاب کودیکھیں کے تو پچھتا کی کے ادراگران کے پاس روے زمین کی دولت ہوتی تو عذاب

۵۵۔ غورے ن لو! کہ جو پھھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے ،غور سے من لو! بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچاہے کیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانے۔

اَلاَ إِنَّ بِلِهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَ الْأَنْ مِنْ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ ا اللهِ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّى وَّ لَكِنَّ اَكْثَرُهُمُ لَا اللهِ حَقَّى وَلَكِنَّ اَكْثَرُهُمُ لَا اللهِ عَلَيْ وَالْكِنَّ اَكْثَرُهُمُ لَا اللهِ عَلَيْ وَالْكِنَّ اللهِ عَلَيْ وَالْكِنَّ اللهِ عَلَيْ وَالْكِنَّ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عِلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۵۲ وہی زندگی بخشا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

هْوَيُحُي وَيُمِيْتُ وَ إِلَيْهِ تُتُرْجَعُونَ ۞

ے۔ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نفیجت آگئ ہے اور بیدل کی بیاریوں کے لئے شفاہے اور بیدل کی بیاریوں کے لئے شفاہے اور ایل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔[۵۱]

ے بیخ کے لئے وہ ساری دولت بطورِ فدید دے دیے لیکن وہال کمی کے پاس اس دنیا کی دولت نہیں ہوگا۔مطلب بیہ ہے کہ قیامت کے دن ظالموں کے پاس عذاب سے بیخے کا کوئی ذریعے نہیں ہوگا۔اس دنیا میں ظالم لوگ ناحق فیصلوں کی وجہ سے اکثر اپنے مظالم کی سزا سے بی جاتے ہیں محر قیامت کے دن سارے نیلے تق وانصاف کے مطابق ہوں گے اور کوئی ظالم اپنے مظالم کی سزا سے نہ بی محر قیامت کے دن سارے نیلے تق وانصاف کے مطابق ہوں گے اور کوئی ظالم اپنے مظالم کی سزا سے نہ کے سکے گا۔

[21] اس آیت میں قرآن مجید کی چارصفات کا ذکر ہوا ہے لیعنی قرآن مجید میں نفیحت ، شفا، ہدایت اور رحمت ہے۔ جومسلمان خلوص نیت کے ساتھ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی جدو جہد کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی خصوصی رحمت فرما تا ہے جس سے ان کے ظاہر کی افعال واقوال میں صدافت اور باطنی عقائد و خیالات میں طہارت آجاتی ہے۔ ان کی جسمانی بنبی اور روحانی بیاریاں وور ہوجاتی ہیں۔

قرآن مجیدایی با برکت کتاب ہے جس کی صرف تعلیمات ہی شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے الفاظ بھی شفا کا اثر رکھتے ہیں اک
لئے اہل علم کے زدیک قرآن مجید کے الفاظ سے دم کر نااور اس کے الفاظ سے تعویذ بنانا جائز ہے۔ مفتی محمد شفح دیو بندی لکھتے ہیں کہ
احادیث اور علائے امت کے بے شارتجر بات اس بات پر شاہد ہیں کہ قرآن مجید جیسے قبلی امراض کے لئے اکسیراعظم ہے ای طرح
اس کی مختلف آیات مختلف تشم کی جسمانی بیاریوں کو بھی شفادیتی ہیں۔ اس سلسلہ میں امام غزالی کی کتاب خواص قرآئی بہت مشہور و
معروف ہے، جس کی تلخیص دیو بندے تھیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی نے اعمالی قرآئی کے نام سے فرمائی ہے۔

(تفسير معان ف القرآن)

دم اورتعویذ کرنے کا جواز

ا۔ حضرت عائشه مدیقد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی فنس بیار ہوتا تورسول الله می الله اس پران اوایال ہاتھ بھیرتے اور پھر کہتے ''آڈھپ الْبَائن، زَبَّ النَّاس، وَاشْغِ اَلْتَ الشَّافِئ، لَا شِفَاءً اِلَّا شِفَاءً لاَ يُعَادِلُ سَفَّاءً ''

THE SAME OF THE SOURCE STREET, AND ASSESSED TO SAME OF THE SAME OF

۵- حضرت شعیب علیه این باپ سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مل الله مل این جبتم میں ہے کوئی محض نیند میں الله تعالی تووہ بید و عالی کرے: "اعود أب كله مات الله التا تقاب و عقابه و عقابه و شرّ عباده و من معرّات الشّاطين و آن يَنحصُرون " ( میں الله تعالی كے عضب سے اس كے عقاب سے ، اس كے بندول كے شرسے اور شيطان كے دسوسوں اور شياطين كے حاضر ہونے سے الله تعالی كے عضب سے اس كے عقاب سے ، اس كے بندول كر شياطين اس كو نقصان نہيں پہنچا كي كے اور عبدالله بن عمر معظم النے بالنے بحوں كو يد وعا سكھات اور جونا بالنے بي سے ان كے على سے وعالك كراؤكاد ہے ہے۔

(ترمذی: حدیث نمبر ۲۸ ۳۵: کتاب الدعوات: باب ۹۳)

[۵۲] اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت ہی اس لائق ہیں کدان پرخوثی منائی جائے اور بیان تمام مادی چیزوں ہے بہتر ہے جن کولوگ جمع کرتے ہیں کیونکسونیا کامال ومتاع قلیل اور فانی ہے جیکہ اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت بے حساب اور دائی ہے۔

اس آیت کی آخیری امام این جوزی نے کئی اقوال قال کے ہیں جن جن سے ایک یہ کواللہ تعالیٰ کے نفل سے مرادقر آن مجید کواراس کی رحمت سے مراد نی کریم میں افران کی رحمت سے مراد نی کریم میں افران کی رحمت سے مراد نی کریم میں افران کی افران کی افران کی افران کے بیل جن میں سے ایک یہ ہے کے رحمت بنا کر بھیجا۔ (قرآن: ۱۲:۷۰) ای طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی کئی اقوال نقل کے بیل جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مرادقر آن مجید ہے اور اس کے فعل سے مراد میں کریم میں ہے گئے ہیں۔ (تفسیر در معتور) جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے مراد میں کریم میں ہے گئے اور اس کے فعل سے مراد میں کریم میں ہے گئے اور اس کے فعل سے مراد میں کریم میں ہے۔ (قرآن: ۲۰:۳) اس کا اللہ تعالیٰ کا آپ پر فعلی میں۔

Company Construction Constructi

امام احمد نے اپنی مندیں اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عرباض بن ساریہ رفیفہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم منافظ آلیا نے سے ابدکرام رفیفہ کو فرما یا: اب میں تم کو اپنی پیدائش کے واقعات سناتا ہوں۔ میں حضرت ابراہیم القلیلی کی دعا ہوں، حضرت میں القلیلی کی دعا ہوں، حضرت میں القلیلی کی دعا ہوں، حضرت میں القلیلی کی انبیائے کرام علیہم الشلام کی مول، حضرت میں القلیلی کی انبیائے کرام علیہم الشلام کی ما میں دیکھتی ہیں۔

ابوامامد منظف سے روایت ہے نبی کریم من نظیر نے فرمایا: میری پیدائش کے دفت میری ماں نے دیکھا کہ نورظاہر ہواجس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

سیدہ آمنہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں :محدمان طالیم کی ولا دت کی رات میں نے ایک ایسانور دیکھا جس سے تتام کے محلات روش ہو گئے یہال تک کہیں نے ان محلات کود کھے کیا۔

ميلادمنانا

نی کریم مانظیمیم اسینے میلا و کی خوشی میں ہر پیرکوروز ہ رکھتے ہتھے۔امام مسلم قتل کرتے ہیں کہ نی کریم مانظیمیم سے جب پیر کے روز ہے کے بار ہے میں سوال کیا گیا تو آپ مان ظیمیم نے فرمایا: میں اس دن پیدا ہوااورای دن جھے مبعوث کیا گیا۔

(مسلم: حديث نمبر ١١٢: كتاب الصيام: باب نمبر ٣١)

محافل میلا د

نی کریم مان فالیم کی ولا دت بارہ (۱۲) رئے الا قال کو ہوئی۔اس کے مسلمان رئے الاقال میں بالخصوص اور دیگر میں ہوں میں بالعوم محافل میں آپ کی ولا دت سے وا تعات اور آپ سے فضائل اور خصائل کا بیان ہوتا ہے اور یہ ولئی مخافل میں آپ کی ولا دت سے وا تعات اور آپ سے فضائل اور خصائل کا بیان ہوتا ہے اور دیگر نئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اور نبی آخر الزمان سان فلا ہے کی کریم میں فلا ہے ہے کہ قرآن مجید اور احاد بہت میار کہ میں نبی کریم میں فلا ہے ہے وا تعات اور ان سے فضائل اور خصائل کا بیان کو ت سے موجود ہے۔ انہیا ہے کہ اللہ میں ولا دت سے وا تعات اور ان سے فضائل اور خصائل کا بیان کو ت سے موجود ہے۔

محافل ميلاد كمقاصد

ا- مسكين قلوب: ان كافل مين شريك موكر الل ايمان كولون كواطمينان اورسكون ملتائي كيونكدا عبيات كرام عليهم السلام ك

2- فضائل نبوی کی تعلیم: قرآن وحدیث میں نبی کریم مان فائیلیم کی پیدائش کے واقعات اوران کے فضائل وخصائل مختلف مقامات پر محصرے ہوئے ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ تو مطالعہ کے دوران ان فضائل پرآگاہ ہوجائے ہیں گران پڑھلوگوں کے لئے مفل میلاوا یک سنہری موقع ہے جس میں وہ اپنے بیارے نبی مان فیلیم کی ولادت کے واقعات اوران کے فضائل وخصائل سے آگائی حاصل کرتے ہیں۔ موقع ہے جس میں وہ اپنے بیارے نبی مان فیلیم کی ولادت کے واقعات اوران کے فضائل وخصائل سے آگائی حاصل کرتے ہیں۔ ملاح الفیلیم نبوت: میلا دالنبی مان فیلیم کا مقصد نبی کریم مان فیلیم کی تعظیم ہے کیونکہ انبیائے کرام علیهم السلام کی تعظیم ایمان کی ولیل ہے اوران کی تو بین کفر کا باعث ہے جسیا کہ سب فرشتوں نے حضرت آوم الطبیکاؤی تعظیم کے لئے ان کو بیرہ کی الیکن شیطان انکار تعظیم کی وجہ سے کافر ہوگیا۔

9- حسول برکت: نی کریم مان فائیل ایمی شکم مادر میں ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوگیا۔ فرشتوں نے عرض کیا:
یا اللہ تعالیٰ! آپ کا یہ بی بیتیم ہوگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کا کارساز ، محافظ اور مددگار ہوں، (لہذاتم اس کی بیتیں کا فکر نہ کرو
یک کا کہ ان کے میلا دسے برکت حاصل کرو کیونکہ ان کا میلا دیڑا بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے میلا دکے لئے آسانوں اور
جنتوں کے درواز ہے کھول دیے ہیں۔

(الخصائص الکہ بی : جلداول: صے میں۔

1- عذاب میں تخفیف: بی کریم مل تفاییم کی پیدائش کے موقع پر ابولہب کی لونڈی ٹویبہ نے ابولہب کو خبر سنائی کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے تھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابولہب بی خبر من کرخوش ہوا اور انگلی کا اشارہ کرکے کہنے لگا: ٹویبہ جا آج سے تو آزاد ہے۔ جب ابولہب مرگیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اس کوخواب میں بہت برے حال میں ویکھا اور اس سے پوچھا: تجھ پر کیا گزری؟ ابولہب نے کہا: تم سے ملیحدہ ہو کر جھے خیر نصیب نہیں ہوئی، البتداس انگلی سے جھے پانی ملتا ہے (جس سے میر سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے) کیونکہ میں نے اس انگل کے اشارہ سے ٹویبہ کوآزاد کیا تھا۔

(بخاری: کتاب النکاح: باب ۲۰)

علامہ ابن جمزعسقلانی نے ابن منیر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قاعدہ یہی ہے کہ کا فر کے عذاب میں تخفیف تہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ما لک ہے جس کو چاہے اسپے فضل سے اس قاعدہ سے مشتیٰ کر کے اس کے عذاب میں تخفیف کردے۔

(فتحالباری:جلد۹:ص۲۳۱)

علامة قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ ابولہب کواس کی موت کے بعد خواب میں ویکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟

اس نے کہا جہنم میں ہوں لیکن ہر پیرکی رات میر سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے اور میں ان دوالگیوں کے درمیان سے پائی چوستا

ہوں اور بیاس وجہ سے ہے کہ جب تو بہ نے محمد (مان اللہ اللہ اللہ اللہ عن جھے بشارت دی اور اس نے آپ کو دووھ پلا یا تو میں نے

اسے آزاد کر دیا تھا۔ علا مدا بن جزری کہتے ہیں کہ وہ ابولہب جس کی فرمت میں قرآن مجید نازل ہوا ، اس نے می کر یم سائ اللہ اللہ کی دات کی رات خوشی منائی اور اسے اس کے مطابق ہوا گرا ہوا کہ وہ اور آپ کا اور اسے اس کے مطابق ہوا گرا ہوا کی دالا دت کی رات خوشی منائے اور این طاقت کے مطابق ہی کر یم مان طاق کی میں خرج کر سے تو اس کی جزا کا کیا عالم ہوگا۔ مجھا ہوگا کہ دیکھا ہوگا کے اس کی خوشی مناسے اور این طاقت کے مطابق ہی کر کیم مان طاق کرم سے جنت میں واضل فر ماسے گا۔

زندگی کی شم ہے اس کی جزا بی موگ کہ اللہ تعالی اس کو اسے فضل وکرم سے جنت میں واضل فر ماسے گا۔

(مواهب لدنيه: جلداؤل: ص٧١)

عيدميلاد

نی کریم من التی کی ولادت کے حوالے سے الل ایمان خوشیال مناتے ہیں جس کو دعید میلا دَالنبی مل التی کی کا نام دیاجاتا ہے۔ عید کے لغوی معانی

وه دن جو ہرسال اینے ساتھ نی خوشیال لائے۔ (لسان العرب) وه دن جس میں لوگ بھے ہوں (لسان العرب) خوشی کا وه دن جوبار بارآئے۔ (مغر دات) وه دن جس میں خوشی حاصل ہو۔ (مغر دات) وه دن جس میں کسی اہم واقعہ یا کسی فضیلت والی ستی کا ذکر کیاجائے۔
(المنجد)

نزول مائده پرعیسائیوں کاعیدمنا تا

قرآن مجید میں فرکورہے ،حضرت عینی بن مریم الطبیخ نے عرض کی: اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم پرآسان سے ما کدہ تازل فرما

تاکدوہ ہم سب بین ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید کا ون ہوجائے ۔ (قرآن: ۵: ۱۱۳) بینی جس دن ما کدہ نازل ہوگا وہ دن ہمارے

لئے اور ہم سے بعد میں آنے والے سب عیسا کیوں کے لئے عید کا دن ہوگا، چونکہ ما کدہ اتوارک دن نازل ہوا، اس لئے اتوارکا دن عیسا کیوں

کے لئے عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ (تفسیر خازن: روح المعانی) جس دن آسان سے ما کدہ تازل ہوا گروہ دن عیسا کیوں کے لئے عید ہوسکتا

ہے توجس دن تمام جہانوں کی رحمت بعن نی کریم ملی فیلی کے کہ وادت ہوتو وہ دن مسلمانوں کے لئے بقینا عید ہے۔

فرعون سينجات يريهود يول كاعيد بنانا

حضرت ابن عباس عبط بیان کرتے ہیں کہ جب نی کریم مانظی کے مدید تشریف لائے تو دیکھا کہ یہوددی محرم کاروز ورکھتے ہیں۔

نی کریم مانظی کے بیان سے دریافت کیا : تم عاشورہ کاروزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: بیدون بڑا مبارک ہے، اس دن اللہ تعالی نے بی اس دن بڑا کراک ہے، اس دن اللہ تعالی نے بی اس دن بطور شکر روزہ رکھتے ہیں)
نے بی امرائیل کوان کے قبم ن سے نجات دی تو موی النظی نو نے اس دن روزہ رکھا (اس لئے ہم بھی اس دن بطور شکر روزہ رکھتے ہیں)
فی کریم مانظی ہے فرمایا: میراحضرت موی النظی نو ترق ہے، پھر نی کریم مانظی ہے دسویں محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور
محابہ کرام مانٹ کو بھی روزہ رکھنے کا تھی دیا۔ (بنجاری: کتاب الصوم: باب ۲۹) حضرت ابوموی تھی نے فرمایا: یہودوسویں محرم کے دن
کوعید شارکر تے تھے۔
کوعید شارکر تے تھے۔

(بنجاری: کتاب الصوم: باب ۲۹)

ال سے معلوم ہوا کہ جس ون کی توم یا بی کوکوئی نعمت عطا ہوائی ون خوشی منانا اور اللہ تعالیٰ کا حکر اوا کرنا انبیائے کرام علیه میں السلام کی سنت ہے۔ نیز دسویں محرم کوعید منانے کی تعکمت ہے ہے کہ اس دن بن اسرائیل کوفرعون کے تلم سے نجات ملی اور بارہ رہج اللاقل کوعید منانے کی حکمت ہے ہوئی جس کی بدولت دنیا کوسب سے بڑے تلم یعنی شرک اللاقل کوعید منانے کی حکمت ہے کہ اس دن میں اس بابر کت جستی کی ولادت ہوئی جس کی بدولت دنیا کوسب سے بڑے تلم یعنی شرک سے نجات می منافر کے دوالے سے عید کہلانے کا بوم عاشوراء سے زیادہ جس دارہ۔

عفرت آدم کے یوم پیدائش پرعیدمنانا

نى كريم الفايد إلى المان المعدى المحدى الله المان على المان الله تعالى في مسلمانون كے لئے (عيد) بنايا ہے۔ (ابن

The state of the s

ماجة : ۹۹ ا : ابواب إقامة الصلاة : باب ۸۳ ) بے تنگ جمعه كا دن عبد كا دن ہے۔ (مسند احمد: جلد ۲ : ۳۰۳) اور تمہارے دنوں ميں افضل دن جمعه كا ہے كونكه اس ميں آدم الطبيخة پيدا ہوك اور اى دن ان كا وصال ہوا۔ (مسند احمد: جلد ۲ : ۳۰۰۰) اور ميں دنوں ميں دفترت آدم الطبيخة كي بيدائش احلا بين مالانكه ان كى دفات كا دن جمعه كوعيد منانے كى ايك وجه بيہ كه اس دن ميں حضرت آدم الطبيخة كى بيدائش ہوئى حالانكہ ان كى دفات كا دن جى بجى ہے۔ دفترت آدم صرف ايك ہى بار بيدا ہوئے طر ہر جمعہ كے دن ان كى ولادت كا جشن منایا جا تا ہے۔ تم يعت ميں وفات كا موگ تين دن تك منایا جا تا ہے لينى تين دنوں تك ميت كے دارث كھر ميں بيٹھ كرا ہے تم يرمر كرنے جا تا ہے۔ تم يعت ميں اورد كھر رشته داراورا حباب آكر تعزيت كرتے ہيں ليكن اگر وہ بميشہ موگ مناتے رہيں تو وہ مايو كا شكار ہوجا كي كوئشش كرتے ہيں اورد كھر رشته داراورا حباب آكر تعزيت كرتے ہيں ليكن اگر وہ بميشہ موگ مناتے رہيں تو وہ مايو كا شكار ہوجا كي كوئشش كو دوام بخشا گيا كيونكه خوشى منانے سے ان كے وصلے كے اور كاروبار زندگی سے بدول ہوجا كيل كے اس كے برعش ولادت كی خوشى كو دوام بخشا گيا كيونكه خوشى منانے سے ان كے وصلے بلند ہوں گے اور دہ كاروبار زندگی ميں زياد وہ لي كي ليں گے۔

جب حفرت آدم النظیمی ولادت کی خوشی ہر جمعہ کومنائی جاتی ہے، اس دن عنسل کر کے استھے کیٹر وں اور خوشیو کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کی ولادت کے دن کوعید کا دن کہا جاتا ہے توجس دن سار ہے نبیوں کے امام نبی آخر الزمان حفرت محمد می فیلیکیے کی ولاوت ہوئی اس دن عید منا نابدر جدا والی بہتر ہے۔

نى كريم من فليليلم كى ولا دت پرخوشى اوران كى وفات پرغم

فی کریم مالالایلم کی ولاوت سب سے بڑی تعمت ہے

ا۔ نبی کریم من الطالیہ کم ولا دست بقینا ہم پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

(الحاوى للفتاوى: امام جلال الدين السيوطي: جلداول: ص١٨٥)

۲- نی کریم منافظیم مرایا رحمت نی بین، آپ منافظیم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں ہے کون کی تعت ہے؟ (الحاوی للفتاوی: امام جلال الدین السیوطی: جلداول: ص ۱۸۸) یعن نی کریم منافظیم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعت ہیں، اس کے آپ منافظیم کے میلاد پرخوشی مناکراللہ تعالیٰ کاشکراوا کرناچاہیے۔

## میلادگ موجود و صورت اچمی بدعت ہے

امام شائتی رحمة الله علیه نے فرمایا: بدعت کی دوشمیں ہیں: جوکام کتاب، سنت، اجماع یا اتوال محابہ کے خلاف ہووہ بری بدعت اور گرائی ہے اور جونیک کام ایجاد کیا جائے اور وہ کام کتاب، سنت، اجماع یا اتوال محابہ کے خلاف ندہووہ انھی بدعت ہے جیسا کہ باجماعت گرائی ہے اور جونیک کام ایجاد کہ باجماعت کے باجماعت کہ باجماعت کے مماز تراوح کود کھ کر حضرت عمر بن خطاب میں نے فرمایا: بیا تھی بدعت ہے۔ (الحاوی للفتاذی: جلد اوّل: ص ۱۸۵)

محفل میلادیں ہوتی ہے۔ نہا کام نہ کیا جائے جو کتاب ،سنت ،اجماع یا اتوال محابہ کے خلاف ہوتو ہے جھی بدعت ہے جیسا کہ امام جلال اللہ میں سیوطی نے فرمایا: مولد کے حوالے سے لوگوں کا اکٹھا ہونا، قر آن مجید کی تلاوت کرنا، نبی کریم میں نہیں ہے وا تعات اور مجزات کا بیان کرتا اور کھانا کھا کرا ہے آئے ہے کھروں کولوٹ جانا بشر طیکھائی میں کسی غلط چیز کا اضافہ نہ کیا جائے تو یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ اس میں شریک ہونے والوں کو تواب سلے گا کیونکہ اس میں نبی کریم میں نہی کریم میں نہیں ہوئے کی دلا دت پر خوشی اور مسرت کا اظہار ہے (المحاوی للفتاؤی: جلداؤل : ص ۱ ۸ ا) اچھی بدعت کے متعلق نبی کریم میں نہیں کی میں شائے تھے ہوئے در ایا : جس کسی نے اسلام میں کسی طریقہ کو ایجاد کیا اور اس کے بعدائی پر عمل کیا تو جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان کے تواب کے برابراس کو بھی تواب میں ملک کا میں طریقہ کو ایجاد کیا اور اس کے بعدائی پر عمل کیا تو جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان کے تواب کے برابراس کو بھی تواب میں ملکار ہے گا (کیونکہ اس کی بنیا داس نے دکھی تھی ) اور نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔

(مسلم: كتاب العلم: باب ٢)

دراصل موجودہ میلا دالنی من طالی من التی این اجتماعی بیئت کے اعتبارے بدعت ہے۔ اپنے افراد کے اعتبارے بدعت نہیں ہے
کیونکہ اس کے افراد عہد نبوی میں پائے جاتے ہیں یعنی میلاد میں ہونے والے سارے کام انفرادی طور پرددر رسالت میں موجود تھے
حتی کہ مدینہ تشریف آوری پر عظیم الشان جلوس میں جنگی کرتب دکھانا اور کسن بچوں کا دفیس بجا کرنعت خوانی کرتا بھی تاریخ وحدیث کی کتب میں محفوظ ہے۔
کتب میں محفوظ ہے۔

امام احمد مسلانی کیسے ایں: بی کریم می تاہیم کی ولاوت کے مہینے میں اہل اسلام بمیشہ سے مولد کی تفلیں منعقد کرتے چلے آئے

ایل اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے اور دعو تی کرتے اور ان راتوں میں قتم تسم کے صدیقے و خیرات کرتے اور خوشی و سرت کا اظہار
کرتے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور آپ می تاہی جمولد شریف کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے رہے ہیں اور ان
پراللہ تعالی کے نقل عمیم اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔
پراللہ تعالی کے نقل عمیم اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔

جوکام نی کریم التا تا بھی کے دور میں نہیں تھا اگر اُسے بری بدعت اور حزام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن مجید کا ایک کتاب میں جمع ہونا ، اس برا اور مینار ہونا ہونا کا ناء نماز تراوت کیا بھی اسل ہوئے ہوناں اور مینار بانا ، حدیث اور فقد کی کتابیں لکھتا ، مساجد سے محراب اور مینار بناناسب جرام ہوجا تھیں گئے۔ توپ اور میزائیل کے مقابلہ میں تکوار اور تیر لے کر جنگ کرنا پڑے گی بینک اور جنگ طیاروں کے مقابلہ میں بیدل اور اور تی گرجائے ہوئے کا بھر اگر کنڈیشنڈ ، کی اینٹوں اور کا دیٹ والی مساجد کو چھوڈ کر کی اینٹوں اور مجور کے پتوں کی جیست والی مساجد میں نماز پڑھتا ہوگی جن میں بارش کا پانی شکے اور زمین کو کچڑ بنادے ، پھر سنر کے لئے کا راور ہوائی جہاز کو چھوڈ کر اونٹی

TOUR DESIGNATION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

09\_ آبِ فرمائي: بهلابتاؤ جورزق الله تعالى في تمبارے لئے نازل كيا،يستم في اس ميس يعض كوحرام اور يعض كوحلال قرارد ماءآب بوچھے: كياالله تعالى نے تم كواس كى اجازت دى ہے یاتم اللہ تعالی برجھوٹ باندھ رہے ہو؟ [۵۳]

٠٧- اورجولوگ الله تعالی پر جھوٹ با تدھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بے تنک اللہ تعالی لوگوں پرفضل کرنے والا ہے لیکن اکٹر لوگ شکر ادانہیں کرتے۔

الا۔ (اے نی مکرم!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آب الله تعالى كى طرف سے جو يجھ بھی قرآن سے تلاوت كرتے ہيں اور (اے لوگو!) تم جوكام بھى كرتے ہوہم تم ير گواہ ہوتے ہیں جبتم اس کام میں مشغول ہوتے ہو،اور آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ ہیں ہےندز بین میں اور ندا سان میں اور نداس ورہ سے کوئی جھوئی چیز اور نہ بڑی مگر بیسب روش کتاب (کور**ے محفوظ)** 

قُلُ اللهُ الله فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَللًا قُلُ آللهُ اَذِنَ لَكُمُ اَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ۞

وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَنُّو فَضُرِلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُمُ لَا يَشَكُّرُونَ ٥

وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَ مَاتَتُكُوا مِنْهُ مِنْ قُرُانِ وَ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيهِ لَا وَ مَا ايَعُرُبُ عَنْ سَرِبُكَ مِنْ مِّثَقَالِ ذَسَّةٍ فِي الأنهض ولافي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِنْ ذَلِكَ وَلآ اَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتْبِ مَّبِيْنِ ۞

پرسفر کرنا پڑے گا۔ کیا آج لندن یا کراری میں رہنے والے کسی مبلغ نے مجھی اونٹی پرصرف ایک وومیل کاسفر مھی کیا ہے تا کہ بیارے نی من الکیلیائی کی اس دور کی سنت پرزندگی میں صرف ایک محفظ کے لئے ہی عمل ہوسکے۔اگران سارے ارتقائی اور بدعتی افعال میں اصل مقصد بهترطريقة سے حاصل مور ماہے توموجودہ ارتقائی اور اجتماعی ميلا دمجی نبی كريم مان طاليم كم مجبت اورعظمت كواجا كركرنے كا بهترين

[ ۵۳ ] اے میرے پیارے نی ملی طالیج الب ان مشرکین مکہ ہے پوچیس کہ اللہ تعالی نے جورز ق مہیں دیا ہے تم نے اس میں سے بعض کو بنول کے نام کی طرف منسوب کر کے حرام اور بعض کو حلال قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تہیں اس حلال وحرام کرنے کا اختیار دیا ہے تو مسى آسانى كتاب ميں دكھاؤ۔فلاہرہے تہارے ياس اس كاكوئى شوت نبيس ہے بتم اللہ تعالى يرجھوٹ باندھ رہے ہواورجواللہ تعالى ير مجموث باندهيته بال أبيس يادر كهنا جاسي كه قيامت ضروراً ي ادراس دن أنيس اس جموث باندهي كي بهت سخت سزا ملي كي. الله تغالی بهت مهریان ہے، ای لیے وہ اس دنیا میں جلدی مزانیں دیتا بلکہ لوگوں کومہلت دیتا ہے تا کہ وہ اپنی اصلاح کرلیں لیکن پھر مجى اكثر لوك اسمهلت ست فائدة فيس الماسق

ش ہے۔[۵۳]

۱۲- غور سے سنو! بے فتک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کو کی خوف عمال کے اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کو کی خوف ہے۔ اور نہ وہ ممکنین ہوں مے۔[۵۵]

ٱلآ إِنَّ ٱوْلِيكَاءَ اللهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَنَّ اللهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

۳۳ ۔ میده لوگ ہیں جوالیان لائے اور ہمیشہ متی رہے۔

الَّذِيْنَ امَنُواوَكَانُوايَتَقُونَ ﴿

[۵۴] ال آیت یل پہلے ہی کریم مل فیلیم کو خطاب ہے کہ ظاوت قر آن اور تبلیخ اسلام میں جن مشکلات کا آپ کوسا مناہے وہ ہماری نگا ہوں
میں ہیں۔ آپ اپنی جدو چہد جاری رکھیں بالاً خرفتح آپ کی ہوگی، پھرتمام انسانوں کو خطاب ہے کہ زمین وآسان میں ذرہ برابر بھی کوئی
چیز الی نہیں جو ہماری نگا ہوں سے پوشیدہ ہوتہ ہماری جھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہرتسم کی نیکی اور برائی پر ہم شاہد ہیں بلکہ
ہرچیز لورج محفوظ میں درج ہے اور اس کے مطابق تہمیں جز ااور سزا ہے گی۔

[۵۵] اولیا الله کی جدوجهد کا مقصد الله تعالی کی رضا کا حصول ہوتا ہے ، اس لئے دنیا دی زندگی بیس اگر وہ کی مادی نعمت ہے کو وم رہے ہوں

گو آخرت بیس الله تعالی کا فغل وکرم و کیے کر آئیس اس مادی نعمت کے فوت ہونے کا غم نیس ہوگا اور ندی میزان عدل میس کی ٹا انصافی
کا خوف ہوگا۔ ان کے دل بیس صرف الله تعالی کے جلال کا خوف ہوگا اور پیخوف انسان کی عظمت اور عزت کی علامت ہے جیسا کہ الله تعالی کا خوف ہوگا اور پیخوف انسان کی عظمت اور عزت کی علامت ہے جیسا کہ الله تعالی کے خوایا ہوں اور آن: ۹ سے نیا دہ الله تعالی کو جائے کے فرمایا: بے خلک بیس تم سب سے زیادہ الله تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ الله تعالی کو جائے والا ہوں ۔ دیست ندیر ۲۰ : کتاب الایسان: باب ۱۳ )
والا ہوں۔

لفت میں ولی کی *تعریف* 

تاموں میں ول کامعنی ہے: قریب ہوب دوست اور مددگار (تفسیر ضیاءالقر آن) اللہ تعالی ایے علم اور مشاہدہ کے اعتبارے ہو انسان بلکہ کا بکات کے ہرفرہ کے قریب ترہے مرا پی مجت اور دہت کے دولے نے وہ مرف ان خاص بندول کے قریب ہوتا ہے جو نیک اور تنی ہول جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: بے فک اللہ تعالی کی دہت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ (قر آن: ۲: ۵۱) اس قرب کے بہتا دور جات بھی ترتی پذیر رہتے ہیں تی کہ ایک دن بہتا دور جات بھی ترتی پذیر رہتے ہیں تی کہ ایک دن کے بہتا دور جات بھی ترتی پذیر رہتے ہیں تی کہ ایک دن قرب کے اس خاص مقام تک تو تی جات کہ اس کے اقوال وافعال میں اللہ تعالی کی خاص برکت شامل ہو جاتی ہے جیسا کہ صدیث قدی میں اللہ تعالی کی خاص برکت شامل ہو جاتی ہے جیسا کہ صدیث قدی میں اللہ تعالی نے فرمایا: بیرا بندہ بھی شرف افل کے ذریعہ بیرا قرب حاصل کرتا ہے بہاں تک کہ میں اس سے مجت کرنے گئی ہول تو شام کا کان ہوجا تا ہوں جس سے دہ سنا ہے اور میں اس کی آئے ہی بن جاتا ہوں تو جاتا ہوں جس سے دہ جاتا ہوں جس سے دہ چاتا ہوں دیکا ہوتا ہوں ۔ (بنجاری: کتاب الرقاف: باب ۱۸

The Mark Selection of the Market Selection of the Selecti

## قرآن میں ولی کی تعریف

الله تعالى نے فرمایا:

ا۔ اللہ تعالی ان لوگول کاولی ہے جوامیمان لائے۔

۲۔ بیدہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور (اللہ تعالی سے ) ڈرتے رہے۔

س- الله تعالى كاولياء صرف ونى بين جو (اس سے ) ورتے بيں۔

٣- الله تعالى سے اس کے وای بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔

ان چاروں آیات کو اکٹھا کرنے ہے معلوم ہوا کہ ولی کے ابتدائی درجہ میں تو ہروہ مسلمان شامل ہے جو اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، پھراس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، پھران لوگوں کا درجہ ہے جو ایمان اور تقویٰ لایا، پھراس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو ایمان اور تقویٰ انسان کے ساتھ عالم بھی ہوں جیسا کہ نبی کریم مان شاہ کے ترمایا: عالم کا درجہ ایک عابد سے انتاب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سے بلند ہے۔ (ترمذی: ابو اب العلم: باب 1 ) اور آخر میں سب سے اعلیٰ درجہ ان فوی قدسیہ کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے منتخب فرمایا اور ان میں سب سے عظیم تر درجہ نبی آخر الزمان حضرت محمصطفیٰ مان شاہد کا ہے۔

# حديث مين ولي كي تعريف

نی کریم مل الکی ہے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے ہے اللہ تعالیٰ کی یاد آجائے۔(ابن ابی حاتم: حدیث نمبر ۱۰۳۵۵) یعنی ان کی شکل وصورت، کر دار اور گفتار میں تو حید پر تی کے آثار اس قدر غالب اور نمایاں ہوتے ہیں کہ ان کود کیھنے والے کے ذہن وخمیر میں اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔

#### ولى كى فضيلت

ا۔ نبی کریم مان تالی نے (حدیث قدی بیان کرتے ہوئے) فرمایا: میرے اولیاء میرے بندے اور میرے مجوب ہیں، بیمیری مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جومیراذ کرکرتے ہیں اور میں ان کاذکر کرتا ہوں۔ (مسندا حمد: جلد ۳: ص ۴ ۳۲)

۱- رسول الله مل طفی ایند الله تعالی جب کی بندے ہے محبت کرتا ہے تو جریل الطفیۃ کو بلا کرفر ما تا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہے تو جریل الطفیۃ کو بلا کرفر ما تا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہے ہم کا مول تم بھی اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرتے ہیں ، پھر اہل زمین میں اس کے لئے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

(بخارى: حديث نمبر ۲۸۵۵: مسلم: حديث نمبر ۲۲۳۵)

س- حضرت عربی خطاب عظامیان کرتے ہیں، نبی کریم مان فائیے ہے قرمایا: اللہ تعالی کے بعض بندے ایسے ہیں جونہ نبی اور دشہید لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کے نز دیک ان کا مرتبدد کی کرانبیاہ اور شہداہ بھی ان کی تحسین کریں کے معابہ کرام واللہ نے عرض کیا:
یارسول اللہ الهمیں بتا سمیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیدہ لوگ ہیں جولوگوں سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے عبت کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ندان کے دشتہ وار ہوتے ہیں اور ندان کوان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی قتم اان کے چہرے منور مول کے اور دہ لوگ ندان کے دشتہ وار ہوتے ہیں اور ندان کوان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی قتم اان کے چہرے منور مول کے اور دہ لوگ ندان کے دور ہوں می تو انہیں توفید نہیں

الماد الكرم كالمادي (مال) في الماد الكرم كالمادي المادي في المادي في المادي في المادي في المادي في المادي في ا

Marfat.com

تاضی شاء الله دحمة الذعلیه لکھے ہیں: عام اوگ کشف اور کرامت کو ولایت کی خصوصی نشانی سجھے ہیں مگریے غلط ہے کیونکہ بہت سے اولیائے کرام سے کشف وکرامت ثابت نہیں ہے جبکہ بعض ایسے لوگوں سے کشف اور خلاف بادت امر کی خبری منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری) ای لئے الل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اُڑ تاہوا آر ہاہواور نبی کریم مان تیجیز کمی سنت کا تارک ہوتو وہ جادو گرتو ہوسکتا ہے ولی اللہ نہیں ہوسکتا۔

[۵۱] نی کریم می التیلیم سے سوال کیا کیا کہ اولیا واللہ کے لئے دنیا وآخرت میں بٹارت سے کیا مراد ہے تو آپ نے فر مایا: اس سے مراد نیک فواب ہیں جو مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کی اور کود کھائے جاتے ہیں ، بیاس کی دنیا کی زندگی میں بٹارت ہیں اور آخرت میں بڑارت ہیں اور آخرت میں بٹارت ہیں اور آخرت میں بٹارت ہیں اور آخرت میں میں اور کود کھائے جاتے ہیں ، بیاس کی دنیا کی زندگی میں بٹارت ہیں۔ اور آخرت میں اور کود کھائے جاتے ہیں ، بیاس کی دنیا کی زندگی میں بٹارت ہیں اور آخرت میں اور آخرت میں بڑائی کی بٹارٹ کی بٹارت ہیں۔ اور آخرت میں اور کود کھائے جاتے ہیں ، بیاس کی دنیا کی زندگی میں بٹارت ہیں۔ اور آخرت میں بٹارت ہیں ہیں ہیں ہور آخرت میں بٹارت ہیں ہیں ہور کی میں بٹارت ہیں ہور کی ہور کی میں بٹارت ہیں ہور کی میں بٹارت ہیں ہور کی میں بٹارت ہور کی میں بٹارت ہیں ہور کی میں بٹارت ہور کی ہور کی میں بٹارت ہور کی ہور کی

[24] مشركين كمية في مرف يدكر آب كوني مائ سا الكاركرديا بكراسلام كالخالفت من بعر يومبم شروع كروى راس برالله تعالى في

TO SUPPLY OF THE STREET

٣٧ - خبردار! جوكونى آسانول ميس باورجوكونى زمين ميس ب بيسب الله تعالى بى كے بين ، اور بيلوگ جوالله تعالى كے سوا شریکول کو بیکارتے ہیں وہ کس کی پیروی کررہے ہیں؟ یہ صرف گمان کی پیروی کردے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کردہے ہیں۔[۵۸]

٢٧- وبى ب جس في تهار الكرات بنائى تاكم اس ميس آرام كرواورون كوروش بنايا، بے شك اس ميں نشانياں ہیں ان لوگوں کے لئے جو (غورے) سنتے ہیں۔

۲۸۔ انہوں نے کہا: اللہ نعالی نے کسی کو بیٹا بنالیا ہے، وہ یاک ہے، وہ تو ہے نیاز ہے، جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب ای کا ہے، تہارے پاس اس کی کوئی دلیل تہیں مب، كياتم الله تعالى كم متعلق اليي بات كمنت بوجس كا متهبين علم بي نبيس؟[99]

آلاً إِنَّ يِلْهِ مَنْ فِي السَّلْمُوٰتِ وَمَنْ فِي الأرُمُ ضِ لَوَ مَا يَتَلِيعُ الَّذِيثَ يَنَ عُونَ مِنَ <u>ۗ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞</u>

إَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ أَوَالنَّهَاسَ مُبْصِرًا لَمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ ا لِقَوْمِ لِيُّسْمَعُونَ

قَالُوااتَّخَكَاللهُ وَلَكَّاسُبُ خِنَهُ الْمُعَنِيُّ الْمُعَنِيُّ اللهُ وَلَكَّاسُ اللهُ عَنِيُّ ال لَهُ مَا فِي السَّلُواتِ وَمَا فِي الْأَرْمُ ضِ الْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلُطْنِ بِهٰنَا التَّقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَاتَعُكُمُونَ ١٠

آپ کوسلی دسیتے ہوئے فرمایا: آپ ان کی دل آزار باتوں سے مملین ندہوں بلکہ اپنی تبلیغ جاری رکھیں۔ بیاسلام کا پہھیس بگاڑ سمیں مے کیونکہ عزت اور سرفرازی کااصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ آپ کی مد دفر مائے گااور بالاً خراسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔

[۵۸] زمین وآسان میں جودنیا آباد ہے اس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔جولوگ الله تعالیٰ کے سواخود ساختہ شریکوں کو پیکارتے ہیں ان کے پاس اس شرک کی کوئی عقلی یا تعلی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اینے وہم و گمان کی

[٥٩] عيمانى يه كيتے متح كمت الله تعالى كابينا ہے، يهودى يه كتے متح كه عزير الله تعالى كابينا ہے اور كفارِ مكه بيه كيتے متح كه فرشتے الله تعالى كى يشيال إلى - (صغوة التفاسير) اس آيت مين ان كاردكيا حميات كمانشد تعالى جس طرح والدين سے ياك بياس طرح وة اولاوسے مجى پاك ہے يسل كى بقاء اور ملك كى ترتى كے لئے اولا دكا ہونا انسانى ضرورت ہے۔ اگر اولا دكا سلسلہ مفطع ہوجائے توسارى زمين انسانول سے خالی موجائے مراللد تعالی زمین وآسان کی ہر چیز کا ہمیشہ سے مالک ہے، کا نکات کی ہر چیز اسپے وجود و بقامیں اللہ تعالیٰ کی مختاج ہے اور وہ مس کا مختاج نہیں ، اس کے اس کواولا دکی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین جواللہ تعالیٰ کی اولا و بناتے ہیں ان کے پاس اس عقبيره كى كوئى عقلى يالقلى دليل نبيس بهاوروه الثد تعالى كمتعلق اليي بات كهت إن جن كالنبيس محود بهى كوئى علم نبيس بها

Con Control Co

جهد مسلسل کی وجہ سے وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں مگرانجام کارانہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بنی لوٹنا ہے جہاں انہیں اس کفر کی سخت سزا

[11] يعنى مشركين مكدكو حضرت نوح التلكية كا تصدسنا وجب انبول في اين قوم سے كها كداكر ميرايها ل رمنا اور احكام الى كى تبليغ كر ناتمهيں مرال كزرتا ب اورتم بحص ل كرف كااراده ركعت موتو جهداس كى كوئى يرواه نيس بلكتم اين سار يد تريكول كرساته ل كربور ي غورو وفن كيدمير عظاف جومى تهار امكان من بركزرو مصقوبهمال ابنافرض اداكرتاب كونكه بحصاب بيغام ك صداقت اوراللدتعالى كالعرت يربورا بمروسه

دوسرك فقلول مين في كريم من في الميكيم بحى مشركين مكه كوكلا جيلنج و ب من ي كه جو بحى تمهار ب امكان ميس ب ميرى خالفت میں کر گزرومیں مجی حضرت نوح الطیخا کی طرح نی ہوں اور دعوت توحیدے کی صورت میں بھی دست بردار نہیں ہوسکا۔

[ ۱۲] میری جلیغ کے بعد بھی اگرتم منہ موڑے رہوتو اس میں میراکو کی نفصان نہیں ہے، میں نے تم سے اس تیلیغ پر کو کی معاوضہ نہیں ما نگا تھا کیونکہ

WW. Grand Construction of the Construction of

ساے۔ سوانہوں نے ان کوجھٹلا یا ، پس ہم نے ان کو اور جولوگ ان کے ساتھ مشتی میں تضے سب کو نجات دی اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کوجھٹلا یا ان کوہم نے غرق کر دیا ، پس دیکھ لوان لوگوں کا کیساانجام ہوا جن کوڈرایا گیاتھا۔[سا۲]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعُرِهٖ مُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ فَجَآءُوهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوْا لِيُوْمِنُوْا بِمَا كَنَّ بُوْابِهِ مِنْ قَبُلُ \* كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَ بِمَا كَنَّ بُوْابِهِ مِنْ قَبُلُ \* كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَ قُلُوْبِ الْمُعْتَارِيْنَ۞

أَ قُكُذَّ بُوْهُ فَنَجَّيْنُهُ وَ مَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ

إَجَعَلُنَّهُمْ خَلَيْفَ وَآغُرَقُنَا الَّذِينَ كُنَّا بُوْا

إِ بِالْيِتِنَا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ۗ

المُنْنَى بِينَ @

سے۔ پھرنوح الطیعا کے بعد ہم نے اور رسولوں کوان کی قوموں کی طرف بھیجا ، سووہ ان کے پاس روشن دلائل لے کرآئے کے مرجس چیز کووہ پہلے جھٹلا بھیے ہتھے وہ اس پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ ستھے ، اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہرلگا و ہے ہیں۔[۲۴]

ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعُرِهِمُ مُّولِينِ وَهُرُونَ إِلَى فَرُعُونَ وَ مَلَابِهِ بِالْيِتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِنْنَ ۞

22۔ پھران رسولوں کے بعدہم نے موکی الظیکر اور ہارون الظیکر کے عدہم نے موکی الظیکر اور ہارون الظیکر کا کو فرعون اور ان کے دربار یوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا توانہوں نے تکبر کمیااوروہ مجرم لوگ تھے۔

میں توصرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تیلیٹے کرتا ہوں اور میرامعاوضہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے اور جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سلمانوں میں سے رہوں ،اس لئے نہ تو میں تم سے ڈرتا ہوں اور نہ تی تم سے کوئی لا کئے رکھتا ہوں۔ بہر حال تم مانویا نہ مانویس تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں اور بمیشہ رہوں گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیائے کرام علیم السلام کا دین اسلام تھا ،البتہ حالات کے مطابق بعض شری احکام مختلف تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم میں سے ہرائیک کے لئے ہم نے ایک شریعت اور راہ مل بنائی ہے۔

(قرآن: ۲۵،۵)

[۱۳] حفرت نوح الظینی نے سیکٹروں سال اپن قوم کوتیلیغ کی اور انہیں عذاب الہی ہے ڈرائے رہے مگروہ اپنے کفر کے ساتھ چیٹے رہے اور حضرت نوح الظینی کی دعوت کا انکار کرویا تو پھر عذاب الہی کا ایسا سیلاب آیا جس میں سازے منکم بین غرق کردیئے گئے اور صرف وہ تک لوگ ہی جو حضرت نوح الظینی پر ایمان لائے شخصا ور آپ کے ساتھ مشی میں سوار ہو گئے ہتے اور یہی ڈی جانے وائے چیر لوگ ہی سب غرق ہوجانے والوں کے جانشین ہے ، پھرانسانوں کی آئندہ اس انہی لوگوں لینی حضرت نوح الظینی کے تین بیٹوں سے چلی اس کا سب غرق ہوجانے والوں کے جانشین ہے ، پھرانسانوں کی آئندہ اس انہی لوگوں لینی حضرت نوح الظینی کی کی میں بیٹوں سے چلی اس کی سب غرق ہوجانے والوں کے جانشین ہیٹوں سے جلی اس کی سب غرق ہوجانے والوں کے جانشین ہیٹوں سے جلی اس کی سب غرق ہوجانے والوں کے جانشین ہیٹ کی میان کی کھا جاتا ہے۔

[ ١٨٣] حفرت نوح الظفالا كے دميال كے بعد شيطان نے لوگوں كو پيم مراه كرويا تو الله تعالى نے ان كى طرف رسول بيميع جنبوں نے مجزات

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوَّا إِنَّ الْمُتَّامِدِنَ فَي مِنْ عِنْدِنَا قَالُوَّا إِنَّ الْمُنَا لَيْنَ فَي مِنْ عِنْدِنَ اللَّهِ فَي الْمُنْ اللِينَّةُ مُنْ مِينَ فَي مَنْ عِنْدِنَ فَي اللَّهِ مُنْ مُنِينَ فَي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالُولِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ مُوْلِى اَ تَقُولُوْنَ لِلْحَقِّ لَبَّاجَاءَكُمْ لَا اللَّهِ وَلَا يُقُلِحُ اللَّهِ وَلَا يُقْلِحُ اللَّهِ وُوْنَ ۞

قَالُوَّا أَخِمُّتُنَا لِتَلْفِتُنَا عَبَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ البَآءَنَا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءِ فِي الْإَنْ مِنْ وَمَانَحُنْ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءِ فِي الْإَنْ مِنْ وَمَانَحُنْ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

۲۷۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے سکے: بیتو کھلا جادو ہے۔[۲۵]

22۔ موی الظفائل نے کہا: کیاتم حق کے متعلق یہ کہتے ہوجب وہ تمہارے باس آیا؟ کیا ہے جادو ہے؟ اور جادو گرتو بھی کامیاب نہیں ہوتے۔

۸۷۔ انہوں نے کہا: کیاتم ہمارے پاس اس کئے آئے ہوکہ ہمیں اس (دین) سے پھیردوجس پرہم نے اپنے باپ دونوں داداکو پایا ہے اور (مصر کی) سرزین میں صرف تم دونوں کے لئے بڑائی ہوجائے، اور ہمتم محم دونوں پرائیان لانے دالے بڑائی ہوجائے، اور ہمتم دونوں پرائیان لانے دائیں ہیں۔[۲۲]

دکھا کے اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی ہدایت ورہنمائی کے لئے بھیج سے ہیں گران تو موں نے انبیا ہے کرام علیهم السلام کی بلیغ کو تبول کرنے سے انکار کردیا اور جاہلانہ ضداور ہے وہری کی وجہ ہے اپنے اس انکار پراس قدر پختہ ہو گئے کہ بعد میں جو بھی نبی آیا انہوں نے اس انکار کو جاری رکھا اور کمی نبی پرایمان لانے کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔ نیز جولوگ مسلسل سرکٹی اور ہے دھری کے پابندر ہے اس انکار کو جاری رکھا اور کمی نبی پرایمان لانے کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔ نیز جولوگ مسلسل سرکٹی اور ہے وہری کے پابندر ہے ایں انجام کاران کے دلوں سے جن کو تیول کرنے والی صلاحیت ہی جو جاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں جیسے ان کے دلوں کوسیل کر دیا گئی ہے۔

[۲۹] قرعون اوراس کے درباری جب حضرت مولی التفکین اور حضرت ہارون التفکین کے دلائل کا معقول جواب ندد سے سکے تو الزام تراثی پر اُتراک کے کتم جمیں ہمارے باپ دادا کے داستہ سے بٹانا چاہتے ہوا ورمعرکی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہواس لئے ہم تو بھی بھی تم پر ایمان نیمن لائیں ہے۔

Company Compan

29۔ اور فرعون نے تھم ویا: ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آئے۔

۸۰ پی جب جادوگرآ گئے تومویٰ الطَلِیٰ السِین کہا: ڈالوجوتم ڈالنے دالے ہو۔

۱۸- جب انہوں نے ڈال دیا تومویٰ الطّیٰ نے فرمایا: یہ جو پھے
تم لائے ہو یہ جادو ہے، یقینا ابھی اللہ تعالیٰ اس کو باطل
کرد ہے گا، ہے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام
سنوار انہیں کرتا۔ [۲۷]

۸۲ - اورالله تعالی این کلمات سے قل کوفل (ثابت) کروکھا تا ہے خواہ مجرم اسے ناپسندہی کریں۔

۸۳۔ پس (ابتدامیں) موئی النظیمی کی چندنو جوانوں کے علاوہ کوئی ان پراس خوف سے ایمان ندلایا کہ کہیں فرعون اور واقعی اور واقعی اور واقعی وہ حد فرعون سرز مین (مصر) میں پڑا سرکش تھا اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ [۸۲]

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ النَّتُونِ بِكُلِّ سُجِرٍ عَلِيْمٍ۞

ا فَلَنَّاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّولِنِي الْقُوْا مَا انْتُمُمُّ لُقُونَ۞

اَ فَكُمَّا اَلْقُوا قَالَ مُولِى مَا جِمُّتُمْ بِهِ السِّحُولُ اللهَ اللهُ ا

وَ يُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجُرِمُونَ ﴿ الْمُجُرِمُونَ ﴿

فَكَ الْمَن لِمُولِكَى إِلَّا ذُيِّرِيَّةٌ قِنْ قَوْمِ عَلَىٰ خَوْفٍ قِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِمْ اَنْ يَقْتِنَهُمْ لَا خُوفٍ قِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِمْ اَنْ يَقْتِنَهُمْ لَا وَلَا مُنْ فِي الْآثُم ضَ وَ إِنَّا لَا مُنْ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْآثُم ضَ وَ إِنَّا لَا مُنْ فِي الْآثُم ضَ وَ إِنَّا لَا مُنْ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْآثُم ضَ وَ إِنَّا لَا مُنْ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْآثُم ضَ وَ إِنَّا لَا مُنْ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْآثُم ضَ وَ إِنَّا لَا مُنْ فَرُعُونَ لَعَالَى فِي الْآثُم ضَ وَ إِنَّا لَا مُنْ فَرَعُونَ لَعَالَى فِي الْآثُ مُنْ فِي الْآثُ مُنْ فَيْ الْآثُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

یوند مربون براسرس اورطام بادشاہ تھا اور اسپنے مخاصین کوئٹک کرنے میں حدسے بڑھنے والا تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کی بھی انقلاب میں جوانوں کا کروارنمایاں رہاہے مثلاً • • ۱۳ سال پہلے سرز مین عرب پر می کریم سی الیا ہے۔ جوانقلاب بریا کیا اس کے پہلے مجاہدین بھی نوجوان عورتیں اور سرو تھے ، جعفرین ابی طالب طاب مقالی سعدین ابی وقاص مقالیہ مصعب بن عمیر طاب عبداللہ بن

۱۸۳ ورموی الظفی الله نیمان است میری قوم او کرتم الله تعالی پر ایمان لائے ہوتو اُسی پرتوکل کروا گرتم سیچ مسلمان ہو۔

۸۵۔ انہوں نے کہا: ہم نے اللہ تعالی پر توکل کیا ہے، اے مارے مارے رب! ہمیں ظالم قوم کے لئے آزمائش (تختہ مشق) نہ بنا۔

٨٧ - اوراين رحب سيمس كافرتوم سينجات د\_\_

۸۷۔ اورہم نے موکی الظیفی اوران کے بھائی کی طرف وتی بھیجی کہتم اپنی توم کے لئے مصر میں گھر مہیا کرواور اپنے ان محمروں کو قبلہ (عبادت گاہ) قرار دواور نماز قائم کرواور ابل ایمان کوخوش خبری دو۔[۲۹]

وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِرِ انْ كُنْتُمُ امَنَّتُمُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ النَّكُنْتُمُ مُسْلِمِينَ ۞

فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوكَّلْنَا مَ مَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا وَكُلْنَا مَ مَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا فَ فَالُوا عَلَى اللهِ تَوكَّلْنَا مَ مَبَنَا لَا تَجْعَلْنَا فَ فَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكِّلُنَا فَي فَالُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

وَنَجِنَا بِرَحْمَرِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ۞

وَ اَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاخِيْهِ اَنْ تَبُوّا لِيَوْمُنُونَا إِلَى مُوسَى وَاخِيْهِ اَنْ تَبُوّا لِقَوْمِكُمُ اللّهِ اللّهُ وَمُلْكَةً لِقَوْمِكُمُ اللّهُ وَمُلْقِولُهُ اللّهُ وَمُنْدُنْ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ وَمِنْدُنْ ﴿ وَالنَّهُ وَمِنْدُنْ ﴾ وَالنّهُ وَمِنْدُنْ ﴿ وَالنَّهُ وَمِنْدُنْ ﴾ وَالنّه والمُؤْمِنَةُنْ ﴿

مسعود وظیر نیز وظیر الله و مسلم و مس

[ ۲۹] حفرت موئی المظیمی نے جب بوت کا اعلان کیا توفر عون نے بنی اسرائیل پر مظالم میں اضافہ کر دیا، ان کے عبادت خانوں کو گرا دیا اور اعلان میں استانہ کی اسرائیل کو اجازت دے دی اعلانے بنی اسرائیل کو اجازت دے دی اعلانے بنی اسرائیل کو اجازت دے دی کے مشکل ہو گیا۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو اجازت دے دی کے مشکل ہو گیا۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو اجازت دے دی اور دیس نماز اواکریں اور اللہ تعالی پرتوکل رکھیں وہ ان کی مدوفر ماسے گا۔

مسلمالوں کو بیاعز از خاصل ہے کہ دو تھریں ، سجد میں ، جنگل میں اور جہاں چاہیں ہر پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں تمریملی امتوں میں نمازیں مرف عمادت خانوں میں پڑھی جاتی تھیں ، البتہ فرعون کے مظالم کی دجہ سے بنی سرائیل کو تھروں میں جیپ کرنماز پڑھنے کی تصوصی اور عادشی اجازت دی مجئی تھی۔

Part Nation (Carlos) (Carlos)

۸۸۔ اور موکی الظینی نے عرض کیا: اے ہمارے رب! تونے فرعون اور اس کے دربار یوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سمامان اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب! (کیاان کو مال اس لئے دیا تھا) کہ وہ (لوگوں کو) تیری راہ سے بھٹکا کیں؟ اسے ہمارے دب! ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو تخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائمیں جب تک وہ در دناکے عذاب کود کھونہ لیں۔ [۲۰]

وَقَالَ مُولِى مَا بِنَا إِنَّكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَكَا لَا يَنْ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَا مَكَا لَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَا مَكَا لِيُفِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَا مَرَالِيُ فَيْ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا الْمُولُ مَرَالِيُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِيمِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُوالِمُ اللْمُ اللْهُ اللْمُواللَّهُ الللْهُ الللْهُ ال

۸۹۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتم دونوں کی دعا قبول کر لی گئے ہے ، پس تم ثابت قدم رہنا اور جاہل لوگوں کے طریقہ کی ہر گز پیروی نہ کرنا۔[12] قَالَ قَنُ أُجِينَتُ دَّعُوثُكُمُا فَالنَّقِيْمَا وَلا تَتَّبِ لِإِنْ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ۞

9۰۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر کے پار کردیا، پھر فرعون اور اس کے کشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا بیچھا کیا، وَلِحُوَذُنَا بِبَنِي إِسُرَا عِيلَ الْبَحْرَفَا تَبْعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُ لَا بَغْيًا قَاعَدُوًا لَا حَتَى إِذَا

(4) حضرت مونی القلیجائے معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب فرعون اوراس کی قوم کے لوگ ایمان شدلائے وحضرت مونی القلیجائے نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا: ان لوگوں نے تیری عطا کروہ دنیاوی شان وشوکت اور مال وودات کا شکراوا کرنے کی بجائے لوگوں کو گراہ کرنا شروع کردیا ہے، لہٰذاتوان کے مال برباد کردے اوران کے دلوں کو کفر پر پختہ کردے تا کہ وہ اس ورد تاک عذاب کا مشاہدہ کر سکیں جو اس نا شکری کی لازمی سزاہے، چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ آئیس ساری زندگی ایمان لانے کی توفیق نبالی اور ڈوجے وقت ورو تاک ہے غذاب کو دکھیے کر ایمان لانے کا اظہار کیا مگر آخروقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اگر چہنی ہدایت کی دعاویتا ہے ہلاکت کی وعائیس دیتا کیا تی جب کو کی اختیاں اور اس کی ہدایت کا کوئی امکان باتی شدر ہے تو پھر آخری چارہ کاری رہ جا تاہے کہ اس قوم کے معاملہ کو تو می نافر مانی کی انتہا کو بھی اس کے سرد کردیا جائے ، البندا ان کی سزا کے طور پر گو یا بیا للہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے جو بے اختیار، نبی کی زبان پر جاری ہوجاتی اللہ تعالی کے سرد کردیا جائے ، البندا ان کی سزا کے طور پر گو یا بیا للہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے جو بے اختیار، نبی کی زبان پر جاری ہوجاتی ہو بھی اس کوئی نبان پر جاری ہوجاتی کی دیاں تر میں سے کوئی ایمن واللہ نہ چھوڑ۔

اللہ تعالی کے سرح مصرت نوح الظفی نے سیکل وں سال تیلئے کرنے کے بعد بالآخراہی قوم کے خلاف یہ دعافرمائی: اسے میرے دب! لائے کہ دی نبین پر کافروں میں سے کوئی لینے والا نہ چھوڑ۔

[ا2] الله تغالی نے فرمایا جم دونوں کی دعا قبول کر لی مئی ہے تکراس کا ظہور اپنے وفت مقررہ پر ہوگا، للبذاتم ناواقف لوگوں کی طرح اس کے جلد وقوع پذیر ہونے کے لئے بے قرار نہ ہونا بلکہ صبراور ثابت قدمی کے ساتھ تیلنے کی جدوجہد جاری رکھنا، چنا نچیداس دعا کے بعد چالیس سال تک فرعون زندہ رہا، پھراللہ تعالی نے اس کوغرق کردیا۔

THE DESTRICT SOUND OF THE STOPPEN OF



۳۹- اور ہم نے بن اسرائیل کو (رہنے کے لئے) عمدہ تھکانا دیا اور ہم نے ان کو (کھانے کے لئے) پاکیزہ چیزیں عطا کیں، پھرانہوں نے اختلاف نہ کیا حتی کہ ان کے پاس علم آگیا، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیز وں کا فیصلہ فرمائے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔[۲۷]

۹۴- اور (اے سننے والے!) اگر تجھے اس میں کھے تک ہوجی کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھالو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں ، بے تنک تمہارے بہلے کتاب کو پڑھتے ہیں ، بے تنک تمہارے باس تمہارے دب کی طرف سے حق آگیا ہے، پس تم بیس تنگ کرنے والوں میں سے ہرگزنہ ہوجانا۔[24]

وَلَقَدُهُوْ اَنَابِنَى اِسُرَآءِ يُلُهُمُوا صِدُقَ وَمَا ذَهُ الْمُعْمُ الطّيِّلْتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى حَاءَهُمُ الْعِلْمُ لِلْقَالِمَ الْقَلِيْمِ الْقَالَةُ الْمُعْمُ الْعِلْمُ لَا إِنَّ مَ بَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِينَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿

قُلُنُ كُنُتَ فِي شَلِيٍّ مِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَلَا فَسُلِ اللَّهِ مِنْ الْكِنْبَ مِنْ الْكُنْبَ الْكَانَا اللَّهُ الْحَقَّ مِنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْ

مظالم سے نئے جانے والے بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ فرعون واقعی مر گیا ہے اور دوسری طرف وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے نشانِ عبرت بن گیا کہ جو خدائی کا دعویٰ کر تاہے وہ آئے خود مردہ پڑا ہوا ہے۔اس متسم کی سینکو وں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں لیکن اکثر لوگ ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔

میرے استاذ گرامی حضورضیاء الامت د حمة الله علیه لکھتے ہیں : مصر میں ایسے مسالے ایجاد ہو چکے ہتے جن کے استعال سے لاش کو مکلنے سرنے سے بچایا جاسکتا تھا اور اس زمانہ میں بادشا ہوں اور امراکی لاشوں کوممی کیا جاتا تھا۔ چنا تچہ ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شاہی قبرستانوں سے متعدد می شدہ لاشیں نکالی ہیں جو محفوظ ہیں۔ مصر کے بجائب گھر میں ایک لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین اثریات کا خیال ہے کہ بیفرعون موکی کی لاش ہے۔

فرعون کالاش کوسمندر سے باہر پھیننے کا ذکرنہ تو بائبل میں تھااور نہ ہی دنیا کی کسی اور کتاب میں قرآن مجید نے سب سے پہلے اس کا علان کیا جس کا اُس زمانہ میں کسی کوعلم تک نہیں تھااور آج واقعات نے اسے سیح ثابت کر دیا ہے جوقر آن مجید کی صدافت اور نبی کریم مان تعلیج کی نبوت کا بین ثبوت ہے۔

[ الم 2 ] فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد اللہ نعالی نے بنی امرائیل کورہنے کے لئے عمدہ ممالک بعنی مصر اور فلسطین کی حکومتیں عطا
فرما نمیں اور ان ممالک کی زر فیز زبین سے پیدا ہونے والی پائیزہ خوراک میبیا فرمائی ،لیکن بنی امرائیل نے اللہ تعالیٰ کا شکرا واکر نے
کی بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا اور بیا اختلاف بھی کسی بے علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ تو رات کے واضح احکام آ
جانے کے بعد محض عنا واور تکبر کی وجہ سے تھا اور ان کے ورمیان عملی فیصلہ تیا مت کے دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ تو رات کے پیروکاروں کو
جنت میں وافل فرمائے گا اور تو رات کے احکام میں ہیر پھیر کرنے والوں کو چہنم رسید کرے گا۔

[20] اس آیت کی تغییر بیجھنے کیلئے آھے آیت نمبر سوا بالکل واضح ہے"اسے لوگو ا اگرتم میرسے وین کے متعلق کسی میں ہو"

Marfat.com

TOUR OF THE PARTY OF THE PARTY

94۔ اگرچہان کے پاس ساری نشانیاں آجا کیں جب تک وہ دردناک عذاب ندد کھے لیں۔[۲۷]

وَلُوْجَاءَ ثَهُمْ كُلُّ اليَةِ حَتَّى يَرَوُا الْعَلَابَ الْوَلِيْمَ ۞

مندرجہ بالا آیات اوراحادیث (یانصوص) سے واضح ہوگیا کہ اس آیت میں نی کریم سائنگینی کو خطاب نہیں ہے بلک عام انسان کو خطاب کیا جا ان کام النی میں خک ہے جس کوہم نے نبی کریم سائنگینی پرنازل کیا ہے تو ان لوگوں سے بھی اس کی تفلاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تھے اس کلام النی میں خک ہے جس کوہم نے نبی کریم سائنگینی پرنازل کیا ہے تو ان لوگوں سے بھی اس کی تفلد بن کر سکتے ہو چوقر آن سے پہلے نازل ہونے والی آسانی کا بول کو پڑھتے ایس کیونکہ ان کا بول میں قرآن مجید اور نبی کریم سائنگینی کی مفات بیان کی گئی ایس اور کی اہل کاب علاء نے ان صفات کود کی کراسلام قبول کرایا جبکہ کی دوسرے ملائے اہل کریم سی میں فلک کرنے یا اس کو گئی ایس کو کریے تھا ہے اس میں فلک کرنے یا اس کو مختلف کی ہرگز کوشش نے کرنا وگر دی خدارے میں دہو گے۔

[2] جن برنصیروں نے مسلسل مرحی کرے اپنی خداداد مسلاحیتوں کوئے کردیا ہے اور ان کا کفریر مرما ٹابت ہو چکاہے تو ان کے پاس جاہے۔ ایک دلائل کا انبار لگا دیا جائے وہ برگز ایمان نہیں لائیں مے لیکن جب دردناک عذاب ان کی آتھوں کے سامنے آجا تا ہے اور انہیں اس

والمالية المالية المال

۹۸۔ پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ (عذاب خداوندی کی نشانی و کیھ کر) ایمان لے آئی تو اس کا ایمان لا نا اسے نفخ ویتا سوائے قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پرسے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک مدت تک زندگی سے لطف اندوز ہونے (کاموقع) دیا۔ [22]

فَكُولِ كَانَتُ قَرْيَةٌ الْمَنْتُ فَنَقَعُهَا إِيْمَانُهَا اللَّ قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا الْمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَنَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَلِوقِ التَّنْيَاوَ مَتَّعُنْهُمُ عَنَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَلِوقِ التَّنْيَاوَ مَتَّعُنْهُمُ إلى حِيْنِ ﴿

99۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے ، پھر کیا آپ لوگوں پر جر کریں گے تی کہ وہ ایمان لے آئے میں۔[۸۷] وَلَوْشَاءَ مَ بَّكُ لَا مَنَ مَنْ فِي الْآئَمِ ضُكُلُهُمُ جَمِيعًا ﴿ أَفَانَتَ ثَكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ مُؤْمِنِينَ

۱۰۰- اور کمی شخص کے لئے میمکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے باور جولوگ عقل سے کام نہیں کیتے کے باور جولوگ عقل سے کام نہیں کیتے اور جولوگ عقل سے کام نہیں کیتے اللہ تعالیٰ ان پر ( کفر کی ) نجاست ڈال دیتا ہے۔[9]

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنُ ثُوَّمِنَ اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ \* وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ

ے بیخے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ اس وقت مجبوراً ایمان لانے کی طرف راغب ہوجاتے ہیں مگر اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب وہ ہماراعذاب دیکھ پچکے تو پھران کے ایمان لانے نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔
(قرآن: ۲۰۰۰)

[49] دنیایس جو پھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے مراس کی اجازت ایک حکیمانداور عاولانہ لکام کی پابند سے لینی جولوگ

۱۰۱۔ آپ فرمائیے: غور ہے دیکھوآ سانوں اور زمین میں کیسی اور کیسی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو منتائیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے جوایمان نہیں لاناچاہے۔[۸۰]

> ۱۰۳ پرہم اینے رسولوں کوادر ایمان دالوں کو بیالیۃ ہیں ،ای طرح ایمان دالوں کو بیالیہ اہارے ذمہہے۔[۸۱]

۱۰۴ آپ فرمائے: اے لوگو! اگرتم میرے دین کے متعلق میں ہوتو (سن لو) تم اللہ تعالیٰ کے سواجن کی عبادت تہیں کرتا بلکہ میں موتو اس کی عبادت تہیں کرتا بلکہ میں اس کی عبادت تہیں کرتا بلکہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جوتمہاری روعیں قبض اس کی عبادت کرتا ہوں جوتمہاری روعیں قبض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جوتمہاری روعیں قبض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جوتمہاری روعیں قبض

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّلَوْتِ وَ الْأَنْ مُنِ الْأَلْ الْمُنْ الْأَلْمَ الْمُؤْمِدُ لَا النَّالُ مُ عَنْ قَوْمِ لَا النَّالُ مُ النَّالُ مُ عَنْ قَوْمِ لَا النَّالُ مُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ

قَهَلُ يَنْتَظِرُونَ إِلَا مِثْلُ آيَّامِ الَّذِيثَ خَلَوُا مِنْ قَبُلِهِمْ فَلُ قَالْ فَانْتَظِرُو الَّذِيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ قُلْ فَانْتَظِرُ الْنِيَ

ثُمَّ نُنَجِّى مُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوا كَالَاكَ مَ الْكَالِكَ مَا الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ فَي الله المُومِنِينَ فَي حَقَاعَلَيْنَانُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فَي حَقَاعَلَيْنَانُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فَي

قُلْ لِيَا يُنْهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَلْقٍ مِنَ دِيْنِي فَلَا اعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُونَ مِنَ دُوْنِ اللهِ وَ لَكِنْ اعْبُدُ اللهِ اللهُ الله الله الله الذي

الله تعالی کی نشانیوں میں غور وفکر کرتے ہیں اور تلاش حق میں سرگرم رہتے ہیں الله تعالی انیس ایمان لانے کی تو نیق عطافر ما تا ہے اور جولوگ عقل وہم سے کام میں لیتے اللہ تعالی انیس کفر کی نجاست میں بڑارہے دیتا ہے۔

[۸۰] زمین وآسان میں بے شارائی نشانیاں موجود ہیں جواللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں مگر جن نوگوں نے جان ہو جھ کرائیان نہ لانے کا فیصلہ کر دکھا ہے ان پر کوئی دلیل یارسولوں کی تعبیہ اثر انداز نہیں ہوسکتی اوران کا حال اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ شایدہ ہاک عذاب کے فیصلہ کر دکھا ہے اوران کا حال اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ شایدہ ہوسکتی ہے تو شعبی ہے کہ شنظر ہیں جوان سے پہلے سرش قوسوں پر نازل ہو چکا ہے۔اگر ان کی شعور کی طور پر یا غیر شعور کی طور پر بھی مرشی ہے تو شعبی ہے ان کی سرا کے لئے دنیا یا آخرت میں جودقت مقرد کر رکھا ہے وہ مجمی اس کا انتظار کریں اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ بالاً خر

[۱۸] کیلی قوموں پرجب عذاب آتا تواللہ تعالی ایٹے رسولوں اور مومنوں کواس عذاب سے بچالیتا جیسے حضرت نوح الطیخ اوران کے ساتھیوں کوشتی کے ذریعہ بچالیا اور حضرت موی الظیخ اوران کی قوم کو سندر کا پانی روک کر بچالیا کیونکہ اہل ایمان کو بچاتا اللہ تعالی نے خودا ہے اور کرم پر لے رکھا ہے۔ ای طرح ان کفار پرمجی و نیا ہیں یا آخرت میں جب عذاب آئے گا تواہل ایمان اس سے محفوظ و جس ک

Come No Contraction (Contraction) (Contracti

كرتا ہے اور جھے علم ديا گيا ہے كہ ميں مومنوں ميں سے

وَ أَنَّ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيْفًا ۚ وَ لَا الله المُشرِكِينَ الْمُشرِكِيْنَ الْمُشرِكِيْنَ الْمُشرِكِيْنَ الْمُشرِكِيْنَ الْمُشرِكِيْنَ

إَيْتُوَفَّكُمْ ۚ وَ أُمِرُتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ

المُؤمِنِينَ ﴿

۱۰۵۔ اور بیک اینارخ کیسو ہوکراس دین کی طرف کر لے اور مشرکوں میں ہے ہرگز نہ ہونا۔

> وَلا تَدُعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلا المَيْ اللَّهُ اللَّهُ

۲۰۱- اورالله تعالی کے سواکسی اور کی عبادت نه کرجونه تخصے تقع بينياسكاب، اورند تجهے نقصان بہنجاسكتا ہے اورا گرتونے ايساكياتو پيرتوظالموں ميں سے بوجائے گا۔

> وَ إِنْ يُنْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَ إِنْ يُبُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآ دُ الفَصْلِهِ لَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ ا عِبَادِهِ \* وَهُوَ الْغُفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

٤٠١- اورا گرالله تعالی تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کودور کرنے والا کوئی نہیں ، اور اگر وہ تمہارے کے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رو کئے والانجيس ہے، وہ اينے بندول ميں سے جس كو چاہتا ہے اسينے فضل سے نواز تاہے، اوروہ بہت بخشنے والا بمیشدر حم فرمانے

والأب-1/٨٣].

[۸۲] لینی روش دلائل اور واضح شواہد کے بعد بھی اگر تہیں میرے دین کے بارے میں شک ہوتو ہوتارہے بہر حال مجھے تہارے شرک کے غلط ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں ، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے سواجن کی عبادت کرتے ہومیں ان کی عبادت نہیں کرسکتا بلکہ میں ای الله تعالی ک عبادت كرتا بول جوتمباري زندكي اورموت كاما لك باوراي نے جھے تكم ديا ہے كه بيس ان لوكوں كے ساتھ ربول جو صدق دل سے اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور بیک میں میسو ہوکر دین اسلام کی طرف اپنی توجه مرکوز رکھوں اور شرک سے دور رہوں اور جمصے سیجی تھم دیا حمیا ہے کہ میں بتوں کی عمادت ندکروں جوند نفع پہنچا سکتے ہیں اور ندنقصان۔ تیزان کی عمادت کرمائٹرک ہے اور شرك كرف والفالم موسة بيل-ان تينول آيات ميل في كريم من التيليم كذر يعدامت كوخطاب كيا مياسي كيونك في كريم من التيليم بہلے سے ای موس میں اور شرک وظلم سے معصوم میں۔

[٨٣] الله تعالى قادر مطلق باوركى كونع يا نقصان بينجان كالمل اختيار ركهمتاب، للذاواى اس لائق ب كداس كاعبادت كي مباي اوراى ست ڈراجاسے۔

الماد الكرا كالماد الكرا

۱۰۱۔ آپ فرمائے: اے لوگو! بے فک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آگیا ہے ،اب جو محض طرف سے تمہارے پاس حق آگیا ہے ،اب جو محض ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لئے ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اور جو گمرائی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے نقصان کے لئے گمرائی اختیار کرتا ہے اور جس تم پر کوئی محمان سے لئے گمرائی اختیار کرتا ہے اور جس تم پر کوئی محمران اختیار کرتا ہے اور جس تم پر کوئی محمران ایسے مول ۔[۸۴]

لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَاتَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَ

مَا آنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ اللهِ

۱۰۹\_ اورآپ ای کی پیروی کرتے رہیں جوآپ کی طرف وتی کی افتاقی خواب کی طرف وتی کی جاتی ہوا ہے۔ اور وہ جاتی ہے اور مبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ تعالی فیصلہ فر مادے اور وہ سب ہے بہتر فیصلہ فر مانے والا ہے۔ [۸۵]

[۸۴] یعنی اے لوگوا قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالی کا پیغام آ چکا ہے جس نے حق کو باطل سے متاز کر دیا ہے۔ اب میں تمہارے اعمال کا ذمہ دارنیس ہوں ، تم خودا پنے متنقبل کا فیصلہ کروئیکن یا در کھنا جو اس قرآن پر ایمان لا کر ہدایت حاصل کرے گا اس میں اس کا اپنا فائدہ ، موگا اور جوقرآن کا انکار کرکے تفر کا راستہ اختیار کرے گا اس میں اس کا اپنا نقصان ہوگا کہ قیاست کو جنم کی آگ میں جلے گا۔

> فقیر جمداندادسین پیرزاده بروز بده ۸ نومبر ۲۰۰۱ بعدازنمازمغرب جامعه الکرم ایکن بال، یوک

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

# سورة هود (١١)

یہ میں درت کی ہے کیونکہ یہ بھرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام ''ہود' ہے کیونکہ اس میں حضرت ہودالظیکو کا تذکرہ ہے۔

گذشتہ سورت کی ہے کیونکہ یہ بھرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام نزول قریب ہے اس لئے ان دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثلاً سورہ

گذشتہ سورت یونس اور اس سورت کا زمانہ نزول قریب ہے اس لئے ان دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثلاً سورہ

یونس میں ارشاد ہوتا ہے: ''اگرتم ہے ہوتو تم بھی قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔'' (قرآن: ۱۰ اداس سورت میں ارشاد ہوتا ہے: ''تم

کھی قرآن جیسی دی سورتیں لے آؤ۔''

چونکدانل مکہ قرآن مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے اس سورت کی ابتدائی قرآن مجید کے ذکر سے کی میں۔'' میں۔'' الف لام را، یدوہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستکم کردی میں ہیں، پھر خدائے حکیم وجیر کی طرف سے کھول کربیان کردی می ہیں۔'' قرآن: ۱۱:۱۱)

ال سورت کی ابتدایی اسلام کے بنیادی عقا کدینی توحید، وی ، رسالت، قیامت، جزااور سرز اکوبر ہے مؤثرا ندازین بیان کیا گیا ہے گرکفار مکہ پراس کا کوئی اثر ندہوا بلکہ اسلام کی مخالفت میں وہ تخت سے تخت تر ہوتے جارہے تھے، پھراللہ تعالی نے گذشتہ انبیائے کرام علیهم السلام یعنی حضرت نوح الظیمی ، حضرت ہو و الظیمی ، حضرت مسالح الظیمی ، حضرت ابراہیم الظیمی ، حضرت لوط الظیمی اور حضرت شعیب الظیمی کے اللہ اللہ میں ایک ہی مشکلات سے وا تعات اور ان کی قوموں کے حالات بیان کئے ہیں تا کہ آپ ما نواز کہ انہائے کرام علیهم السلام بھی الی ہی مشکلات سے گزرے ہیں۔ نیز کفار کو بھی احساس ہوکہ اگر وہ اپنی مرکش سے بازنہ آئے تو پہلی قوموں کی طرح ان پر بھی عذاب آسکتا ہے۔

جب نی کریم مانظیر کے کھ بال سفید ہو گئے تو حصرت ابو یکر صدین عظید نے عرض کیا: یارسول الله مانظیر ا آپ بوڑ سے ہوگے۔

آپ مانظیر نے فرما یا: مجھے سورہ ہوو، و اقعة ، مرسلات ، عمر بتساً علو ن اور اذا الشمس کورت ، نے بوڑھا کر دیا ہے۔ (تر مذی: حدیث اسبر ۲۹۷: ابواب تفسیر القرآن: باب ۲۵) مطلب بیاتھا کہ ان سورتوں میں گذشتہ تو موں کے واقعات اور آخرت کے احوال پڑھنے سے جودل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہوگیا ہوں۔ آج ہمیں اس حدیث پاک کی روشی میں قرآئی آیات کی طاوت کرنے کی ضرورت ہے۔

نظیر: محمدا مداد حسین پیرزاده ۹ نومبر ۲۰۰۱ و بروز جمعرات بعدازنماز نجر، جامعه الکرم، ایثن بال



ون کے عذاب کا ڈرہے۔ [س]

فَالْنُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ كَمِيْرِ ۞

[1] ميرون مقطعات إلى ان كي تغيير سوره بقره كحاشية برايك بين ملاحظه كري-

[٢] الله تعالى في قرآن مجيدى آيات كواچى طرح معبوط كرديا بادراس كى تعليمات كو بورى تفسيل سے بيان كرديا ب، البذاان يس كى التقل يا شك كامخ اكتر بين بعيدا كدام مان كثير وحدة لله عليد في كلماب: قرآن مجيدا بين الفاظ كاعتبار ي مضبوط اورمعاني كاعتبار يمعمل ب، البذاب الغاظ ومعانى دونول اعتبار يدرجد كمال يرفائز ب-(تفسير ابن کثير)

[٣] لین اے لوگواایے گذشتہ کنا ہول سے مغفرت طلب کرواور آئندہ ان سے بازر ہے کا پخت عزم کرو، اور اگرتم واقعی کنا ہول کوچووز کر التدتعالى كاطرف متوجه ومكتوده تم كوايك مقررونت تك اجعافا كده يبنيائ كالعنى تبهارى بقيه زعركى بزى ياكيزه ادراجمي بنادك اور مهین زیادہ نیک کام کرنے کی توقیق عطا کرے گاورونیا میں جوانسان جس قدرزیادہ نیکیاں کرے گا آخرت میں ای قدرخداک تصل سے زیادہ فیصیاب ہوگا وراے لوگوا اگرتم نے احکام خداوندی سے روگروانی جاری رکھی اورتوب ندکی تو پھر بڑے ون مینی قیامت كعذاب كي العراد وواد كونكم خركار ميس الله تعالى كاطرف بى لوشاب اوروه برجيز يرقادرب

سم نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر

إِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ ۚ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ا قَٰٰٰٰٰٰٰٰوٰ €

۵۔ سنو! وہ اینے سینوں کو دُہرا کرتے ہیں تا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے چھیا تیں ،سنو!جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑ ھے ہوئے ہوتے ہیں تواس وفت بھی اللہ تعالی جانتا ہے جووہ چھیاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ، بے شک وہ تو ان راز وں کو تجمی جانتاہے جوسینوں میں (پوشیدہ) ہیں۔ [۴]

الآرانهم يَثْنُونَ صُدُورَهُم لِيسْتَخْفُوا مِنْهُ \* أَلَا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ لَا إُ يَعُكُمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ أُ بِنَ آتِ الصُّدُورِ ۞

٧- اورزين پر چلنے والاكوكى (جاندار) ايمانيس كرجس كارزق الله تعالی کے ذمہ ( کرم پر) نہ ہو، اور وہ اس کے تھبرنے اورسونے جانے کی جگہ کو جانتا ہے،سب کی حدوثن کماب میں (درج)ہے۔ [۵]

الله على الله على الله على الله على الله أ بِرِذْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَىَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ ا كُلُّ فِي كِتْبِمُ مِينِنِ ﴿

ک۔ اور وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھودنوں میں پیدا كيااور (اس مع يهل )اس كاعرش ياني يرتفاتا كرتهين

المَهُ أَوْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلْوَاتِ وَ الْأَرْسُ فِي سِتُنْةِ آيَّامِ وَّ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ

[4] امام فخرالدین رازی دحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ بعض مشرکین کہتے تھے کہ جب ہم اپنے دروازے بند کرلیں ،اپنے پروے افکادیں ، ا ہے کپڑے اچھی طرح اوڑ ھالیں اور محد ( سان تاہیج ) کی دشمنی میں اینے سینوں کوموڑ کیں تو پھرتند ( سان تاہیج ) کو ہماری سازشوں کاعلم كيے بوسكتا ہے؟ (تفسير كبير) اس آيت ميں انبيل خرداركيا مياہے كه نى كريم مل التي المتعلق جوسازشيں وه كرتے ہيں اللہ تعالی الناسسافيمى طرح سے آگاہ ہے كيونكہ وہ ان راز وں كوبھى جانتاہے جوسينوں ميں پوشيرہ ہوتے ہيں اور جب وہ رات كے وقت بنداور تاریک کمروں میں اسپنے لحافوں کواچھی طرح لیبیٹ کرسونے لگتے ہیں تو اللہ نتعالیٰ اس دفتت بھی ان کے ظاہراور باطن کوجا نتا ہے تو پھروہ ا بن سازشول کو کیسے جھیا کیتے ہیں۔

[4] اس زمین میں چھوٹے بڑے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کارازق اللہ تعالی ہے۔ اس نے ہرایک کے لئے اس کے مزاج کے مطابق رزق کے اسباب اور سامان پیدا کرر کھے ہیں۔ نیزوہ زمین میں ان کے تفہر نے کی جگہ اور ان کے مرسنے کی جگہ کوجا نتاہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم) اور بیسب مجملوح محفوظ میں مجی درج ہے۔اس آیت میں كفار كوجردار كياجار باہے كداللد تعالى كاعلم اتناوسيع ہے كدوہ بر مخلوق کے زندہ رہنے اور مرنے کی جگر پرآگاہ ہے توتم سینے موز کراور کیڑے اوڑ ھے کراس کی نگاہ سے کیسے جیب سکتے ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہتم نی کریم من فالمالیم کی سی دعوت سے بلا وجدر و کردانی کرر ہے ہو۔

الماد الكرا الكرام الكر

آزمائے کہتم میں ہے کس کاعمل نیک ہے، اور اگر آپ کہیں کہ یقیناتم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ مے تو کافر ضرور کہیں مے کہ بیتو کھلا جادو ہے۔ [۲]

۱۵۱۱ کریم ایک معین مدت تک ان سے عذاب کومؤخر کردیں تو وہ ضرور کہیں سے کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ سن لوجس دن ان پر وہ عذاب آئے گا تو پھر وہ ان سے دور نہیں کیا جائے گا اور جس (عذاب) کا وہ غذاق اراپیا کرتے ہے ان کو گھیر لے گا۔ [ے]

المَيْبُلُوكُمُ آئِيكُمُ آحُسَنُ عَبَلًا وَ لَيْنَ عُلْتَ النَّكُمُ مَّبُعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْبَوْتِ عُلْتَ النَّكُمُ مَّبُعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْبَوْتِ لَيْقُولُنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوا النَّ هٰ لَمَا اللَّهِ سِحْرُمُهِيْنُ۞ سِحْرُمُهِيْنُ۞

وَ لَيْنُ اخْرُنَا عَنْهُمُ الْعَنَّابَ إِلَى اُمَّةٍ مَّ لَكُنُ الْعَنَّابَ إِلَى اُمَّةٍ مَّ عَنُودُ وَقَالَمَ فَعُنُودُ وَقَالَمَ فَعُنُودُ وَقَالَمَ فَا اللهِ يَوْمَ يَعْمُ وَقَالَمَ فَهُمُ وَحَاقَ بِهِمْ يَا تِيْمِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ يَا تَيْمِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ عَالَا وَابِهِ بَيْسَةَ مُوعُونًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ عَالْكُوا بِهِ بَيْسَةَ مُوعُونًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ عَالَا وَابِهِ بَيْسَةَ مُوعُونًا عَنْهُمْ وَحَاقَ وَعِلَى اللهِ مَنْ اللهُ وَابِهِ بَيْسَةَ مُؤْءُونَ هَا عَنْهُمْ وَحَاقَ وَابِهُ بَيْسَةً مُؤْءُونَ هَا عَنْهُمْ وَحَاقَ وَابِهُ بَيْسَةً مُؤْءُونَ هَا عَنْهُمْ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ

[۲] اللہ تعالیٰ نے آسانوں اورزین کو چھوٹوں میں پیدا کیا۔ یہاں ذہن میں کی سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً چھوٹوں سے کتا وقت مراد
ہے؟ کیونکہ اس کی وقت کے تعین کا کوئی فر بیدموجوڈ نیس تھا۔ نہ چا نداور سورج تخلیق ہوئے تھے اور نہ ہی دن اور رات کا سلسلہ تھا۔ ای
طرح چھوٹوں میں پیدا کیوں کیا؟ حالا تکہ وہ مرف لفظ کن کے اشار سے سے ایک لحہ میں ساری کا تئات پیدا کر سکتا ہے۔ نیز زمین و
آسان کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پائی پر تھا اور اب آسانوں کے اوپر کیوں ہے؟ ان سار سے سوالات کا جواب اللہ تعالی ہی بہتر جاتا
ہے۔ اس آیت میں جو بات ہمارے لئے قابل توجہ ہوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کا بیسارا نظام اس لئے قائم کیا ہے تا کہ وہ
انسانوں اور جنوں کی آزمائش کر سے۔ جب کفار کو اس حقیقت سے آس گاہ کیا جاتا ہے کہ بید نیا دار العمل ہے اور مرنے کے بعد جہیں دوبارہ
زیرہ کیا جائے گا جہاں تم اپنے ان اٹھال کے بار سے میں جواب وہ ہو گے تو وہ کہتے ہیں: تمہارا یہ دوبارہ زیرہ ہونے کا عقیدہ ایک مرت کے اس جادو ہو سے تارہ وہ دو الے تھیں ہیں۔
عادو ہے جس نے بہت سے لوگول کو مرعوب کرایا ہے گر ہم آپ کے اس جادو بھر سے عقیدہ سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔

یمان پرمفق محشفی صاحب نے تغییر مظہری کے حوالے سے ایک بڑا اچھا نکت تقل کیا ہے کہ آسان وزبین کی پیدائش ہے امن م مقعود انسان ہے بلکہ انسانوں میں بھی اہل ایمان ہیں اور ان میں بھی وہ انسان جوسب سے اچھا عمل کرنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ سازے بنی آ دم التیکی میں سب سے اچھا عمل کرنے والے ہمارے درول محرم میں تقییج ہیں۔ اس لئے یہ کہنا می ہوا کہ تمام کا تناہ کے بیارکرے کا امل مقعدد سول کریم میا تھیں کے اجود ہاجود ہے۔

المرین اسلام کوجب جمیدی جاتی کریملی قوموں کی طرح سرکٹی نہ کردوگر نہم پر بھی عذاب آسکتا ہے اور پھران پر فوری طور پر عذاب نہ آتا تووہ الرسالام کوجب جمیدی جاتی کریملی قوموں کی طرح سرکٹی نہ کردوگر نہمی کا تمہارے عذاب کے لئے اللہ تعالی کے ہاں ایک وقت مقررے وہ جب وہ وقت آسمیا تو وہ عذاب تہمیں اس طرح گھیر لے گا کہ کوئی اس کودور نیس کر سکے گا۔ اس عذاب سے مرادا گرتو و نیادی مقررے وہ عذاب سے مرادا گرتو و نیادی مقابر ہوا اورا گرتا خرت کا عذاب مرادے تو وہ قیامت کے بعدان پر مسلط کیا جائے گا۔

Contraction Contractions (Contractions)

وَ لَئِنَ آذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا مَحْمَةً ثُمَّ نَرَعْنِهَامِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيْئُوسٌ كَفُورٌ ۞

9۔ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا کیں، پھراس ہے وہ رحمت چھین لیس تو وہ بڑا مایوس (اور) ناشکر ابن جاتا ہے۔[۸]

> وَلَئِنَ أَذَقُنْهُ نَعْمَاءَ بَعْنَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيُقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنِى لَمْ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُونُ فَيْ

• ا۔ اور اگر اس تکلیف کے بعد جواس کوئینی ہم اسے کی نعمت کامزہ چھھا کیں تو وہ ضرور کے گا کہ مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہوگئیں، پھھا کیں تو وہ ضرور کے گا کہ مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہوگئیں، پھروہ بڑا خوش ہونے والا اِترائے والا بن جاتا ہے۔

الا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ الصَّلِطَةِ الصَّلِطَةِ الصَّلِطَةِ الصَّلِطَةِ الْحَالِقُ الْمُ

اا۔ مگروہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان ہی کے لئے بخشش اور بڑاا جربے۔

> فَلَعَلَّكَ تَامِكُ بَعُضَ مَا يُؤخَى إلَيْكَ وَ ضَايِقٌ بِهِ صَنْهُكَ آنُ يَّقُولُوا لَوْ لَا ضَايِقٌ بِهِ صَنْهُكَ آنُ يَّقُولُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ آوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ لَا إِنَّهَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ آوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ لَا إِنَّهَا

۱۲۔ پس کیا میمکن ہے کہ جو وق آپ کی طرف کی جاتی ہے اس میں سے پھے حصہ آپ چھوڑ دیں [۹] اور آپ کا دل اس بات سے ننگ ہو کہ بیاوگ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ

[^] ان دوآیات میں انسان کی ایک عموی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے لینی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اپنی رحمت واپس لیہ ہے تو وہ اس قدر مایوں ہوجا تا ہے کہ پہلی نعمتوں کی بھی ناشکری کرنے لگتا ہے اور ینہیں سوچتا کہ جس خدانے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی و سے سکتا ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف کے بعد اپنی نعمت سے نواز تا ہے تو وہ خوشی میں اس قدر آپے سے باہر ہوجا تا ہے کہ پہلی تکلیفوں کو بھول کر اِترانے لگتا ہے اور ینہیں سوچتا کہ وہ دوبارہ بھی تکلیف کا شکار ہوسکتا ہے۔

اور تیسری آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جوان کمزوریوں سے پاک ہیں لینی اٹیس تکلیف پینچ تو مبر کرتے ہیں اور نعت سلتو نیک کا مول کے ذریعہ شکر ادا کرتے ہیں اور بہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں پخش اور بڑا اجر ہے جیسا کہ نی کر یم المانی ہی جیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لئے بہتر ہے اور بیا تمیاز ایک موس کے سواکس کو عاصل ٹیس ۔ یعنی اگر اس کو راحت پہنچے اور وہ اس پر شکر ادا کر نے تو یہ راحت اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اس کو تکیف پہنچے اور وہ اس پر شکر ادا کر نے تو یہ راحت اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اس کو تکیف پہنچے اور وہ اس پر شکر ادا کر بے تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا حران ہیں اور جس نتی ہے بعد تعمر کی تو یتی سط وہ نعت اور مصیبت دونوں اللہ تعالیٰ کا احران ہیں اور جس نتیت کے بعد مبر کی نوبت آج ہے وہ نعت اور مصیبت دونوں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں۔

[9] ال آیت کی تغییر میں ابوحیان اندلی د حدة الله علیه لکھتے ہیں کہ شرکین مکہ نے نبی کریم مان تلکی ہے کہا کہ اگر آپ بہوں کی ندمت چیوڑ

کیوں نہ نازل کیا حمیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ،اور اللہ تعالیٰ ہرچیز کا نکہبان ہے۔ [۱۰]

ا۔ کیا کفار ہے کہتے ہیں کہ قرآن کوآپ نے خود گھڑ لیا ہے،
آپ فرما ہے !اس جیسی گھڑی ہوئی دس سور تیس تم بھی لے
آوادراللہ تعالیٰ کے سواجن کو (اپنی مدد کے لئے) بلا کتے
موان کو بھی بلالوا گرتم ہے ہو۔ [۱۱]

سما۔ پس اگر دہ (تمہارے مددگار) تمہاری مددکونہ پنجیں تو پھر جان لوکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کے علم کے ساتھ تازل کیا میا ہے ہے۔ جان لوکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کے علم کے ساتھ تازل کیا میا ہے۔ ہے۔ [۱۲] ادر ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ، پس کیا اب تم اسلام نے آؤ کھے۔

اَنْتَ نَلْوِيْرٌ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَالِيُكُنْ فَيْلِ أَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ

اَمْرِ يَقُولُونَ افْتَرْبَهُ فَلَى قَالَوُا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ اسْتَطَعْتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طَالِقِيْنَ

قَالُمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا آثَمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَآنُ لَا اللهَ إِلَاهُوَ قَهَلَ أَنْتُمُ بِعِلْمِ اللهِ وَآنُ لَا اللهَ إِلَاهُوَ قَهَلَ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ

دیں تووہ مجی آپ کی پیروی افتیار کرلیں گے۔ (نفسیر بحر محیط) یعنی جووتی آپ مان فیلیل کی طرف کی جاتی ہے اس میں ہے بتوں کی فدمت والی آیات کی تیلیج چھوڑ ویں اور مشرکین اپنے زعم میں بیتو تع رکھتے تھے کہ ٹاید نبی کریم مان تیلیل ان کے ایمان کے لائج میں آکر بتوں کی فدمت چھوڑ ویں مے مگر بیمشرکین کی فام خیالی تھی کیونکہ احکام البی میں کی کرنا خیانت ہے اور کوئی نی خیانت نبیس کرسکا۔ آگر بتوں کی فدمت چھوڑ ویں مے مگر بیمشرکین کی فام خیالی تھی کیونکہ احکام البی میں کی کرنا خیانت ہے اور کوئی نی خیانت نبیس کرسکا۔ (نفسیر مظہری)

[1] مشرکین مکرکانیا اعتراض یم بھی تھا کہ اگر آپ سیچ نی ہوتے تو آپ کے ساتھ سونے چاندی کے خزانے نازل کے جاتے اور آپ ان
کولوگوں میں تعلیم کرتے یا آپ پر فرشتہ نازل کیا جاتا جو آپ کی تقدیق کے لئے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہ
ایمان پینڈیس جودولت کے لائے میں لا یا جائے یا فرشتے کے ڈرسے لا یا جائے۔ اس آیت میں نبی کریم میں تھی ہے کہ دلول کی گئی ہے
کہ آپ مشرکین ہے ایمان شلانے اوران کے لا یعنی مطالبات سے تنگ دل نہوں بلکہ آئیس اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے رہیں،
اگریہ پھر بھی ایمان شلائے واللہ تعالیٰ خودان کو مزاوے گا۔

[ال] مشرکین اکثر بیاعتراض کرتے کہ قرآن مجیداللہ تعالی کا کام نیس بلکہ نبی کریم مان پھیلیج کا بنا کلام ہے۔ اس پر آئیس چیلیج کیا گیا کہ اس کے بھی اپنے کیا گیا کہ ہے۔ اس پر آئیس چیلیج کیا گیا کہ اس کے بھی بلانوادرا گرتم اور تمہارے بشرکا کلام ہے قوتم بھی بشر ہوائی جیسی وی مورتیں بنا کر دکھا دواورائی سلسلے میں اپنے سارے مدد کا روں کو بھی بلانوادرا گرتم اور تمہارے دیسارے مدد کا دل کر کھی اس جیسا کلام نہ بنا سکوتو پھرتم کوشلیم کر لینا چاہیے کہ بیاللہ تقالی کا کلام ہے، اور کیا تم ایسی واضح دلیل دیمے کر مسلمان موجاد سے بار کیا تم برقائم رہوگئی پرقائم رہوگے؟

و [ال] قرآن مجد من بان مقامات براس كيش لان كالمنظي ويا كيا ہے:

The Distriction of the Contraction of the Contracti

10- جولوگ (صرف) دنیا کی زندگی اوراس کی زینت کے طالب ہوتے ہیں ہم ان لوگوں کوان کے اعمال کا پورابدلہ ای دنیا میں دے دیتے ہیں اوراس دنیا میں ان کا بدلہ کم نہیں کیاجا تا۔[۱۳]

مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْحَلِوةَ الثَّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوقِ النَّهِمُ اعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا يُبُخَسُونَ۞ يُبُخَسُونَ۞

ا۔ اگر سارے انسان اور سارے جن اس قرآن کی مثل لانے پر استھے ہوجائیں تووہ اس کی مثل ہر گرنہیں لاسکیں گے اگر چہوہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔

۲- تم بھی قرآن جیسی در سورتیں لے آؤ۔

٣- اگرتم سيچ بوتوتم يهي قرآن جيسي ايك سورت ليآ ك-

س اگروه سیج بین تواس جیسی ایک بات بی لے آئیں۔

۵- تم بھی قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔

پہلے چارد فعہ مکہ مرمہ میں اور پھر ایک دفعہ مدیدہ منورہ میں اس چیلنے کو دہرایا گیا، لیکن بہتھری نہیں کہ کس بارے میں مثل لاؤ۔
فصاحت و بلاغت پر مبنی ظاہری اسلوب میں یاحق وصدافت پر مخصر جامع تعلیمات میں ۔۔۔ ؟ اس کاجواب تلاش کرنے کے لئے
بیآیت قابل غور ہے بیعنی اگر مشرکین اپنے سارے مددگاروں کے ساتھ قرآن جیسی دس سورتیں نہیں لا سکتے "تو پھر جان لوکہ قرآن
اللہ تعالیٰ بی کے ملم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ "(قرآن: ۱۱: ۱۱) بعنی قرآن جید میں اللہ تعالیٰ کے علم کی ایسی باتیں ہیں جواس کے
بتائے بغیر کسی بشرکے علم میں نہیں آسکتی تھیں مثال کے طور پرار کان ایمان، جنت ودوزخ اور میدان حشر کی تفصیلات وغیرہ۔

بلاشبقرآن مجید کی لفظی نصاحت و بلاغت اوراس کا متیازی اسلوب بیان بھی عدیم النظیر ہے لیکن اس کا اصل مطالبہ بحض ظاہری الفاظ نہیں بلکہ یہ کہ الیک سورتیں اور الی با تیں لاؤ جن میں خدائی علم جلوہ گر ہواور ظاہر ہے یہ کسی بشر کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیوٹی سے چیوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو محیط ہو وہ کا نتات کی ہر چیز کے ماضی، حال اور سنفیل کوجات ہے، ہر چیز کے ظاہر وباطن اور اس کے فائدہ ونقصان پر آگاہ ہے۔ اس لئے اس کاعلم ہم المطلی سے پاک ہے اور سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ فائر وباطن اور اس کے فائدہ ونقصان پر آگاہ ہے۔ اس لئے اس کاعلم ہم المطلی سے پاک ہے اور ماری قرآن مجید اللہ قطعیہ، پیش ساتھ فائر کیا ہم او کی سے معلی میں اعلیٰ میں اعلیٰ کا معیت، انقلالی تا تیر، علم و تعلی میں میں اعلیٰ کے ساتھ میں انقلالی تا تیر، علم و تعلی میں مورد کی میں اعلیٰ کہ میں اعلیٰ کہ میں اعلیٰ کا میں میں میں میں میں میں میں اعلیٰ کے ساتھ میں انقلیٰ میں میں میں اعلیٰ کے ساتھ میں انقلیٰ کا میں میں اعلیٰ کی شان رکھتا ہے۔

[الله] جولوگ اس دنیا میں ایٹھے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرے کا تواب نہیں ہوتا بلکہ ریا کاڑی لیعنی دنیا دی منفعت، عزت اور نیک نامی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعتہے کا موں کا اچھا بدلہ اس دنیا میں آئیس وے دیتا ہے اور ان کے بدلے میں کو لی کی نہیں میں کو بی کی نہیں کی جاتی الیس کے مطابق دنیا میں فوہ اپنا بدلہ حاصل کر نہیں کی جاتی الیس کے مطابق دنیا میں فوہ اپنا بدلہ حاصل کر سے عظم سنتھ ، البند ان کے وہ اعمال اب ہے افر میں ، البند ان کے برے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کا عذا ہے انہیں ضرور دیا جائے گا اور میعذا ب ان کی برائیوں کی مقدار سے مطابق ہوگا۔ ریا کارلوگوں کے لئے درج ذیل حدیث یاک خور طلب ہے جس میں رسول اور میعذا ب ان کی برائیوں کی مقدار سے مطابق ہوگا۔ ریا کارلوگوں کے لئے درج ذیل حدیث یاک خور طلب ہے جس میں رسول

Marfat.com

أُولِيِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّامُ فَي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّامُ وَ حَمِطَ مَا صَنَعُوا فِيهُا وَ لِطِلْ مَّا النَّامُ وَ حَمِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ لِطِلْ مَّا النَّامُ وَ حَمِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ لِطِلْ مَّا النَّامُ وَ حَمِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ لِطِلْ مَّا النَّامُ وَ وَحَمِطُ مَا صَنَعُوا فِيهُا وَ لِطِلْ مَا النَّامُ وَ حَمِطَ مَا صَنَعُوا فِيهُا وَ لِطِلْ مَا النَّامُ وَ حَمِطُ مَا صَنَعُوا فِيهُا وَ لِطِلْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَ ۞ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

۱۶۔ یمی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کھے

ہوں ہے اور جو پھھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ضائع

ہو ممیا اور جو پھھ وہ دنیا میں کرتے ہے وہ سب باطل ہے۔

ہو ممیا اور جو پھھ وہ دنیا میں کرتے ہے وہ سب باطل ہے۔

ال کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روش دلیل پر ہواور
اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہواور
اس سے پہلے کتاب موٹ الطبع بھی ہو جو رہنما اور سرا پا
رحمت ہے؟ یہی لوگ ہیں جواس پر ایمان لا کیں گے، اور
متام فرقوں ہیں سے جس نے بھی اس کے ساتھ کفر کیا تواس
کا شمکانا جہنم ہے، پس (اے سنے والے!) تم اس کے
متعلق خک میں نہ پڑنا، بے شک وہ تیرے دب کی طرف
متعلق خک میں نہ پڑنا، بے شک وہ تیرے دب کی طرف

الشراف الله النه المنظیم نے فرمایا: "قیاست کے دن سب سے پہلے شہید کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، اللہ تعالی اس کوایٹ فعشیں وکھا کرفرمائے گا: تونے میری ان فعشوں کے بارے بین کیا کیا؟ وہ سے گا: بیس نے تیری راہ بین جہاد کیا تی کہ شہید ہوگیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تونے جوٹ بولا ہے بلکہ تونے اس لیے قال کیا تھا تا کہ تو بہاد کہلائے ، موقچے بہاد رکبا گیا، پھراسے منہ کے بل کھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا، ادرا کی فیض نے علم حاصل کیا اور تو گول کو تعلیم دی اور قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالی اس کو اپنی فیصل کو خوصا اللہ توائی میں کہا کر وہ اس کا تون نے برصا اللہ تعالی میں کہا کہ تون اللہ تعالی کے اور تیرے لیے تر آن پڑھا۔ اللہ تعالی کہ تو تا ہی کہلا کے اور تیرے لیے تر آن پڑھا یا کہ تو قاری کہلا کے اور تیرے لیے تو قاری کہلا کے اور تیرے کے قاری کہلا کے اور تیرے کے تون اللہ تعالی نے برصم کا مال دیا ہو تی تون اللہ تعالی نے برصم کا مال دیا ہو تھی تون کیا جوٹ کو اور ایک فیمن کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک فیمن کو ایک کا جوٹ کو ایک ہوگا ۔ بس کے کو تا کہ تو تو تون کو لا ہے بلکہ تو نے براس کے کے دن اللہ تعالی اس کو ایک کا تونے کو گوئی کہا تھی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تونے جوٹ بولا ہے بلکہ تونے یہ کو گوئی کہا تھی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تونے جوٹ بولا ہے بلکہ تونے یہ کو گائے گائے کی کو گھی کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک میں کہا ہے گائے ہوئے گائی خوائی ہوئے گائی خوائی کہا گائے ہوئے گائے گھی کو گھی تون کے بھوٹ بولا ہے بلکہ تونے ہوئی کو گھی کو گھی کو گھی کو گھی کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(مسلم: حديث نعبر ٥ + ٩ : كتاب الامارة: ياب ٢٣)

[۱۲] جو محس این رب کی طرف سے دوش دلیل پر موقعن کا نتات کے مشاہدہ سے اس کے دل میں تو حید کا چرائ دوش ہو چکا ہو، پھرائ تو حید کی مزید گوائی کے لئے نی کریم مقابطینی کی دھوت بھی اس کو بھتے جائے اور اس سے پہلے سرایا رحمت کتاب سوی المطلقا کی تعلیمات بھی این چکا ہو دیس محص میں بے تعن صفات یا کی جائی تو کیا وہ بھی قرآن سے الکار کرسکتا ہے؟ برگز نیس بلکہ ایسے ہی لوگ ہیں جو قرآن مجید

۱۸۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگا تاہے، بیلوگ اپنے رب کے سامنے پیش کے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے: بہی وہ لوگ بیل جنہوں نے اپنے رب پرجھوٹ بولا تھا، سنوظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔[10]

۱۹۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں بھی تلاش کرتے ہیں،اوروہی آخرت کے مظر ہیں۔ وَمَنَ أَظُلُمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ اللهِ كَنِ اللهِ كَاللهِ مَا لِيهِمْ وَيَقُولُ أُولِيكَ يُعْمَ ضُونَ عَلَى مَا يِهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَمُ وُلاّءِ الّذِينَ كَنَ بُوا عَلَى الْأَشْهَادُ هَمُ وُلاّءِ الّذِينَ كَنَ بُوا عَلَى مَا يِهِمْ أَلَا لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللهِ مَا لَا لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللهِ عَلَى الطّلِمِينَ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللهِ عَلَى الطّلِمِينَ اللهُ عَلَى الطّلِمِينَ اللهِ عَلَى الطّلِمِينَ اللهِ عَلَى الطّلِمِينَ اللهِ عَلَى الطّلِمِينَ الطّلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ عَلَى الطّلِمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى الطّلْمِينَ الطّلِمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمُ اللّهُ عَلَى الطّلِمِينَ الطّلِمِينَ الطّلْمُ اللّهِ عَلَى الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمُ الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمُ اللّهُ عَلَى الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ اللّهُ المُعْلِمُ الطّلْمِينَ الطّلْمِينَ الطّلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الطّلْمِينِ اللهِ عَلَى الطّلْمِينَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الَّذِيْنَ يَصُنُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجُا الْوَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ لَفِي وَنَ ۞

پر ضرور ایمان لائیں گے اور تمام فرقوں میں ہے جس کسی نے بھی قر آن کا انکار کیا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا کیونکہ قر آن مجید اللہ نعالیٰ کی طرف سے برحق کماب ہے اور اس میں کسی کوشک نہیں کرنا چاہیے۔

[10] گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فر مایا: '' بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے قق ہے۔''اب جولوگ اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ پرجھوٹا بہتان لگاتے ہیں ،لبذاوہ سب سے بڑے قالم ہیں۔ یہلوگ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جا کیں مجے اور فرشتے ان کے خلاف گوائی دیں مجے کہ واقعی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پرجھوٹ بولا تھا اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے متھے اور راوح تا میں بھی تلاش کرتے تھے اور قیامت کے بھی منکر متھے تو اس گوائی کے بعد وسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے متھے اور راوح تا میں بھی تلاش کرتے تھے اور قیامت کے بھی منکر متھے تو اس گوائی کے بعد انہیں جہنم میں بھینک و یا جائے گا اور منادی کرنے والا اعلان کرے گا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اس لئے پڑی ہے کیونکہ یہ ظالم متھے۔

تیامت کے دن کئی گواہ ہوں مے مثلاً فرشتے ، انبیاء ، انسان کے اعضاء (ہاتھ ، پاؤل وغیرہ) زمین کے مقامات جہاں گناہ کیا گیا حتی کر دن اور رات بھی گواہی دیں مے جیسا کہ بی کریم سائٹللیل نے فرمایا: جودن ابن آدم پر آتا ہے اس میں آواز وی جاتی ہے ( یعنی دن خود آواز دیتا ہے : ) اے آدم زاد! میں نیا ہوں تو جو پھے کرے گاکل میں تیرے لئے شہادت دوں گااس لئے میرے اندر تو نیکی کرتا تاکہ کل میں تیرے لئے شہادت دول ہے میں نیا ہوں تو جو پھے کھی نہیں ویکھے گااور رات بھی ای طرح کہتی ہے ۔ ( نفسیر تاکہ کل میں تیرے لئے اچھی شہادت دول ۔ میں اگر گرز گیا تو بھر تو جھے بھی نہیں ویکھے گااور رات بھی ای طرح کہتی ہے ۔ (نفسیر مظہری) مزید گواہوں کے لئے سورہ نساء (۴) کی آیت نمبر کا کا حاشی نمبر ۱۲ ملاحظہ کریں۔

میدان حشریس الل ایمان کی پردہ پوشی کی جائے گی اور منکرین اسلام کی سرعام رسوائی ہوگی جیسا کہ نبی کریم مان تاہیل نے فرمایا:

(قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ مؤمن کواپنے قریب کر کے پوشیدہ طور پراسے فرمائے گا: کیا تو اپنا فلاں فلاں ممناہ جاتا ہے۔ موئن عرض کرسے گا: کی ہاں میر سے دب ایماں تک کہ موئن کے سب مناہوں کا اس سے اقر ارکرائے گا اور موئن اپنے ول میں خیال کرے گا

کہ وہ تو ہلاک ہو کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے و نیا میں تیرے گنا ہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آئے میں تیرے ان گنا ہوں کو معاف کرتا ہوں ، پھر تیکیوں کی تحریراس کو دے دی جائے گی لیکن کفاراور منافقول کو گوا ہوں کے سامنے پیکارا جائے گا اور گوا ہوں سے بیارہ جنہوں اے اپنی اور گوا ہوں کے سامنے پیکارا جائے گا اور گوا ہوں کے باسے بیکارہ جنہوں کے ترب پر جھوٹ بولا تھا ، لہذا ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لھنت ہے۔

(بىخارى:كتاب تفسير القرآل: سور هو دركتاب المظالم: باب ٢)

۲۰ میلوگ زمین میں (اللہ تعالیٰ کو) عاج کرنے والے نہ ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ کے سواان کے کوئی مددگار ہے ،ان کے لئے عذاب دمنا کیا جائے گا، نہ وہ (حق بات) من سکتے ہے اور نہ وہ (نورجق) دیکھ سکتے ہے۔[۱۲]

۲۱۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کونقصان پہنچا یا اور وہ سب چھان سے کم ہوگیا جو دہ گھڑا کرتے تھے۔[۱۷]

۲۲۔ بلاشبہ یقینا یمی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے واسلے ہول گے۔

۳۳۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور انہوں نے اپنے میں سے ماجزی کی وہی لوگ جنتی ہیں مے۔ وواس میں ہمیشہ رہیں مے۔

۱۲۳ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھااور بہرا ہواور دوسراد کیھنے والا اور سننے والا ہو، کیاان دونوں کا عال یکسال ہے؟ کیاتم (اس مثال میں) نورنیس کرتے؟[۱۸] أُولِيْكَ لَمُ يَكُونُوا مُعُونِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ آولِيَاءَ يُضِعَفُ لَهُمُ الْعَنَ ابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ يُضِعَفُ لَهُمُ الْعَنَ ابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۞ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۞

أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ خَسِمُ فَا الْفُسَهُمُ وَ صَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوايَفَ تَرُونَ ۞

لَا جَرَمَ انْهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ المَنْوَا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَالْمَانُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَالْمَانُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَاخْبَتُوا إِلَى مَا يِهِمُ اللَّالِكَ اصْحَبُ الْجُنَاةِ عُمُ وَيُهَا لَمُلِكُونَ ﴿ الْجُنَاةِ عُمُ وَيُهَا لَمُلِكُونَ ﴿ الْجُنَاةِ عُمُ وَيُهَا لَمُلِكُونَ ﴾ الْجُنَاةِ عُمُ وَيُهَا لَمُلِكُونَ ﴿ الْجُنَاةِ عُمُ وَيُهَا لَمُ لِلْكُونَ ﴾

[۱۶] جولوگ محض منداور تعصب کی وجہ سے حق کی بات نہیں سفتے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کوغور سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اگر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کو کی ان کی مدد کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کو کی ان کی مدد کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کو کی ان کی مدد کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کواس و نیایش عذاب شدوے تو بہر حال آخرت میں انہیں عذاب ضرور ملے گا اور وہ مجمی و گرنا۔ ایک ان کے کہ وہ خود گراہ ہے اور دو مرااس لئے کہ وہ دو مرول کو بھی گراہ کرتے تھے اور جب انیس جہنم میں بھینکا جائے گا تو وہ کہیں اس اسلے کہ وہ خود گراہ ہے تو (آئ ) دوز جیوں میں شہوتے۔''

[2] چولوگ غیرخدا کاعبادت کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی سفارشوں کی امیدیں لگاتے ہیں وہ اپنے آپ کونقصان پہنچارہ ہیں اور آخرت میں سب سے زیادہ تفصان اٹھانے والے ہوں مے کیونکہ آخرت میں ریمعبودان باطلہ غائب ہوجا کیں مے، وہاں صرف اللہ اللہ تعالیٰ کی مکر انی ہوگی جوایک ہے اور لائٹریک ہے۔

و المالة المنظمة الماسة عن الله تعالى في الله الدان اور مكرين كا عمال اورانجام كا ذكر فرمايا - اب ان دونوس كي ايك مثال كي ذريعه مزيد

Paule De Marin San Comment of the Co

٢٥- اورب شك بم نوح الطيع كوان كي قوم كي طرف بهيجاء (توانہوں نے کہا) کہ میں تم کو واضح طور پر ڈرانے والا

۲۷۔ كمتم الله تعالى كے سواكسى كى عبادت ندكرو، جھےتم يرايك وروناک ون کےعذاب کا ڈرہے۔

٢٤۔ توان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: ہم تو تہمیں اپنے جیمابشری و یکھتے ہیں اور ہم و یکھتے ہیں کہ صرف ہارے چند حقیراور ظاہر بین لوگوں نے تمہاری پیروی اختیار کرلی بادرهم اين او برتمهاري كونى فضيلت نبين ويكفت بلكه ہم تو تمہیں جموٹا سجھتے ہیں۔ [19]

٢٨- نوح الطَّيْعُ نَ كِها: المع ميرى قوم المحلابية وبتا والريس اسے رب کی طرف سے ایک روش دلیل پر ہول اور اس نے بچھےاہیے پاس سے رحمت عطافر مائی ہو، پھروہ تم سے پوشیده کردی من بوتو کیا ہم اے زبردی تم پرمسلط کردیں

وَلَقَدُ آرُسُلُنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهُ ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَنِيْرُمُّبِينٌ ﴿

أَنْ لَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي آخَافُ أُ عَلَيْكُمْ عَنَابَيَوْمِ ٱلِيْمِ ۞

فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بِشُمَّ امِّثُلُنَا وَمَانَزْبِكَ اتَّبَعَكَ ٳڷڒٵڴۮؚؽؽۿؙؙؙۿؙٲ؆ٳۮؚڶؙڬٵڹٳۮؚؽٳڵڗٞٲؠٷڡٵ نَرِٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلِ بَلُ يَظُنَّكُمُ کنِږِینَ 🕲

قَالَ لِقَوْمِ ٱ رَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّيِّ وَ النَّينِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُيِّيَتُ عَلَيْكُمُ ۚ ٱللَّانِمُكُمُ وَهَا وَٱثْتُمُ لَهَا

وضاحت فرمائى ہے، يعنى كافرونيا ميں حق كى دليل سننے اور حق كى نشانى و يھينے كى پرواہ نبيں كرتا اس لئے وہ اندھے اور بہرے كى طرح ہے جودن کی روشی میں بھی بھنکتا پھرتا ہے، لیکن مومن حق سے والائل سنتا ہے اور حق کی نشانیوں میں غور وقکر کرتا ہے اس لئے وہ سننے اور و سي الله المام الله المام الم

[19] حضرت ابن عباس مظامد نفر ما يا كه حضرت نوح التلفيز جاليس سال كاعمرك بعدمبوت بوئ اور نوسو يجاس سال الدي قوم كووكوت دينے رہاورطوفان كے بعد بھى ساتھ برس دنيايس رے (اور دعوت كاسلسلى جارى رہاءاس طرح) آپ كى عرايك ہزار پياس سال مى - (تفسير خازن) اوردعوست كاعرصدايك بزاراوروس سال تفار

حفرت آدم الظفية كتقريباد وبزارمال بعد حفرت نوح الظفية كي بيدائش مولى -اس طويل عرصه بين لوك توحيد جيور كرشرك اور كمران كا شكار موسكتے \_حمرت نوح الطفال نے اپن قوم كوكها كديس تهارى طرف بى بنا كر بميما كيا بول ، الدا بيس تهين خرواركر تا مول كرتم اللدتعالى كسواكس كاعبادت ندكرواورا كرتم شرك من بإزندا يتوتهين وردناك عذاب سوواسط روك كالدان كاقوم

THE IDAY OF THE PARTY OF THE PA

جبكة م ال كوناليندكرنے والے مو۔[٢٠]

کرهون⊛ کرهون⊛

۲۹۔ اوراے میری قوم ایس تم ہے اس (تبلیغ) پر کوئی اجر نبیں مانگی میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ (کرم پر) ہے[۲۱] اور میں ان لوگوں کو نکالنے والانہیں ہوں جوایمان لائے بیں ، بے خنک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے بیں کین میں دیکھتا ہوں کہتم جابل ہو۔[۲۲] وَلِقَوْمِ لَا اللّٰهِ وَ مَا آنَا بِطَارِدِ الّٰذِينَ اللّٰهُ وَ مَا آنَا بِطَارِدِ الّٰذِينَ المَنُوا لَا إِنَّهُمُ مُلْقُوا مَرْبِهِمُ وَ لَكُنِّي الْمُدُونَ اللّٰهِ وَ لَكُنَّى اللّٰهُ وَمُاتَجُهُ لُونَ اللّٰهِ وَ الْمُنْقَالِمُ اللّٰهُ وَمُاتَجُهُ لُونَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَمُاتَجُهُ لُونَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلِلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلَّالِلْلْمُ اللّٰلِلْلِلْلِلْمُ الللّٰلِلّٰ الللّٰلِلّٰ اللّٰلِلْلِللّٰلّٰ الللّٰلِلْلِللّٰ الللّٰلِللّٰ اللّٰلِللللّٰلِلللّٰلِلْمُ الللّٰلِللّٰلِلْلِ

کے سرداروں نے کہا: تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ اگر اللہ تعالی نے بشر ہی کو نبی بنانا تھا تو دہ ہم میں سے کسی سردارکو نبی بناتا کیونکہ ہم ہال د دولت اور علم وعزت میں تم سے بہتر ہیں، پھر اللہ تعالی نے تہ ہیں نبی کیوں بنایا؟ ہمارے خیال میں تو تم جھوٹے ہوای لئے کسی عقل مند اور سردار نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی اور صرف چند حقیراور کم عقل لوگوں نے تمہاری ہیروی اختیار کی ہے۔

اس آیت میں نی کریم سائٹ اور اہل ایمان کے لئے تعلی کا سامان موجود ہے کدفن کے راستہ میں جو آج مشکلات بیش آتی ہیں بینی نہیں ہیں بلکہ پہلے واعمان فن مجی ای تشم کی مشکلات سے دوچار تھے۔

[۳۰] اے بیری قوم! اللہ تعالی نے جھے اپنے تعمل ہے ایمان عطافر ما یا اور جھے نبوت بھی عطافر مائی حرتم نے بلاسو ہے سمجے محض تعسب اور

تکبری وجہ ہے بیراا تکارکر دیاجس کی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے تمبارے دلوں کی بصیرت سلب کر لی اور میری حقیقت تمباری تکا ہوں

ہے اوجمل ہوگئی۔ اب اگرتم میری وقوت کو پہندئیں کرتے تو جس اپنی وقوت زبردی تم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ میرا کا م اظہاری تھا، وہ کر

دیا جمیاء اب تم جاثو اور تمبارا کام جمیس زبروتی مؤمن بنانا میری فر مدواری نہیں۔ اس آیت کی تغییر جس مولانا مودودی صاحب کھیے

ویا جن اس سے بیمی معلوم ہوا کہ تمام پنجیر نبوت سے تبل اپنے فورونکر سے ایمان بالغیب حاصل کر بچے ہوتے تھے، بھر اللہ تعالی ان کو

منعب نبوت عطاکر تے وقت ایمان بالشہادة عطاکر تا تھا۔"

(تنجیم القرآن)

گااگروہ چاہے گااورتم اس کوعاجز کرنے والے بیس ہو۔

اَنْتُمُ بِمُعْجِزِينُ ۞

بینه کراللد تعالی کا قرب حاصل کیاجائے نہ ہی کہ انیس لکال کراللہ تعالی کے غضب کودعوت وی جائے۔

[٢٣] اس آیت کے ابتدائی حصد کی تغییر کے لئے سورہ انعام (۲) کی آیت نمبر ۵۰ کا حاشی نمبر ۱۳۳ اور ۱۳۴ ملاحظ کریں۔

[٢٨] بيناداراال ايمان جوتنهاري تكابول بين حقيرين بين تنهاري طرح بينين كهدسكما كدانلدتعالى ان كوكو كي خيرتين عطافر ماسك كالكونك دلول كراز اللدتعالى بى بهتر جامتا ب، اكران كولول بين خلوص مواتو اللدتعالى ظاهرى فقرك باوجودان كوخير كثير عطافر ماسة كا، يحرقر مايا: ا كريس ان كايمان ظامر كوجي لاكران ك باطن يرالزام لكاك اوران كوحقير كيفيلكون تويس ظالمول بيس شاركياجا وكاكا-

[24] حضرت نوح الطفيرة في سينكرول سال المي توم كوتو حيدونبوت كي تنكين كي كيكن وه ايمان ندلائ بلكه كيف سك بهم روز روز كا بحثول سيم ملك آسيك إلى البداك وال عداب كوس سيم مين ورات موساس رحفرت والطنعان فرمايا: ميرا كام بليع كرنا معداب لا نااللدتعالى كاكام مه، وه قادر مطلق مي، وه جب جامع عذاب لاسكا، پحرتم شاس عذاب كوروك سكو محاور شاك مي سكوك-



ے سو۔ اور ایک سنتی جاری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وجی کے مطابق تیار کرو اور ظالموں کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ مطابق تیار کرو اور ظالموں کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرو کیونکہ وہ ضرور غرق کرد ہے جائیں گے۔

۳۸۔ اور نوح الطبیع کشی بنار ہے ہتے اور جب بھی ان کی قوم
کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ نوح الطبیع کا
مذاق اڑاتے ، نوح الطبیع نے کہا: اگرتم ہمارا مذاق اڑاتے
ہوتو (ایک دن) ہم بھی تمہارا مذاق اڑا کیں گے جس طرح
تم (آج) ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ [۲۹]

۳۹۔ عنقریب تم جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے جواسے رسوا کرد سے گااور کس پردائی عذاب نازل ہوتا ہے۔

\* ٣- حتی کہ جب ہمارا تھم آپہنچا اور تنور اُلینے لگا تو ہم نے

(نوح النظیمائے سے) فرما یا کہ ہرجنس میں سے ایک ایک

جوڑ ااس کشتی میں سوار کرلواور اپنے گھر والوں کو بھی سوا۔

ان کے جن (کوغرق کرنے) کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اور

ایمان والوں کو بھی (سوار کرلو)، اور تھوڑ ہے ہی لوگ سے

جونوح النظیمائے کے ساتھ ایمان لائے شے۔ [۳۰]

وَ اصْنَعَ الْفُلُكَ بِآعَيُنِنَا وَوَحُيِنَا وَ لَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ﴿ النَّهُمُ تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ النَّهُمُ شُغْرَقُونَ ﴿

وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلاَّ مِنَ قَوْمِهٖ سَخِرُ وُامِنُهُ \* قَالَ إِنْ تَسْخُرُ وُامِنَّا قَوْمِهٖ سَخِرُ وُامِنُهُ \* قَالَ إِنْ تَسْخُرُ وُامِنَّا قَاتَانَسُخُرُ مِنْكُمُ كَمَا تَسْخُرُ وُنَ ﴿

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنَ يَالِيْهِ عَنَابُ يُخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿

حَنِّى إِذَا جَاءً المُؤنّا وَقَامَ التَّنُوُمُ لَا قُلْنَا الْحَيْلُ فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْجَدُنِ الْتُنَوْنُ وَ الْحَيْلُ فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْجَدُنِ الْتُنَوْنُ وَ الْحَيْلُ الْمُنَّ الْتُنَوْنُ وَ مَنْ الْمَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَ مَنْ الْمَنْ مَعَدُ اللّهُ وَلَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَ مَنْ الْمَنْ مَعَدُ اللّهُ وَلَيْدُلُ ۞ الْمَنْ لَمْ مَعَدُ اللّهُ وَلِيدُلُ ۞

[ ۲۹] حضرت نوح الظفی نے اللہ تعالی ما ایت کے مطابق کشی بنانی شروع کردی۔ ان کی قوم کے مردارجب ان سے پوچھے کہ یہ کیا کر
رہا ہوں ۔ اس پروہ مردار حضرت نوح الظفی کا کا فاق
رہا ہوں ۔ اس پروہ مردار حضرت نوح الظفی کا کا فاق
ا ثرات کہ یہاں چینے کے لئے پانی مشکل سے ملتا ہے اور یہ بزرگ اس مشکل ہیں کشی چلانے کی فکر میں ہیں۔ حضرت نوح الظفی کا فاق فی میں کشی چلانے کی فکر میں ہیں۔ حضرت نوح الظفی کا فیات فرمایا: آئ تم ہمارا فداتی اثرات ہوگر خور سے من لوعنظریب سیلاب آئے والا ہے اور تم اس میں غرق ہونے والے ہو۔ اس دن ہم بھی خمہیں بتا کیل کے کہ یہ تہارے فداتی کا انجام ہے لیمی اس و نیا میں تم ذلیل ورسوا ہوکر غرق ہوجا کی گے اور آخرت میں دائی عذاب سے داسطہ پڑے گا۔

[۳۰] جب عذاب کا دفت مقرراً حمیاتوایک طرف آسان سے بارش شروع ہوئی اور دومری طرف ساری زبین چشموں کی طرح اُبل پڑی جی اُ کرآ مک سے تنوروں سے بھی یانی نکلنے لگا۔ (تفسیر ابن کثیر) چنانچہ اللہ تعالی نے معزرت نوح النظیمی سے قرمایا کہ ہرجنس سے ایک ایک

Miles De la Company de la Comp

وَقَالَ الْمُكُولُوا فِيهَا بِسُمِ اللهِ مَنْجُرِ مِهَا وَ مُؤلِّلُهُ اللهِ مَنْجُرِ مِهَا وَ مُرْسَلُهُ اللهِ مَنْجُرِ مِهَا وَ مُرْسَلُهُ اللهِ النَّامَ فِي لَكُفُولُ مُنْ حِيدُمْ ﴿

وَ هِي نَجُرِى بِهِمْ فِي مَوْمٍ كَالْجِبَالِ" وَنَالِى نُوْمُ الْبُنَّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ لِيْبُنَى وَنَالِى نُوْمُ الْبُنَّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ لِيْبُنَى الْمَكَبُ مُعَنَا وَ لَا نَكُنْ مَعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿

قَالَ سَادِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِينَى مِنَ الْمَاءِ تَعَصِينَى مِنَ الْمَاءِ تَعَصَالُهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اسم۔ اورنوح الظفظ ان کہا: اس کشتی میں سوار ہوجاؤ، اس کا جلنا اور اس کا تھیمرنا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے، بے فتک میرا رب بڑا بخشنے والا ہمیشہرم فرمانے والا ہے۔[۳۱]

۳۲ اوروه کشتی انیس بہاڑوں جیسی موجوں میں لے کرجارہی کھی اور نوح الظنی نے اپنے بیٹے کو بکارا جبکہ وہ (ان سے) الگ تھا: اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوارہ و جااور کا فروں کے ساتھ ندرہ ۔[۳۲]

۳۳ ال نے کہا: میں ابھی کسی بہاڑی بناہ لے اوں گا جو بھے

ہائی سے بچالے گا، نوح الظفیر نے کہا: آج اللہ تعالیٰ کے
عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ خود رحم
فرمائے، اور اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان ایک موج
حائل ہوگئی، یس وہ ڈو ہے والوں میں سے ہو کیا۔

جوڑااس منتی میں سوار کرلو، اسینے تھروالوں کو بھی اور جوتھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی منتی میں سوار کرلواور باتی لوگ جوآپ پرایمان تیس لائے ان کوسوار نہ ہونے دو کیونکہ ان کے غرق کا فیصلہ ہوچکا ہے۔

[اس] حضرت نوح الظیلانے نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: اس کشتی میں سوار ہوجاؤ۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے تھم سے بنائی کئی ہے اور اس کا جلنا اور اس کا تغیرنا مجمی ای کے نام کی برکت ہے ہے۔ بے شک میرارب اہل ایمان کی کوتا ہیاں بخشنے والا اور ان پررتم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے لفتل وکرم سے جمیں سلامتی کی جگہ پراتا رہے گا۔

ان میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو بنانا اور ان کو استعمال کرنا انبیائے کرام علیهم السلام کی سنت ہے لیکن حقیق محمر وسیم رف الشرتعالی پر ہونا چاہئے جس نے اسباب کو بنانے کی تو فیق عطافر مائی اور دو مرااشارہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کام کوشر وع کرنے گئے یا سواری پر بیٹھنے گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے تا کہ اس نام کی برکت سے وہ کام آسان ہوا ور انسان خیریت کے ساتھ شروع نہ کیا ساتھ اور کی نہروہ ذیشان کام جس کو ہم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا ساتھ شروع نہ کیا جس کو ہم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ناتم اس دور انسان حدیث نہ ہروہ ذیشان کام جس کو ہم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ناتم ام درہتا ہے۔

(نکنز العمال: حدیث نہ ہر 1871: جلد اص ۵۵۵)

[٣٢] این طوفانی سیلاب مین ای بزی موجین افھار ہی جیسے کوئی پہاڑ بڑھتا چلا آرہا ہو۔جو چیز سامنے آتی وہ غرق ہوجاتی مگر بیشتی واللہ تعالیٰ کے تام کی برکت سے سلامتی کے ساتھ چلی جاری تھی۔اس دوران مفرت نوح الطبیخ کوا پنا بیٹا نظر آیا جوآب سے الگ تعا۔

Paul VIVIII (Company)

سمس اور محم دیا گیا: اے زمین! اپنا پانی نگل جااور اے آسان! کھم جا، اور پانی خشک کردیا گیا اور کام پورا کردیا گیا اور کام کشتی جودی (پہاڑ) پر مخبر گئی اور کہا گیا کہ ظالم لوگوں کے لئے (رحمت ہے) دوری ہے۔ [سس]

۳۵ اور نوح النظیمی این این دب کو پکارا اور عرض کیا: اے میر این میر سے دب اور میں کیا: اے میر این میر سے اللہ سے ہواور میں این میر سے اللہ سے ہوا ور میں این این میں این اور توسی اللہ اللہ ہے۔ اور توسی ما کموں سے بڑا ما کم ہے۔

٣٦- الله تعالى في فرمايا: المعنوح القليدة! ب شك وه آب الله تعالى في أب شك وه آب كرمايا: المعنون المعن

وَقِيْلَ يَاكُونُ مَا الْكِوْ مَا عَكِ وَلِيسَاءُ الْتُلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْاَمْرُ وَ الْتُتُوتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلُ بُعُدُ الِّلْقَوْمِ السَّتُوتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلُ بُعُدُ اللَّقَوْمِ الشَّوْتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلُ بُعُدُ اللَّقَوْمِ

وَنَا ذِي نُوحَ مَنْ فَعَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُلَّا مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ

قَالَ لِنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهُلِكَ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهُلِكَ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهُلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمُلُ عَمُدُ صَالِحٍ ۚ فَلَا تَسْتُنِ مَالَيْسَ لَكَ عَمَلُ عَمَلُ عَمُلُ اللّهِ مِنْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّنَ اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّنَ اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّنَ اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ

آب نے اس کوآ دازدی: ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہوجاغرق ہونے سے آج جائے گا۔ سیاب کا پانی ابھی پہاڑوں کی بلندیوں تک نیس پہنچا تھا۔ کہنے لگا: مجھے آپ کی کشتی میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گاجو جھے پانی سے بچالے گا۔ حضرت نوح الطفی ان کے اللہ تعالی خود تجھے پررم فرمائے اور تجھے نوح الطفی ان نے کہا: آج اللہ تعالی خود تجھے پررم فرمائے اور تجھے بچالے۔ والاکوئی نہیں صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالی خود تجھے پررم فرمائے اور تجھے بچالے۔ باپ بیٹے کی میٹھ کے لئے خرق کردیا۔

[ ٣٣] قوم نوح الطِنظ کے سارے کا فرجب غرق ہو گئے تو اعلان کردیا کمیا کہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دوری کے باعث ایسے ہی ورد ناک عذا بول میں سے جتلا کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش تھم گئی، زمین نے پانی کونگل لیااور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگ کر تھم گئی، زمین نے پانی کونگل لیااور کشتی جودی پہاڑ موسل میں بتایا جاتا ہے اور ای پہاڑ کے کے ساتھ لگ کر تھم گئی اور اس طرح سارے اہل ایمان سے وسلامت نائے لیکھے۔ جودی پہاڑ موسل میں بتایا جاتا ہے اور ای پہاڑ کے ایک حصہ کوار اراط بھی کہا جاتا ہے۔ تو رات کے مطابق کشتی کو وار اراط پر دکی تھی، لہذا ان وونوں روایتوں میں کوئی خاص فرق نویس ہے۔

#### اعجاز قرآن:

عبای دور کے ایک نامورادیب کا نام ابن مقفع ہے۔ وہ کی فدہب پرایمان نہیں رکھتا تھا گراہے زمانے کاسب سے بڑا نعیج اور
بلخ سمجھا جا تا تھا۔ اس کے متعلق مروی ہے کہ ایک دفعہ اس نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک سورت بنائی۔ ایک دن وہ ایک
مدرسہ کے پاس سے گزراجس میں ایک بچیسورہ ہود کی ہے آیت نہر ۴۳ پڑھ رہا تھا ہ اسے سن کرابن مقفع فوراً واپس کھر پہنچا اور اپنی بنائی
ہوئی سورت کومنادیا اور کہا: میں گوائی دیتا ہوں کے قرآن مجیر کا کھی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بیر کا کلام نہیں ہے۔
ہوئی سورت کومنادیا اور کہا: میں گوائی دیتا ہوں کے قرآن مجیر کا کھی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بیر کا کلام نہیں ہے۔
(تفسیر دوح المعانی)

ہو، بے شک میں تہیں تقیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں ے نہ ہوجانا۔ [۳۴]

٢٧٠ نوح الطفي النفرض كيا: اسه مير سه رب إمن اس بات سے تیری پناہ مانکہا ہول کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال كرول جس كالمجھ علم نبيل ب، اور اكر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ يررحم ندكر يتومين نقصان الهانے والول ميں سے ہو جاؤل گا۔

قَالَ مَنِ إِنِّي آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتُلُكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَ تَرْحَمْنِي آكُنْ مِن الْعُسِرِين ۞

[٣٨] حفرت نوح التلكية كابينامنانق تفاروه باب كرمامنے فركو جيميا تا تفااورايمان كوظا بركرتا تفااور حضرت نوح التلفظ كا كمان بيتفاكهان كابينامومن ب،اى كے انہوں نے اپنے بینے كی نجات كاسوال كيا اور اى لئے اس كوئشى بيں سوار ہونے كى وعوت دى اور امر آپ كو ال كے كفر كاعلم موتا تو آب اس كى نجات كاسوال ندكرتے كيونكدايك تو آپ خود كفار كى بلاكت كى دعاكر يك يتے اور دوسرااللہ تعالى سن بعى البيس ظالمول كى سفارش كرف سيصنع فرماد يا تقاتوآب ابنى بى دعااور الله تعالى كيمم كى مخالفت كيدكر سكته تقدى (تفسير ترطيي وتفسير نسفي)

بيني ك ظاهر كا ايمان كى بنياد پرحضرت نوح النيكاؤن الله تعالى سے عرض كيا: اے الله تعالى ! تونے ميرے الل كو بجانے كا وعده فرمایا ہے اور میرابیٹا مجی تومیرے اہل سے ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا: آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے خارج ہو چکا ہے کیونکہ اس كمل التحضيل إلى يعنى ال كاعقيده خراب موچكاب البذاآكنده البى لغزشول من بيخ كم ليح ميرى نفيحت يادر كهوكم بهلاحقيقت حال معلوم کیا کرواوراس کے بعد مجھ سے سوال کیا کرو، چونکہ حضرت نوح القیکی کوانٹد تعالی کے بتانے سے پہلے اپنے بینے کے فرکاعلم مين تقااس كي بلاحين الله تعالى مدوعا كرناايك خلاف اولى كام تعايان كى اجتهادى خطائقى اوربيان كى كال تقوى كا ظبارتها كه انہوں نے اجتہادی خطایر بھی فورا معافی مانکی اور عرض کیا: اے میرے رب ایس اس بات سے تیری پناہ مانگیا ہوں کہ میں تجھے ہے اس چيز كاسوال كرون جس كا مجيع الميس بين

ال مين جارب كے بحى سبق ہے كہ جب كوئى الله تعالى سے دعاكر في ياكى دوست سے سفارش كرنے كى درخواست كرے تو ملے تھیں کر لین چاہیے کردعا یا سفارش کرانے والا کی ایسی چیز کے لئے تونیس کہررہاجس میں اللہ تعالیٰ کی ناراطنگی ہو۔اس آیت سے معلوم مواكرتسب كأفسيلت ايمان اورتفق ك كساته مسلك بيرايمان اورتقوى ب،نسب كافسيلت تانوى چيز ب جيما كالشقالي فرمايا: "اكولوا ممنةم كوايك مرداورايك ورت سے پيداكيا ورتهيس مخلف قوموں اورقبيلوں مي تعنيم كياتاكم تم ایک دوررے کو پیچان سکو، بے شک الله تعالی کے زور یک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متی ہے۔"

Mary Contract Of the Contract

۸ میم۔ فرمایا گیا: اے نوح النظیۃ! ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤجوتم پر ہیں اور ان جماعتوں پر ہیں جوتمہار ہے ساتھ ہیں ، اور (آئندہ) کچھاور جماعتیں ہوں گی جن کوہم لطف اندوز کریں گے ، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچےگا۔[۳۵]

قِيْلَ لِنُوْمُ اهْبِطُ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَ بَرَكَتٍ عَلَيْكُ وَعَلَى الْهُبِطُ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَ بَرَكَتٍ عَلَيْكُ وَعَلَى الْمَرْمِ مِّنَّنَ مُعَكُ وَالْمَمُ عَلَيْكُ وَالْمَمُ مِنْكَنِّكُمُ مِنْنَاعَنَ الْكِارِيمُ وَمَنْنَاعَنَ الْكِيمُ الْمِيمُ مِنْنَاعَنَ الْكِيمُ وَمِنْنَاعَنَ اللَّهُ الْمِيمُ مِنْنَاعَنَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

۳۹۔ یہ (واقعات) غیب کی خروں میں سے ہیں جن کوہم آپ
کی طرف وی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو
جانے تھے اور نہ آپ کی قوم، پس آپ مبرکریں ہے تنک
اچھاانجام پر ہیزگاروں، ی کے لئے ہے۔[۳۲]

تِلْكُمِنُ الْبُكَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيهَ آ اِلْبُكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ كُنْتَ تَعْلَمُهَا آ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ كُنْتَ تَعْلَمُهَا آ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ كُنْتَ تَعْلَمُهُا آ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ كُنْتَ وَكُلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۵۰۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود الطّیماؤیکو ہو۔ بھیجاء[2س] انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی وَ إِلَى عَادِ آخَاهُمُ هُوُدًا " قَالَ لِقَوْمِ الْعَالَ لِقَوْمِ الْعَبُدُوا اللهُ عَالَمُ لِللهُ عَنْ اللهُ عَيْرُهُ \* إِنْ اعْبُدُوا اللهُ عَايُرُهُ \* إِنْ الْعَبْدُولُا اللهُ عَايُرُهُ \* إِنْ

[۳۵] جب زمین میں سیلاب کا پانی خشک ہو گیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح النظیخائے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سمیت اب تم پہاڑ ہے اترکر زمین میں جلے جاؤ، وہاں سلامتی سے زندگی گزار واور میری برکتوں اور نعتوں سے استفادہ کرؤ۔ اب کوئی کا فرز مین پرزیمہ نہیں ہے۔ البتہ مستقبل میں آپ کی نسل سے ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو کفرا ختیار کرلیں گی۔ وہ دنیاوی زندگی میں تو اس زمین کی نعتوں سے البتہ مستقبل میں آپ کی نسل سے ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو کفرا ختیار کرلیں گی۔ وہ دنیاوی زندگی میں تو اس زمین کی نعتوں سے استفادہ کرتی رہیں گی مگر آخرت میں کفر کی وجہ سے ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔

[۳۷] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بی کریم میں اللہ تھا ہے خطاب فرمایا: یہ واقعات آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے غیب کی خریں ہیں۔
اہل عرب اگر چہ حضرت نوح الطفیان کے حالات سے اجمالی طور پر واقف میں گران تفصیلات سے برخبر میں اس لئے بیوا قعات ایک طرف تو آپ کی نبوت کا خبوت ہیں کیونکہ ان کاعلم وی کے ذریعہ ہوا اور وومری طرف ان میں آپ کے لئے تسلی کا سامان بھی ہے کہ جس طرح حضرت نوح الشفیان سینکڑ وں سال این قوم کی ایڈ ارسانی برواشت کرتے رہے آپ بھی مبر سے برواشت کریں۔ بالآخراچھا انجام توانی کا ہوتا ہے جو تقی ہوں۔

[س] توم عاد کے متعلق سور واعراف (۷) کی آیت نمبر ۱۵ اور حاشینمبر ۲۵ ملاحظ کریں۔

الماد الكرام الكور الماد الكرام الماد الماد الكرام الماد ا



Company of the Compan

ما ۵۔ ہم تو یمی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے حميس وماغي خلل مين منظ كرديا ب، مود الطيعين في كها: ب شك ميس الله تعالى كو كواه بناتا مول اورتم بهي كواه رموكه میں ان سے بےزارہوں جن کوتم شریک بناتے ہو۔[۲۳]

۵۵۔ اللہ تعالیٰ کے سواریس تم سبال کرمیرے خلاف سازش کرلو، پھر مجھےمہلت نہ دو۔[۳۳]

٥٦ \_ بے شک میں نے اللہ تعالی پر توکل کیا جومیر ااور تمہار ارب ہے، کوئی جانداراییانہیں مگراس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بے تک میرارب سید ھےراستے پر ہے۔

۵۷۔ اگرتم روگردانی کروتوجو پیغام مجھے دے کرتمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں نے وہتم کو پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ کی اور توم کوجائشین بنادے گا اور تم اس کا پچھ مجی بگاڑ نہ سکو کے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔[۳۳]

الهَ الله الله الله الله المُعَالِينَ اللهُ الله البِسُوَّا عَالَ إِنِّيَ أُشْهِدُ اللهُ وَاللهُ هُوُ اللهُ ا أَنُّ بَرِئَ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿

مِنْ دُوْنِهٖ فَلِيُكُوْنِيُ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا أَتُنْظِرُ وُنِ ۞

أُ إِنِّى تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ مَ بِيِّ وَمَ بِيلُمُ لَمَ مَامِنَ ﴿ إِذَا تَبْتِوْ إِلَّا هُوَ اخِنَّا بِنَاصِينِهَا ۗ إِنَّ مَ بِّنَ عَلَى ا صراطِمُستَقِيْمِ ا

إِفَانَ تَوَلَّوُا فَقَدُ آلِكُفْتُكُمْ مَّا أَثُر سِلْتُ بِهَ ﴿ إِلَيْكُمُ ۗ وَيَسْتَخُلِفُ مَ إِنِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۗ وَ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُونَهُ شَيْئًا ﴿ إِنَّ مَ إِنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

[٣٢] انہوں نے حضرت ہودالظفاؤات کہا: بیروتم ہارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، ہمارا خیال ہے کہ کی معبود نے تاراض ہوکر تہارے د ماغ کے اندرخلل پیدا کردیا ہے جس کی وجہ سے تم بہلی بہلی یا تیں کرتے ہواورساری قوم جوکل تک تمہاری عزت کرتی تھی آج تہاری مخالفت پراتر آئی ہے۔اس پرحصرت ہود الظیانانے فرمایا :تم جو پھے بھی کہو کہدسکتے ہو گرمیراووٹوک اور واضح اعلان من لو جس پراللہ تعالی بھی کواہ ہے اورتم بھی کواہ رہوکہ میں ان معبودوں سے دار ہوں جن کوتم اللہ تعالیٰ کاشریک بناتے ہو۔

[ ٣٣] اگرتم اس دعوے میں سیچے موکر تمہارے بت مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں توتم اپنے بتو ل سمیت سارے مل کرمیر سے خلاف جو کرسکتے ہو كرلويس تم سے كوئى مبلت نہيں مانكما اور ميں اتنا برا چيننج اس لئے دے رہا ہوں كيونكه ميرا بھروسه الله تعالی پرہے جوسب كارب ہے جی كدونيا كابرجانداراس كتفندقدرت بس ب ينزاس كسار احكام درست اورحق والفاف يربني بي اورسيد معداست ير مرف وای محض موسکتا ہے جواللہ تعالی سے احکام پر مل کر سے۔

[ ٣٣] اللدتعالى في جمع جو پيفام دے كر بهيجا تقاميل نے وہ تم كو پنجاد يا ہے۔ اكرتم اس پيفام سے روكر دانى كروتو وہ تهييل والك كر كے كى اور

وَلَنَا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَيْنًا هُوْدًا وَ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ۵۹۔ اوریتوم عادہ جنہوں نے ایپے رب کی آیتوں کا انکار کیا اوراس کے رسولوں کی نافر مانی کی اور ہرسر کش منکر حق کے تھم کی پیروی کی۔ وَتِلْكَ عَالَا اللَّهِ مَعَدُوْ الْمِالِيْتِ مَ يِهِمُ وَعَصَوُا وَالْمِلْيِّ مِنْ يَهِمُ وَعَصَوُا مُن كُلِّ جَبَّامٍ عَنِيْدٍ ﴿ وَمُن كُلِّ جَبَّامٍ عَنِيْدٍ ﴿ وَمُن كُلِّ جَبَّامٍ عَنِيْدٍ ﴾

۱۰- اور اس دنیا میں بھی ، ان کے پیچھے لعنت لگا دی ممنی اور تیامت کے دن بھی ، غور سے سنو! بے شک توم عاد نے ایامت کے دن بھی ، غور سے سنو! بے شک توم عاد نے ایے دن بھی الکارکیا، خبر دار! ہود القلیلی قوم عاد کے لئے بریادی ہے۔ [۲۳]

۱۱- اور (ہم نے قوم) شمود کی طرف ان کے بھائی صافح الظیمی کو بھیا، انہوں نے کہا: اسے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کم بھیجا، انہوں نے کہا: اسے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواتم ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تم کو زمین سے ہیدا کیا [۲۳] اور اس میں تہیں آباد کیا، سوتم نہیں آباد کیا، سوتم

وَ إِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمُ طَلِمًا مُ قَالَ لِقَوْمِ الْمُعَلِمُ اللهِ عَيْرُهُ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلْهِ عَيْرُهُ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ الْاَثْمِ فِي اللهُ عَلَى كُمْ فِيهُا اللهُ مِنَ الْاَثْمِ فِي السَّتَعُمَّى كُمْ فِيهُا وَاللهُ مِنْ الْاَثْمِ فِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْاَثْمِ فِي اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ أَوْلُولُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

قوم کوتمہاری میکہ آباد کردے گا اورتم اس کا میکو بھا تہیں سکو مے کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور کوئی چیز اس کی تکہداشت سے خارج تنہیں ہے۔

الاتماع جب قوم عاوے عذاب کا وقت آ پہنچا تو سخت ہوا کا طوفان آیا جو آٹھ دن جاری رہاجس نے ہر چیز کوہس نہس کر دیا اوراس طاقتور قوم کے لائے مجود کے بھوئے تنول کی طرح زین پر بھرے پڑے تنے لیکن جو معزت ہود الظفیون کے ساتھ ایمان لائے تنے اللہ تعالیٰ نے ان پردم فرمایا ، انیس اس دنیاوی عذاب سے بچالیا اور انیس قیامت کے خت عذاب سے بھی بچالے گا۔

[ایم] قرم عادی الله تعالی کا تیون کا تکار کیا اس کے رسولوں کی نافر مانی کی ادر سرکش دنافر مان لوگوں کی بیر دی جاری رکھی جس کی سزاک طور پر اس دنیا بین ان پر پیشکار پر کی ادر مواک طوفان نے انہیں بر باد کردیا ادر تیاست کے دن بھی بر بادی ان کا انتظار کر دہی ہے۔

الله الله تعالی نے جیئرت آدم الطیحاؤکو زیمن کی مٹی ہے بیدافر مایا اور سارے انسان حصرت آدم الطیحائی اولا دے ہیں۔ نیز خوراک بھی

المالية المالية

ۊڔؽڹۘ۠ڡٞڿؚؽڹ<u>ٞ</u>؈

اس سے معفرت طلب کرد اور اس کی طرف رجوع کرد، بے شک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول کرنے والا ہے [۴۸]

۱۲- انہوں نے کہا: اے صالح الطبی اسے پہلے ہمارے درمیان تم ہی ایک ایسے خص سے جس سے امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے رو کتے ہوجن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اورجس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہوہم تو اس کے متعلق بڑے سخت طرف تم ہمیں بلاتے ہوہم تو اس کے متعلق بڑے سخت شک میں بتلاییں [۴۹]

قَالُوْا لِطِهِ عَنْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هٰذَآ اَتَنْهُنَا اَنْ تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ البَآوُنَاوَ إِنْنَالَفِي شَكِّ مِّنَاتُهُ عُوْنَا اِلدِهُ مُرِيْبٍ ﴿ اِنْنَالَفِي شَكِّ مِّنَاتُهُ عُوْنَا اِلدِهِ مُرِيْبٍ

۱۳۰ صالح التلیخ نے کہا: اسے میری قوم! بھلا بیتو بتاؤاگریں اوراس اوراس ایٹ رب کی طرف سے ایک روش دلیل پر ہوں اوراس نے بچھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہوتو اللہ تعالی کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم توصرف میر سے نقصان میں اضافہ کرنا یا ہے ہو۔[۵۰]

قَالَ لِقَوْمِ اَ رَعَيْتُمُ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ مَّ بِنِّ وَالنِي مِنْهُ مَ حُمَةً فَمَن يَّنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَ فَمَا تَزِيدُونَنِي عَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿

الله تعالیٰ نے زمین ہی سے پیدا فرمائی جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے اور اس کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح تمام انسانوں کا زمین کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے تو گو یا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ توم ثمود کے بارے میں سورہ اعراف (ے) کی آیت نمبر ۱۲ اور حاشی نمبر ۲ ملاحظ کریں۔

[ ٣٨] الله تعالی قریب ہاور دعا سمیں قبول فرما تا ہے، اس کے لئے سورہ یقرہ (٢) کی آیت نمبر ۱۸۱ اور حاشی نمبر ۱۸۱ اور ۱۸۲ ملاحظ کریں۔
[ ٣٩] قوم شمود مشرک تقی ، حضرت صالح الظفافائ نے آئیس ایک خدا کی عبادت کا تھم دیا اور شرک ہے منع فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے سابقہ کر دار سے بڑے متاثر شے اور ہمیں آپ سے بڑی امیدی تھیں کہ آپ اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے جا بھی سے تکرتم نے تو ماری ساری امیدیں خاک میں ملادی ہیں بلکہ تم چاہتے ہوکہ ہم اپنے باپ دادا کا فدہب چھوڑ ویں اور تمہادا دین اختیار کرلیں تو خوب سادی امیدیں خاک میں ملادی ہیں بلکہ تم چاہئے ہوکہ ہم اپنے باپ دادا کا فدہب ہرگزئیں چھوڑیں گے۔
سابوا ہمیں تمہارے وین پرکوئی بھیں نہیں ہے اس لئے ہم اپنے باپ دادا کا فدہب ہرگزئیں چھوڑیں گے۔

[ ٥٠] مين اين رب كففل سي وحيد كي مقيقت سي آشا مو چكا مول اور الله تعالى في مجهي بوت مجى عطا فرما دى ب واب خدا تواسته اكر

District Description of the Colonial Constitution



Marfat.com

The National States Control of the C

كَانُ لَمْ يَغُنُوا فِيهَا الآلِ اِنَّ ثَمُودَاً كُفَّهُ وَالْكُفُودُا لَكُفَّهُ وَالْكُلُودُا لَكُفُودًا لَكُفُودًا لِمُنْ الْمُنْفُودَ الْمُنْفُودُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۱۸۸ گویاوه بھی یہاں آباد ہی نہیں تھے، سنو! بے شک ٹمود نے اپنے رب کااٹکار کیا، خبر دار! ٹمود کے لئے برباوی ہے۔

۱۹۹۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابرائیم الطیفی کے پاس خوش خبری لے کرآئے ، انہوں نے سلام کہا، ابرائیم الطیفی نے بھی (جواب میں) سلام کیا، پھرابرائیم الطیفی جلدی ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ [۵۴] وَلَقَدُ جَاءَتُ مُسُلُنَا إِبْرِهِ بِمَ بِالْبُشَلَى وَلَقَدُ جَاءَتُ مُسُلُنَا إِبْرِهِ بِمَ بِالْبُشَلَى وَ قَالُوْ اسَلَمُا \* قَالَ سَلَمٌ فَبَمَالَبِتَ آنَ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيْدٍ ۞

اوندھے مرے پڑے تھے بینی یوں نیست و نابود ہو گئے گو یا وہ بھی وہاں آباد ہی نہیں تھے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح الظیمیٰ کورسوائی ہے بچالیا کیونکہ اگر وعدہ کے مطابق عذاب نہ آتا تو کا فرآپ کا مذاق اڑاتے۔نیز جولوگ حضرت صالح الظیمیٰ کے ساتھ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس عذاب ہے بچالیا۔

سورہ اعراف (2) کی آیت نمبر ۸۷ میں ہے کہ ان کو زلزلہ نے آپکڑا اور یہاں ہے: ان کوخوفناک کڑک نے آپکڑا۔ ممکن ہے خوفناک کڑک ان کی آیت نمبر ۸۷ میں ہے کہ ان کوزلزلہ نے آپکڑا۔ ممکن ہے خوفناک کڑک اور زلزلہ دونوں ساتھ سماتھ ہی آگئے ہوں یا کڑک اتی شدید ہوجس سے زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا ہو جیسے آج دھاکے سے ممارتیں اور زمین ملے گئی ہے۔

اله المسلم المس

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ملام کہنا اور ملام کا جواب دینا انبیائے کرام علیہ مالسلام اور فرشنوں کی سنت ہے، نیز گھریس موجود انتھے کھانے سے مہمالوں کی خدمت کرنامجی نبیوں کی سنت ہے۔

> مهمان اورمیز بان سیمتعلق اسلام کاتھم رسول اللدمان اللیمینی سیفر مایا:

ا- جوفض اللدلغالى اورا خرست پرايمان ركمتا موه واسيخ مهمان كاكريم كرساوراس كاجائز واداكرسك محابه والصف يوجها ايارسول

اے۔ اور ابراہیم الظفیٰ کی بیوی (سارہ) جو کھٹری ہوئی تھیں وہ ہنس پڑیں، پھرہم نے سارہ علیہاالسلام کو اسحاق الظفیٰ کی اور اسحاق الظفیٰ کے بعد یعقوب الظفیٰ کی بشارت دی۔[۵۵]

وَامْرَاتُهُ قَالِمَهُ فَضَحِكَتْ فَبَشَمُالُهَا بِالْسُلْقَ لَوَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَن

الله مان کا جائز وکیا ہے؟ آپ من تعلیم نے فرمایا: ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطرتو است کرے اور تین دن اس کی ضیافت کرے اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ ہیں۔
(بخاری: کتاب الأدب: باب اس)

۲۔ مہمان توازی تین دن ہے اور جائزہ ایک دن ہے اور کی مسلمان کے لئے بید جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اسے دن تام کرے کہ این ہوگئا۔ بیاس کے بیان کو گناہ میں کیے جتلا کرے کا؟ فرمایا: وہ تام کرے کہ این کو گناہ میں کیے جتلا کرے کا؟ فرمایا: وہ اس کو گناہ میں کیے جتلا کرے کا؟ فرمایا: وہ اس کے پاس اس کی مہمان توازی کے لئے پچھے نہ ہو۔

(مسلم: حديث نمبر ٢٢١: كتاب اللقطه: باب ٢)

حفرت ابراجيم الكيكة كي مبمان لوازي

بعض اسمرائیکی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم القیخ تنها کھانائیس کھاتے تھے۔ جب ان کے سامنے کھانا چش کیا جا تا تو
و کئی آدمی کو تلاش کرتے جو ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ ایک دن حصرت ابراہیم القینی ایک بینی آدمی سے بلے۔ جب وہ آپ کے
ساتھ کھائے کے لئے بیٹما تو حضرت ابراہیم القیکا نے اس سے فرمایا: ہم اللہ پڑھو۔ اس نے جواب دیا: چس ٹیس جانا کہ اللہ کو ن
ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم القیکا نے اس کو کھائے سے اٹھادیا۔ جب وہ فحض چلا کی تو حضرت جریل امین القیکا تے اور کہا: اللہ تعالیٰ
فرانا تاہے کہ جس اس کے فرک یا وجود ساری عراس کورز ق و بتار باہوں اور تم نے اس کو ایک لقہ دیے جس بھی بھی بھی ہیں۔ سے نت بی
حضرت ابراہیم القیکا تھراکر اس کی تلاش میں لکھا اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا: جس اس وقت تک نیس آتر س کا جب تک تم بھی
میشرت ابراہیم القیکا تھراکر اس کی تلاش میں لکھا اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا: جس اس وقت تک نیس آتر س کی مرب ہے، بھروہ
سیان نے آیا اور حضرت ابراہیم القیکا کے مرب ہی حضرت ابراہیم القیکا نے سارہ واقت سایا۔ تو اس نے کہا: یہ وہرا کر بم وہ ب ہے، بھروہ
سیان نے آیا اور حضرت ابراہیم القیکا کے مرب واپس آسمیا اور ہم اللہ پڑھ کھانا کھایا۔
سیر تو سیارہ کی اور کی میں واپس آسمی اور ہم اللہ پڑھ کھانا کھایا۔
سیر تو سیر تو سیر تا کہ کھانا کھایا۔
سیر تو سیر تو سیر تا کہ کھانا کھایا۔
سیر تو سیر تو

[۵۵] حفرت ساره علیهاالسلام کوجب علم بواکران کے مہمان فرشتے این تو دو بھی پاس آکمزی ہوئی اور خوشی سے بنس پڑی، بھر فرشنوں نے حفرت سارہ علیهاالسلام کو بیٹے اسحاق المظلیما اور پوتے لیعتوب الطیمائی خوش خبری دی۔ حضرت ابراہیم المطیماؤنے کے حضرت

۲۷۔ سارہ علیہ السلام نے کہا: وائے جرانی! کیا میں بجہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہون اور میر سے بیشو ہر بھی بوڑھے بیں ، بے شک بیتو بڑی مجیب بات ہے۔ [۵۲]

ساک۔ فرشنوں نے کہا: کیاتم اللہ تغالی کے تکم پر تعجب کرتی ہو؟
اے (ابراہیم الظیفائ کے) گھر والو! تم پر اللہ تعالیٰ کی
رحمت اوراس کی بر کتیں ہوں ، بے شک اللہ تعالیٰ قابل حمہ
اور ہزرگ والا ہے۔

سے خوف دور ہو گیا اور ان کے پار اہیم النظامی اسے خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس بٹارت کی گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھڑنے گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھڑنے گئے۔ [24]

22۔ بے شک ابراہیم الطبیعی بڑے حلیم، زم ول (اور ہر حال بر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف )رجوع کرنے والے تھے۔

۲۷۔ اے ابراہیم الطّفیلاً! اس بات کور ہے دو، بے شک اب تو آپ کے رب کا تھم (عذاب) آچکا ہے اور ان پر یقینا وہ قَالَتُ لِيُولِيَكُنِي عَالِدُ وَ اَنَاعَجُونُ وَ اَلَى وَ اَنَاعَجُونُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجِيبٌ ﴿ اِنَّ الْمَالَ اللَّهُ مُ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَنَّكُمُ عُرِيبٌ ﴾

قَالُوَّا اَتَعْجَدِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللهِ مَحْمَتُ اللهِ مَحْمَتُ اللهِ مَحْمَتُ اللهِ مَحْمَتُ اللهِ وَ مَرَكُتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ لَمْ إِنَّهُ اللهِ وَ مَرَكُتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ لَمْ إِنَّهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ لَمْ إِنَّهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ لَمْ إِنَّهُ عَلِيْكُمْ اَهُلَ الْبَيْتِ لَمْ إِنَّهُ عَلِيْكُمْ اَهُلَ الْبَيْتِ لَمْ إِنَّهُ عَلِيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهِ عَلَيْكُ مُنْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَل

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرُهِ يُمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْلِي يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِرُلُوطٍ ﴿

اِنَّ اِبْرٰهِیْمَ لَحَلِیُمٌ اَوَّالًا مُّنِیْبُ۞

يَالِبُرْهِيُمُ اعْرِضْ عَنْ لَهٰ نَهُ النَّهُ الْمُؤْمَ عَنَّابٌ عَيْرُ المُرُسَبِّكَ وَ إِنَّهُمُ النِيْمِمُ عَنَّابٌ عَيْرُا المُرُسَبِّكَ وَ إِنَّهُمُ النِيْمِمُ عَنَّابٌ عَيْرُا

باجره (باجر) علیهاالسلام کے بطن سے ایک بیٹا لینی حضرت اساعیل التلیکی پہلے سے موجود تھالیکن سارہ علیهاالسلام کی کوئی اولا وزیس تقی اوران کی تمنائقی کہ انہیں بھی بیٹا ملے اس کئے اس آیت ہیں حضرت سارہ سلام الله علیها کو براور است خوش خبری سنائی گئی۔

[۵۷] ال وقت حفرت ساره علیها السلام کی عمر ۹۰ سال اور حفرت ابراجیم الظفیح کی عر ۱۰۰ سال تھی (تفسیر قر هلیی) عمر کاس حصه میں بیٹے کی خوش خبری واقعی ایک تعجب خیز اور جیران کن بات تھی۔ اس پر فرشتوں نے کہا: بیاللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور وہ تم پر بڑا مہریان ہے ، لہذا کی تعجب اور جیرا تکی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہال حضرت ابراجیم الظفیح کے اہل بیت سے مراوح مرت سارہ علیها السلام بیں ۔ ای طرح سورہ احزاب (۳۳) کی آیت نمبر ۳۳ میں جہاں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہوا ہے ال میں نبی کریم مان اللہ تھا کی از دان مطہرات د صبی الله عنهن شامل ہیں۔

از دان مطہرات د صبی الله عنهن شامل ہیں۔

(احکام القرآن لله جصاص)

[۵۷] حفرت ابراہیم الظفیلانکا خوف جب دور ہو ممیااور ان کے پاس بیٹے کی بشارت بھی آمٹی تو آپ تو م لوط کے متعلق بحث کرتے لیکے اور امٹی فطری رقم دل کے باعث ان کے لئے سفارش کرنا چاہتے سنفے تا کہ ان کے عذاب کومزید مؤخر کردیا جاسے ممکن ہے وہ تو بہ کرلیں۔

THE STATE OF THE S

عذاب آنے والا ہے جو ثلنے والائیں ہے۔ [ ۵۸]

22۔ اور جب ہمارے فرشتے (حسین لڑکوں کی صورت میں)
لوط الطفائل کے پاس پہنچ تو وہ ان کے آنے سے ممکنین
ہوئے اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے: یہ
بڑاسخت دن ہے۔[29]

۸۷۔ اوران کی توم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آپنیے،
اور وہ پہلے ہی برے کام کرتے تھے، لوط الطور نے کہا:
اے میری قوم اید میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں، یہ تہمارے
لئے بہت پاکیزہ ہیں، سوتم اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور جھے
میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو، کیاتم میں کوئی
بھی نیک آدی نہیں ہے؟[۲۰]

مَرُدُودٍ ۞

وَلَبَّا جَاءَتُ مُسُلُنَا لُوْطًا سِنَّءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَمُعًا وَ قَالَ هٰذَا يَوْمُرُ عَصِيْبُ۞ عَصِيْبُ۞

وَجَاءَةُ وَمُهُ يُهُمَ عُوْنَ الدِّهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ فَالَ لِقَوْمِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ فَالَ لِقَوْمِ هَوُلاَ ءِبَنَاقِ هُنَ اطْهَارُلَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِي اللَّيْسَ مِنْكُمْ لا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِي الكَيْسَ مِنْكُمْ لا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِي الكَيْسَ مِنْكُمْ

[۵۸] فرشنوں نے کہا:اسے ابراہیم الظیمون! توم نوط کو بہت مہلت دی می تھی مگر انہوں نے اپنی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نددی۔انجام کار اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ کردیا ہے، لہٰذا آپ ان کی سفارش کور ہنے دیں۔ یہ کی ہمدردی کے قابل نہیں ہیں۔اب ان پر عذاب آکررہے گااوروہ کی نہیں سکتا۔

[29] جب حسین الڑکوں کی صورت میں فرفیتے حضرت لوط النظامی کیا ہے تو آپ گھیرا مجئے کیونکہ ان کی قوم کے لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ
کرلڑکوں کے ساتھ نفسانی خواہشات پوری کرنے کے دلدادہ شخے اور آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہیں ان خوبصورت لڑکوں کاعلم ہوا تو
وہ یہاں آکران کی تو بین کریں مجے ، لہذا ہے تو میرے لئے بڑی شخت آزمائش کا دن ہے۔

[۱۰] حضرت لوط القطیعانی بیوی کافر مقمی اوراس نے بی لوگول کوان حسین مہما لوں کی اطلاع دی تھی۔ان حسین لڑکوں کی فیرسفتے بی ان کی قوم
کے فائن لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط القطیعانے گھر آپنچے۔ حضرت لوط القطیعائے نے ان کے برے ارادوں کے فیش نظر انہیں کہا:
تمہمادے لئے اپنی بیوی سے لطف اعدوز ہوتا اچھا اور جائز طریقہ ہے،البذا اللہ تعالی سے ڈرواور جھے میرے مہما نوں کے بارے
میں درواوند کرو کیاتم میں کوئی بھی مجھدار آ دی نہیں ہے جو تہمیں اس برے ارادے سے روکے؟

ای آیت میں حفرت لوط الطیمی نے ان کی بیویوں کوجوقوم کی بیٹیاں تھیں ازراہ شفقت اپنی بیٹیاں کہاہے۔ نیزنی اپنی امت کے تن میں روحانی باپ اور بی کی بیوی امت کے تن میں روحانی ماں ہوتے ہیں۔

Come De Contraction Contraction Contraction Contractions Contraction Contractions C

قَالُوْالَقَدُعَلِمْتَ مَالَنَافِيُ بَنْتِكَ مِنْ حَيِّى عَ وَإِنَّكَ لَنَّعُلَمُ مَانُرِيْدُ۞

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي مِكُمْ قُوَّةً ۚ أَوْ الْمِنَّ إِلَّى مُكْنِ

ۺٙڔؽؠ۞

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا مُسُلِّ مَرِيكَ لَنْ يَصِلُوَا النَّكُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُ

9 - وہ کہنے گئے : تم خوب جانے ہوکہ میں تمہاری (قوم کی) بیٹیوں میں کوئی دلچین نہیں اور تم بیجی جانے ہوکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟[11]

۸۰ لوط الطَّیَا نے فرمایا: کاش! مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ ہی لے سکتا۔[۲۲]

۱۸۔ فرشتوں نے کہا! اے لوط الطبیخ! ہم آپ کے رب کے بیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہر گرز نہ بی سکیں گے، آپ رات کا پھے حصہ گزر نے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی مخص بیجھے مڑ کر نہ دیکھے گر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جائیں، بے شک اس کو بھی وہی عذاب سینچنے والا ہے جو جائیں، بے شک اس کو بھی وہی عذاب کا مقررہ وفت میں کا آئیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وفت میں کا ہے۔ کیا میں قریب نہیں ہے؟ [ ۱۳]

[۱۱] وه کینے لگے: تم خوب جانتے ہو کہ میں اپنی ہو یوں میں کوئی دلچی نہیں اور تم یہ بی جانتے ہو کہ ہم تمہارے گھراس وقت کیوں آئے ہیں، لہذاتم بحث وتکرار کوچھوڑ واور بیخوبصورت مہمان لڑ کے ہمارے حوالے کرو۔

[۱۲] جب حضرت لوط النظامی نے دیکھا کہ ان فاسق لوگوں پر ان کی نفیحت کا کوئی انٹرنیس ہور ہا تو آپ نے اپنے مہما نوں کی حاظت کے لئے سے حضرکا دروازہ بند کر دیا اور انتہائی گھبرا ہٹ کے عالم میں بے سائحتہ پکاراُ مٹھے: کاش! مجھ میں اتنی طافت ہوتی کہ میں تم سب کا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط قبیلے کی بناہ مجھے حاصل ہوتی تو میری آج رسوائی نہ ہوتی اور میں اپنے مہما نوں کی حفاظت کر لیتا۔

۸۲۔ پھرجب ہماراتھم (عذاب) آپہنچاتو ہم نے اس بستی کے اوپروالے حصد کونچلا حصد کردیااور ہم نے ان پرآگ میں کیے ہوئے پتھرانگا تاربرسائے۔[۱۲۳]

۸۳۔ جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہے،[۲۵]
اور دہ ( قوم لوط کا علاقہ یا عذاب مکہ کے ) ظالموں سے

ہے۔ در تبیں ہے۔ [۲۲]

۱۸۰ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے توی بھائی شعیب النظامی کو بھیجا، انہوں نے فرمایا: اے میری توم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، اور تاپ اور تول میں کی نہ کیا کرو، بے شک میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں اور جھے تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔[۲۷]

۸۵۔ اوراے میری قوم اِتم انصاف کے ساتھ تاپ اور تول ہورا
کیا کرواورلوگول کوان کی چیزیں کھٹا کرند یا کرواورز مین
میں فساو بریا کرتے ہوئے نہ پھرو۔

فَلَنَّاجَاءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ امْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ قِنْ سِجِّيْلٍ فَ مُنْضُودٍ ﴿ مَنْضُودٍ ﴿

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِيْكُ وَ مَا هِي مِنَ الظَّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿

وَإِلَى مَدُينَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا اَقَالَ لِقَوْمِ الْعُبُدُوا اللهُ عَلَيْدُوا اللهُ ال

وَلِقَوْمِ اوْفُواالْهِ كَمَالُوالْهِ يُرَانَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبُخُسُواالنَّاسَ اشْيَاءَهُمُ وَلَاتَعْتُوافِي الدَّرُاضِ مُفْسِينِينَ

For

[۱۹۲] جب ان کےعذاب کامغررہ وقت آخمیا توان کی ساری بستیاں تدوبالا کردی گئیں، پھران پر سخت پیغروں کی ایسی لگا تار بارش برسائی من کے سارے کا فرہلاک ہو محصہ۔

[10] جو پھر قوم لوط الطبط پر برسائے مسئے دوخاص نشان والے مسئے اور پر پھر پراس کا قرکا نام بھی ورج تھا جس کواس پھر نے ہلاک کرنا تھا۔
[18] اس بیں اہل مکہ کو بھید کی جارتی ہے کہ تم ہے پہلے جن لوگوں نے اپنے او پرظلم کیا اور اعمیا ہے کرام علیم مالسلام کی دعوت کو تبول نہیں کیا
ان کا حضر جا کر دیکھ لور ان کا علاقہ بہت دور تیں ہے بلکہ شام اور مدید موروک ورمیان ہے اور تم بس ہے اکثر شام جانے والے
تاجروں نے ان کھنڈ دائے کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب اگرتم بھی شرک وظلم ہے یا ذشہ ہے تو تم بھاراعذا ہے بھی بہت دور تیس ہے اور تمہاراحشر
جی ویسانی ہوسکتا ہے جو پہلے ظالم تو موں کا ہو چکا ہے۔

[12] يودوا عراف (2) كي آيات غير ١٥٥ تا ١٩٣٠ عن صرت شعيب الطيكاذاوران كي قوم كاذكر بوچ كاب مصرت شعيب الطيكاذ في أي آوم

۸۷۔ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے سے جون کے رہے وہی تمہارے کئے بہتر ہے اگرتم مومن ہواور میں تم پرنگہان نہیں ہوں۔ [۸۷]

> قَالُوْ الشَّعَيْبُ آصَالُوتُكَ تَأْمُوكَ آنُ ثَنُّوكَ مَا يَعُبُنُ الْبَا وُنَآوُ آنُ تَفْعَلَ فِي آمُوالِنَامَا مَا يَعُبُنُ الْبَا وُنَآوُ آنُ تَفْعَلَ فِي آمُوالِنَامَا أَنْشُوا الرَّسِينُ الْكَلاَئْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيدُ ۞

ٳڹۊؾۜؾؙٳڛ۠ۅڂؽڒڰػؙؠٳڽٙڴڹٛڎؙؠؙڞٞٷٙڡؚڹؚؽؽؖ

وَمَا آنَاعَلَيْكُمُ بِحَفِيْظٍ ۞

۸۷۔ انہوں نے کہا: اے شعیب! کیاتمہاری نمازتمہیں یہی تھم
دیت ہے کہ ہم ان کوچھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا
عبادت کرتے تھے؟ یابی کہ ہم اپنے مالوں میں وہ نہ کریں
جوہم چاہتے ہیں، بے شک تم ہی ایک برد بارنیک چلن رہ
گئے ہو۔[19]

قَالَ لِقَوْمِ آ مَءَ يُتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ قِنْ مَّ يِّ وَ مَ ذَقَنِى مِنْهُ مِ ذُقًا حَسَنًا وَ مَا أُمِينُ آنُ أُخَالِقًكُمُ إِلَى مَا آنُهٰكُمُ مَا أُمِينُ آنُ أُخِالِقًكُمُ إِلَى مَا آنُهٰكُمُ عَنْهُ وَالْمَ أُمِينُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ ﴿

۸۸۔ شعیب (القائظ ) نے کہا: اے میری توم! کھلا یہ توبتا وا اگر اسے میں اپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر ہوں اور اس نے بچھے اپنے پاس سے عمدہ رزق بھی دیا ہو، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تم کومنع کرتا ہوں خود ہی اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالی میں کی مدد سے ہے، میں نے ای پر توکل کیا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ [20]

ے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نفل فرمایا ہے۔ تمہارے پاس مال ودوات کی فراوانی ہے۔ اس کے باوجود ناپ تول میں کی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا اورا گرتم اس دھوکہ بازی سے بازند آئے تو پھر جھے اندیشہ ہے کہ تم قیامت کے دن کے عذاب سے نہ نے سکو گے۔

[۲۸] یعنی پورا پورا ناپ تول کرنے کے بعد جونفع باتی رہ جائے وہ تمہارے کئے طلال ہے اوراس ناجائز مال ہے بہتر ہے جوتم ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کرتے ہو۔ بہر حال میرا کام نفیحت کرنا ہے جومیں کرر ہا ہوں لیکن تم سے زبر دئے ممل کرانا اور ہر وقت تمہارے ناپ تول کی محرانی کرتے رہنا میرے فرائفن میں شامل نہیں ہے۔

[۲۹] حضرت شعیب الظفی نے اپنی توم کوشرک کرنے اور ناپ تول میں کی کرنے سے منع فرمایا، یہ بات انہیں سخت نام کوارگزری اور ازراو نداق کہنے گئے: کمیا تمہاری نماز اور تمہارا و بین تمہیں بہی سکھا تاہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے ند ہب کوچھوڑ ویں اور اپنے مالوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں ؟ کمیاتم ہی ایک عمل منداور نیک چلن آ دمی رہ سکے ہواور باتی ساری توم ناوان اور بدچلن ہے؟

[40] حفرت شعیب الظفین سن المن توم سے فرمایا: الله تعالی نے بھے ہدایت اور نبوت سے توازا ہے اور و نیاوی مال ووولت بھی وسیع مقدار

Marfat.com

۸۹۔ اوراے میری قوم! مجھ سے عداوت تہمیں یہاں تک نہ
اکسائے کہ تہمیں بھی ایساعذاب آپنچے جوقوم نوح الظنی اور قوم
یا قوم ہودالظنی یا قوم صالح الظنی کو بہنچا تھا، اور قوم
لوط الظنی ترتم سے زیادہ دور نیس ۔ [1]

90۔ اور اسپینے رب سے مغفرت طلب کرو، پھرائ کی طرف رجوع کرو، ہے۔ والا رجوع کرو، ہے۔ اللہ میرارب بڑا مہر بان محبت کرنے والا ہے۔[2۲]

وَ لِقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَائِنَ أَنْ يُصِيْبَكُمُ مِثْلُمَا اصَابَ قَوْمَ نُوْمِ اوْقَوْمَ هُوْدٍ اوْ قَوْمَ لَمْ لِحِ مَا قَوْمُ لُوْطِ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۞ قَوْمَ لَمْ لِحِ مَا قَوْمُ لُوْطِ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۞

وَ اسْتَغْفِهُ وَا مَ بَكُمُ ثُمُ ثُمُ ثُوبُوَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ مَ إِنْ مَ حِدْمُ وَدُودُ۞

میں عطافر مایا ہے اس لئے جھے تمہارے مال سے کوئی حسد یالا کی نہیں ہے اور جن برائیوں سے میں تمہین منع کرتا ہوں میں خود بھی ان کے قریب نہیں جاتا بعن جو بات میں اپنے لئے پیند کرتا ہوں وہی تمہارے لئے بھی پیند کرتا ہوں اور میر استصد صرف بہی ہے کہ تمہارے عقائد اوراعمال ورست ہوجائیں اور میری بیجد وجہدا ورتو فیق بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے بے کونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھر وسد کرتا ہوں اور ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

[12] حفرت شعیب التفکی نے اپنی قوم سے فرمایا: میری خالفت میں اتنا آگے نہ بردھوکہ تہیں بھی ایساعذاب آپنی جوقوم نوح التفیق یا قوم مور کے التفاق کو پہنچا تھا۔ ان قوم موں نے اپنے انبیاے کرام علیم السلام کی بات نہ مانی اور انجام کار شخت تسم کے عذابوں میں مبتلا کے گئے اور قوم فوط التفیق کا علاقہ توقم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ الله تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو تدو بالا کر دیا اور ان کے عذاب کے واقعات بہت مشہور تھے بلکتم میں سے اکثر نے ان کے کھنڈ رات بھی دیکھے ہوئے ہیں، لہذا اب بھی وقت ہے ہے ول عذاب کے واللہ تعالیٰ تبہیں معاف فرمادے گا اور اگرتم اس کی تافر مانی سے بازند آئے تو تبہار اعذاب بھی بہت دور نہیں ہے اور تبہار احشر بھی ویا ہو دیکھی اور تیم کی اور تر تبہار احشر بھی دیا ہو کہا کہ تو تبہار اعذاب بھی بہت دور نہیں ہے اور تبہار احشر بھی ویا ہو دیکھی اور تو تا ہے۔

قَالُوْ الشُّعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيْرًا مِّبَّا تَقُولُ وَ ؖٳؾٵڶٮؙٚۯٮڬ؋ؚؽڹٵۻۼؽڡؙٵ<sup>ڿ</sup>ۅۘۘڮۅؙڗ؇؆ۿڟڮ إُلْرَجَمُنُكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ۞

ا۹۔ انہوں نے کہا: اے شعیب! تمہاری اکثر باتیں ماری سمجھ میں نہیں آئیں اور بے شک ہم دیکھتے ہیں کہتم ہمارے درمیان ایک کمز در مخص ہوا در اگر تمہارا کنبدنہ ہوتا تو ہم تہیں سنگسار کر چکے ہوتے اورتم ہم پرغالب نہیں ہو۔[۳۷]

> قَالَ لِقَوْمِ أَكُمْ هُطِئَ آعَدُّ عَكَيْكُمْ مِّنَ اللهِ ا إَ وَاتَّخَذُنُّهُ وَكُورَا عَكُمْ ظِهْرِيًّا ۗ إِنَّ رَبِّي ﴿ إِبِمَاتَعُمَلُوْنَ مُحِينًا ﴿ إِبِمَاتَعُمَلُوْنَ مُحِينًا

٩٢ شعيب الطيئ نے فرمايا: اے ميري قوم! كيا ميراكنبه تمہارے نزد یک اللہ تعالی سے زیادہ معزز ہے؟ اورتم نے الله تعالی کوپس پشت ڈال رکھا ہے، بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔[4]

> وَلِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ لَ أُسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا مَنْ يَالِينِهِ عَنَى الْبُيْخُورِيْهِ إُوَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ \* وَالْهِ تَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمُ <sup>ر</sup>َ،قِيْبُ<sub>؈</sub>

٩٣٠ اورائے میری قوم! تم اپنی جگه کام کئے جاؤمیں اپنا کام کررہا ہوں ہعنقریب تم جان لوگے کہ کس پروہ عذاب آتا ہے جواسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے؟ اورتم بھی انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا

ہوں۔[۵۵]

[24] كفاركوحفرت شعيب الظفظ كالعبحتين يسترنيس تعين اس لئے وہ آپ كى باتين غورت ندسفتے اور حقارت كى نيت سے كهدويت كرآپ کی باتیں ہاری سمجھ میں نہیں آتیں ،البذا آپ ہمیں خواہ تو اور بیثان نہ کریں۔اگر ہمیں تمہارے کئے کے افراد کا لحاظ نہ ہوتا تو تہیں اب تك بلاك كر يجكے موتے كيونكه تم ايك كمزورا وى مواور بهارا مقابلة بيس كريكتے۔

[سم] يعنى برسافسوس كى بات ہے كم مير سے كنبه كى وجد سے ميرى رعايت كرتے ہواوراس وجد سے بيس كرتے كديس الله تعالى كى طرف سے تہاری ہدایت کے لئے بعیجا کیا ہوں مو یا میرا کنبہ تہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہے اورتم نے اللہ تعالیٰ کو بالکل نظر انداز كرديا ب حالانكم مهيس سے زيادہ الله تعالى كاعزت كرنى چاہيے كيونكه تمهار كام اس كم اوراس كى قدرت کا حاطمیں ہیں اور وہتم سے باز پرس کرےگا۔

[40] حضرت منعیب الطفین نے جب دیکھا کہان کی قوم کسی صورت پرشرک کوچیوڑنے والی نیس توکیا: اگر تہیں شرک پر ہی اصرار ہے توریہ تهاراا پنانیمله بلین مین توبېرمورت توحید کی دعوت پر عمل میرا بون اور تهبین شرک منع کرتار بون گا، پیر مجی اگرتم نے شرک کو نه چهوژانوانظار کرد عنقریب تم جان لو مے کس پررسواکن عذاب آتا ہے اور کون جموال ہے؟

The Day of the Court of the State of the Sta



آگےآگے تھا اور قیامت کے دن جہنم میں جانے وقت بھی فرعون آگے ہوگا۔ای طرح جولوگ آئھیں بند کر کے کسی گراہ لیڈر کی
پیروی اختیار کرتے ہیں اور کسی ہادی کی تصیحتوں پر تو جہنیں کرتے وہ قیامت کے دن ای گراہ لیڈر کی قیادت میں چلتے ہوئے جہنم میں
داخل ہوں گے اور کوئی انہیں بچانے والانہیں ہوگا، البذا آج ہمیں کسی کی پیروی کرتے وقت اپنے خدا داد عقل وفہم کو استعمال کرنا چاہیے
اور صرف اس کی بیروی کرنی چاہیے جس کامشن اللہ تعالی اور اس کے رسول کرم مان تھی کی مضاہو۔

[49] فرعون اوراس کی قوم پراس دنیامیس لعنت اس طرح پڑی کہان کے او پرمختلف تنم کے عذاب آئے اور بالآخرانہیں سمندر میں غرق کردیا سمیاا در قیامت کے دن بھی انہیں فرعون کی قیادت میں جہنم رسید کردیا جائے گاجو کہ بہت براانعام ہوگا۔

اک سے معلوم ہوا جو برے لوگوں کی پیروی اختیار کرتے ہیں قیامت کے دن جب انہیں برے لوگوں کی قیادت میں جہنم کی طرف جانے پر مجبور کیا جائے گاتو وہ اپنے لیڈروں کو گالیاں دیتے ہوئے اور ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ڈلت ورسوائی کے عالم میں ان کے چیچے جارہے ہوں گے۔ ان کے برعکس جو نیک لوگوں کی پیروی اختیار کرتے ہیں قیامت کے دن جب انہیں نیک لوگوں کی تیروی اختیار کرتے ہیں قیامت کے دن جب انہیں نیک لوگوں کی قیادت میں جنت میں جانے کا تھم ملے گاتو وہ اپنے مشائخ اور ائے کو دعا کی دستے ہوئے اور ان پر مدح و جسین کے پھول برساتے ہوئے وار ان پر مدح و جسین کے پھول برساتے ہوئے وار ان پر مدح و جسین کے پھول برساتے ہوئے وار مرست کے عالم میں ان کے چیچے دواں دواں ہوں گے۔

[ ^ • ] بیجن بستیوں کے واقعات بیان کئے میں ان میں ہے بعض یعنی عاد وخمود کے کھنڈرات تو اب بھی موجود ہیں جن کود کی کران کی بربادی کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے اور بعض کا نام ونشان مٹ چکاہے جیسے قوم نوح الظیما کی بستیاں جن کے فقط قصےرو می ہی کران کے نشانات مٹ چکے ہیں۔

[٨١] الندتعالى في بلاوجدان كومزانبيل وى بلكه جب انهول في خودارى جانول يرظلم كيااورسلسل مرشى في المية آب كومزا كالمستق بنالياتو

THE WAY TO CONCION OF THE CONSTRUCTION OF THE

۱۰۲- ادرآپ کے رب کی گرفت ای طرح ہوتی ہے جب وہ ظلم
کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے، یے شک اس کی گرفت
دردناک (اور) سخت ہوتی ہے۔[۸۲]

۱۰۳ بے جنگ ان (واقعات) میں اس مخص کے لئے (عبرت کی) نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کئے جائیں مے اور یہی وہ دن ہے جس میں سب طاخر ہوں مے۔[۸۳]

۱۰۴۔ اور ہم اس کومؤخر نہیں کر رہے ہیں عمر مقرر مدت کے ۔ ایک۔[۸۴] وَكُنْ لِكَ اَخْنُ مَا ثِكَ إِذَ آاخَدُ الْقُلَى وَهِي طَالِيَةُ النَّاخَدُ فَالِيمُ شَدِيدٌ ﴿

اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِيْنَ خَافَ عَنَابَ الْاٰخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّجْهُوْعُ لَّهُ النَّاسُ وَ الْاٰخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّجْهُوْعُ لَّهُ النَّاسُ وَ ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّشَهُوْدُ ﴿

وَ مَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مُّعُدُودٍ ﴿

6

ان پرعذاب آیا اورجن معبودول سے انہوں نے امیدی وابستہ کرر کی تھیں کہ وہ مصیبت کے ونت ان کے کام آئی گے، قیامت کے دن وہ ان کے کام آئی گریادی میں اضافے کا باعث سنے کیونکدان کی عبادت کی وجہ سے ہی تو وہ عذاب کے ستحق قرار پائے۔ آگروہ ان کی عبادت نہ کرتے تو ان کوعذاب سے واسطرنہ پڑتا۔

[۸۲] الله تعالی ظالموں کوتوبہ کرنے کے لئے ڈھیل دیتا ہے کیکن جب وہ مظالم سے بازئیس آتے تو پھراچا تک ان کو پکڑتا ہے اور اس کی گرفت پڑی بخت اور در دناک ہوتی ہے۔ اس آیت کی تغییر میں نبی کریم مل تعلیج نے فرمایا: بے فٹک الله تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کیکن جب اس کو پکڑلیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ اس کو پکڑلیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔

[۸۳] گذشته اقوام کی بربادی کے واقعات اس لئے بیان کئے گئے ہیں تا کہ گراہ لوگ ان ہے جبرت حاصل کریں اور غور کریں کہ جس مناہ کی مزااس و نیا ہیں اس قدر سخت ہے جو کہ دارالعمل ہے تو آخرت ہیں اس مناہ کی سزائتی ذیادہ ہوگی جو کہ صرف دارالجزا ہے گراس کے باوجود اکثر لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ صرف وہی خوش نصیب اصلاح کی فکر کرتے ہیں جو تیاست کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں کو فک وہ سب نیک دید کی جزاوس اکا دن ہے، اس میں سارے اولین و آخرین اسٹھے کے جائیں گا۔ اورکوئی بھی غیر حاضر نمیں رہ سے گا۔

[۱۹۸] آیامت کادن شرورآ کے گا، تاخیراس لئے ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے جود تت مقرر کررکھا ہے وہ ابھی نہیں آیالین جب وہ وتت مقرد کررکھا ہے وہ ابھی نہیں آیالین جب وہ وتت مقرد کررکھا ہے وہ ابھی نہیں آیالین جب وہ وتت مقرد اللہ تعالی کی ایسی دیست طاری ہوگی کہ ابتدا میں کوئی ابتدا میں کوئی کہ ابتدا میں کوئی ہوگا۔ بات بھی نہیں کرسکے گا، بعد میں جب اللہ تعالی اجازت دیں مے تو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا۔

Contract Office Contract of the Contract of th

ۢ ؙ ؙ ٷؠڹۿؙؠۺڠؽۜۜۜۜۜۅۜڛؘۼؿڰ؈

۵۰۱۔ جب وہ دن آئے گاتو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا،ان میں سے بعض بدنصیب ہول كاوربعض خوش نصيب\_[٨٥]

> إِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّاسِ لَهُمْ فِيهَا ا زُونِيرُوسَهِيق ﴿

إُ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَعَكَّلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

۱۰۱ پس جولوگ برنصیب ہیں وہ دوزخ میں ہول گے، ان کے لئے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔

> خلِويْنَ فِيهَامَا دَامَتِ السَّلُوٰتُ وَالْإَرْمُ صُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ لَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا ؽڔؽڒؙ؈

١٠٠١ وه دوزخ مين جميشهرين كي جب تك آسان اورزمين قائم ہیں مرجتنا آپ کارب چاہے، بے شک آپ کارب جوجاہتاہے کرگزرتاہے۔[۸۲]

> وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِوينَ فِيْهَا مَا ذَامَتِ السَّلْمُونُ وَ الْأَرْمُ ضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبَّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْنُ وُدِ

۱۰۸ و اور جولوگ خوش نصیب بین وه جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بیروہ عطاہے جو بھی منقطع نه بوگی۔[۸۷]

[٨٥] آج دنیا مخلف مروہوں میں بٹی ہوئی ہے، کہیں امیر وغریب کا فرق ہے تو کہیں کالے اور گورے کا امتیاز ہے مگر قیامت کے وان میر سارے المیازات حتم کردیئے جاکیں گے، اس دن صرف دوگروہ ہول مے، ایک خوش نصیب ہوگا جواسینے رب پرایمان لا یا اوراجھے ممل کے اور دوسرابدنصیب ہوگاجس نے اسپنے رب کا اٹکار کیا اور محرابی میں مست رہا۔

[٨٦] بدنصیب لوگ دوزخ میں چیختے اور چلاتے ہوں مے اوروہ اس ونت تک دوزخ میں رہیں مے جب تک زمین وآسان قائم رہیں سے جبكهاس دنیا كے زمین وآسان اس دفت فنا موسيكے مول مے اور آخرت كے شئے زمین وآساں وجود میں آسيكے مول مے جو جميشہ قائم ر ہیں سے البذایہ بدنصیب بھی ہمیشہ دوز خ میں رہیں مے البتہ کناہ گاراہل ایمان جب اسپے کناموں کی سز اپوری کرکیں مے تو اللہ تعالی انبيس دوزخ سے نكال كرجنت ميں داخل فرما د سے كا۔

[٨٤] خوش نصیب لوگ بمیشد جنت میں رہیں مے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ومغفرت کا سلسلمسلسل جاری رہے گا۔ اہل جنت کی زعد کی كيه كزر \_ كى اس كے لئے بى كريم مان الليج نے فرمايا: ايك مناوى نداكر يے كا: (اسے الل جنت!) تم بميشة تندرست ربو كے اور مجمى بارئيس موكر واورتم بميشدزنده رموكرتهي موت نيس آئ كى واورتم بميشد جوان رمو محرتم بهى بور معرفيل موكراورتم بمیشدنعتوں میں رہو مےتم پرجمی مصیبت نہیں آئے گی۔ (مسلم: حديث نمبر ٢٨٣٧) 

۱۰۹۔ اے سننے والے اجن کی بیلوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کے متعلق کسی شک میں مبتلا نہ ہونا، بیلوگ عبادت نہیں كرتے مرايے اى جيے اس سے پہلے ان كے باب دادا عبادت كرت يتضه اور ب شك بهم ان كوان كا بورا بورا حصەدیں میں میں کوئی کی نہیں ہوگی۔[۸۸]

11- اور بے شک ہم نے موی الطبی کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا میا، اور اگرآب کے رب کی طرف ہے بہلے ہی ایک بات طےنہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فيصله كرديا حميا بهوتا ، اورب يحك بيلوگ قرآن كے متعلق سخت شبه میں ہیں ۔[۸۹]

ااا۔ اور بے شک آپ کارب ان سب کوان کے اعمال کا بورا پورا بدلہ دے گا، یقینا جو پچھ بدلوگ کرتے ہیں وہ اس سے

خوب آگاه ہے۔[۹۰]

الْ فَلَانَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ لَمْؤُلَّاءٍ مَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ الْبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبُلُ \* وَ إِنَّا لَهُ وَقُوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿

وَلَقَدُ اتَيْنَامُ وَسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ مِ وَ لَوُ لَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ تَهِ بِنِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿

وَإِنَّ كُلًا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ آعُمَالَهُمْ ا اِنْهُ بِمَايَعْمَلُوْنَ خَمِيْرُ ﴿

[٨٨] اے مسلمانواجن چیزوں کی میمرکین عبادت کرتے ہیں وہ قطعاعبادت کے قابل نبیں ہیں ہم ان کے متعلق کی تنک میں متلانہ ہونا۔ ان کے پاک ان چیزوں کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اپنے باب دادا کی اندھی تعلید کرتے ہیں اور ہم نے مشر کین کے کے جومز امتر در کر کھی ہے وہ ان کو پوری کی پوری کے اور اس میں کوئی کی نیس ہوگی۔

[٨٩] قرآن مجيدنازل بواتومكه كےلوگ دوحصول ميں تقتيم بو مختے۔ بہت كم اس پرايمان لائے مراكز دانستہ يانا دانستة قرآن مجيد كے متعلق سخت شبركر ف الكاوراس پرايمان لاف سندانكاركرديا اس آيت پس الله تعالى ن بى كريم من تيجيم كوسلى دى كرآب ممكين ند مول، بها اغيات كرام عليهم السلام شلا حضرت موى الطيخة كماته مجى ايمانى موا تفا- الله تعالى برقوم كوايك خاص عدتك وهيل ویتاہے تا کہ وہ این اصلاح کر لےلین پر مجی جوتو میں سرکشی سے بازئیں آئیں تو اللہ تعالی نے ان کی سرکشی کے مطابق ان کی سزا کی فتم اوران كاسرا كاونت يبلے سے مقرر كرد كھاہے۔ كى قوم كى سراكا كي حصداى ونيايس ظاہر كردياجا تا ہے اوركى قوم كى بورى سرا قیامت تک کے لئے مؤخر کروی جاتی ہے۔ بہر حال ساللہ تعالی کا پنا فیملہ ہے ادر اگریہ پہلے سے طرشدہ نہ ہوتا تو انکار کرنے والوں كوفورا بلاك كرديا كيابوتار

[94] جولوگ قرآن مجيد پرايان لا كاورجن لوكول في اس كانكار كرويا الله تعالى ان سب كا ممال سے الجمي طرح باخر بے اوران ك اعال کے مطابق الیس پوری بوری جزاادرسز ادے گا۔

۱۱۲۔ پس آپ ثابت قدم رہے جیسے آپ کوظم ویا گیا ہے اور وہ لوگ ہی ( ثابت قدم رہیں ) جو ( کفر ہے ) توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں اور (اے لوگو!) تم سرکتی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہووہ اے خوب و کیے رہا ہے۔[19]

قَاسَتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَمَنْ تَابَمَعُكُ وَ لَا تَطْغَوُا لَا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿

۱۱۳ اوران کی طرف مت جھکوجنبوں نے ظلم کیا ورندآ گئم کو کھوجنبوں نے ظلم کیا ورندآ گئم کو کھی آئے گئے گا وراللہ تعالیٰ کے سواتم ہارا کوئی مدد گارہیں ہو گا، پھرتمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ [۹۲]

وَ لَا تَتُرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَبَسَّكُمُ النَّامُ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاتُنْصُرُونَ ﴿

۱۱۳ اوردن کی دونوں طرفوں میں اور رات کے پچھ صول میں نماز قائم کیجئے، [۹۳] بے شک نیکیاں برائیوں کومٹادین مماز قائم کیجئے، [۹۳] بے شک نیکیاں برائیوں کومٹادین ہیں، بیران کے لئے تقیحت ہے جوتفیحت قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں کے لئے تقیحت ہے جوتفیحت قبول کرنے والے ہیں۔ [۹۳]

وَ آقِمِ الصَّلُولَةَ طَرَقِ النَّهَامِ وَ ذُلَقًا مِّنَ النَّيُلِ لِمَ الْحَسَنُتِ يُنُّهِ بِنَ السَّيِّاتِ لَا النَّيِّاتِ لَمُ السَّيِّاتِ لَا النَّيِّاتِ لَا النَّيِّاتِ لَا النَّيِّاتِ لَا النَّيِّاتِ اللَّالِيَ النَّيِّاتِ اللَّهِ النَّالِ اللَّي اللَّهُ كَرِيْنَ ﴿ فَاللَّهُ كَرِيْنَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَرِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِقُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

[91] اس آیت میں اہل اسلام کوا حکام الہی پر ٹابت قدم رہے کا تھم دیا گیا ہے اور سرکٹی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہر
وقت و کی رہا ہے، لہذا کسی مسلمان کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرتا لی کرے۔ استقامت سے مراویہ
ہے کہ مسلمان اپنے عقائد اور اعمال کو افراط و تفریط سے بچائے اور مشکلات کے باوجود ان پر ہمیشہ کمل پیرا رہے۔ صوفیا کے نزویک
استقامت کا درجہ کرامت سے بلند ہے۔

[97] اس آیت میں اہل اسلام کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ وہ ظالم لوگوں کی طرف کمی قشم کا کوئی میلان اور جھکا دُندر کھیں اور ان کی تعظیم و تکریم ، سوسائٹی اور دوئی سے دور رہیں ورنہ وہ ظالم مجھیں مسے کہتم ان کے مظالم سے راضی ہو، للبذاوہ تہمیں بھی مظالم میں شریک کرنے کی کوشش کریں مسے اور بالآخرتم بھی اس آگر ہے تی میں سکتے ہوجس میں وہ ظالم خود جلیں مسے اور پھر ظالموں کی طرح تمہارا بھی کوئی مدد گارنہیں ہوگا۔

[۹۳] دن کی دونول طرفول سے نماز فخر اور نمازعصر مراد ہیں۔ (تفسیر کبیر) ایک طلوع شمس سے پہلے دوسری غروب شمس سے پہلے، اور رات کے حصول سے نمازمغرب اور نمازعشا مراد ہیں۔ (ابن ابن ساتم) اور ظہر کی نماز کا ذکر سورہ بنی اسرائیل (۱۷) کی آیت نمبر ۸۷ میں ہے۔

[۹۴] نیکیوں کی ترغیب سے لئے کتناحسین انداز ہے اور نفیحت تبول کرنے والوں کے لئے کیسی جامع نفیحت ہے کہ نیکی کرتے سے شکی کا تواب تو ماتا ہی ہے لیکن نیکی کا ایک اور اضافی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے چھوٹے ممناہ بھی معاف کردیے جاتے ایں والیت

المادالكرم المادالكرم

۱۱۵ - اورآپ مبر شیختے بے فٹک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا جر ضائع نہیں فرماتا۔

> فَكُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَثْمِضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ قَ اتَّبَعَ قَلِيْلًا مِنْهُمْ قَ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا أُنْدِفُوا فِيهُ وَ كَانُوا مُجْدِمِنُنَ صَافَوا مُجُدِمِنُنَ ۚ

وَ اصْهِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ ٱجْرَ

الْمُحْسِنِينَ ۞

۱۱۷۔ پہل تم سے پہلی امتوں میں ایسے زیرک لوگ کیوں نہ ہوئے جوز مین میں فساد کھیلانے سے روکتے مگران میں تصور کے جوز مین میں فساد کھیلانے سے روکتے مگران میں تصور سے لوگ ایسے تھے جن کوہم نے نجات دی تھی اور فالم لوگ تو عیش وعشرت کے بیچھے ہی پڑے رہے اور وہ مجرم تھے۔[۹۵]

حقوق العباديس قصاص منرورليا جائے كاخوا وجھونے كناه بول\_

اں سے بیمجی معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے گناہ معاف فرما تا ہے ای طرح نیکوں کی شفاعت سے مناب گاروں کو بھی معاف فرمائے گا۔

### حرست ني كريم من الكيلم سنة فرمايا:

ا۔ پانچ نمازیں، ایک جعددوسرے جعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان مخابوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں جوان کے درمیان صادر ہوں جبکہ کیروم کنا ہول سے اجتناب کیاجائے۔

۲۔ ذرابتلاؤتواگرتم میں سے کی کے دروازے پر نبر ہوا دروہ اس نبر میں روز انہ پانچ دفعہ لکرتا ہوتو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی دسے گا؟ محابہ کرام طافہ نے عرض کیا: اس کے جسم پر تومیل کا نشان بھی باتی نہیں رہے گا، تو آپ مائٹلیکیلم نے فرمایا: یا بی نمازوں کی بھی بھی مثال ہے۔اللہ تعالی نمازوں کے ذریعہ بندے کے تناہوں کومنادیتا ہے۔

(بخارى:مواقيت الصلوه:باب ٢)

سا۔ نی کریم ملاہی مردی کے موسم میں جب درختوں کے ہے جمر رہے تھے باہر تشریف لے گئے۔ آپ مل تعجیز نے ایک درخت
کی ایک جمنی کو پکڑا۔ رادی فرماتے ہیں: اس جہن سے ہے جمر نے گئے تو نبی کریم ملی تعظیر نے فرمایا: اے ایوز را میں نے عرض کی
یارسول اللہ ملی تعلیم حاضر ہوں، فرمایا: بیندہ رضائے خداو تدی کے لئے نماز پر معتاہے تو اس سے اس کے گناہ یوں جمر نے ہیں جیے اس
درخت سے ہے جمر رہے ہیں۔
درخت سے ہے جمر رہے ہیں۔

[90] کینی پہلی امتول میں اگر سنجیدہ اور بچھ دارلوگ کثرت ہے ہوتے اور وہ دوسروں کوفساد سے روکتے تو ان قو موں پر عذاب ندآ تا مگر وہ صد اسے زیادہ عیش وعشرت میں معردف رہے اور مجر ماشکاروا ٹیوں میں ملوث ہو کر زمین میں قساد پھیلاتے رہے جس کے نتیجہ میں عذاب آیا اور وہ تیاہ و برباوہ و مجے ،مرف ان چیم لوگوں کو بچالیا گیا جو انہیائے کرام علیهم السلام پر ایمان لائے اور لوگوں کی اصلاح میں

VINDA SCORE OF STATE OF THE STA

ے اا۔ اور آپ کارب ایسانہیں کہ بستیوں کوظلم سے برباد کردے جبکدان میں بسنے والے نیکو کار ہوں۔[۹۲]

۱۱۸۔ اوراگرآپ کا رب جاہتا توسب لوگوں کو ایک ہی امت بتا دیتا (لیکن اب)وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔[۹۷]

119۔ سوائے ان کے جن پرآپ کے رب نے رحم فر مایا ، اور ان کوری کو ای لئے پیدا فر مایا ، اور آپ کے رب کی بید بات پوری موکر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے منس وربھر دول گا۔

وَمَا كَانَ مَ بَكُكَ لِيهُ لِكَ الْقُلَى بِظُلْمٍ وَ مَا كَانَ مَ بَطُلْمٍ وَ الْفَائِمِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ الل

وَلَوْشَاءَ مَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿

اِلَّا مَنُ مَّ حِمَ مَ بَكُ لَا مَكُ فَاللَّهُ مُكُ وَاللَّا اللَّهِ فَاللَّهُ مُكُ وَاللَّهُ مَا كُولُ اللَّكَ خَلَقَهُمْ وَ وَاللَّهُ مِنَ الْمُعَنِّ مَعَ اللَّهِ مَا لَكُ مُلَكِنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْمُعَنِّدُ فَا لَكُولُ النَّاسِ الْجُمَعِيْنُ ﴿

کوشال رہے۔اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ گذشتہ قوموں کے عذاب سے سبق حاصل کریں اورامت مسلمہ میں بکشرت ایسے لوگ ماب ہوں گئے وہ میں کونکہ جب تک ٹیک لوگ غالب رہیں گے قومیں ہلاک تہیں ہوں گی۔ بکشرت ایسے لوگ موروں ہیں اکثر اجتھے اورانصاف پہندلوگ ہوں اور وہ دوسروں کی اصلاح میں سرگرم رہیں تو ان پرعذاب نازل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سی سرگرم رہیں تو ان پرعذاب نازل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سی پرظام نہیں کرتا۔

ام فخرالدین رازی کلفتے ہیں کہ اس آیت بیں ظلم سے مراوئٹرک ہے اور مطلب میہ ہے کہ جن بستیوں بین مشرک لوگ ہوں اوروہ
اپنے معاملات بیں ایک دوسر سے پرظلم نہ کرتے ہوں تو ان مشرکوں کو تھن شرک اور غلط عقائد کی وجہ سے اس و نیاجیں ہلاک ٹیبن کیا جاتا
بلکہ ان پر عذاب اس وقت آتا ہے جب وہ معاملات بیں تخلوق کے ساتھ ظلم وزیادتی کریں۔مشہور متقولہ ہے: شرک کے ساتھ د نیاوی
عکومتیں چل سکتی ہیں کیکن ظلم اور فساد تکومتوں کو ہر باد کر دیتا ہے اور پہلی قوموں پر بھی عذاب اس لئے آئے کہ وہ تخلوق پرظلم وزیادتی کرتی مقدس سے سے سے بیانی ہائے کہ وہ تخلوق پرظلم وزیادتی کرتی میں ایک دوسر سے سے حقوق غصب کرتے ہتے یا نیبائے کرام علیہ ہالسلام اور اہل ایمان
پرظلم وزیادتی کرتے ہے۔ اس و نیا ہیں عذاب کی وجہ مرف شرک نہیں تھا کیونکہ شرک کی اصل اور پوری سزا چہنم کی آگ ہے جس پر

[94] الله تعالی قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو سارے انسانوں کوایک ہی است بنادیتا اور کوئی مجی اصول اور عقائد میں اعتلاف ندکرتا تگر الله تعالیٰ کی مشیت ہتی کہ لوگوں کوئل دیا طل کی راویں دکھا دی جا تھی اوران کوکوئی ایک راہ اختیار کرنے کی آزادی دے ڈی جائے تا کہ ان کی آز ماکش ہوسکے اس لئے دہ اپنی اپنی پہند کے مطابق اختیا ف کرتے رویں تھے۔ جولوگ عبل دیڑ دکواستغال کرنے ایمان وسلامتی کا راستہ اختیار کریں سے اللہ تعالیٰ ان کی حق پرئی کی وجہ ہے ان پروم فر ہائے گا ، کو یا اللہ تعالیٰ ہے جی پرستوں کو پہندا ہی اس لئے فر مایا کسان پروم فرمائے اور جواہئ عبل وفر دکا میج استعالیٰ نہیں کریں سے اور کفر وظلم کوا ختیار کریں سے اللہ تعالیٰ جینم کو بھر دے گا۔

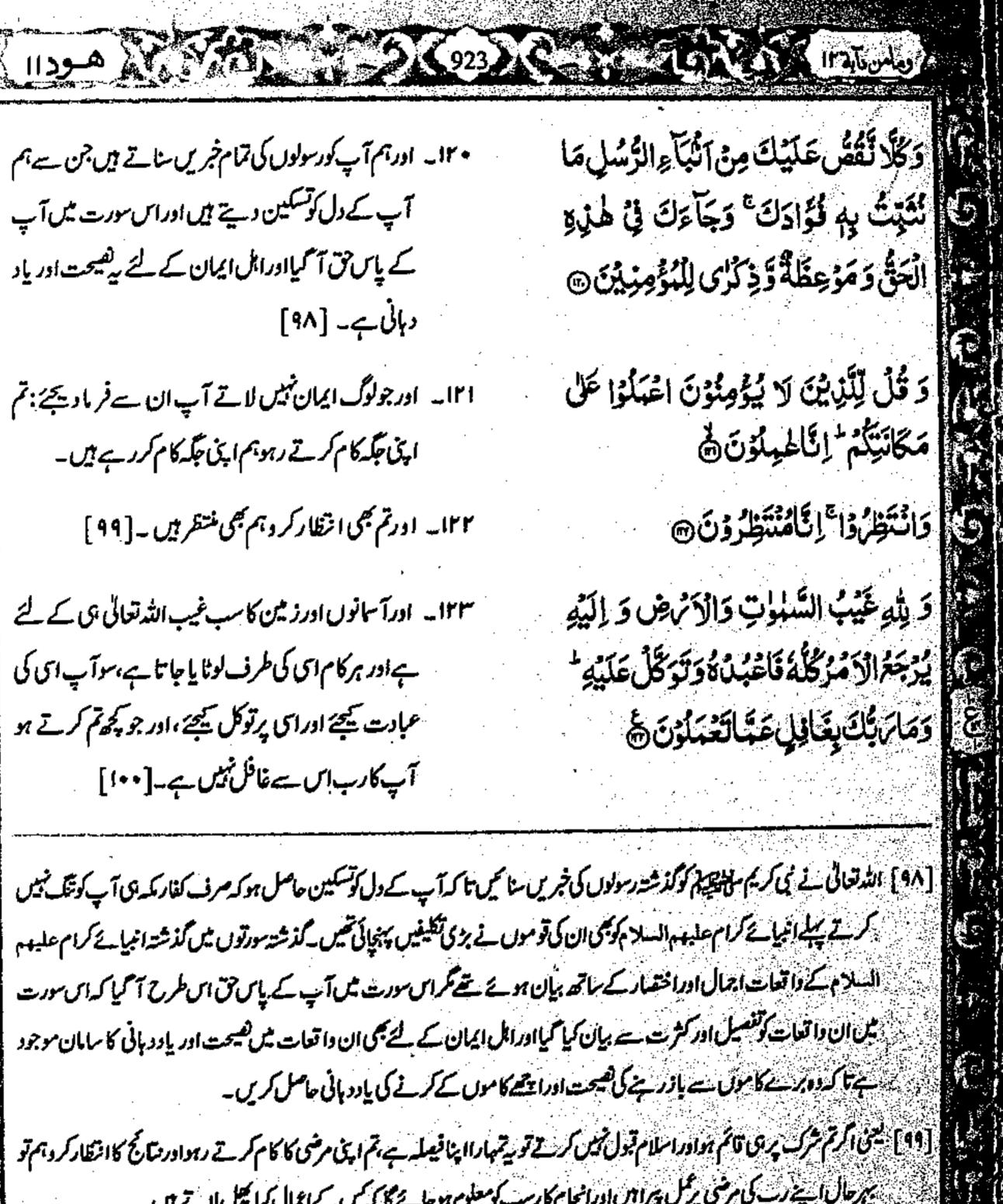

ميرحال البيدرب كامرضى يرمل بيراي ادرانجام كارسب كومعلوم بوجائے كاكرس كا عمال كيا كيل لاتے بير

[ • • ا] فرمين وأسان كى برجين موكى چيز الله تعالى عى كے لئے ہا در بركام كے متعلق آخرى فيد كمين اى كا بوكا ، للذااى كى عبادت كرواوراى وربعروت كردكيونك ووتمهار ساعمال سيخوب واقعث بهادران كمطابق بزادمز ادساكا

فقيرة محدامة وسين ويرزاده: جامعه الكرم: بينن بال، الكستان ٢٠٠١-١١ ـ ١٩

Part Valley (Company) (Company)

### بشم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

## سورة يوسف (١٢)

بیر سورت کی ہے، ال سورت کا نام'' یوسف' ہے کیونکہ اس میں حضرت یوسف الظیلا کے حالات زندگی کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں کی نبی کا قصدال قدر تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہواجس قدر تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں حضرت یوسف الظیلی کا قصد ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کواحس القصص (مہترین قصد) کے لقب سے یا دفر مایا ہے۔

حضرت یوسف الظیمان کے قصہ کے ذریعہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مان طیکیا کو آپ اہل مکہ کی خالفتوں کو خاطر میں نہ لا تیں ۔ برادران یوسف الظیمان کی طرح ان کے نا پاک منصوب ناکام ہوجا تیں گے اور بالا تر ایک دن ان کو آپ کے سامنے سرتسلیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ ادراس واقعہ کے ذریعہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو دعوت فکر دی ہے کہ آج تم حسم کی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ وہ بی چھے کر رہے ہوجو حضرت یوسف الظیمان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا گر بالا تر اللہ تعالیٰ نے انہیں ای بھائی کے قدموں میں کے ساتھ وہ بی چھے کر رہے ہوجو حضرت یوسف الظیمان کے بھائی ان کے ساتھ کیا تھا گر بالا تر اللہ تعالیٰ نے انہیں ای بھائی کے قدموں میں لاکھڑا کیا جس کو انہوں نے انہائی ہے دم کی جب کہ ما نگر اپر دے گ

حضرت یوسف النظینا اور نی کریم مانطینی کرشهد کرندگی کی احوال ایسے ہیں جن میں کانی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے مثلاً
حضرت یوسف النظینا کو بھائیوں نے کویں میں بھینک کرشہید کرنے کی کوشش کی، ای طرح قریش نے بھی بجرت کی رات نی کریم مانطینی کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کی ۔ حضرت یوسف النظینا کو زلید خانے برائی پر آمادہ کرنے کے لئے دُنیاوی ترغیبات دی مگران کے اٹکاد کرنے کے نتیجہ میں آئیس قید کردیا گیا۔ ای طرح نی کریم مانطینی کو بھی بتوں کی مخالفت جھوڑ نے کے لئے دنیاوی ترغیبات دی ممئین مگرا نگار کے نتیجہ میں آئیس قید کردیا گیا۔ ای طرح نی کریم مانطینی کو بھی بتوں کی مخالفت جھوڑ نے کے لئے دنیاوی ترغیبات دی ممئین مگرا نگار کے نتیجہ میں آئیس قید کردیا گیا۔ حضرت یوسف النظیمی کو اللہ تعالی نے مصری حکومت عطاکی اور بالاً تربھائیوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑا اور حضرت یوسف النظیمی نے بھائیوں کو محاف کردیا ۔ ای طرح اللہ تعالی نے نبی کریم میں تھائیوں کو کومت عطاکی تو کے سامنے جھکنا پڑا اور حضرت یوسف النظیمی دی کہتا ہوں جو یوسف النظیمین نے اپنے کریم میں تھائیوں سے کہا تھا کہتا تھی کہتا ہوں جو یوسف النظیمین نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہتا تھی کہتا ہوں جو یوسف النظیمین نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہتا تھی کہتا ہوں جو یوسف النظیمین معاف کیا۔

حفرت يوسف القلفة كمختفرحالات

حضرت یعقوب الظفافا کا قیام فلسطین کے شہر المخلیل (حیرون) میں تھا ، ان کے ہارہ بیٹے ہتھے، ان میں سے دولیعی حضرت پوسف الظفافا اوران کے چھوٹے بھائی بن یا مین ایک بیوی (راحیل) سے ستھے اور ہاتی ویں بیٹے دوسری بیو پوں سے ستھے۔ بن یا مین کی پیدائش کے چندون بعدان کی مال راحیل فوت ہوگئیں۔اس طرح حضرت پوسف الظفافا اور بن یا مین بچپن میں ہی مال سے محروم ہو سکتے۔

علامه فخرالدین رازی رحمه الله تعالی کلیمنے بیں: ہارہ سال کی عمر میں حضرت پوسف التفایلائے فرواب دیکھا کہ عمیارہ ستارے اور

سورج اور چا ترآب الظنو اوجده کرد ہے ہیں ، انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب الظنون سے بیخواب بیان کیا تو حضرت یعقوب الظنون نے مربال میں میں اسلام اس

علامة رطبی رحمدالله تعالی کلیت بین جمیاره سارول براد یوسف الطبی کیاره بھائی اورسورج اور چاند براوان کے مال باپ بین دحفرت بوسف الطبی کی حقیق والده راحیل اگرچهای واقعہ سے پہلے فوت ہوچی تھی مگران کی خالہ حفرت یعقوب الطبی کے نکاح بین وحفرت بوسف الطبی کی دیر آبت نمبر ۴) خالہ و یہ بھی مال کے قائم مقام مجمی جاتی ہے۔خصوصا جب وہ والد کے نکاح میں آجائے تو پھراس کو مال کہنا بالکل ظاہر ہے۔

حضرت بوسف الطلخة مورت اور سيرت كے اعتبارے باتى بھائيوں من لاجواب سے اور حضرت يحقوب الطبخة كوآب نے زياده محبت تھى جس كى وجہ سے دومرے بھائيوں كے دل ميں حسد پيدا ہو كيا اور انہوں نے باہمی مشورہ كيا كہ يوسف الطبخة كوكى مجرے كويں ميں بھينك ويا جائے۔ چنانچ بھائيوں نے سير وتفر كا اور شكار كے بہانے سے يوسف الطبخة كوماتھ لے جانے کے لئے اپنے باپ سے اجازت فى اور جنگل میں يوسف الطبخة كوايك كويں ميں بھينك ويا اور ان كے ميں كوبكرى كے خون سے تكمين كركے باپ سے كہا كہ مم دوڑ ميں مقابلہ كرنے محے اور يوسف الطبخة كوائے بمامان كے پاس چھوڑ كئے۔ استے ميں بھيريا آيا اور يوسف الطبخة كوكھا ميا، لہذا انهيں بہت انسوں ہا اور بم معذرت خواہ ہيں۔

کنویں میں پانی کی سطح سے بلندایک بڑا پتھر تھا جس پر حضرت یوسف الظفی نے تین دن بسر کئے۔اتفاق سے انہی دنوں ایک تجارتی قافلہ شام سے مصرجار ہاتھا، وہ پانی لینے کے لئے اس کنویں پر آیا اور یوسف الظفی کونکال کرمصر لے کیا اور غلام بنا کر آج دیا۔

معرک وزیر خزاند عزیز معرفی بوسف القلیخ کوتر ید کرایئ گھرد کھا۔ عزیز معرکی بیوی ذیخا دراس کی سہیلیوں نے بوسف القلیخ کو برائی کی طرف راغب کیا۔ حضرت بوسف القلیخ کے اعلیٰ کو برائی کی طرف راغب کیا۔ حضرت بوسف القلیخ کے اعلیٰ کو برائی کی طرف راغب کیا۔ حضرت بوسف القلیخ کے اعلیٰ کے دارا و تنظیم اخلاق کی وجہ سے سارے قیدی حقیل کے افسر مجمی آپ کا احترام کرنے گئے۔ نیز خوابوں کی تعبیر بتانے میں انہیں خصوص شہرت حاصل ہوگئی۔

اس اشامی بادشاہ معرفے خواب میں دیکھا کہ مات دیگی گائی سات موٹی گاہوں کو کھارتی ہیں اور سات سرسزخوشے ہیں اور سات سرسزخوشے ہیں اور سات خشک خوشے بادشاہ نے جارت اور بادیوں سے اس کی تجیر پوچی تو انہوں نے جواب دیا: یہ کو کی واضح خواب نہیں ہے صرف منتشر خیالات ہیں الباہ میں ایک تجیر بوچی تو انہوں نے جواب دیا: یہ کو کی واضح خواب نہیں ہے صرف منتشر خیالات ہیں ایک ایسف نامی نیک الباہ میں ایک بوسف نامی نیک ایک ایسف نامی نیک ایک ایس کی تجیر ہو چو کے آتا ہوں۔ حضرت بوسف المنظم کا بجھے اجازت دو میں اس سے اس کی تعیر پوچید کے آتا ہوں۔ حضرت بوسف المنظم کا بجھے اجازت دو میں اس سے اس کی تعیر پوچید کے آتا ہوں۔ حضرت بوسف المنظم کا بجھے اجازت دو میں اس سے اس کی تعیر پوچید کے آتا ہوں۔ حضرت بوسف المنظم کا در ایک تعیر بوجید کے تو اور دسے گی اور سے جن میں زمین خوب بیدا وار دسے گی اور

Production (Control of the Control o

17 de la 18 سات دُیل گایول اور سات خشک خوشول سے مراد میہ کے تمہارے بعد والے سات سال قطیس گزریں گے جن میں پیداوار نہیں ہوگی۔اور ال مصیبت کاحل میہ ہے کہ خوشحالی کے سات سالوں میں خوب کاشت کرواور قحط کے دنوں کے لئے غلہ محفوظ کرلو۔ بادشاه نے جب بیتجیری تو وہ یوسف القینی کے علم و حکمت اور ان کی عظمت کا گردیدہ ہو گیا اور تھم دیا کہ یوسف القلی کوفورا ميرك پاك كة وَرقاصد جب بادشاه كاتكم رماني كرجيل مين پهنچاتو يوسف الطينظ في ما برنكف سدا نكاركرد يا اور فرمايا: واپس جاكر باوشاه ہے کہو کہ میں مشکوک حالت میں باہر نہیں آؤل گا ، پہلے اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کی وجہ سے میں بارہ سال ہے جیل میں قید ہول۔(تفسیر کبیر:زیر آبت نمبر ۵۰) بادشاہ نے جب زلیخااوردیگرمتعلقہ عورتوں کو بلاکر پوچھاتوسب نے پوسف المنظی با کدامن کی گوائى دى حى كدز ليخاف يحى صاف اقراركرليا كهين ئى تصوروارتھى يوسف الطينيو بالكل سپے بيں ۔ اس تحقيق كے بعد باوشاه كى عقيدت اور بڑھ کئی اور وہ اس فرشتہ سیرت جوان کودیکھنے کے لئے بے قرار ہو گیا۔اس ونت حضرت یوسف النکیجی عربیس سال تھی۔ (تفسير كبير: زير آيت نمبر ۵۴) حضرت بوسف التفع الموجب جيل سے نكال كر بادشاه كے پاس لا يا كيا تو بادشاه نے تخت سے بنچے أثر كر حضرت بوسف القي ال تحده کیا، پھر تخت پراپنے ساتھ بھا یا اور پوچھا کہ بھے اب اس خواب کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت بوسف الطيئة فرمايا: ميرى رائے بيے كه خوشحالى كے سات سالوں ميں غله زياده كاشت كريں اور برے بوے مودام تعميركركان ميس غلبرت كرليس، پهرجب قط آئے گاتوبيذ خيره شده غله مصراور مضافات والول كام آئے كا دوروراز سے سنركر ك لوك آب ك پاس غلد لينے آئي كے اور اس غلد كوفر وخت كرنے ہے آپ كے پاس مال وزر كا إنتابر اخز اند جمع موجائے كاجو آپ ہے بہلے کی کے پاس بیں تھا۔ بادشاہ نے کہا: اس اہم کام کی تگرانی اور انظام کون کرے گا؟ اگر میں شرکے تمام او کوں کو بھی اکٹھا کرلوں تو وہ اس کام کی تدبیراورامانت کاحق ادانبیں کرعیں مے۔ تب حضرت یوسف الظائلانے نے مایا: آپ مجھےاپنے ملک کے خزانوں کا امیر مقرر کردیں کیونکہ میں حفاظت کرنااور حساب و کتاب رکھنا خوب جانتا ہوں۔ (تفسیر کبیر و تفسیر قرطبی: زیر آیت نمبر ۵۴) حضرت بوسف الطفيخان ندمرف فخط كى مصيبت سه آكاه كيا بلكهاس كودوركرن كاطريقته بمى بتايا اورجب باوشاه كواس فرمه دارى سے عبده برآ مونے والاكوئى معقول آدى نظرندآ يا توحفرت يوسف الطيخ ائے لوكوں كومشكلات اور ہلاكوں سے بجائے كے لئے الى ي خدمات بھی پیش کردیں۔ بادشاہ آپ کے علم ،کرداراوراخلاص سے اتنا متاثر ہوا کہ معری حکومت کے جملہ اختیارات آپ کے پروکر دیا۔ (تفسیر منیر: زیر آیت نمبر ۵۵) معرکے اختیارات سنجالنے کے بعد حضرت پوسف الظیکائے۔ عدل وافعال کی ایسی فضا قائم کی کرسارے لوگ آپ سے ممبت کرنے سکے تی کہ ہادشاہ نے معزت یوسف الطفاؤا کے ہاتھ پر اسلام قبول کرایا۔ (تفسیر ابن جویو طبوی زیر آیت نعبر ۵۲) اوراس کے بعدممرے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوستے۔ سورہ پوسف کی آیت نمبر ۵۵ کی تغییر میں اہل علم لکھتے ہیں کدا بیک مسلمان سے سلے نیاج کردہ غیر مسلم حکران کی طرف ہے 

# Marfat.com





٢- اوراى طرح تمهارارب تمهيل منتخب فرما \_ لے گااور تمهيں باتوں كا انجام (خوابول کی تعبیر) سکھائے گاادرتم پراورآل یعقوب پر ا پی نعمت یوری فرمائے گاجس طرح اس سے پہلے اس نے ال نعمت كوتمهار ، باب داداابراجيم التليين اوراسحاق التليين بر يورا فرمايا تقاء بي تنك آب كارب خوب جائے والا بري حكمت والأسبعيد [۵]

ے۔ بے شک پوسف التلیج اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں الوجھے والوں کے لئے بہت ی نشانیاں ہیں۔ [۱]

وَ كُذُلِكَ يَجْتَبِينُكَ مَ بُكُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ أَ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وعَلَى الِيعُقُوبَ كَمَا آتَهُ هَاعَلَى آيُويِك مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِيْمَ وَإِسْلَحَقَ لَ إِنَّ رَبُّكُ ا عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَنَّ

لَقَدُ كَانَ فِي يُؤْسُفَ وَاخْوَتِهَ اللَّتُ لِّلسَّا بِلِيْنَ۞

۲- جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ عفریب مجھ کو بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

(بخارى:كتابالتعبير:باب • ١)

امام جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمات بین: انہوں نے نبی کریم مان ٹراییم کو بیداری میں ستر اور پھے مرتبد و یکھاہے۔ (الكواكب السائره: جلداؤل: ص٢٢٩)

[4] جس طرح الشنعالي نيم كويه عظيم خواب وكهايا باس طرح الشنعالي تم كوبر المطليم كامول كي المنتخب فرمائ كااور تهبين خوابول كي تعبيرا ورمعامله بنى كاملكه بمى عطافر مائ كالدنيز جس طرح الله تعالى في تههار ب باب دادا ابراجيم الظيئة اوراسحاق الظيئة اكوايت ظاهرى اور باطنی تعتول سے نواز اتفااور آئیں نبوت کا تاج بھی عطافر ما یا ای طرح الثد تعالیٰتم پراور آل لیقوب الظیکو؛ پربھی اپنی ظاہری اور باطنى تعتيل بورى فرمائ كاء چنانچدالله تعالى في حضرت يوسف الظينداكونبوت بهي عطافرمائي اورمصرى حكومت دے كراس خواب كي مملي تعبير بهى دكھائى ۔اللد تعالى برانسان كى حقيقت كوخوب جانتا ہے اوراس كى صلاحيت كيمطابق اس كويش ياب فرما تا ہے۔اس كاكوئى كام حكست مصالى بيس موتار

[٢] اسلام کی خبرجب مدین پیخی تو يهوومديندن چندا دي مكه بينج تا كهوه كفار مكه كے ساتھ ال كرنى كريم من تايين كى از مائش كريس اوران سے پوچیس کدا کرآپ سیچے بی بیں تو بتا نمیں وہ کون سانبی تفاجس کا ایک بیٹانٹام سےمصر لےجایا حمیااور باپ اس کے میں روتے روتے نا بینا ہو کمیا؟ یہود مدینہ جانے سنے کہ حضرت محد مل فلیلیم پڑھے لکھے نیس ہیں ، نیز مکہ میں کوئی تورات کاعالم بھی نیس ہے،البذا حضرت محمر سأل فالإيلى كواس واقعه كاعلم نبيس موكار

اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ پوسف نازل فرمائی اور اس میں حضرت پوسف الطفیور کے واقعات اس قدر تفصیل سے بیان فرمائے کہ اتن تفصیل تو یہود کی این مقدس کتاب تورات میں بھی تین کئی ، نیزیداس چیز کا بین جوت تفا کہ بداللہ تعالی کا کلام

اقْتُلُوْا يُوسُفَ آوِ اطْرَحُولُا آثَمُضًا يَخْلُ لَكُمُ وَجُهُ آبِيكُمُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْلِ الْاَوْمُا لَكُمُ وَجُهُ آبِيكُمُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْلِ الْاَقْوَمُا طراحِينَ ٠

ے اور حفرت محرس الطی کے اللہ تعالی کے سیے نی ہیں۔ اس تعلی بخش جواب کے ل جانے کے بعد بھی اگریہ پوچھنے والے آپ مل تعید ہم پر ایمان ندلائے تو برا دران پوسف الطفیون کی طرح ان کو بھی بالا خرندا مت اُٹھانا پڑے گی۔

اک تصدیل میود در بینداور کفار مکہ کے لئے ہدایت اور عبرت کی بہت کی نشانیاں موجود ہیں یعنی حضرت محرم المنظیم اللہ تعالیٰ کے سے نبی ایس اور کفار ملک کے نشیب وفراز میں حق پر ثابت قدم رہتا ہے، مصائب پر مبر کرتا ہے اور دشمنوں پر قابو پانے کے بعد الن سے درگز در کرتا ہے وہ بالا خرکا میاب ہوتا ہے۔

[4] حفرت پوسف الطبخ اوران کے بھائی بن یا بین سے ان کے باپ زیادہ مجبت کرتے تھے کونکہ وہ دونوں جھوٹے ہتے ، ان کی ہاں فوت ہوچک تھیں ، نیز وہ دونوں ادر بالخصوص حفرت یوسف الطبخ بمورت اور بیرت کے اعتبار سے بھی باتی بھائیوں بیں لا جواب ہتے مگر باپ سے اس طرز عمل سے دو مرے دی بھائیوں کے دل میں حسد بیدا ہو می اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تعداد میں وہ زیادہ ہیں ، نیز وہ جوان اور طاقتوں ہی جملہ افراجات کا انظام بھی وہ کرتے ہیں، البذاوہ زیادہ مجبت کے سختی ہیں اور ان کے مقابلہ میں جھوٹے جوان اور طاقتوں ہیں کہ ذیاوی معاملات کی جنوں سے زیادہ مجبت کی خطانہیں بلکہ ذیاوی معاملات کی جمنوں سے زیادہ مجبت کی خطانہیں بلکہ ذیاوی معاملات کی حمانہی تھی ہے۔

حمداورد فنك كالعربيف

کمی فضی کواچھے حال میں ویکھ کرخوش ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش اور تمنا کرنا رفتک کہلاتا ہے اور یہ ایھی چیز ہے محرکمی فخص کواچھے حال میں بدلنے کی کوشش اور تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے اور یہ بہت بری چیز حال میں بدلنے کی کوشش اور تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے اور یہ بہت بری چیز ہے حال میں اور تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ ہے جیسا اکر تھی کریم کی کو ایوا تھی ہے۔ ہے جیسا اکر تھی کریم کی کا بیا تھی ہے۔ ہو کہ کا جاتا ہے جس طرح آگے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دیور کھا جاتی ہے۔ اور دیور کھا جاتی ہے۔ کہ کا بیا تا ہے جس طرح آگے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دیور کھا جاتا ہے جس طرح آگے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دیور کھا جاتا ہے جس طرح آگے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دیور کھی ہونے کی کھی کھی کھی کہ کا بریکا ہونے کہ کہ کہا ہونے کہ کہ کہا ہونے کہ کہا ہونے کہ

[٨] برادران بوسف الطفاقا حدجب عد سے براہ کیا تو انہوں نے آئیں بیل مشورہ کیا کہ بوسف الطفاقا کی موجود کی بیل میکن نہیں کہ والد برزرگواری خصوصی محبت اور توجیکوہم اپنی طرف متوجہ رسیس اسے بوسف الطفاق کو دویا دور کسی ممنام علاقہ بیس بھینک آؤجہاں

COMPANY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

۱۰- ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: یوسف النظیمی کو آل دو،
کرو بلکہ اسے کسی تاریک کنویں کی گرائی میں ڈال دو،
اسے کوئی قافلہ اٹھالے جائے گا اگرتم نے پچھر ناہی ہے
( توریر کرو) ۔ [۹]

قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُولُافِيُ غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّامَةِ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ۞ السَّيَّامَةِ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ

اا۔ انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ! آپ کوکیا ہوگیا ہے کہ آپ یوسف الطبیع کے بارے میں ہم پراعمادیس کرتے میں ہم پراعمادیس کرتے حالانکہ ہم تواس کے سیچ خیرخواہ ہیں؟[10]

قَالُوْائِا بَانَامَالَكَ لَا تَامَنًا عَلَى يُوسُفَوَ اِنَّالَمُلَنْصِحُونَ

۱۱۔ آپ کل یوسف النظیمی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تا کہ وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آئرسِلُهُ مَعَنَاغَدُ ايَّرُتَعُ وَيَلْعَبُ وَ إِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ۞

ساا۔ یعقوب الطیخ نے کہا: بے تنک جھے بیر بات عم میں ڈالتی اسے کے اسے بھیڑیا ہے کہا ہے کہا اسے بھیڑیا ہے کہ اسے بھیڑیا کے مارے کے اسے بھیڑیا کھاجائے اور تم اسے غافل رہو۔[۱۱]

ے وہ والیس ندآ سکے اور پھراس گناہ سے تو بہ کر کے نیک بن جاؤ۔ اس طرح ہماری سروروی اور بے چینی بھی ختم ہوجائے گی اور باپ کی توجہ بھی ہماری سردوی اور بے چینی بھی ختم ہوجائے گی اور باپ کی توجہ بھی ہماری طرف مبذول ہوجائے گی۔ بن یا بین کا معاملہ غالبان کے فزد یک زیادہ اہمیت کا حالی نہیں تھا، شایدوہ یہ بھے تھے کہ ان کے باپ کی زیادہ محبت کا اصل مرکز پوسف النظامی ہیں اور بن یا بین سے محبت پوسف النظامی کی وجہ سے تھی۔

[9] ایک بھائی کہنے لگا: اگرتم نے یوسف الطانی اور سے سے ہٹانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھران کوئل نہ کرو بلکہ شہر سے دور کسی تاریک اور سے بھائی کہنے بھائی کی تلاش میں ادھرا کے گاتو وہ ان کو کویں سے نکال کرا ہے ساتھ اپنے ملک میں سے ہمائے کا مسافر قافلہ بیانی کی تلاش میں ادھرا کے گاتو وہ ان کو کنویں سے نکال کرا ہے ساتھ اپنے ملک میں لے جائے گائے اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہوجائے گا اور ناحق خون بہانے سے بھی نے جا کیں مے۔ چنانچے سب بھائیوں نے اس تھویز پراتفاق کرلیا۔

[1] اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی یوسف الظنین کو باہر لے جانے کی کوشش کر بچے ہتے گر باپ نے الکار کر ویا ہوگا اس لئے اب ذرا تاکید کے ساتھ والد گرای کو اطمینان ولانے کے لئے عوض کرتے ہیں کہ ابا جان! آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم یوسف الظیمان کے اب فرخواہ ایل ہوگا وارد شکار کے لئے جائے کی اجازت وے دیں تاکہ وہ تحوب فیرخواہ ایل ہوگل یوسف الظیمان کی فکرنہ کریں ہم یوسف الظیمائی پوری طرح مفاظت کریں ہے۔

[11] حضرت يعقوب الظينية سنة ووخد شات كاذكركيا ، ايك توبياكه يوسف الظينية كي حدالي ال كومكين كريب كي اوردوسرابياكم الرتم سيروتفرق اور

THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF



## انْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلُوْكُنَّا طُووِيْنَ ١٠ أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَاوَلُوْكُنَّا طُووِيْنَ ١٠

چھوڑ گئے ، پس اُس کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات مانے واللے بہیں اگر چہم سیج بی ہوں۔[۱۴]

۱۸۔ اور وہ یوسف النظینی کی تمیں پرجھوٹا خون لگا کر لے آئے،

یعقوب النظینی نے کہا: بلکہ تمہارے نفسوں نے اس بات کو

(یعنی یوسف النظینی کو نقصان بہنچانا) تمہارے لئے آسان

کردیا، بہر حال اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے

مدوطلب کرتا ہوں اس پرجوتم بیان کرتے ہو۔[10]

وَجَاءُوعَلَى قَبِيْصِهِ بِرَهِ كَنِ بِ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ اَنْفُسُكُمُ اَمُرًا فَصَبُرُ جَبِيلً \* وَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞

19۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، پس اس نے اپنا ڈول (کنویں میں) لئکا یا، وہ بکار اُٹھا: خوش خبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اُٹھا: خوش خبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے بوسف النظامیٰ کا کو مال تجالات بھے کرچھیا لیا، [11] اور اللہ تعالیٰ ایسف النظامیٰ کو مال تجالات بھے کرچھیا لیا، [11] اور اللہ تعالیٰ م

وَجَاءَتُ سَيَّامَةٌ قَامُسَلُوْا وَامِدَهُمُ وَ وَجَاءَتُ سَيَّامَةٌ قَامُسَلُوْا وَامِدَهُمُ وَ فَادُلُ دَلُوهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا

[۱۳] عشاء کے دفت بوسف الظفائ مصنوی طور پرروتے ہوئے باپ کے پاس آئے اور کہنے گئے: ایا جان! بوسف الظفاؤ کے ہم دوڑ

بارے میں آپ پہلے ہی ہم پراعتا ذہیں کرتے شے اب اگر ہم سچی بات کہیں تو بھی آپ یقین نہیں کریں گے گرحقیقت بیہ کہ ہم دوڑ

میں مقابلہ کرنے گئے اور بوسف الظفاؤ کو اپنے سامان کے پاس جھوڑ گئے۔ اس اثنا میں بھیڑیا آیا اور یوسف الظفاؤ کو کھا گیا ہم میجھوٹی

کہانی تھی جو انہوں نے اپنا جرم جھیانے کے لئے تیاری تھی۔

حضرت بوسف الطَّهُ السَّا اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ عَلَى مَا تَحْمَدُ الْمُ وا قعات وابسته إلى:

ا۔ بھائیوں نے ان کے قیص پرخون ڈال کروالد کودھوکہ دینے کی کوشش کی۔

۱۔ زلیخاکے واقعہ میں حصرت یوسف القلفی کا تمیں بطور شہادت پیش ہوا لین اگر تمیں سامنے سے بھٹا ہوا ہے تو یوسف القلفی کو بھرم ہے ادراگروہ بیچھے سے بھٹا ہوا ہے تو زلیخا مجرم ہے اور تمیص بیچھے سے بھٹا ہوا تھا، لہذا حصرت یوسف القلفی المعموم ستھے۔ ۳۔ حضرت یوسف القلفی کا تمیس ہی حضرت یعقوب القلفی کی بینائی واپس آنے کا سبب بنا۔

[14] تین روز تک یوسف الطفالاکنوی میں رہے۔ (تفسیر منیر) کنویں میں پانی کی سطح سے بلندایک برا پھرتھا جس پرآ ہے۔ تین دن پسر

خوب جاننے والا ہے جودہ کرر ہے تھے۔ [ ۱۷]

ۅؘۺۘڒٷڰؙؠؚۺۜؠڹڂڛۮ؆ٳۿؚؠٙڡؘڡؙٷۮٷٚ<sup>ڠ</sup> ٷڰٲٮؙٷٳڣؽڮڡؚڽٵڶٷٳۿؚٮؚٳۺؽؘ

ايغىكۇن 💿

۲۰ اورانہوں نے یوسف الطّندو کوتقیری قیمت یعنی چندورہموں کے عوض نیج ڈالا اور وہ پہلے ہی یوسف الطّندو میں کوئی در کھتے ہے۔ [۱۸]

وَقَالَ الَّذِي الْفَتَوْلِهُ مِنْ وَصَّى لِامْرَاتِهِ اَكُيهِ فِي مَثُولِهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ تَتَّخِلُهُ وَلَكُا وَكُلُ لِكَ مَكَنَّالِيهُ وسُفَ فِي الْاَثْمُ فِي وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَ حَادِيثِ الْاَكْوِيلِ وَاللّٰهُ عَالِبٌ عَلَى الْمُرِهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَاللّٰهُ عَالِبٌ عَلَى الْمُرِهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَاللّٰهُ عَالِبٌ عَلَى الْمُرِهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَاللّٰهُ عَالَمُونَ ۞

۱۱۔ اورممر کے جس شخص نے یوسف النظیمیٰ کوخریدااس نے ابنی بیوی (زیخا) سے کہا: اس کوغزت واحترام سے تھہراؤ، شاید بیمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں ، اور اس طرح ہم نے یوسف النظیمٰ کو سرز مین (مصر) میں قرار بخشا اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھا دیں ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہرکام پرغالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ [19]

کے استے میں ایک قافلہ شام سے مصرجار ہاتھا، اس قافلہ نے اپنے ایک پائی بھرنے والے کواس کنویں پر بھیجا، جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں اٹکا یا توحفرت یوسف الظیمون نے ڈول پکڑلیا۔ پائی بھرنے والے نے کنویں میں ایک خوبصورت بچرد یکھا تو اُسے باہر تکالا اور قافلہ والوں کو شہرے کے ملنے کی خوش خبری سنائی ۔ اہل قافلہ نے مال تجارت بھے کر جھیپالیا تا کہ اس کے کی وارث کواس کا پید نہ جلے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مصر جا کرای کو بچے دیں ہے۔

[14] الله تعالی خوب جانتا ہے کہ پہلے بھائیوں نے پوسف الظیمون کی نا قدری کی ہے اور اب قافلے والے ان کوغلام بنا کر پیچنے جارہے ہیں گر انہیں کیا خبر کہ یہ بچیکل معرکا حکم ان بینے والا ہے۔ اس میں نبی کریم میں نیا کہ کے لئے تسل ہے کہ کفار مکہ آج جوآپ کی نا قدری کر دہ ایس وہ سب جارے علم میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں ایک لحد میں تباہ کر دیں گر ہاری حکمت کا نقاضا یہ ہے کہ ان کواری قوت آز مائی کرنے دی جائے اور انجام کا رجعزت یوسف الظیمونی طرح آپ مل طاقیع کے خالب کیا جائے گا۔

[۱۸] معرمی افل قافلہ نے پوسف الطفی اکل حقیری قبت یعنی چند درہموں سے موض بیج دیا اور وہ پوسف الطفیری میں دلچی نہیں رکھتے ہے کیونکہ انہیں محظرہ تفاکہ کہیں اس کا کوئی وارث نہ آ جائے۔اس لئے انہوں نے بہت جلداس سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ نیز انہیں بید کچے بغیر کی محشت اور قبت کے کس کیا تھا اور مفت میں لمی ہوئی چیزی مسیح قدرنیس ہوتی ۔

[9] مصر کاوزیرفزاند جوعزیزم مرک تام سے مشہور قااس نے پوسف الظامی کوخریدااور اپنی بیوی زلیفا کوکہا: اس کو پورے عزت واحزام سے مشہور قااس نے پوسف الظامی کوخریدااور اپنی بیوی زلیفا کوکہا: اس کو پورے عزت واحزام سے مشہور آتا ہے ، بید میں قائد و پہنچائے کا لیمنی امور سلطنت میں ہماری مدوکرے گایا ہم اسے اپنا بیٹا تی بتالیس میں میں میں ماری مدوکرے گایا ہم اسے اپنا بیٹا تی بتالیں سے بجات وی سف الظیمان کوئیس کی تاریکی اور قالے کی غلام سے بجات وی

Time DANGER AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

٢٢ اورجب يوسف الطيئلا اين يور عشاب كويجني كم توجم نے ان کونبوت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکو کاروں کو اس طرح جزادیة بین-[۲۰]

٢٣ - اور نوسف الطيني جس عورت كي هريس تصال في آب کوابی طرف راغب کمیا اور دروازے بند کر کے کہا: جلدی آو! بوسف الطَّيْكُانِ في كما: الله تعالى كى بناه! ب شك میرے رب نے مجھے باعزت مقام بخشاہ، بے شک ظالم فلاح تبیں پاتے۔[11]

٢٢٠ اورب شك زليخات تو يوسف الطينا كااراده كربى لياتها اور بوسف الطيع الكاراده كرتے اگرانبول نے اسينے رب کی روش دکیل کو نه دیکھا ہوتا،ایبا ہوا تاکہ ہم بوسف الطيئة سے برائی اور بے حيائی كودور ركيس ، ب شك وہ ہمارے یے ہوئے بندول میں سے تھے۔[۲۲]

وَلَتَّا بِكُعُ أَشُدَّ فَالتَّيْنَةُ كُلُمُّا وَّعِلْمُا وَ كَذُ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ إُغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ مُ قَالَ مَعَاذَاللهِ إِنَّهُ مَ إِنَّ أَحْسَنَ مَثْنُواى ﴿ إِنَّهُ لايُفُلِحُ الظُّلِمُونَ ۞

وَلَقَدُ هَنَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا آنُ رَّا ا بُرُهَانَ رَبِيهِ ﴿ كُذُلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوِّءَ وَ الْفَحْشَآءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿

الكاظرت مصركے دزيرخزانه كے گھرعزت واحترام كاٹھكانہ عطافر مايا،للندا بظاہر حالات كنتے ہى ناساز گار كيوں نه ہوں اللہ تعالی ہر چيز پرغالب ہے اوروہ جو چاہے کرسکتا ہے لیکن اکثر لوگ صرف ظاہری اسباب پر بھر وسد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کوہیں سمجھتے۔ [٢٠] حضرت بوسف الظنيم جب بورے شباب كو پہنچة واللہ تعالیٰ نے آپ كونبوت ، حكمت اور شريعت اور خوابوں كی تعبير كاعلم عطافر مايا۔ اى طرح جولوگ نیکوکار ہوتے ہیں اللہ تعالی انہیں اچھی جز اعطافر ما تاہے۔

[٢١] زليخانے ايك دن دروازے بندكر كے بوسف الظيفاؤكو برائى كى دعوت دى تو آپ نے فرمايا: الله تعالى كى پناه! ايساميمي نبيس موسكا۔ میرسے رب نے مجھے کویں کی تاریکی سے نکال کر باعزت مقام سے نوازاہے اور میں اس برائی سے بیچنے کے لئے بھی ای رب تعالی کی بناه مین آتا ہوں۔(تفسیر بحر محیط) کیونکہ تہاری بیدعوت بہت بڑا مناه اورظام ہے اورظالم بھی کا میاب تہیں ہوتے۔

[٢٢] زليخاف توبوسف القليدلاك مرافى كرف كاراده كرى ليا تفاعم بوسف القليدلاسية رب كى روش دليل و كيه يحيك منضائل لئة وه برائی کاارارہ کرنے والے نہیں ہتھ۔ وہ روش ولیل کیاتھی؟اس کے متعلق حصرت جعفر صاوق مذہ نے فرمایا: وہ نبوت تھی،اور قاضی شاء الله پانی بتی نے ای کوسب سے زیادہ سے تول قرارد یا ہے۔ (تفسیر مظهری) کیونکہ نی اعلان نبوت سے مہلے بھی اور اعلان نبوت سے بعدمجى كنابول مسيمعصوم موتاسهاوروه فطرى طور يراس حقيقت سية كاه بوتاب كدرناحرام مي البدااس قطرى علم اور يغيران فراست

ر دُبُرٍ ک مَا آن

وَاسْتَبُقَا الْبَابَ وَقَانَ قَبِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَا سَيِّنَهَا لَنَا الْبَابِ عَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ آبَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا آنُ جُزَآءُ مَنْ آبَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا آنُ يُسْجَنَ اوْعَنَ الْبَالِيْمُ @

۲۱۔ یوسف الظفلان نے کہا: اس نے جھے اپن طرف راغب کیا اور اس عورت کے فائدان میں سے ایک مرف راغب کیا در اس عورت کے فائدان میں سے ایک مواہ نے مواہ دی کہ اگر یوسف الظفلان کا تیس آئے سے بھٹا ہوا ہے تو وہ عورت کی ہے اور بیجھوٹوں میں سے ہے۔ [۲۲]

وروناك عذاب دياجائي [٢٣]

۲۵\_ اور دونول وروازے کی طرف دوڑے اور زلیخانے ان کا

قمیں پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے زیخا کے خاوندکو

ورواز مے کے قریب کھڑا یا ، زیخانے کہا: اس مخص کی کیا

سزا ہونی چاہے جوآپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ

كرے سوائے اس كے كداسے قيد كيا جائے يا اس كو

قَالَ هِي مَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِرَ شَاهِدٌ قِنْ آهُلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الكَذِبِيْنَ ۞

کی بناء پرجونمی زیخانے برائی کی دعوت دی تو آب فور ایکارائے: الله نتعالی کی بناه! میں ایسام می نبیس کرسکتا، تیطعی حرام ہے۔

اس کاروائی کا ایک مقصد یہ می تھا تا کردنیا کو پہتہ چل جائے کہ نبی کا تقوی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ ایسے نازک موقع پر بھی انہیں برائی اور ہے حیائی سے دور رکھتا ہے۔ یہ تو ایک بورت تھی مگر نبی کے تقوی کے سامنے تو شیطان نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ناکا می کا اس طرح اعتراف کیا: تیری عزت کی تسم ایس ان سب کو ضرور گراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے بچنے ہوئے بندے ہیں۔ (قرآن: ۸۳:۳۸) یعنی تیرے بچنے ہوئے اور مخلص بندوں پر میرا داؤنہیں چل سکتا اور حصرت یوسف المطلبہ بھی اللہ تعالیٰ کے انہی ہے ہوئے میں بھران پر زیخا کا داؤ کیسے چل سکتا ہے۔

[ ۳۳] جب ذکنائے برائی کاامرار کیا تو یوسف الظاملا با بر نگلنے کے لئے وروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا بھی دوڑی اور تیجھے ہے تیمی پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ جب یوسف الظلملان در کے توقیع سے بھٹ گیا۔ ای کشکش میں جب دونوں دروازہ سے باہر نگلے تو ویکھا کہ زلیخا کا خاد عدم است کھڑا ہے۔ زلیخا نے اپنا جرم جھپانے کے لئے نورا ایوسف الظلمانی پر الزام عائد کردیا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، لہذا اس کوقید کردویا دردناک عذاب دو۔

[۲۴] جعزت یوسف الطبطا بی فطری شرافت کے پیش نظر خالباز لیخاکاراز فاش نزکرتے کر جب اس نے حضرت یوسف الطبطا پر تہمت لگائی اور عن مرکوا ہے متعلق بر کمانی ہے بچانے کے لئے حقیقت حال ظاہر کردی کہ یہ جوٹ یوسف الطبطا کے تبدیرے بیچے دوڑی جیوٹ یول دبی ہے ، درام ل اس نے بچھے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ادر میں نے اٹکار کردیا اس لئے یہ میرے بیچے دوڑی اور میر آئیل بھی بھاڑ دیا ۔ یہ جھڑ اانجی چال بی رہا تھا کہ اتفاق سے زلیخاکا ایک دشتہ داراد حرا تھی ۔ عزیز مصر نے اس سے مشورہ طلب اور میر آئیل بھی بھاڑ دیا ۔ یہ جھگڑ اانجی چال بی رہا تھا کہ اتفاق سے زلیخاکا ایک دشتہ داراد حرا تھی ۔ عزیز مصر نے اس سے مشورہ طلب کیا کہ دوراس جھڑے کی کوانی یہ ہوسکتی ہے کہ اگر ایک کوشش کی کوشش کی ہوگی جس سے یوسف الطبطا کا تبدیل کے دوراس کی کوشش کی ہوگی جس سے یوسف الطبطا کا تبدیل

Party Comment of the Control of the

٢٤ - ادراگران كاقميص فيجهيے سے بھٹا ہوا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور میں ہول میں سے ہے۔

> فَلَمَّا مَا قَبِيْصَهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ ڲؽٮؚػؙؾ<sup>ۜ</sup>ٵؚؾؘۜڲؽػڴؾٞۼڟۣؽۄٞ

وَإِنَّ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرِ فَكُنَّ بَتُ وَ

مُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

٢٨ ـ پھر جب اس نے پوسف النکیجاد کا قبص و یکھا کہ وہ پیچھے سے بھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا: بے شک بیتم عورتوں کا ہی فریب ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا (خطرناک) ہوتاہے۔[۲۵]

> كُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هِلْ أَاعَنُ وَاسْتَغُفِرِي إ لِذَنْبِكِ النَّكِكُنْتِ مِنَ الْخُطِينَ ﴿

٢٩ - اے يوسف القليم اس بات سے درگزر كرواور (اے زلیخا!) تواپیخ گناه کی معافی ما نگ، بے شک تو ہی قصور وارول میں سے ہے۔[۲۷]

> وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْهَدِينَةِ الْمُرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَادِدُ فَتُنْهَا عَنْ تَقْسِهِ ۚ قَدُ شَغَقَهَا حُبًّا ﴿ إِنَّالْنَارِمُهَا فِي صَلِّي صَّدِينٍ ۞

• ۳- اور شهر میں عور تیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اینے غلام کو اپنی طرف ماکل کرتی ہے، اس (غلام) کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھرہی ہیں۔[۲4]

بھٹا ہوگا اورا گرتیص پیچھے سے بھٹا ہوا ہے تو یوسف القائد ہوا ہے کیونکہ اس نے بھا گئے گی کوشش کی ہوگی اورز کیجانے پیچھے سے تیسی کو پکڑ سر سر رید پر سر سر میں میں تا كرروكنے كى كوشش كى موكى جس سے تيم بيٹا ہوگا۔

[٢٥] عزيز مصرف جب يوسف التلفظ كاليس ويكها كهوه بيجهي سے پيٹا ہوا ہے تواسے ليتين ہو كميا كه زليخا جموتی ہے اس كے اس نے زليخا سے کہا: بے شک بیتم عور تول کا ہی فریب ہے ، بے شک تم عور تول کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔

اس آیت میں عزیزمصر نے اپنی بیوی کا تکر دیکھ کرسب عورتوں کو مکار کہددیا۔ بیاللہ تعالیٰ کا فیصلہ نبیس ہے بلکہ عزیز مصر کی اپنی رائے ہے، لہذا اس آیت کو بنیاد بنا کر ہرعورت کو مکار کہنا درست نہیں ہے کیونکہ بعض عورتوں کی شان بہت بلندہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ بیٹھیک ہے کہ عورتیں مرکر نے پرآئی توان کا مکر شیطان سے بھی زیاوہ خطرناک ہوتا

[٢٦] عزيزمصرف يوسف التلفي التلفي زيفاى ب، البذاتم السيدركزركرواوركى بال واقعدكا ذكرتدكرنا واوركا الماورزيفاي بالملطى تم فودك باورتهت يوسف الطفية برلكاتى مودلبذاتم يوسف الطفية اسمانى ماتكو

[ ٢٥] عزيزممرسف اكرچداس وا تعدكوچهياف كي كوشش كى محركى طرن بيدوا تعدشهريين مشهور بودى ميااورعورتين وليفار مقيدكرت تكيين كدورير

المادالكي المادا

اس۔ پی جب زیخانے ان عورتوں کی مکارانہ باتیں سیس تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لئے جلس آ راستہ کی اور ان ہیں سے ہر ایک کو (پھل کا شے کے لئے) ایک ایک چیری دے دی اور پوسف النظیمیٰ سے کہا: فر را ان کے ساسے نکل وے دی ان عورتوں نے جب پوسف النظیمٰ کو دیکھا تو اس کی بڑائی کرنے گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور (بے ساختہ) پکاراشیں: سجان اللہ! یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ [۲۸]

قَلَبَّاسَهِ عَثْنِهُ مِنْ مُثَكَّا وَالنَّهُ كُلُ وَاحِدَةٍ
اعْتَدَتُ لَهُنَّ مُثَكًّا وَانَتُ كُلُ وَاحِدَةٍ
فَنْهُنَّ سِكِيْنًا وَ قَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ وَقَنْهُنَّ سِكِيْنًا وَ قَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَقَالُمُ الْحُرْجُ عَلَيْهِنَّ فَلَنَا مَا يُنْهَ وَقَطْعُنَ ايْرِيهُنَّ فَلَنَا مَا يُنْهَ وَقَطْعُنَ ايْرِيهُنَّ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَّ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَّ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَّ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَّ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَّ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَّ وَقَلْعُنَ ايْرِيهُنَّ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْكُولُ اللْمُنْ اللْمُلْلُكُ اللْمُنْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلُلُكُ اللْمُلْلُكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلُلُكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُلُكُ اللْمُلْمُلُلُكُ اللْمُ

خزان کی بیوی ہوکرایک غلام پر کرویدہ ہوگئ ہاوراس کواپن طرف راغب کرتی ہے، یہ توزینا کی بڑی حماقت اور صرت کفلطی ہے۔

[۲۸] ذکیخانے جب شہر کی عورتوں کے طعنے سے تو انہیں اپنے تھر میں دعوت پر بلایا ،ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھ دیں اور بوسف النظیین اسے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آئیں ، جب ان عورتوں نے بوسف النظیمیٰ کو دیکھا تو ان کے حسن میں اس قدر کم ہوگئیں کہ انہوں نے جھر کول سے اسپنے ہاتھوں کو ذخی کر دیا اور بے ساخت بھاراتھیں کہ یہ بشرنیس بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔

اک کا مطلب بیتیں کے فرشتے انسان سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ دراصل ساری کلوقات میں خوبصورت ترین شکل تو انسان ہی کی ہے گران مورت نے چونکہ ایسا خوبصورت انسان پہلے بھی دیکھا نہیں تھا اس لئے پوسف الظیما کو فرشتہ قرار دیا۔ نیز فرشتوں میں شہوت نہیں ہوتی اوران مورتوں نے جب دیکھا کہ بوسف الظیمان نے ان میں سے کسی مورت کی طرف ڈکاہ اٹھا کے نہیں دیکھا تو وہ اس کی شرافت اور مصمت کود کی کھر کے جب دیکھا کہ بوسف الظیمان کے دوران میں کے کہر افت اور مصمت کود کی کھر کے ساختہ بھارائھیں کہ وہ انسانیت کے بیکر میں کوئی تظیم فرشتہ ہے۔

اس آیت کی تغییر شن امام این ابی حاتم نے اپنی سد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب یوسف الظیفی ان تورتوں کے ساسے آیے تو وہ منزت بیسف الظیفی کود کھنے میں ایک ممن ہوگئیں کہ انہوں نے پہلوں کی بجاسے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اوران کودر کا ہاکس احساس موا اور جب حضرت یوسف الظیفی وہ کہا تم نے تو ایک لوے کے سخت اور تمہازا ہے حال ہوا ہوگا تو سوچ جو دون رات یوسف الظیفی کے ساتھ رہتی ہواس کا کیا حال ہوا ہوگا تو وہ مود تقیل ہے ساتھ الظیفی کود کھنا ہے اور تمہازا ہے حال ہوگیا تو سوچ جو دون رات یوسف الظیفی کے ساتھ رہتی ہواس کا کیا حال ہوا ہوگا تو وہ مود تقیل ہے ساتھ ہوتی ہواس کا کیا حال ہوا ہوگا تو وہ مود تقیل ہے ساتھ ہوتی ہواس کا کیا حال ہوا ہوگا تو وہ مود تقیل ہے ساتھ ہوتی ہواس کا کیا حال ہوا ہوگا تو وہ مود تقیل ہواسک کے دور تقیل ہوتی کی معزز فرشتہ ہے۔ (نفسیر ابن ابی حاتم ہواسک کے جب یوسف الظیفان کی مور تو کی کراس قدر مد ہوتی ہوگئی کے ایک اور موج کے تو کو کہا تو وہ ود دد کی ایک کراس قدر مد ہوتی ہوگئی سے کہا تی جو کہا تھوں کی طرف دیکھا تو وہ ود دد کی ایک نے تو کہا تھوں کی طرف دیکھا تو وہ ود دد کی ایک کرتی ہوئی کی معزز فرشن ہے اور ہم آئی کے مشاہدہ کے بعداس کرتی معزز فرشن ہے اور ہم آئی کے مشاہدہ کے بعداس کرتی میں سے بلکہ کوئی معزز فرشن ہے اور ہم آئی کے مشاہدہ کے بعداس کرتی میں سے بلکہ کوئی معزز فرشن ہے اور ہم آئی کے مشاہدہ کے بعداس

Marfat.com

TO THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP

جومیں اس سے کہتی ہول تواسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور وہ بے عزت لوگوں میں سے ہوجائے گا۔[٢٩]

سس يوسف الطيلان كها: المدير مدرب إجس (كناه) كي طرف مجھے ریمورتیں بلاتی ہیں اس سے تو مجھے قیدخانہ زیادہ ببندے ادر اگر تو مجھ سے ان کے مرکو دور نہ کرے تو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور میں نادانوں میں ہے ہو جاوَل گا\_[٣٠]

الصّْغِرِينَ ﴿

قَالَ رَبِّ السِّجُنُ آحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُوْنَنِينَ إِلَيْهِ ۚ وَ إِلَّا تَصْرِفُ عَنِي كَيْنَاهُنَّ آصُبُ اِلْيَهِنَّ وَ ٱكُنُ مِّنَ الَجْهِلِيْنَ 🕝

(تفسير ابن ابي حاتم: جلد ٧: ص٢ ١٣١)

ک محبت کی وجہ ہے تم کوملامت نہیں کریں گی۔

اس آيت كي تفسير من امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمة لكصة بين:

حضرت یوسف الطّنیکا کا چیرہ بکل کی طرح چمکنا تھا اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف الطّنیکا اپنے چېرے پر نقاب ڈال کیتے ہتھا ک خوف ہے کہ کہیں وہ عورت کمی فتنہ میں مبتلانہ ہوجائے۔ (تفسیر دُرِّ منثور: جلد ۳: ص۵۳۲)

[۲۹] زلیخانے ان عورتوں سے کہا: یہی وہ مخص ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھیں تم اس کوایک نظر دیکھ کراس قدر بےخود ہو گئیں کہ اہیے ہاتھ زخمی کردیئے تو بتاؤیس جورات دن اس کے ساتھ رہتی ہوں میری بے خودی کا حال کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ریہاعتر اف بھی كياكمين في يوسف الطَّخلُ كواپى طرف راغب كرنے كى يورى كوشش كى محراس نے ميرى طرف توجه بيس كى اور يوسف الطَّخلُ كان تھول کرین کے کہاب بھی اگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں اس کو ذلیل ورُسوا کر کے جیل بھی اور گی مجلس میں شریک عورتول في المنظم بوسف المنظم المنظم المنطق المنظم الله المنظم الله المنظم الله من بات مان جاؤر

زلیفا کی بات سے ایک توبیمعلوم ہوا کہ بوسف الطفائل پاک دامن رہے اور دوسرابیمعلوم ہوا کے مصری معاشرہ میں اس وقت بدکاری كونى معيوب چيز بين تقى بلكه مغربي معاشره كى طرح ايك معمول تقاءاى ليئة توزينجاعورتوں كى بھرى مجلس بين دوياره يوسف التفايع أكو براتى کی دعوت دے رہی ہے اور انکار کی صورت میں جیل میں بند کرنے کی وسمکی بھی دے رہی ہے۔

[٣٠] زليخا ك وهمكى كے بعد جب عورتيل يوسف الظفية اسے سفارش كرئيس توحفرت يوسف الظفية في الله لغالي كى باركاه يس باته أشاك اورعرض كيا: اله مير سه اجس كناه كي طرف بيكورتنس مجھے بلاتى ہيں اس سے تو مجھے تيد خاند زيادہ پبند ہے تا كديس تيرى نافر مانى

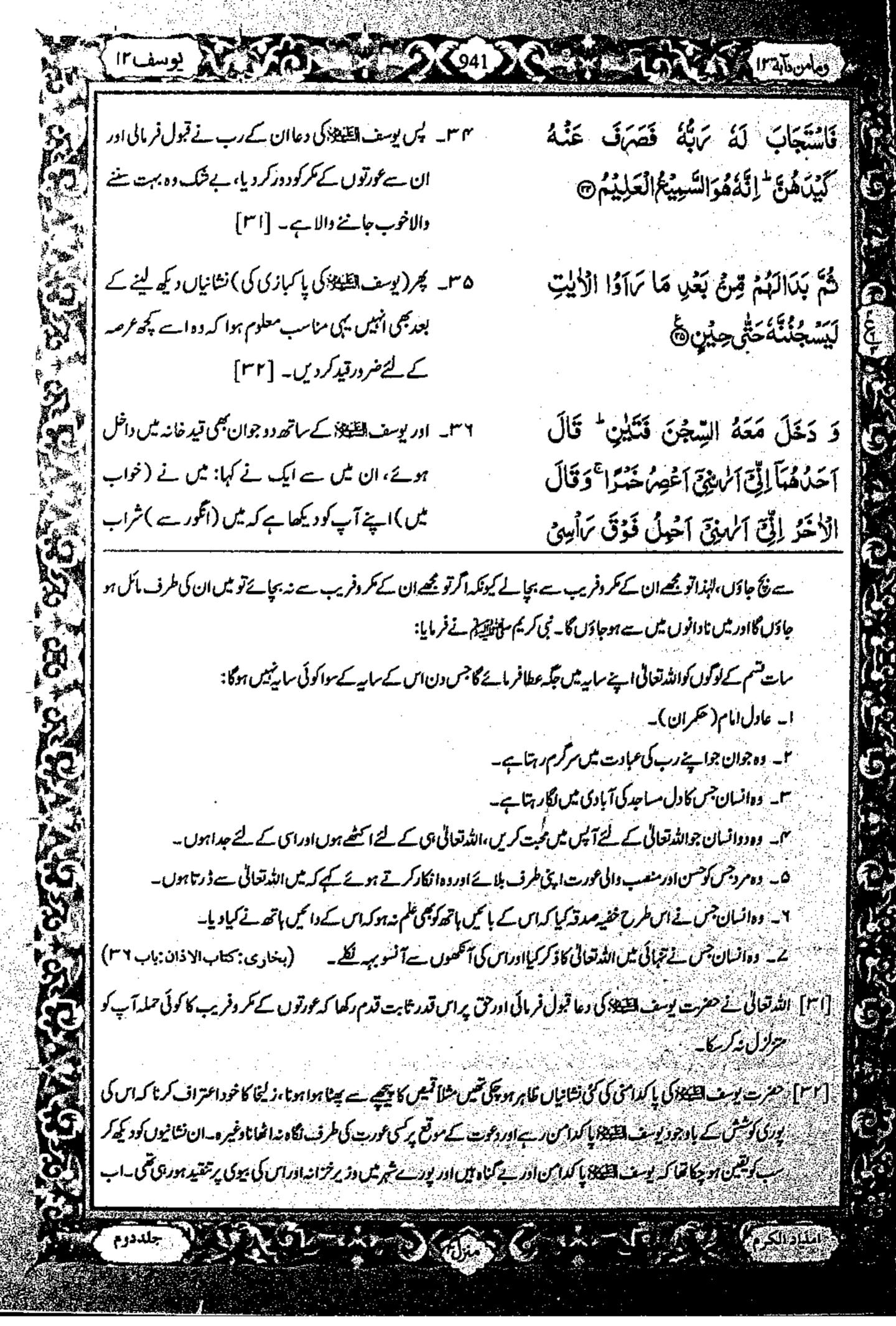

خُبُزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ لَيْكُنَا بِتَأْوِيلِهِ عَلَيْكُنَا بِتَأْوِيلِهِ عَلَيْهِ الْمُنْكُونِينِ الْمُحْسِنِينَ ۞

نچوڈ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا: میں نے (خواب میں)
اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اُٹھائے
ہوئے ہوں ،اس میں سے پرندے کھارہے ہیں، آپ ہمیں
اس کی تعبیر بتائے: بے شک ہم آپ کوئیکوکاروں میں سے
د کھے رہے ہیں۔ [۳۳]

سے الی کے آنے ہے کہا: جو کھانا تمہیں (روزانہ) کھلا یا جاتا ہے۔ ہے کہا: جو کھانا تمہیں اس کی تعبیر بتادوں ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتادوں گا، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ، بے شک میں اس قوم کے دین کا تارک ہوں جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت کی بھی مشر

حکومت کے دزیروں نے اس بدنا می سے بیخے کے لئے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف النظیفی کو پرکھ عرصہ کے لئے جیل میں بند کر دیا جائے تا کہ لوگوں کو پہتہ چلے کہ یوسف النظیفی ہی تصور وارتھا اس لئے اس کوجیل میں بند کر دیا تھیا ہے۔ ا

ہے۔[۳۳]

[۳۳] حفرت بوسف النظافة كوجب جيل مين بهيجا كميا توانقاق سے اى زماند مين دواور جوان بھى جيل مين بهيج گئے۔ ان مين سے ايک بادشاہ
کے باور بی خانے کا نائبائی اور دومراشراب خانے کا ساتی تھا اوران دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کوز ہر دیے کی سازش کی
تھی۔ دہ اہنی تدکاث رہے سے کہ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لئے حضرت بوسف النظیماؤ کے پاس آئے
کیونکہ نامرف تیدی بلکہ جیل کے افسران بھی حضرت بوسف النظیماؤ کے اعلی کردار اور عظیم اخلاق کی وجہ سے ان کی بڑی عزت کرتے
سے اورای نیک نامی کے بیش نظریہ دونوں تیدی بھی اپنے خوابوں کی تعبیر بوچھنے کے لئے آپ کے پاس آئے۔

المادالكي المادا

وَاتَّبُعُتُ مِنْ أَنَا عِنَّ إِبْرُهِ يُمْ وَ اِسْلَىٰ وَيَعُقُوبُ مَا كَانَ لَنَا آنُ نُشُوكَ بِاللهِ وَيَعُقُوبُ مَا كَانَ لَنَا آنُ نُشُوكَ بِاللهِ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَ مَنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آكُثُرَ النَّاسِ لَا مَعْوِدٍ وَمِنْ وَلَكِنَ آكُثُرَ النَّاسِ لَا مِعْوِدٍ وَمِنْ وَلَكِنَ آكُثُرُ النَّاسِ لَا

لِصَاحِبَى السِّجْنِءَ آثر بَابُ مُّتَفَرِّ قُوْنَ خَيْرٌ أَمِراللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿

۳۸ اور میں اپنے آبا و لیتنی ابرائیم الظفاق اور لیفقوب الظفاق اور لیفقوب الظفاق اور لیفقوب الظفاق اور لیفقوب الظفاق اور این کا تا لع ہوں ، ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھم رائیں ، بیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا نصل ہے لیکن اکثر لوگ شکر اوا مہیں کرتے ۔

۳۹۔ اے میرے قید خانے کے دوساتھیو! کیا الگ الگ بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ تعالیٰ جوسب پر غالب

ے:[۳۵]

یباں پرایک کنت قابل فور ہے کہ حضرت یوسف فظین کو کھناف مشکلات سے واسط پڑا مشلا مسافر قافلہ نے آپ کو کویں سے نکال
کر غلام بنالیا اور مصرلے جا کرفر و شعت کردیا ، عزیز مصرف آپ کو خرید ااور پھرزیخا کے واقعہ کے بعد جیل میں قید کردیا۔ ان تمام مواقع
پرآپ نے مبر کیا اور کسی کو یڈیس بٹایا کرآپ حضرت ابراہیم فظینو کے خاند ابن نبوت کے چشم و چراخ ہیں ، حالا نکدا کرآپ بتادیتے کہ
آپ حضرت ابراہیم المنظین کی اولا و سے ہیں تو ممکن ہے مسافر قافلہ یا عزیز مصرآپ کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہ کرتا لیکن آپ نے
و نیاوی عزت اور آرام کے لئے خاند انی شرافت کا سہار آئیس لیا بلکہ جیل میں جب اعلی کر دار اور اخلاق کے ساتھ اپنی عظمت کا لوہا منوا
لیا تو پھران کے سامتے اسے عظیم خاند ان کا تذکر و کیا کہ آپ حضرت ابراہیم انظین اور حضرت اساق المنظین کی اولا دسے ہیں۔

ای سے معلوم ہوا کہ انسان کو پہلے اعلیٰ کر دار سے اپنی عظمت منوانی چاہیے اور اس کے بعد اپنے عظیم باپ دادا کے ذکر سے اپنی عظمت کو چار چاعد اکا نے چاہیں ،کیکن جو صرف باپ دادائے نام سے عزت حاصل کرتا چاہے اور ان کے مطابق اپنا کردار چیش نہ کر سے توبیاں کے باپ دادا کے لئے بھی بدتای کا باعث ہوگا۔

کیراں والرسیدان، گرات (پاکتان) کے ایک عظیم شیخ الحدیث سد مجدیع توب شاہ کے صاحبرادے سد محدشعیب شاہ صاحب
یک برن (انگلیش نے ایک ملاقات میں مجھے بتایا کران کے والد گرای نے مختلف مداری میں تعلیم حاصل کی محرکمیں اپنے سادات
اور اشراف ہونے کا ذکر نمیں کیا سرف بھی کہتے کہ وہ مجستی باڑی کرنے والے لوگ بیں ان کا مقصدیہ تفا کہ پہلے وہ خودا پے علم اور کردار
کوائی مقام پر پہنچا کی جو سادات خاعدان کے شایان شان ہو، پھرای کے بعد فخر کے ساتھ اپنے عظیم خاعدان کا ظہار کریں گے۔
کوائی مقام پر پہنچا کی جو سادات خاعدان کے شایان شان ہو، پھرای کے بعد فخر کے ساتھ اپنے عظیم خاعدان کا ظہار کریں گے۔

[20] کو کو ان کے بریم خولی بہت نے دیب بنا گئے ہیں، کو تی سونے کا دکوئی چا در کوئی کئری کا اور کوئی بھر کا ، پھر بارش برسانے کے لئے
الگ شفاد سے کے لئے الگ افروز تی وی دومقامید کے لئے بنا ہے جاتے ہیں یا ایک اللہ تعالی میں بہتر ہے جو ہر چیز پر تا در
سونے کے بارش بھی برساتا ہے اور شفا بھی ویتا ہے ، لفع مجی پہنچا تا ہے اور در زتی بھی ویتا ہے ؟ ظاہر ہے متلف چیزیں لینے کے لئے گئ

Court Of The Court

أُسَيَّتُهُوْهَا آنْتُمُ وَالِآ أَكُمُ مَّا آنْزَلَ الله المُعَامِنُ سُلُطِن ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ \* آمَرَ ا الانتعبُدُ وَا إِلَّا إِيَّالُا لَا إِيَّالُا ذَلِكَ الرِّينُ الْقَيِّمُ ا وَلٰكِنَّا كُثْرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

ليَصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا آحَدُ كُمَا فَيَسْقِي ا رَبُّهُ خَمْرًا وَ امَّا الْإِخْرُفَيْصُلَبُ فَتَأَكُّلُ الطَّيْرُ مِنْ سَّاسِهِ ﴿ قُضِى الْأَمْرُ الَّذِي ا فِيْهِ تَسْتَفْتِينِ 🖱

وَقَالَ لِلَّذِي كُنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا ذُكُرُ فِي عِنْدَكُ وَكُورَيِهِ فَكَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿

اللد تعالى في ان كے لئے كوئى دليل نازل نہيں كى ، كلم صرف الله تعالى بى كاب، السف عم ديا ب كم اسك سواکمی کی عبادت نه کرو، یمی سیح دین ہے لیکن اکثر لوگ تہیں جانے۔[۳۲]

اس- اےمیرے قیدخانہ کے دوساتھیواتم میں سے ایک توایے آ قا كوشراب بلايا كرے كالكين دوسراسولى ويا جائے گا، پھر پرندے اس کے سرے کھائیں گے، اس یات کا فیصلہ ہوچکاجس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔[س]

٢٧١ اور يوسف التليكا التحض سے كهاجس كے بارے ميں أنبيس كمان تھا كدوه ان دونوں ميں سے يتقينا نجات يانے والا ہے کہ اسپے آقا کے سامنے میراذ کر کرتا مگر شیطان نے اسے اليخ آقاك ياس (يوسف الطلكامًا) وكركرنا كهلاديا، يس يوسف الطَلِيَكُ أَي سال قيد خانه مِن عَمر ب رب-[٣٨]

دروازوں پر مخوکریں کھانے کی بجائے ایک ہی دروازہ بہتر ہے جس سے ہر چیزال جائے۔

[٣١] الله تعالى كے سواجن چيزوں كوتم نے معبود بنار كھاہے ميمعبود بيننے كے لائق نہيں ہيں ہم نے خود ہى ان كومخلف نام وے كرا پنامعبود مجھ رکھاہاور تمہارے پاس کوئی عقلی شوت نہیں ہاور نہ ہی اللہ تعالی نے ان کی صدافت کے لئے کوئی دلیل نازل کی ہے، حالانکہ سی چیز کوجائزیانا جائز کرنے کاحقیق اختیار الله نغالی کے پاس ہے اور اس نے بھی غیر خدا کی عبادت کا تھم نیس ویا بلکہ بمیشہ سے اس کا مہی تھم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہی سیدھاراستہ ہے لیکن اکثر لوگ بیجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

[٣٤] توحيد كالبي كي بعد يوسف القلفلان فواب كاتعبير بيان كرت بوئ فرما يا كدماتي اليات تاكو يعرشراب بلايا كركا ورنائباني كو سولی دیاجائے گا،اس کی تعش سولی پرنظی رہے گی اور پرندے اس کا گوشت نوج کھا تیں ہے۔ یہ جیبریالکل سے ہے اور نفذ پر اللی میں ب فيمله و چكا ہے۔ چنا نچه ايسانى موا، تين دنول كے بعد ساقى كوا بنى يہلى ملازمت پر بحال كرديا تميااور تانبائى كوسولى پرمھاديا تميا۔

[٣٨] حفرت يوسف الظفظ في ما قل سے كها كه جبتم است منصب پر بحال دوجا و تواسيخ آقاسے بيرا ذكر بھى كرنا كه ايك اور آوى بھى ناحق

THE INTERIOR OF THE PARTY OF TH

۳۳۔ اور بادشاہ نے کہا: میں نے (خواب میں) سات موئی اور کائیں کی دیکھی ہیں جن کوسات دُبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات رہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سرخوشے ہیں اور دوسرے سات خشک،اے درباریو! مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا وا اگرتم خواب کی تعبیر بتا وا ایکھوں کی خواب کی تعبیر بتا وا اگرتم خواب کی تعبیر بتا و اگرتم خواب کی تعبیر بتا وا اگرتم کی تعبیر بتا خواب کی تعبیر بتا وا اگرتم کی تعبیر

۳۳ میں۔ انہوں نے کہا: یہ پریٹان خواب ہیں اور ہم پریٹان خوابول کی تعبیر نہیں جانتے۔

۳۵۔ اوران دوقید یوں میں ہے جس نے جیل ہے رہائی پائی تھی اسے ایک اوراس اسے ایک مدت کے بعد (یوسف النظامین) یادآ ہے اوراس نے اوراس کے تعبیر بتاؤں گا مجھے نے (بادشاہ ہے) کہا: میں تم کواس کی تعبیر بتاؤں گا مجھے ذرا (یوسف النظامین کے پاس) بھیج دیجئے۔[۴۴]

۱۳۹ اے پوسف الظائر الے بہت کے بولنے والے اہمیں (اس خواب کی تعبیر) بتاہیئے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دُبلی گائیں کھار ہی ہیں اور سات سرسز خوشے ہیں اور سات سرسز خوشے ہیں اور دسات سرسز خوشے ہیں اور دسات دوسرے سات خشک، تا کہ میں (بیتعبیر لے کر) لوگوں کے پاس واپس جاؤں شاید وہ (آپ کاعظیم مرتبہ) جان لیں واپس جاؤں شاید وہ (آپ کاعظیم مرتبہ) جان

وَ قَالَ الْمُلِكُ إِنِّى الْهُي سَبُعُ بَقَلْتٍ الْمُن سَبُعُ بَقَلْتٍ سَبُعُ عَجَافٌ وَسَبُعُ الْمُن سَبُعُ عَجَافٌ وَسَبُعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

قَالُوَّا اَضْغَاثُ اَحْلَامِ ۚ وَ مَا نَحْنُ الْحُنُ الْحُنُ الْحُنُ الْحُنُ الْحُدُمِ لِعُلِمِينَ ۞ بِتَاوِيْلِ الْاَحْلَامِ لِعُلِمِينَ ۞

وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَادَّكَرَ بَعُنَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِثَاءِ بُلِهِ قَامُ سِلُونِ ۞

يُوسُفُ آيُهَا الصِّرِينَ آفَتِنَا فِي سَبُعَ بَقَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافٌ وَ سَبُع سُنُهُ لِتِ خُضْرٍ وَأَخَرَ لِلْسِتِ لَا سَبُع سُنُهُ لَتِ خُضْرٍ وَأَخَرَ لِلْسِتِ لَا لَكَاسِ لَعَلَّهُمُ لَعَلِنَ آنَ حِمُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَعْلَمُونَ ۞

جيل مين تيد بهمرشيطان في ماتى كويوسف التليكانى بات بعلاوى اوريوسف التلكان كومزيد چندسال جيل مين رمنا پرار

اس اسمعلوم ہوا کر مسیبت سے نکلنے کے لئے جائز اسباب تلاش کرنا اور غیرسلم سے مدولینا توکل کے خلاف نبیں ہے۔

[۳۹] ایک رات بادشاه معرکوخواب آیاجواس آیت میں غدکور ہے، اس نے اپنے دریار یوں سے اس کی تعبیر دریافت کی۔انہوں نے کہا: ہم اس کی تعبیر تبیس جانے کیونکہ دیکوئی واضح خواب نہیں ہے صرف منتشر خیالات ہیں، لہذاان کی کوئی تعبیر نہیں ہوسکتی۔

[ ۳۰] جیل سے دہائی پانے والے ساتی کواب یوسف الطلاق یادا ہے اوراس نے بادشاہ سے کہا: قید خانہ میں ایک آ دمی موجود ہے جواس مشکل خواب کی تعبیر بتا سکے کا کیونکہ اس نے میر سے خواب کی سچی تعبیر بتائی تھی لہذا جھے جیل تک جانے کی اجازت دو میں اس سے تعبیر یو چھے کر آتا ہوں۔

[الم] مان في المرحضرت يوسف الملكا المرض كيا: آب بهت يج يولندو الدين اآب في مرع فواب كي تي تعبير بنائي تي

۲۷- بوسف التلفظ نے کہا: تم لوگ حسب معمول سات سال تک کا اور کے کہا: تم لوگ حسب معمول سات سال تک کا شدت کروگے، پھر جو تھل تم کا ٹو اُسے الن کے خوشوں ہیں ہی کا شدت کروگے، پھر جو تھل تم کا لوائے الن کے خوشوں ہیں ہی رہنے دو مگر تھوڑا سا (غلہ نکال لیماً) جسے تم کھا لو۔ [۳۲]

۸۷۔ پھراس کے بعد سات (قبط کے) سخت سال آئیں گےوہ اس (فیط کے) سخت سال آئیں گےوہ اس (ذخیرہ) کو کھا جائیں گے جوتم نے ان (سالول) کے لئے جمع کررکھا ہوگا مگر تھوڑ اسا جوتم محفوظ کرلوگے۔

9 س۔ پھراس کے بعدایک سال ایسا آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں لوگ (تجلول کا)رس نچوڑیں گے۔

۵۰ اور بادشاہ نے کہا: یوسف الطّنیخ اکو میرے پال کے آؤ،جب

یوسف الطّنیخ کے پال قاصد آیا تو انہوں نے کہا: اپنے آقا

کے پال واپس جاؤاوراس سے پوچھوکدان عورتوں کی حقیقت وال کیاتھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ بے شک حال کیاتھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ بے شک میرارب ان کے مرکوخوب جانتا ہے۔ [۳۳]

قَالَ تَرُّمَ عُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا قَمَا حَصَلُ ثُمُّ فَكُرُ وَهُ فِي سُنْبُلِمَ إِلَّا قَلِيلًا قِبلِيلًا قِبلًا تَأْكُلُونَ۞

ثُمَّ يَأْتِي مِنُ بَعْنِ ذَلِكَ سَبُعٌ شِكَادٌ يَّاكُلُنَ مَا قَتَّمُمُ لَهُنَّ اللَّ قَلِيلًا مِّنَا تُحْصِنُونَ

َ ثُمَّ يَا يَنَ مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ عُلَّا النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وَنَ ﴿

وَ قَالَ الْمَلِكُ الْمُتُونِ بِهِ قَلَمًّا جَاءَهُ التَّوْفِي بِهِ قَلَمًّا جَاءَهُ التَّوْمُولُ قَالَ الْمَجِعُ إِلَى مَ بِتِكَ فَسُتُلُهُ مَا الرَّسُولُ قَالَ الْمَجِعُ إِلَى مَ بِتِكَ فَسُتُلُهُ مَا بَالُ النِّسُوقِ التِّي قَطَّعُنَ آيُرِيكُ فَى اللَّهِ التَّي عَلَيْهُ فَا التَّي اللَّهُ التَّي عَلَيْهُ فَى اللَّهِ التَّي عَلَيْهُ فَا التَّي اللَّهُ التَّي عَلَيْهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ اللَّ

اب ہمارے بادشاہ نے میخواب دیکھاہے، در باریوں میں سے کوئی اس کی تعبیر نہیں بتاسکا، آپ اس کی تعبیر بتادیں، اس سے ہمارے بادشاہ اور در باریوں کوخواب کی تعبیر بھی معلوم ہوجائے گی اور وہ آپ کے تنظیم علم ادر مرتبہ سے بھی آگاہ ہوجا کیں گے۔

[ ١٣٣] بادشاه في جب يوسف الظينائ تعبير في توان كي علم وحكمت اوران كي عظمت كافرويده بوكيا اور حكم ديا كد يوسف الظيناؤوواأميرك

ا۵۔ بادشاہ نے پوچھا: (اے کورتو!) تمہارادہ کیا واقعہ تھاجب تم نے پوسف النظائی اللہ اللہ کا طرف راغب کرنے کی کوشش کی کھی ؟ انہوں نے کہا: خداکی پناہ! ہم نے تو پوسف النظائی اللہ عمر اللہ کہا: خداکی پناہ! ہم نے تو پوسف النظائی اللہ عمر الکی نہیں پائی ،عزیز کی بیوی نے کہا: اب توحق علی ہم کوئی برائی نہیں پائی ،عزیز کی بیوی نے کہا: اب توحق ظاہر ہم و چکا ہے ، میں نے ہی اس کوا پی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ بچوں میں سے ہے ۔ [سم]

۵۲ (بیسف الظفیلانے کہا:) بیاس کے تھا تا کہ وہ (عزیزممر) مالے تھا تا کہ وہ (عزیزممر) جان کے تھا تا کہ وہ (عزیزممر) جان کے میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی خیانت میں کی اور بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے مر

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ مَا وَدُثُنَّ يُوسُفَ عَنُ ثَفْسِهِ فَلْنَ حَاشَ بِنْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ فَقْسِهِ فَلْنَ حَاشَ بِنْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ فَقْسِهِ فَلْنَ حَاشَ الْمَوَاتُ الْعَزِيْزِ الْنُنَ مَنْ سُوِّعً فَالْتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْنُنَ حَصْحَصَ الْحَقُ الْمَاكِنَ الْمُواتِدُ اللَّهُ وَالْفَلِينَ اللَّهِ وَالنَّهُ وَالْفَلِينَ اللَّهِ وَالنَّهُ وَالْفَلِينَ اللَّهِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالْفَلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِيَّ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

دُلِكَ لِيَعْلَمُ ٱلْمُ لَمُ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَ آنَّ الله لا يَهْدِئ كَيْدَالْخَالْبِيْنَ ۞

پاک کے آؤ۔ قاصد جب بادشاہ کا تھم لے کرجیل میں پہنچا تو یوسف الظیمیٰ نے باہر نکلنے ہے انکار کردیا۔ آپ ۱۲ سال کے طویل عرصہ سے ناحق جیل میں بند ستھے۔ (تفسیر کبیر) آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو فور آبا ہر آ جا تا مگر آپ کا صبر وقتل لا جواب تھا۔ قاصد سے فرمایا: واپس جا کر بادشاہ سے کہوکہ میں مشکوک حالت میں باہر نہیں آؤں گا۔ پہلے عور توں کے اس مگر وفریب کی تحقیق کی جائے جس کی دجہ سے جھے جنل میں قید کیا تھا۔ میرادب تو ان عور توں کے مروفریب کو جانبانی ہے گئین میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ ،عزیز مصراور سارے مصر والوں کے سامنے بھی سے حقیقت آشکارا ہوجائے کہ یوسف الظیمیٰ بے قصور تھے۔ تہمت کے ازالے اور تہمت سے بیخے کے لئے ہر مکن والوں کے سامنے بھی سے حقیقت آشکارا ہوجائے کہ یوسف الظیمیٰ بے قصور تھے۔ تہمت کے ازالے اور تہمت سے بیخے کے لئے ہر مکن کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ نجی کرم می خوا بیا : تہمت کے مواقع سے بچو۔ (الفو اندالہ جموعہ للشو کانی: ص ۲۵)

ایک وفعہ نی کریم مانٹیکی اپنی زوج صغیہ رضی فلہ عنها کے ساتھ عشاء کے وقت سجد کے وروازے کے پاس کھڑے ہیں یہ انساری آئے اور سلام کہ کرچل پڑے۔ بی کریم مانٹیکی ہے ان دونوں سے کہا: ذراس لویہ خاتون جو میرے پاس کھڑی ہیں یہ میری زوج صغیبہ رضی فلہ عنها ہیں۔ ان دونوں انساری حضرات پریدوضاحت کراں گزری تو رسول انڈ سانٹیکی نے فرما یا: (آپ میری زوج صغیبہ رضی فلہ عنها ہیں۔ ان دونوں انسان کے اندوس گرم رہتا ہے اور جھے یہا ندیشہ واکہ شیطان کون کی طرح انسان کے اندوس گرم رہتا ہے اور جھے یہا ندیشہ واکہ شیطان کہیں آپ دونوں کے دلوں میں کوئی غلط نمی نہ ڈال وے۔

دلوں میں کوئی غلط نمی نہ ڈال وے۔

(بخاری: حدیث نمبر ۲۰۳۵: ابواب الاعتکاف: باب ۸)

[ ۳ ] بادشاہ نے آلے ااور میکر متعلقہ عود توں کو بلا کر ہو چھا: اس وقت کیا ہوا تھا جبتم نے بوسف القیمی کو این طرف راغب کرنے کی کوشش کی متحقہ کو ای کے بعد زلیخا نے بھی صاف صاف اقرار کر متحقہ کو ای کا انہوں نے کہا: ہم نے یوسف القیمی بیش کوئی برائی ٹیس پائی سب عود توں کی متفقہ کو ای کے بعد زلیخا نے بھی صاف صاف اقرار کر لیا تھا، لہذا تصور وار لیا کہ اب توقق بالکل واقع ہوچ کا ہے کہ میں نے بی ان کو این طرف ماک کرنے کی کوشش کی تھی کیکن انہوں نے انکار کردیا تھا، لہذا تصور وار بیس میں بی ہوں وہ بالکل سیچے اور بے تصور ہیں ۔ سب عود توں کی اس متفقہ کو ای کے بعد بادشاہ کی عقیدت بڑھ کی اور وہ اس فرشتہ سرے انسان کو دیکھنے کے لئے بے قرار ہو گیا۔ بادشاہ نے قاصد کو بھیجا کہ یوسف القیمی ہے کو کہ سب عود توں نے آپ کی پاکدا میں کا اقرار کرایا ہے، لہذا میں کو دیکھنے کے لئے بے قرار ہو گیا۔ بادشاہ نے قاصد کو بھیجا کہ یوسف القیمی ہی اور تھی کا استقبال کریں گا ورآپ کی ہدایات پڑئی کریں گے۔

Control Contro

ب شك نفس توبرا كى كابهت علم دينة والاب سوائ كا کے جس پرمیرارب رحم فرمادے، بے شک میرارب بہت بخشنے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے۔[٣٦]

١٥٠ اور بادشاه نے كها: ان كوميرے پاس لے آؤ، ميں ان كو ائے لئے (مشیر) خاص کرلوں گا، پھرجب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہا: (اے بوسف الطیکان!) بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتاد (مشیر)

إِبِالسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيِّنُ ۚ إِنَّ رَبِيِّ عَفُورٌ ۗ رَحِيْمٌ ۞

وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُتُونِيْ بِهَ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي عَلَمًا كُلَّمَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَكَ يُنَّا مَكِيُنُ آمِيْنُ ﴿

[40] حضرت بوسف الطَّنِيلاً في ما يا: ميس في يتحقيق اس ليح كروائي تاكموري يقين اوراطمينان موجائ كميس احسان فراموش نبيس مول، میں نے اس کی خیانت نہیں کی، نیز دنیا کوجی بین چل جائے کہ خیانت کرنے والوں کے مرکامیاب نہیں ہوتے۔ آخرایک ون ان کی حقیقت ظاہر ہوہی جاتی ہے۔

بي\_\_[٣٤]

[٣٦] مخزشته آیت میں حضرت بوسف الظینو کا قول ہے کہ 'میں نے عزیز مصر کی خیانت نہیں گ' پھرخیال آیا کہ میرایہ وعویٰ کہیں غروراورخود ستائی میں شار نہ ہوجائے اس لئے فورا اپنی عاجزی وانکساری کا اظہار کیا کہ میں ایپے تفس کے بےقصور ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ تقس توبرانی کا علم دینے والا ہے لیکن میرے رب کا رحم اور نقل ہے کہ اس نے مجھے زنانِ مصر کے مگر سے بچالیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ الله والي نيك المال كى نسبت المي طرف كرك اس يرناز النبيس موت بلكه الله تعالى كالحسان مجهراس كاشكرا واكرت بيل-

نفس کی تین مسیس بیان کی جاتی ہیں:

ا۔ نفس اَمّارة (قرآن: ۱۲: ۵۳) اس سے مراد وہ نس ہے جو ہروقت برائی کا تھم کرتار بتا ہے اور جو انسان نفس اماره کی اطاعت محرسه كاوه سرتش اورنا فرمان موكاب

٢- نفس لُوَّ امَهُ (قرآن: ٢:٤٥) اس مرادوه فس مع جو برونت المي كوتابيون اورغفلون يراسيخ آب كوطامت كرتار بتاب اورجوانسان مس لوامه كى تنبيه پرغور كرے كاوه سچى توبه كر كے نيك بن جائے كار

س- نفس مُطمئنة (قرآن:٢٧١) اس مرادوه نفس بي سكوالله تعالى كى ياديس سكون اوراطمينان عاصل بواورجس انسان يرس مطمئنه كارتك چرده جائاس پرالله تعالى راضى بوجا تا ہے۔

[ ٢٥] حفرت يوسف الطفاؤكوجب بيل سن نكال كربادشاه كي إلى لا يا كميا توبادشاه في تخت سے ينج أثر كر حفرت يوسف الطفاؤكوسجده كيا۔

۵۵- پیسف الظیمی استے کہا: مجھے سرزمین (مصر) کے خزانوں پر (وزیر) مغرد کرد ہے، بے ختک میں خوب حفاظت کرنے دالا خوب جانبے والا ہوں۔

۵۲ ادراس طرح بم نے پوسف الطبیقا بکوملک (مصر) میں افتدار بخشاتا کدوہ جہال چاہیں رہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی قَالَ اجْعَلْمَى عَلَى خَزَ آيِنِ الْأَثْرَافِ عَلَى عَلَى خَزَ آيِنِ الْأَثْرَافِ عَلَيْ إِلَّا الْمُعَلِّمُ ف حَفِيْظُ عَلِيْمٌ ۞

وَ كُذَٰ لِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَثْرِضِ عَ يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لَا تُصِيْبُ

مرتخت برائي ساته بنها يا در يوجها كه مجماب ال خواب كوال ساكرا جا اي؟

حفرت یوسف الظیمی نے فرمایا: میری دائے بیہ کہ خوش حالی کے سات سالوں میں غلیزیادہ کاشت کریں اور بڑے بڑے
گودام تعمیر کرکے ان میں غلی تح کرلیں، پھر جب قبط آئے گا تو بید خیرہ شدہ غلیم معراور مضا فات والوں کے کام آئے گا اور دور دراز سے
سنر کرکے لوگ آپ کے پاس غلہ لینے آئی گے اور اس غلہ کو فروخت کرنے ہے آپ کے پاس مال وزر کا اتنا بڑا خزانہ تح ہوجائے گا
جو آپ سے پہلے کی کے پاس بیس تھا۔ بادشاہ نے کہا: میرے اس کام کی گرانی اور انظام کون کرے گا؟ اگر میں شہر کے تمام لوگوں کو
میں کونکہ میں ما گفت کرنا اور حساب و کماب دکھنا خوب جانا ہوں۔
ویس کیونکہ میں محاظمت کرنا اور حساب و کماب دکھنا خوب جانا ہوں۔
ویس کیونکہ میں محاظمت کرنا اور حساب و کماب دکھنا خوب جانا ہوں۔
ویس کیونکہ میں محاظمت کرنا اور حساب و کماب دکھنا خوب جانا ہوں۔
ویس کیونکہ میں محاظمت کرنا اور حساب و کماب دکھنا خوب جانا ہوں۔

حضرت بوسف الظفاؤ في ندمرف قطى مصيبت سے آگاه كيا بلكداس كودوركر في كاطريقة بحى بتايا اور جب بادشاه كواس ذمددارى سے عہده برآ ہونے والا كوئى معقول آدى نظر ند آيا تو حضرت يوسف الظفاؤ نے لوگوں كومشكلات اور بلاكتوں سے بچانے كے لئے اپنی خدمات بھی چیش كردیں ۔

بادشاه آپ کے علم ، کروار اور افلاص سے اتنام تائز ہوا کہ معری حکومت کے جملہ اختیارات آپ کے بردکر دیے۔ (نفسیر منی)
معرک اختیارات سنجا لنے کے بعد معزت بیسف النفی انے عدل وانساف کی ایسی فضا قائم کی کہ مارے لوگ آپ ہے بجت کرنے
کے جم کی کہ بادشاہ نے معزت بیسف النفی کا تھ پر اسلام قبول کرلیا۔ (نفسیر ابن جریہ طبری: زیر آیت نمبر ۲۵) اور اس کے
بعدم مرک وومرے لوگ بحی مسلمان ہو گئے۔
بعدم مرک وومرے لوگ بحی مسلمان ہو گئے۔

كافر عمران سے كى عبده كوتول كرتا:

ال سورت كى آيت نميره كى تغيير بين الل علم كليمة إلى كدا يك مسلمان كے لئے بيجائزے كدوه كافر يحكران كى طرف سے كى عمدے وقبول كركے بشرطيكه اس كے فرائن بين كوئى ايسا كام ثامل نه بوجواسلام كے خلاف بو۔ (تفسير قرطسی)

دنیادی مفادات کے لئے عہدے کا مطالبہ اورخود سالی کے لئے اپنی خوبیوں کا بیان اگر چاسلام میں درست نہیں ہے لیکن لوگوں کومظالم سے بچائے اور ان کی بھولیات میں اضافہ کرنے کے لئے اگر کوئی عہدہ فل سکے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی اہلیت اور قابلیت بتائے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

 $N = -C_{-1}$ 

Marfat.com

رحمت مصرفراز فرمات بين اورجم نيكوكارون كمل كو ضائع نہیں کرتے۔[۴۸]

۵۷۔ اور یقینا آخرت کا اجران لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لایخ اور ڈرتے رہے۔

٥٨ - اور يوسف الطيين كي بعالى (غلة ريد في مصر) آئ اوران ك ياس ماضر موت، يس يوسف الطيني في ان كويجيان ليا اوروه آپ کوند بہجان سکے۔

٥٩- ادر يوسف العَلِيكُون في جب ان كاسامان تياركرويا توفر مايا: ابیے پدری بھائی (بن یامین) کومیرے یاس لے آنا ،کیا تم تبين ويكھتے كەمين بورا بورا ناب كرويتا بول اور مين بہترین مہمان نواز ہوں۔[۹۸]

وَلاَجُرُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ الْمَنُوا 

الْمُحْسِنِيْنَ @

أُ وَجَاءَ اِخُونُا يُؤْسُفَ فَكَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَمَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞

وَ لَنَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَا زِهِمْ قَالَ إِئْتُونِي إُ بِالرِّرُ تُكُمُ مِّنَ ابِيُكُمُ ۖ أَلَا تَكُونَ الْحُ أُوفِي الْمِائِمُ مِنْ ابِيكُمُ ۗ أَلَا تَكُونَ الْحُ أُوفِي أُ الْكَيْلُوانَاخَيْرُالْمُنْزِلِيْنَ ﴿ الْكَيْلُوانَهُ نُولِيْنَ ﴿

[٨٨] الله تعالى في حضرت يوسف الطفير كوان كصراور ياك دامني كي وجه من مس من اس قدر عروج اور قبول عام عطا قرما ياكه بورا ملك آب كيست كاف لكا-آب جهال جات برجگهانتهائى پذيرائى بوتى حتى كه بادشاه خود بھى آب بى كى رہنمائى كاطالب رہتا۔حضرت یوسف النظیمی کا برتوال نے بیا جرتواس دنیا میں عطافر ما یا اور نیک لوگوں کے لئے آخرے کا جرتواس سے بھی بہتر ہے۔

روایت میں ہے کہ حضرت یوسف الظفیر قط کے ایام میں سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں اس کے باوجود آپ بھو کے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے سیر ہو کر کھا لیا تو میں بھوکوں کو بھول جاؤں گا اور حضرت بوسف الظفین نے بادشاہ کے باور پی کو تھم دیا کہ وہ بادشاہ کامنے کا ناشتہ اسے دو پیبرکوریا کرے تا کہ بادشاه بهى بهوك كامزه يحصاور بهوكول كوياور يحي (تفسيرقرطبي)

[ ٩٩] بادشاه نے حکومت کا سارالقم وتق بوسف التلفظ کے سپردکردیا۔ آپ نے کاشت کاروں کوغلہ زیادہ اُگانے کی ترغیب دی، اس طرح بہت ساغلہ کوداموں میں محفوظ کرلیا ممیااور خواب کی تعبیر کے مطابق سات برسوں کے بعد جب قط سالی شروع ہوئی اور لوگوں کے پاس غلهم وحمياتواس ونتت اس محفوظ شده غله كوضرورت مے مطابق لوگوں ميں تغتيم كيا جائے لگا۔ اس طرح مصر كے لوگ تو قحط كى ہلاكتوں سے نے مسلے عمر مصر کے ارد کرد کے ممالک میں غلہ بالکل نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مصر میں غلہ کے ذ خائز موجود ہیں تو انہوں نے غلہ خريدى كيك مح التيم مركاز خ كياز بوسف الظفية إن برغير مكى كوايك مخصوص وزن جس كوايك اونث أعما سكي وسيئة كافيصله كيار دوسر لوكول كاطرح حفرت ليقوب الظينان نجى اسينه بيول كوغلة ريدن كالمتمم بعيجار جب وومفرية يوتفرت يوسف الظلاان

THE NAME OF STREET OF STRE



مِنَّا الْكَيْلُ فَآثُرسِلُ مَعَنَّا آخَانَا نَكُتُلُ وَإِنَّالَهُ لَحُفِظُونَ ۞

اے ہارے باپ! ہمیں (آئندہ) غلہ لینے ہے مع کر ویا حمیاہے،آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج و بیجے تا كه بم غلد لاسكيس اور بم يقينًا ال كي حفاظت كريس

> قَالَ هَلُ امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ مِنْ قَبُلُ لَا فَاللَّهُ خَيْرٌ لَحْفِظًا ولَّهُ وَ الْمُواكِمُ مَا لَوْجِولِينَ الْمُ

١٧٧ يعقوب الطيعة فرمايا: كيامس اسك بارس مين بحي تم يراس طرح اعمادكرلول جيسے اس سے بہلے ميں اس كے بھائی کے بارے بیستم پراعتاد کر چکاہوں؟ بس اللہ تعالی ای سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب مبربانوں سے زیادہ مبربان ہے۔ [۵۴]

> أُ وَلَمَّا فَنَكُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ المُدُّتُ اللَّهُمُ لَمُ قَالُوْا لِيَابَانَا مَا نَبْغِي لَا هٰ فِهِ بِضَاعَتُنَامُ دَّتَ إِلَيْنَا ۚ وَنَوِيُوا مُلِكَا إُ وَنَحْفَظُ النَّا لَا نَاوَنَزُ دَادُ كَيْلَ بَعِيْدٍ لَا ذِلِكَ کیٰل بیسیئر 🐵

١٥٠ - اور جب انہول نے اپنا سامان کھولاتو اس میں اپنی رقم (غله کی قیمت) یا کی جوانبیں لوٹادی می تھی ، انہوں نے كها: اے مارے باب! ميں اوركيا جاہے؟ يدمارى رقم بھی ہمیں لوٹادی من ہے، ہم اپنے تھروالوں کے لئے غلدلائمين محاورهم اينے بھائی کی حفاظت کریں محاور ایک اونٹ کا بوجھ (غلہ) بھی زیادہ لائیں کے بیغلہ تھوڑا

[٥٢] يوسف الظفية كم بعالى جب مصر سے غلر الى كمر كنچ تو غلر كھو لئے سے بہلے اپنے باب معزت يعقوب الظفية سے كها: معركا بادشاه براخوش اخلاق، مدرداورمهمان نواز ب-اس في مار بساته براا چهاسلوك كياب اورمزيد بيمي كهاب كهم آكنده بن یا مین کوچی ساتھ لائمی تواس کے حصد کا غلہ بھی دیا جاسئے گا اور اگر ہم بن یا بین کوساتھ ندلے سے تو وہ ہم میں سے سی کوغلہ میں د الما البنداآب بن يا بين كو بهار بسراته بمينج دين بم يقينًا اس كى حفاظت كريس محر

\_ ہے۔[۵۳]

[٥٣] حفرت يعقوب التفعية فرمايا: من تم يربن يابين ك بارب من كيداعتادكرسكتا مول جبكة ميوسف التليية كي بارب من ميرسد اعمادكومجروح كريجيهو

[٥٣] باب سے ملاقات کے بعد جب وہ فلے کی بور بال کو لئے سکے تو وہ دی کرجران رو سکتے کہ جورتم انہوں نے غلم کی قیت کی صورت میں ادا کی تعی وه ساری رقم غله کی بور یول میں رکھ کر انہیں واپس کردی تنی عی چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے باب کے پاس آئے اور انہیں خوش

قَالَ لَنْ أَنُسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِن اللهِ لَتَأْتُنَى بِهَ إِلَا آنَ يُحَاطَ مِكُمْ قَلَنَا التَّوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مِكُمْ قَلَنَا التَّوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيْلُ ۞

۱۹۷- یعقوب الطبیخ نے فرمایا: میں اسے ہرگزتمہارے ساتھ نہیں اسے جرگزتمہارے ساتھ نہیں جیسے پختہ جیجوں گا یہاں تک کہتم اللہ تعالیٰ کی شم کھا کر جمعے پختہ وعدہ دو کہتم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ کے سوائے س کے کہتم سب گھیر لئے جاؤ، پھر جب انہوں نے لیتقوب الطبیخ نوا پڑا پختہ دعدہ دے دیا تو یعقوب الطبیخ نے فرمایا: جو پچھ جم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کواہ فرمایا: جو پچھ جم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کواہ ہے۔[۵۵]

اور اینقوب الظینا نے فرمایا: اے میرے بینوا تم سب

(شہر میں) ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف

دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر

سے چھر بھی نہیں بچا سکتا ، علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے،

میں نے آسی پرتوکل کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو آسی پر توکل کرنا جا ہے۔

(۵۲]

وَقَالَ لِيَهِيْ لَا تَلْ خُلُوا مِنْ بَالِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوامِنَ ابْوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا الْخُلُمُ الْا عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءً لِإِن الْخُلُمُ الله مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءً وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلِ وَلِهِ مَا عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلِ الْبُنَوْ كِالُونَ ﴿ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلِ الْبُنُو كِلُونَ ﴾

خبری سنائی کدم مرکا بادشاہ ہم پر بڑا مہریان ہے اس نے ہماری رقم نمجی وائیس کردی ہے، لبندا آپ بن یا بین کو ہمارے ساتھ وضر درجیجیں ہم اس کی حفاظت کریں ہے۔ اس طرح ہم محر والوں سے لئے ایک اوش کا بوجھ (غلہ) اور زیادہ لاسکیں سے کیونکہ بیغلہ جوہم لائے ایک بیٹ ہماری خواد یات سے لئے بہت تھوڑ اہے اور انجی ہے بھی علم نیس کہ قط کر سک جاری رہے کا ، لہندا صر وری ہے کہ ہم مزید غلہ لینے کے اور انجام ہوں ہے کہ ہم مزید غلہ لینے کے اور انجام ہم کی اور سب کا جھر ہے کر ہم میں۔

[00] جعزت بیقوب القیکانے فرمایا: میں بن بامین کوتمہارے ساتھ نہیں جیجوں گا یہاں تک کتم اللہ تعالی کا تم کھا کر بچھے بختہ وعدہ دو کہتم

اسے شرور میرے پاس لے آؤگے، ہاں اگرتم سب کی ایک مصیبت میں تھرجا کہ جس سے خلاصی پرتم قاور نہ ہوتو اس صورت میں بچھے

تم سے کوئی تھکوہ نہ ہوگا۔ جب سب بھا بیوں نے بختہ وعدہ وے دیا تو ظاہری اسباب کی تسل کے بعد حضرت بیقوب القیکاء نے

بین باشن کو بھا بیٹوں کے ساتھ معرجانے کی اجازت دے دی اور فرما یا: جو بچھ ہم نے عہد و بیان سکتے ہیں ان پر اللہ تعالی کو اہ ہاور
وہی سب کا حیقی تکہبان ہے کے وکٹ اس کی تو فیق کے بغیر کوئی کمی کی حاصہ نہیں کرسکتا۔

[41] یوسٹ (علالے بھالی بڑے صحت منداور خوبصورت جوان منتھاس لئے باپ نے انویں بھیحت فرمائی کہ جبتم معریس داخل ہونے لگوتو تقییم ہوکر مختلف ورواز دل سے داخل ہونا ، اگرتم اسمنے واغل ہوئے تومکن ہے جہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ میں جہیں اللہ تعالیٰ ک تقدیر سے تومین بچاسکنا کہ مکہ اس کا تھم تو تا فذہوکر ہی رہتا ہے اس لئے حیتی توکل توسب کو اللہ تعالیٰ ہی پر کرتا چاہیے ، میں تومر ف

Company of the Compan

۱۹۸- اور جب وہ (مصریس) داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے آئیس تھم دیا تھا اور وہ آئیس اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کے تہیں بچاسکتا تھا تگریہ لیعقوب الطبیعیٰ کے ول کی ایک خواہش تھی جواس نے پوری کرلی، بے تنک یعقوب الطبیعٰ مصاحب علم ستھے کیونکہ ہم نے ان کوعلم دیا تھا لیکن اکثر مصاحب علم ستھے کیونکہ ہم نے ان کوعلم دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔[۵۷]

وَلَمَّادَ خَلُوامِنْ حَيْثُ آمَرَهُمْ آبُوهُمْ مَا اللهِ مِنْ شَيْءً إِلَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُمْ مِن اللهِ مِنْ شَيْءً إِلَا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضْهَا وَ إِنَّهُ لَكُو النَّاسِ لا لَنُ وَعِلْمِ لِبَاعَلَمُنُهُ وَلَكِنَّ آكَثُرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ هَ

۱۹۹ - اورجب وہ بوسف الطّیکاؤ کے پاس پہنچے تو بوسف الطّیکاؤ نے اللہ اللہ کا اور بتایا:
اینے بھائی (بن یابین) کو اینے پاس جگہ دی اور بتایا:

ہوں، پس تم ارا بھائی (یوسف الطّیکاؤ) ہوں، پس تم غزرہ نہ ہونا جووہ کیا کرتے ہے۔[۵۸]

وَلَنَّا دَخُلُواعَلَى يُوسُفَ الْآي إلَيْهِ اخَاهُ قَالَ إِنِّ آنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿

## تدبيرا ورتقنه يرمين توازن

امام دازی فرماتے ہیں کہ اگر چیاس زندگی میں اسباب کا مہیا کرنا ہر خفس پر فرض ہے لیکن اسے بیدیقین بھی ہونا چا ہے کہ اللہ تغالی کی مرضی کے بغیراس کی کوئی تدبیر کارگرنہیں ہوسکتی اور اس کی کوئی احتیاط اسے نقازیر کے فیصلے سے نہیں بچاسکتی۔ (تفسیر تحبیر) یعنی ہر مخفس اسپے عقل وفکر سے ساتھ سازی تدبیریں بروئے کارلائے اور اس کے بعد اللہ تغالی پر توکل کرے کہ ہوگا وہی جو اللہ تغالی چاہے گا کین جولوگ صرف اسباب پر بھروسہ کر کے نقازیر کا اٹکار کرو ہے ہیں یا صرف نقازیر پر یقین کر کے اسباب کوچھوڑ و سیتے ہیں وہ دونوں جہالت کا شکار ہیں۔

اس آیت میں حضرت بعقوب الظفالا نے اپنے بیٹوں کو ختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تقییحت کر کے اپنی تذہیر کا فرض اوا گیا ہے۔ اور ساتھ ان اس بقین کا اطلان بھی کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی پھے اور ہے تو میری بیتہ بین اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بچاسکتی۔
[۵۷] باپ کی ہدایت کے مطابق برا دران یوسف مختلف دروازوں سے مصر میں واخل ہوئے اور پیر حضرت یعقوب الظفالا کی احتیاطی تذہیر تھی جوانہوں نے اس حقیقت جوانہوں نے اس حقیقت جوانہوں نے اس حقیقت کی اظہار بھی کردیا کہ ان کی بیٹر بین اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بچاسکے گی۔

[٥٨] جب وهمعريس يوسف الطفيخ كي باس ينج تويوسف الطفيخ في دورو بهائيول كوايك كرويس معبرايا اوربن يايين السياره محدوان كو



قَالُوْا فَمَا جَزَآ وُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كُذِيدِيْنَ ﴿

۷۷۔ انہوں نے کہا: اس (چور) کی کیاسز اہوگی اگرتم جھوٹے نکلے؟

> قَالُوْا جَزَآ وُّهُ مَنْ وَّجِدَ فِي مَحَلِهِ فَهُوَ جَزَآ وُّهُ اللَّالِكَ يَجْزِى الظَّلِمِيْنَ ۞

40۔ انہوں نے کہا: اس کی سزایہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ (پیالہ) نکلے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، ہم ظالموں کوای طرح سزاد ہے ہیں۔ [۲۱]

فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ آخِيهِ ثُمُّ السَّخُونَ بَهَا مِنْ وَعَآءِ آخِيهِ ثُمُّ السَّخُونَ جَهَا مِنْ وَعَآءِ آخِيهِ لَا كَذَٰ اللهُ لَا كَذَٰ اللهُ ال

۲۷۔ پی یوسف الطّیکان نے اپنے بھائی (بن یامین) کے سامان کے سامان کی تلاشی لیمنا شروع سے پہلے ان (دیگر بھائیوں) کے سامان کی تلاشی لیمنا شروع کی اور آخر کارا پنے بھائی کے سامان سے پیالہ برآ مدکر لیا، ای طرح ہم نے یوسف الطّیکان کو تدبیر بتائی تھی ورنہ بادشاوِمصر کے قانون کی روسے وہ اپنے بھائی کوروک نہیں بادشاوِمصر کے قانون کی روسے وہ اپنے بھائی کوروک نہیں کے سکتے ہے [۱۲] گرید کہ جسے اللہ تعالی چاہے، ہم جس کے جسے اللہ تعالی چاہے، ہم جس کے جائے ہیں ورجات بلند کردیتے ہیں، [۱۳] اور ہرصاحب

علم سے او پر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔[ ۲۴]

[۱۱] محافظ دستہ نے کہا: اگرتم جھوٹے لکلے اور بیالہ تم میں ہے کسی کے سامان سے برآ مدہو گیا تو پھرتم خود ہی بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ چونکہ وہ مطمئن ستھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی اس لئے انہوں نے پورے اعتباد سے کہا کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآ مدہودہ خود ہی اس کاذ مددار ہے اور ہمارے ہاں اس کی سزایہ ہے کہ وہ ایک سال تک اس مخف کا غلام ہوکرد ہے جس کی اس نے چوری کی ہو۔

[۱۲] محافظ دستداس قافلہ کو مزیز مصرکے پاس لے آیا۔ پوسف القلیجائ نے پہلے دوسرے ہمائیوں کے سامان کی تلاش کی تا کہ سی کوشیدند ہوکہ ہیے

کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور آخر ہیں بن یا بین کے سامان سے وہ بیالہ برآ مدکر لیا اور الل قافلہ کے اپنے فیصلے کے مطابق بن یا بین کو

روک لیا ورنہ بادشاہ مصرکے قانون کی رو سے وہ اپنے بھائی کوروک نہیں سکتے ہے کیونکہ چورے متعلق مصری قانون بیرتھا کہ چورکو بارا

جائے اور تا وان کے کر چھوڑ دیا جائے۔ بہر حال بیساری کا روائی اس تدبیر کے مطابق تھی جو اللہ تعالی نے پوسف الطاع اکو بتائی تھی لیڈوا

اس کا روائی کے کسی حصہ پر تنقید کرنا کو یا اللہ تعالی پر تنقید کرنے کے متر اوف ہوگا۔

[۱۳] یوسف النظافان کے بھائی بھی عالم سنے مراللہ لغائی نے یوسف النظافاؤکوئی در بیجازیادہ علم عطافر مایا تھا۔ یوسف النظافان نے ارسی حکست جملی استعال کی کدان سے بھائی بن یابین کومعریس چھوڑنے پرمجبور ہو سکتے۔

[ ١٦٣] ال دنيايس بربر اعالم الم بحل برا عالم موتا اله اورة فريس بيسلسله اللدتفالي بدجا كرفتم موجا تا اله كيونكه ووسب العديرا عالم

Committee of the Commit

قَالُوَّا إِنْ يَسْرِقُ فَقَالُ سَكَى الْحُرُّلَةُ مِنْ قَالُورُ اللهُ عَلَمُ الْمُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمُ عَبُلُ مَا فَاسَرُهَا أَيُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمُ اللهُ عَالَاتُهُمُ قَالَ انْتُمُ شَرَّمًا كَانًا وَاللهُ النَّهُمُ عَالَاتُهُمُ عَالَا انْتُمُ شَرَّمًا كَانًا وَاللهُ النَّهُمُ عِمَانَصِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِمَانَصِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ النَّالُ اللَّهُ مِمَانَصِفُونَ ﴾ المُلَمُ عِمَانَصِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِمَانَصِفُونَ ﴾

22۔ انہوں نے کہا: اگر اس نے چوری کی ہے ( تو کوئی تعجب نہیں ) ہے فک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، پس یوسف القلیلانے نے اس بات کواپنے دل میں چھپائے رکھا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، (دل میں بی) کہا: تمہارا حال بہت براہے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جوتم بیان کررہے ہو۔ [10]

9 کے۔ بیسف النظم النظم الند تعالی کی بناہ! کہ ہم نے جس کے پاس ایناسامان پایااس کے سواکسی اور کو پکڑ لیس، پھر تو ہم مائٹ بایا اس کے سواکسی اور کو پکڑ لیس، پھر تو ہم مائٹ بایا اس کے سواکسی اور کو پکڑ لیس، پھر تو ہم مائٹ بایا کا کم موں گے۔

۸۰۔ پھر جب وہ پوسف الملکی ہے مایوں ہو سکے تو الگ جاکر المراب الملکی ہو سکے تو الگ جاکر المراب ہو سکے تو الگ جا

قَالُوْا لِيَا يُنْهَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهَ آبًا شَيْعًا كَارُلكَ كَبِيْدًا فَخُذُ آحَدَنَا مَكَانَهُ الْفَائلُالكَ كَبِيْدًا فَخُذُ آحَدَنَا مَكَانَهُ الْفَائلُالكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

قَالَ مَعَاذَ اللهِ آنُ ثَاخُلُ إِلاَ مَنْ وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنُهُ وَثَا إِذَا لَظُولُهُونَ فَيَ

فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَحِيًّا ۚ قَالَ لَيْدُوهُمُ النَّمُ تَعْلَمُوا آنَّ آبَاكُمْ قَدُ آخَلَ

ہے۔(تفسیر قرطبی)ال لئے کی کواس فلط بی کا شکار بیس ہوتا جاہیے کہ وتی اپنے وقت کاسب سے بڑاعالم ہے۔

[۷۵] انبون اے کیا ذین یا مین ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، بید دسری ال سے ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو یکوئی تنجب کی بات نہیں ہے اس نے پہلے اس کے بھائی پوسف الطبیحائے نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت پوسف الطبیحائے ان کی اس دلا زار بات کوستا تھر چونکہ ابھی اس راز کوکھو لئے کا بھر نہیں ہوا تھا اس لئے اس کا جواب دل میں چیپائے رکھا اور ان پر ظاہر نیس کیا اور دل بی ول میں بھائیوں کے بارے میں کہتے تھے: تمیارا جال بہت براہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ کوخوب جان ہے۔

[۱۹] انہوں نے کہانا اے اور اور ایا داباب بہت بوڑھا ہے اگریہ ہمارے ساتھ نہ کیا تو وہ اس کا مدمہ برداشت نیس کرسکے گا، ابندا آپ اس کی جگہ ہم شن سے کسی اور کو پکڑلیں لیکن اس کو چیوڑ ویں۔ آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بڑے احسان کے ہیں اور اب بھی ہم آپ سے احسان کی امید رکھتے ہیں۔ یوسف المنظمائے کہا: اللہ تعالی کی بناہ! ہم بیظم نیس کرسکتے کہ جس کے پاس ہم نے ابنا سامان پایا اس کے سوائی اور کو پکڑلیں۔

کہا: کیا تم نہیں جانے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کی تئم لے کر پختہ وعدہ لیا تفااوراس سے پہلے یوسف الطبیخا کے تن میں جوزیادتی تم کر بچے ہو(وہ بھی متمہیں معلوم ہے) ، سومیں تواس ملک کو ہرگز نہ چھوڑوں گا جب تک مجھے میر سے باب اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ ہی میرے تن میں کوئی فیصلہ فرمادے اور وہ سب سے بہتر میں فیصلہ فرمادے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ [ ۲۲]

۸۱- تم اینے باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو: اے ہمارے
باپ! بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے (اس
کے وہ گرفآر کرلیا گیا) اور ہم نے صرف وہی گواہی دی
ہے جوہمیں علم تھااور ہم غیب کے تمہان تہیں ہے۔
ہے جوہمیں علم تھااور ہم غیب کے تمہان تہیں ہے۔

اِنُ جِعُوا إِلَى اَبِيُكُمْ فَقُولُوا لِيَابَانَا إِنَّ الْبِيكُمُ فَقُولُوا لِيَابَانَا إِنَّ الْبِيكُمُ الْمُنْكُولُوا لِيَاعَلِمُنَاوَ الْبُنَكُ سَرَقَ عُومًا شَهِلُ ثَا اللّهِ بِمَاعَلِمُنَاوَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ خُوفِظِينَ ﴿ مَاكُنَا اللّهُ عَيْبِ خُوفِظِينَ ﴿ مَاكُنَا اللّهُ عَيْبِ خُوفِظِينَ ﴿ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَيْبُ خُوفِظِينَ ﴾

۸۲۔ اور (اگرآب کواعتبار نہآئے تو) اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم ستھے اور اس قافلہ سے (پوچھ لیں) جس میں ہم آئے ہیں اور نے فک ہم سے بول رہے ہیں۔ وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيُهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيَ اَقْبَلْنَا فِيهَا لَوَ إِنَّالَطْ لِاقُونَ ﴿

[42] جب وہ یوسف الظیمی اسے بایس ہوگئے کہ بیتو بن یا مین کوچھوڑ نے کے لئے تیارٹیس ہیں توعلی کی میں بڑے ہوائی آئے کہا: تم جائے

ہوکہ تہمارے باپ نے بن یا بین کی حفاظت کے بارے میں پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف الظیمی کی بارے میں تم ذیاد تی

کر چکے ہو۔ اب ہم بوڑھے باپ کوکیا مند دکھا میں گے، لہذا میں تو اس ملک سے ہرگز ندجا کاں گاحتی کہ میر سے باپ بھے تو ویلوا میں یا

اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیملے فرما دے یعنی مجھے ای تو فیق عطافر بائے کہ میں کسی طریقے سے بن یا بین کوچھڑ واکر اپنے ساتھ لے

آئوں ، البتہ تم چلے جا کا ور باپ کوصورت حال ہے آئاہ کہ دو کہ بن یا مین نے چوری کی لیمی محقیقت حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جا فتا ہے لیکن فلا ہر بات میں ہے کہ ہمارے سامنے اس کے سمامان سے چوری کا بیالہ برآ کہ ہوا ، اس لئے وہ گرفتار کر لیا حمل ہے بیا تھی ہو میں اس خیری کا علم نہیں تھا کہ اس کے ممارے اس کی حقافات کا جو دعدہ کیا تھا وہ

علاوہ باتی تو بھائی واپس باپ کے پاس آگے اور بن یا مین کے بارے میں معذرت کی کہ ہم نے اس کی حقافات کا جو دعدہ کیا تھا وہ ہمارے اس حمالات اسے چوری کا بیالہ برآ کہ موالے واری میاں برآپ کو اعتبار نہ آئے تو معرجا کر جو دھیتین کر لیس یا اس قائد ہی وہ اس کے بیاں کر لیس جس کے اور اس میں برآپ کو اعتبار نہ آئے تو معرجا کر جو دھیتین کر لیس یا اس قائد ہے تھی تین کر لیس جس معاد ہو کہ ہیں۔ بیاں کہ اور کی میں اس جو دی کو اعتبار نہ آئے تو معرجا کر جو دھیتین کر لیس یا اس قائد ہی کہ اور اس کی جی اور کر ہمارے ہیں۔ ماتھ ہم والیس آئے ہیں۔

المادالكي المادا

۸۳ یعقوب الطفی نے فرمایا: بلکہ تمہار سے نفسوں نے اس بات کو (یعنی بن یا بین کو چور تسلیم کر لیماً) تمہار سے لئے آسان کر دیا، اب صبر بی بہتر ہے، عنقریب اللہ تعالی ان میں کو میر سے پاس لے آئے گا، بے فتک وہ خوب جانے دالا بری حکست والا ہے۔ [۸۸]

قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ انْفُسُكُمُ اَمُرًا فَ اللهُ اَنْ اللهُ ال

۱۰۸۰ اور لیقوب النظامی نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا:

ہائے افسوس! بوسف النظامی (کی جدائی) پراور نم سے ان
کی آئی میں سفید ہو گئیں اور وہ نم کو ضبط کے ہوئے

وَتُولَىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ لِيَاسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَ الْبَيْضَةَ عَيْدُمُ وَقَالَ لِيَاسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَ الْبَيْضَةَ عَيْدُمُ وَالْحُزْنِ فَهُو كَظِيْمُ ﴿ الْبَيْضَةُ عَيْدُمُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيْمُ ﴿

[19] - =

[۱۸] یقصدن کرحفرت بینقوب الظیمون نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: تم نے اپنے بھائی بن یا بین کوچور کیوں تسلیم کیا، اس وقت حمیس کہنا چاہیے تھا

کر جمارا بھائی چوری کرنے والانہیں۔ اس کے سامان میں بیالہ کی اور نے رکھ دیا ہوگا گرتم نے ند صرف یہ کہ اس الزام کوثورا تسلیم کر لیا

ملکداس کے بھائی بوسف الظیموبکوچور کہ کر بن یا بین پر چوری کے الزام کی مزید تقدیق کردی حالانکہ بن پایین نے چوری نہیں کی ،

ورحقیقت اس بی بھی اللہ تعالیٰ نے میری مزید آز مائٹ کا ادادہ فرمایا ہے اور میں اس پر بھی صربیل ہی کروں گا۔

(تفسیر قرطبی)

جعزت بوسف الظنين كب چاہتے ہوں كے كہ بوڑھے باپ كومزيد آ زمائش ميں ڈالا جائے محراللہ تعالی نے ان كی ملاقات كا جو وتت مقرد كرد كھا تھا اس كے انظار ميں معزرت بوسف الظيئل فاموش تنے اور وقت سے پہلے اس راز كوئيس كھول كئے ہے يعنى بر سب وكھ اللہ تعالیٰ ہے تھم كی تعیل میں ہور ہا تھا۔ (تفسیر مظہری) اور اسی وقت کے انظار میں معزرت بیتقوب الظیما نے بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ عنقریب بوسف الظیمی میں بامین اور ان کے بڑے ہوائی كے ساتھ ميرى ملاقات كرائے گا۔

[19] حضرت بیتوب المستخاکوین یا بین کی جدائی سے حضرت بوسف المستخاکی یاد پھر سے تازہ ہوگی اور گھروالوں سے الگ ہوکر بوسف المستخاکی کی جدائی پر افسوں کرنے گئے۔ اس آیت کی تغییر بیس علاسہ آلوی بعض اسحاب عرفان کا قول نقل کرتے ہیں کرمن بوسف المستخاب کی جدات بیقوب المستخاب کے جمال الحق کا آئیز بناد یا حمیا خال آپ چہرہ بوسف المستخاب کے آئیز منال ہوئی کا آئیز بناد یا حمیا خال آپ چہرہ بوسف المستخاب کی نقابوں سے ادبھی ہوگئ تو اثوار خداد تدی کی لذہ بند دید سے محروم ہوجائے کے معرف کے جو اثوار خداد تدی کی لذہ بند دید سے محروم ہوجائے کے باعث آپ بے چہن و برقر ارادو کے (تفسیر دوح المسانی) اورا تنارو سے کدان کی آئیس سفید ہوگئی گرزبان سے بو جھا:

مظاہرہ کی کیا گیا۔ لیک من ان کی میں مان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی مینائی جائی گئی ہے ) اور خیار کی ایک میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی مینائی جائی گئی ہے ) اور خیار کی گئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی مینائی جائی گئی ہے ) اور خیار کی گئیس سفید ہوگئی ہیں کی ایک میں ان کی آئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی گئیس سفید ہوگئی ہیں گئیس سفید ہوگئی ہیں (اور ان کی گئیس سفید ہوگئی ہیں گئیس سفید ہوگئی ہی گئیس سفید ہوگئی ہیں گئیس سفید کی ہوگئیں ہیں گئیس سفید ہوگئی ہیں گئیس سفید کی ہوگئی ہیں گئیس سفید کی ہوگئی ہیں گئیس سفید کی ہوگئیس سفید کی ہوگئیں ہیں گئیس سفید کی ہوگئیس سفید کو ہوگئیں ہیں گئیس سفید کی ہوگئیں ہیں گئیں ہیں ہیں گئیں ہیں گئیں ہیں ہیں گئیں ہیں ہیں گئیں ہیں ہیں ہیں گئیں ہیں ہیں ہیں گئیں ہیں ہیں ہیں گئیں ہیں گئیں ہیں ہیں ہیں گئیں

المادرم المادرم

۸۵۔ بیٹوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی تنم! آپ ہمیشہ یوسف الطبیعیٰ کوہی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ کی صحت بگڑ جائے گی یا آپ کی موت واقع ہوجائے گی۔[۴۷]

۸۲ لیقوب الطّفیلاً نے فرمایا: میں این پریشانی اور اینے عُم کی شکایت صرف الله تعالی سے کرتا ہوں اور میں الله تعالیٰ کی شکایت صرف الله تعالیٰ کی

قَالُوا تَاللّهِ تَفْتَوُا تَنْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى قَالُوا تَاللّهِ تَفْتَوُا تَنْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَلُونَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿ تَكُونَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿ تَكُونَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿ وَاللّٰهُ لِكِيْنَ ﴿ وَاللّٰهُ لِكِيْنَ ﴿ وَاللّٰهُ لِكِيْنَ ﴿ وَاللّٰهِ لِكِيْنَ ﴿ وَاللّٰهُ لِكِيْنَ ﴿ وَاللّٰهُ لِكِيْنَ ﴿ وَاللّٰهِ لِكِيْنَ ﴾

قَالَ إِنَّمَا الشَّكُوا بَرِقَى وَحُزْنِيَ إِلَى اللهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاتَعْلَمُونَ ﴿

(ابن ابی حاتم: حدیث نمبر ۱۱۸۸۳) کی صدمه پر زبان سے چیخ و پکار کر کے بے مبری کا مظاہرہ کرتا اسلام میں جائز نہیں ہے، البته دل اور آنکھوں سے رونا انسانی فطرت ہے اور بیجا کز ہے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے:

س- نی کریم من فلیکیلم نے فرمایا: جو تفس اسپے زشرار پیٹے ، کریبان پھاڑے اور جاہلیت کا ساشور کیائے وہ ہم سے نیس ہے۔ (بعناری : کتاب البعنائز: ہاب ۳۷)

[40] بیول نے اپنے باپ حضرت لیفقوب الظفاؤات کہا کہ آپ ہروفت ایسف الظفاؤاکو یادکر کے روتے رہتے ہیں اور ہمیں محطرو ہے کہ اس کشرت کریدوز ارک سے آپ کی صحت بگڑ جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ آپ کی موت واقع ہوجائے۔

الله تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما تا ہے اور جنتا بڑا کسی کا امتحان ہوتا ہے اتنا بی بڑا اس کا اجر ہوتا ہے۔ ( ترمذی: حدیث نمبر ۲۳۹۱: ابو اب الزّ هد: باب ۵۱) انجیائے کرام علیهم السلام کا اجر چونکسپ نے یا دہ ہوتا ہے اس کے ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ بی کریم مل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کا استحان بھی بڑا ہوتا ہے ؟ آپ تے قرمایا:
انجیا وعلیهم السلام، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ بندہ اپنے دین کے اعتبارے مصائب میں جنتا ہوتا ہے، اگروہ اپنے وین میں مغیوط ہوتو اس پر بہت شدید مصیب آتی ہے اور اگر وہ اپنے وین میں زم ہوتو وہ اس کے حساب سے مصائب میں جنتا ہوتا ہے، پھریم وی مصائب اللہ کے در بہت شدید مصائب میں جنتا ہوتا ہے، پھریم وی مصائب آتے دہتے ہیں جنتا ہوتا ہے، پھریم وی مصائب آتے دہتے ہیں جنتا ہوتا ہے، پھریم جاتا ہے کہ اس پر کوئی محافی ہوتا۔

(ترمذى: حديث نمبر ٢٣٩٨: ابواب الزّعد: باب ٥٦)

طرف سے دہ کھے جانا ہول جوتم نہیں جائے۔ [12]

٨٠- اے ميرے بيو! جاؤيوسف الطيخ اوراس كے بمائي کو تلاش کروا در اللہ تغالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ي نتك الله تعالى كى رحمت ميمرف ويى لوگ مايوس موتے ہیں جو کافریں۔[۲۲]

٨٨ - سوجب وه يوسف الطيئة ك ياس ينج توانبول نے كما: اے عزیر اہمیں اور مارے محروالوں کومصیبت پینی ہے اور ہم تھوڑی می رقم لے آئے ہیں ، آپ ہمیں پوراغلہ تاب کر دی اور ہم پر خیرات (خصوصی مہربانی) بھی كري، بے فتك اللہ تعالی خيرات كرنے والوں كوجزا ديتا

لَيْبِينَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ آجِيهِ وَلَا تَايِّسُوْا مِن مَّ وَجِ اللهِ اللهِ الْفَالَا ا يَايْشُ مِنْ مُوْمِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا لِيَآيُّهَا الْعَزِيْرُ مَسَّنَا وَ ٱهْلَنَا الطُّنُّ وَجِئْنَا بِيِضَاعَةٍ مُرْجُمَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَكَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجْزِى الْبُنَّصَدِّ قِيْنَ ۞

[ا2] معزت يعقوب الظيكاز فرمايا: يس كم كالوق سه شكايت كرك بمرى كامظامره بيس كرر بابكدابين خالق حقيق الله تعالى كحضور این داستان عم پیش کررہا ہوں اور میں اللہ تعالی کی طرف سے پیسف الطیکوزی زندگی کے بارے میں وہ مجمد جانا ہوں جوتم نہیں جائے۔(دوح المعانی) ایک دفع حضرت نیقوب النظیج آنے ملک الموت سے یو چھا کہ تم نے میرے بیے یوسف النظیم کی روح تبض كى بتوكك الموت في جواب ديا: الجي تك تبيل كى ـ (ابن ایی حاتم: حدیث نمبر ۹ ۰۹ ۱۱)

ہے۔[۲۳]

[21] حفرت يعقوب الطيخ الدنان الله تعالى كى رحمت سے مايوں مونا كافروں كاشيوه ب\_مسلمان كى شان بد ب كد كتنے بى مايوں كن مالات كيوں شرون وه يقين ركمتا ہے كماللد تعالى قادر مطلق ہے۔وه جاہے تواسے اس مايوى سے نكال سكتا ہے اس لئے وه الله تعالىٰ كى رحمت پرامیدر کھتے ہوئے ایک ہرامکانی کوشش جاری رکھتا ہے، لبندا اے میرے بیو! اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہواور جا ک يوسف المكلية كو تلاش كرواور بن يا من كوجمزان كي كوشش كرد.

ال سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب الطفی او اللہ اللہ اللہ المطبع المطبع الذائدہ ہیں۔ان کا خواب مضرور پورا ہوگا اور آز ماکش کا وقت مرزية كي بعدده سب دوباره المتع بوجاس معي

[ساع] باب كم رجب وومعربيني وانبول في المياكم ببل مروالول ك في غلي استاهل ري اوراس ك بعد يوسف المنتاج اور بن یا من کے بارے میں کوشش کریں مے۔ چٹانچہ وہ سید معے عزیز معر یوسف الفیکوائے پاس محے اور انوں اپنی قط سالی کی روداد سنافیا کہ ہم انتہائی تکاری کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس وفعرتو مارے پاس غلر خریدنے کی پوری قیت بھی نیس ہے۔ آپ ماری اس

The Mark Mark Color of the Colo

قَالَ هَلَ عَلِمُتُمُ مَّا فَعَلَتُمُ بِيُوسُفَ وَ اللهَ اللهُ عَلِمُتُمُ مَّا فَعَلَتُمُ بِيُوسُفَ وَ الخِيدِ إِذَا نَتُمُ لِجِهِدُونَ ۞ اخِيدِ إِذَا نَتُمُ لِجِهِدُونَ ۞

قَالُوَّا ءَ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ عَالَ آنَا يُوسُفُ وَ هٰذَآ آخِيُ ۖ قَدُ مَنَ اللهُ يُوسُفُ وَ هٰذَآ آخِيُ ۖ قَدُ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا النَّهُ مَنْ يَتَقِى وَ يَصْدِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا عَلَيْنَا النَّهُ مَنْ يَتَقِى وَ يَصْدِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا

قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَدُ اثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّالَخُطِينَ

يُضِيعُ آجَرَ الْمُحْسِنِينَ ٠

۸۹۔ یوسف الطینی نے فرمایا: کیا تہمیں معلوم ہے کہتم نے
یوسف الطینی اوراس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب
تم نادان ہے۔[سمے]

۹۰ انہوں نے کہا: کیا واقعی تم ہی یوسف الطبیعی ہو؟ یوسف الطبیعی است الطبیعی ہو؟ یوسف الطبیعی ہوئی ہے،

نے فرمایا: میں ہی یوسف الطبیعی ہوں اور یہ میرا ہمائی ہے،

ہے شک اللہ تعالی نے ہم پراحیان فرمایا، بے شک جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی میں فرما تا۔

نیکوکاروں کا اجرضا کے نہیں فرما تا۔

تھوڑی کی رقم کوئی قبول کریں ،ہم پرخصوصی مہر مانی کریں اور جمیں پوری مقدار سے بھی زیادہ غلیمنایت فرما تیں۔اللہ تعالیٰ مہر مانی کرنے دالوں کواچھا بدلہ عطافر ماتا ہے۔

[44] بھائیوں نے جب قط سالی اور تنگدی کی رودادسنائی تو پوسف الظفیانی آئھوں میں آنسوآ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انکشاف مالی کا دفت آخمیا تھا، لہٰذا پوسف الظفیان نے اپنا تعارف کرانے کے لئے ان سے پوچھان کیا تہہیں یاد ہے کہ تم نے پوسف الظفیان اور اس کے بھائی کے بھائی کے بھائی کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور ساتھ ہی ان کی پشیمانی کو کم کرنے کے لئے فرما یا کہ اس وقت تم اپنے اس فعل کی برائی اور اس کے انجام سے ناوا قف میں اس کئے تم سے پہلی ہوگئ تھی۔

یہ سوال سنتے ہی بھائیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل می اور جب انہوں نے فورے دیکھا تو انہیں عزیز مصرکے چرسے پراپنے بھائی بوسف الظفیلا کے خدوخال نظر آئے اور جرت سے پوچھنے لگے: کہیں آپ ہی بوسف الظفیلا تو نہیں؟ فرمایا: ہاں! میں بوسف الظفیلا مول اور سد میرا بھائی بن یا بین ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ بیانٹد تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے بچالیا، پھر مصر کا افتذار ویا اور اب بھائیوں سے ملاویا اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجرضائع نہیں فرما تا۔

[24] آخرکار بھائیوں نے شرمندہ ہوکراس حقیقت کوسلیم کرلیا کہ بے فٹک اللہ تغالی نے آپ کوہم پرفسیلت دی ہے اور یقینا ہم ہی خطا کار خصے الہذا آپ جمیں معاف کردیں۔

THE DESIGNATION OF THE STATE OF

[24] یسف النظی از این معاف ارتفاق می این این می آم ہے کوئی انتقام لینے والانہیں ہوں بلکہ میں تہمیں معاف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ است و عاکرتا ہوں کہ وہ بھی تہمیں معاف کروے۔ اس کے بعد یوسف النظیمیٰ نے اپنے والد حضرت یعقوب النظیمیٰ کے حالات وریا فت کے تو بھا تیوں نے جا کا اور اس کے تو بھا تیوں نے تایا: وہ تو آپ کئم میں رور وکر نامینا ہو گئے ہیں۔ اس پر یوسف النظیمیٰ نے فر بایا: تم میر ایسیسی سے جا واور اس کو میر سے باپ کے چرہ پر وال وو تو ان کی مینائی واپس آجائے گی اور پھر اپنے سارے خاندان کو لے کرمیرے پاس مصر میں آجاؤ تاکہ میں سب یہاں اکتھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فعتوں سے فائد والا میں اور اس کا شکر اور کریں۔

یوسف النظیم کا کرنگر آن میں متے اور پر مصر میں رہتو یعقوب النظیم کو کو شرونیں آئی کیونکر آزمائش میں مبری بہترین ہتھیار ہوتا ہے، اور جب آزمائش کی محمری شتم ہونے کو تمی تو آپ کے بیٹے مصر سے یوسف النظیم کا قیص لے کر روانہ ہوتے ہیں تو جھزت بیقوب النظیم کو یوسف النظامی خوشبو آجاتی ہے۔

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

٩٦ پھرجب خوش خمری سنانے والا آپہنچا اور اُس نے وہ تمیں ان کے چبرہ پرڈال دیا تو وہ فور آبینا ہو گئے، لینقوب الکیلیج نے فرمایا: کیا میں نے تم سے بیٹیس کہا تھا کہ بے تک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جوتم نہیں

فَلَمَّا آنُ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقُدةُ عَلَى وَجُهِم فَارُتَدُّ بَصِيرًا عَالَ المُ أَقُلُ لَكُمُ أَوْلُ لَكُمُ أَوْلَ اَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاتَعْلَمُونَ ۞

جانے۔[۷۸]

[44] جب بیوں کا قافلہ تھر پہنچا اور اس نے باپ کو پوسف النظیکو اکی خوش خبری سنائی اور پوسف النظیکو کا قافلہ تھر پہنچا اور اس نے جبرے پر ڈالا تو حضرت ليفقوب الطّينين كي مينا كي فور ألوث آكي حضرت ليفقوب الطّينين في جيما: يوسف الطّينين كن حال ميں ہے؟ بيثوں نے عرض كميا: وہ مصر کا بادشاہ ہے، فرمایا: بادشاہ ہے تو میں کیا کروں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پرہے؟ (بیٹوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دین اسلام کے مقالبے میں بادشاہی کی کوئی حیثیت نہیں) بیٹوں نے کہا: وہ دین اسلام پر ہے، تو آپ نے فرمایا: اب نعمت پوری ہوگئ ہے۔ (تفسیر مظهری اور ابن ابی حاتم: حدیث نسبر ۱۱۹۷۹) اس پرحضرت لیقوب النظیکی نے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا اور بیڑوں سے فرمایا: کیا میں تہیں نہیں کہنا تھا کہ بوسف الطفی زندہ ہیں اس کو تلاش کرو گرتم میری بات کو قابل یقین نہیں سجھتے ہے۔ بیٹوں نے عرض کیا: اباجان! آب بالكل يح عظم مى تصوروار عظم مم اين اعمال يرنادم بين اورتوبه كرت بير، آب بهى الله تعالى سے مارے لئے مغفرت طلب كريں۔ چنانچے حضرت يعقوب النظيئيز نے اپنے بيٹوں سے كہا كه وہ جمعه كى رات كوسحرى كے وقت تمہارى مغفرت كے لئے دعاماتكيس ك\_ر (تفسير قرطبي) كيونكهاس وفت كى دعاخصوصيت كماته قبول كى جاتى برية انجد حضرت يعقوب الظيكوز في محرى کے دنت نمازے نارغ ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی: اے اللہ! مجھے جو بے صبری پوسف النظی کا کے معاملہ میں ہوئی تھی اس کومعاف فرمادے اور میرے بیٹول نے جو براسلوک میرے اور پوسف الطلیمون کے ساتھ کیااس کو بھی بخش دے ، اللہ تعالی نے وی جيجى جمهارا اورتمهارے بيول كا تصور ميں نے معاف كرديا۔ (تفسير مظهرى) اس سےمعلوم ہوا كه يمارون كى شفاك لئے بزركول كے تبركات سے استفاده كرنا يابزركول سے كنابول كى مغفرت كے لئے دعاكرانا جائز ہے اوراكرايى دعاكرانا جائز ندہوتى تو الله تعالى مصرت يعقوب التلفظ كي دعاان كے بيٹوں كے تا ميں قبول نه فرما تا۔

## دعائے مغفرت

ا- حضرت ابو ہریرہ وفظ سے مروی ہے کہ رسول الله من تفالیج نے فرمایا: ایک آدی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ آدی عرض کرتا ے: مجھ پر سیرم کیسے ہوا؟ تواسے جواب دیاجا تاہے: اس استغفار کی وجہ سے جوتبہارے بیٹے نے تہارے لئے کیا۔

(ابنماجة: حديث نمبر • ٢ ٢ ٣: ابواب الأدب: ياب ١)

٢- حفرست عبداللد بن عمر طاعه سے مروى ب كدرسول الله من فاليج نے فرمايا : جس مؤمن كے لئے چاليس اہل ايمان شفاعت كري الله لتعالى ال ك شفاصت قبول فرما تا ب د البعنائر: باب ١٩)

سا- حفرت الس بن ما لكسطانه سب مروى ب، فرمات بين : بين سنة رسول الله من الكيام كوبي فرمات سنا : ميرى امست اليي امست ب

Date No. 10 (100) (The SCHOOL STATE OF THE S

قَالُوْا لِيَا بَانَا اسْتَغُفِرُلُنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خُطِيْنَ

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِي لَكُمْ مَا إِنَّ اللَّهُ هُوَ النَّ اللَّهُ هُوَ النَّا الْحَدْ الْمُورِي النَّامِي النَّامُ الرَّحِيمُ ۞

قَلَتَا دَخُلُواعَلَى يُوسُفَ الْآى إِلَيْهِ ابَويهِ وَ قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِيْنَ اللهُ

وَمَ فَعَ آبُويهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَمُّوْا لَهُ سُجَّدًا قَ قَالَ لِيَآبَتِ هٰذَا تَأُويلُ سُجَّدًا وَ قَالَ لِيَآبَتِ هٰذَا تَأُويلُ مُءْياى مِنْ قَبُلُ فَلَ جَعَلَهَا مَ إِنْ حَقَالًا

92 بیوں نے کہا: اے ہمارے باپ! ہمارے کئے ہمارے کناہوں کی مغفرت طلب سیجے ، بے فتک ہم ہی خطاکار ہتے۔

۹۸ ۔ یعقوب الطبیخ نے فرمایا: میں عنقریب تمہارے گئے اپنے اپنے اپنے ارب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والانہایت مہریان ہے۔

99۔ پھرجب (خاندان کے سب افراد) یوسف الظفیۃ کے پاس
پہنچ تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ دی اور
کہا: آپ مصر میں داخل ہوجا تیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو
آپ یہاں اس سے رہیں گے۔ [29]

جوخدا کی رحمت کے سامے میں ہے۔ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت سے توجد فرما تا ہے۔ میر سے امنی کنا ہوں سے آلودہ قبرول میں داخل ہوتے ہیں اور جب قبرول سے نکلتے ہیں تو ان کا دامن کنا ہوں سے فالی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ان کے لئے کی جانے والی دعا ہائے معفرت سے ان کے گناہ منادیے جاتے ہیں۔

(المعجم الأوسط للطبراني: حديث تمبر ١٩٠٠: جلد ٢: ص٥٢٣، مجمع الزوائد: جلد ١٠ ايم ٢٩)

[29] پیسف القیکی نے ہمائیوں کو اپنی طرف ہے ود مواونٹ ویے اور کہا کہ حضرت لیعقوب القیکی ہے ہمائیوں کو اپنی طرف ہے ود مواونٹ ویے اور کہا کہ حضرت لیعقوب القیکی کو اطلاع ملی کہ ان کے فائدان کا چینوں ، پیتوں اور فائدان کے تمام افراد کو کے کرم مرآ جا کیں۔ (تفسیر قرطبی) جب یوسف القیکی کو اللہ کے اللہ تام کے لئے شہرے باہر تشریف تا فلا معرکے قریب آسمیا ہے تو یوسف القیکی بہت براے لئے کو لے کراپنے فائدان کے استقبال کے لئے شہرے باہر تشریف للائے ، آپ والدین (باپ اورسو تیلی ماں) کو اپنے قریب لاکران سے ملے طور عرض کیا: آپ ہمارے ساتھ معرشہ میں وافل ہو کو کے کا اللہ تعالی کے فعل اور جب موٹی القیکی کو کہ کے ساتھ معرش وافل ہوئے تو ان کی تعداد ۲۲ متی اور جب موٹی القیکی کے ساتھ ایک اس کے ساتھ کی اور جب موٹی القیکی کے ساتھ کی ایرائیل معرس وافل ہوئے تو ان کی تعداد ۲۲ متی اور جب موٹی القیکی کے ساتھ کی ایرائیل معرس وافل موٹی ان کی تعداد تھول کے تھی اور جب موٹی القیکی کے ساتھ کی ایرائیل معرس وافل موٹی ان کی تعداد تھول کی تع

TOTAL YEAR OF THE OFFICE OF THE STATE OF THE

تكالا اورتم كو كاول سے يہال لے آيا اس كے بعد كه شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاتی پیدا کردی تھی، بے تک میرارب جس کے لئے چاہتا ہے لطف وکرم فرما تا ہے، بے تنک وہ خوب جانے

والابرى عكمت والاب [۸۰]

وَقَنْ اَحْسَنَ فِي إِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ إُ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدُومِنُ بَعُدِ أَنُ ثُنَاعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْخُوتِيُ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْخُوتِيُ الْأَسْرَاقِي لَطِينُ لِمَا يَشَآءُ الْأَدُهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞

[٨٠] حفرت بوسف الطَيْلاً اپنے خاندان کے افراد کو لے کرمصر شہر میں داخل ہوئے، والدین کواد پر تخت پر بٹھایا۔اس موقع پر والدین اور بعائيول نے يوسف الطّيني كوسيد و تعظيمى كياجو يہلى شريعتول ميں جائز تھا۔ (تفسير ابن كثير) اس وقت مفرت يوسف الطّيكي نے اسينے باب سے عرض کیا: یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے چالیس سال بعداس کوسچا كردكها يا-(تفسير ابن كثير) اوربيالله تعالى كااحسان بكراس في مجهة تيدخانه سدر بائى وى اورتم كولسطين سديهال معرف يا حالانكه شيطان نے تومير سے اورمير سے بھائيوں كے درميان ناچاتى ۋال دى تھى مراللدنعالى جس كے لئے چاہتا ہے لطف وكرم فرما تا ہے۔ حضرت لیقوب الظیر معرمیں یوسف الظیر کے پاس چوہیں سال تک رہے اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرما لَى كرائبين فكسطين من اسيخ باب حضرت اسحاق الطفيخ كقريب ونن كياجائد جناني حضرت يوسف التفييخ اسيخ باب كى ميت ل

كرخود فلسطين آئے اور وہال وفن كر كے پھروا يس مصرتشريف لے كئے اور ٢٣سال كے بعد حضرت يوسف النظيكو أكا بھى انتقال بوكيا۔

حضرت بوسف الظفيلاكي وفات كے بعدان كي تدفين كي جگہ كے متعلق اہل مصر ميں سخت اختلاف پيدا ہو كميا۔ ہر قبيلہ چاہتا تھا كہ یوسف الظفی کا تدفین ان کے محلہ میں ہوتا کہ وہ ان کی قبرے برکت حاصل کریں۔ آخراس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یوسف المنکی پورک دریائے نیل میں ون کیا جائے تاکہ یانی آپ کی قبرکوچھوتا ہوا گزرے اور پھرسب لوگوں کوان کی برکت سے فیضیاب کرے۔ چنانچہ آپ کوسنگ مرمر کےصندوق میں دریائے نیل کے اندرز مین میں فن کمیا ممیا۔ آپ وہیں مدفون رہے حی کے حضرت موکی التلاکی اجب بی اسرائيل كوك مرسه لكليتووه آب كاصندوق فكال كرفلسطين ك آسدًاوران كرباب معزت يعقوب الطيخ اكتريب وفن كيار (تفسيرزادالمسير)

حضرت یوسف الطفیلاکی وفات کے بعد تبیلہ عمالقہ نے مصر کے تخت پر قبعنہ کرلیا اور جو بھی سر برا و حکومت بیٹا اس کوفرعون کا لقب د یاجاتا-فرعون نے بن اسرائیل کوغیرملی مجد کرغلام بنالیااوران پرطرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ، بالا خرحصرت موی النظیمود کے ذر بعداللد تعالى نے بن اسرائيل كوفر عون سے نجات ولائى۔

حضرت يعقوب الطفاق القب اسرائيل (الله كابنده) تقااس لئے بن اسرائيل كے يہلے بى جعزت يوسف الطفاع إلى اور بن

THE WAR CONTINUES.

۱۰۱- اے بیر سے رب! بے شکہ تونے بھے ملک عطافر مایا اور تو نے بچھے خوابول کی تعبیر سکھائی، اے آسانوں اور زیمن کے پیدا فرمانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، بچھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملاوے۔[۱۸] رَبِّ قَدُ النَّهُ تَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُ تَنَى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُ تَنَى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُ تَنَى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُ السَّلُوتِ وَ مِنْ ثَا وِيُدِ الْاَرْ مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَيْهُ اللَّهُ فَيَا وَالْاحِرَةِ عَلَى الْمُلْكِ وَيَقَى اللَّهُ فَيَا وَالْاحِرَةِ عَلَى اللَّهُ فَيَا وَالْاحِرَةِ عَلَى اللَّهُ فَيَا وَالْاحِرَةِ عَلَى اللَّهُ وَيَقَى مِلْكُ الْحَرِيقِ فَي اللَّهُ وَيَقَى مُسْلِمًا وَ الْحِقْنِ فَي الطَّلِحِينَ ﴿ وَالطَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴾ وَالطَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴾ وَالطَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ فَي الْمُلْلِحِينَ ﴾ وَالطَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ فَي الْمُلْلِحِينَ فَي الْمُلْلِحِينَ فَي اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْلِحِينَ ﴾ وَالطَّلِحِينَ فَي المُلْلِحِينَ فَي السَّلُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِينَ ﴾ وَالطَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُلْلِحِينَ ﴾ وَالطَّلِمِينَ فَي المُلْلِحِينَ فَي المُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِحِينَ فَي اللَّهُ الْمُلْلِحِينَ اللَّهُ الْمُلْلِحِينَ فَي الْمُلْلِكِ اللَّهُ الْمُلْلِحِينَ فَي اللْمُلْلِكِ الْمُلْلِكِ الْمُلْلِحِينَ فَي اللْمُلْلِحِينَ الللْمُلْلِحِينَ الللْمُلْلِحِينَ فَي اللْمُلْلِحِينَ الللْمُلْلِحِينَ الْمُلْلِحِينَ الللْمُلْلِحِينَ الللْمُلْلِحِينَ فَي اللْمُلْلِحِينَ الللْمُلْلِكِ مِنْ الللْمُلْلِحِينَ الْمُلْلِحِينَ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِحِينَ الْمُلْلِحِينَ الللْمُلِلِ وَاللْمُلْلِحِينَ الْمُلْلِمِينَ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلِلِ الللْمُلْلِحِينَ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمِ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمِ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلِلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الل

امرائیل کے آخری نی معرست عیسی القلید ایں۔

بروز ہفتہ ۲۷ جنوری ۲۰۰۱ و کو اس فقیر نے انگیل (فلسطین) میں حضرت ابرا ہیم انظینی ،حضرت اسحاق انظینی ، حضرت لیفتوب الظینی اور معفرت بوسف الظینی کے مزارات کی زیارت کی۔

[۸۱] ال سورت من معنرت بوسف الطيخ كقعد كم معلق بيآخرى آيت به جس مين معنرت يوسف الظيف ابندرب سدوعا ما تكتة بين -بيدعا برى غورطلب ب- آيئة بم مجى ال عظيم نى سدوعا ما تكني كاطريقة سيمين كه تخت معر پر بيثه كر معنرت يوسف الظيف ابندرب سه كياما تكتة بين اور كيم ما تكتة بين؟

پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کیا کہ تونے ہی جھے ملک معری بادشاہی عطاکی اور تونے ہی جھے خواہوں کی تعبیر کاعلم سکھایا، پھرائی ہے بی کا ظہار کیا کہ تو ہی میرا کارساز حقیق ہے۔ اگر تو جھے پر نفنل وکرم نذفر ما تا تو شاید میں کنویں میں ہی زندگی ہے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اے میرے دب! جس طرح تونے پہلے مجھے پر کرم فرمایا اور مجھے اسلام پر قائم رکھا میں آج بھی اس اسلام پر استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ بھے مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھ اور مرنے کے بعد صالحین کی سنگست عطافر ما یعنی میرے باپ داوا کے مماتھ مجھے ملاوے۔

اسے میر سے دب ایفقیر ویر ذادہ بھی سب سے پہلے تیرے اصانات کا اعتراف کرتا ہے کہ تونے بھے انسانوں میں پیدا فر مایا ، اگر تو چاہتا تو بھے کوئی اور تنم کا جانور بناسکیا تھا، پھر تونے بھے مسلمان گھرانے میں پیدا فر مایا جہاں بھین ہیں سے اسلام کی سعادت میں ہیں ہوتو نے بھے صحت، دوئت، عزت، اولا وادوا ہے پہندیدہ وین کاعلم عطافر مایا، اگر چہ میں ان احسانات کے شکر کا حق اوا فیم کر کرکا گئی توسید سے بڑا مہر بان ہے توہی میرا کا رساز حقیق ہے۔
میر کرک زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور وعابیہ کہ تو اس مسکمین بندے کو مرتے دم تک اپنے پندیدہ وین اسلام پر قائم رکھ اور مرتے دم تک اپنے پندیدہ وین اسلام پر قائم رکھ اور اولا وہ مرتے دم تک اپنے پندیدہ وین اسلام پر قائم رکھ اور مرتے کے بعد فیم کی سگلت عطافر ما نین مول وہ اور مرتے کے بعد فیم کی سگلت عطافر ما نین اور میرے چاہئے مرتے کے بعد فیم کی سگلت عطافر ما نین اور میرے چاہئے میرے خوائن وہ تھرات کو صافین کے موافین کے معاونین اور میرے چاہئے میرے خوائن وہ میرات کو صافین کے مراق میں اور مسلم چیرٹی کے معاونین اور میرے چاہئے والے اسے خوائن وہ میرات کو صافین کے مراق میں گئی آئیں ۔

ال آیت سے کی کویے فلط بی شہوکہ حزت پوسف الفلیوسر نے کی دعا کردہے ہیں ، برگزئیں ، اسلام بیں مرنے کی دعا کرنا جائز

COME DE LA DESCRIPTION OF LA CONTRACTION OF LA C

Marfat.com

١٠٢- (اے حبيب مان عليم !) يوقصه غيب كي خروں ميں سے ہے جوہم آپ کی طرف وی کررہے ہیں اور آپ ان کے ياس موجود نبيل ست جب برادران يوسف الطيئ ابن سازش پرمتفق ہورہے تھے اور وہ مکر وفریب کر رہے

ذُلِكَ مِنُ ٱثُبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكِ يُهِمُ إِذْ آجُمَعُوٓ الْمُرَهُمُ وَ هُمْ يَهُكُمُ وَنَ ﴿

۱۰۳ اورا کشرلوگ ایمان لانے والے بیس بیں خواہ آپ کتناہی

وَ مَاۤ اَكُثُوُ النَّاسِ وَ لَوۡ حَرَصُتَ ِ بِبُؤُمِنِيْنَ 💬

١٠١٠ اورآب ان سے اس (تبلیغ) پرکوئی معا وضد تونہیں ما منتختے، بدر قرآن) تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والول كي لئير [٨٨]

وَمَا تَسْئُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرٍ لَا إِنْ هُوَ إِلَّا ؚۮؚػؙۯڵؚؚڵۼڶٮؚؽڹ ؘ

نہیں ہے جیسا کہ نی کریم مان تلایم نے فرمایا بتم میں سے کوئی محض ہر گزموت کی تمنانہ کرے۔اگروہ نیک محض ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیال کرے اور اگروہ بدکار ہے تو ہوسکتا ہے وہ توبہ کرلے۔ (بخاری: حدیث نمبر ۲۳۵ کے تکتاب التمنی: باب ۲)

[٨٢] اے میرے حبیب من تفاییم! جب بردران یوسف النظامی استے باب کے ساتھ مکروفریب کررہے سے اور یوسف النظامی کے خلاف سازش پرمنفق مور ہے متھے آپ اس وقت ان کے پاس موجود بیس متھے، للذار قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جوہم آپ کی طرف وی كرر ب اين -اس سے ثابت مواكرآب يرالله تعالى كى طرف سے وحى نازل موئى ہےاورآپ الله تعالى كے نبى بين اورآپ كوغيب ير مطلع کیاجا تاہے۔

[٨٣] قريش اوريهود في نبى كريم مل الماليكي سے حضرت يوسف النظفية اور ان كے بھائيوں كا قصدوريافت كيا كيونكه قريش جانتے ستھے كه حضرت محمسن فليليم في كتاب كامطالعة بين كيااورنه اي كسي عالم كي شامروي اختيار كي بياس كيوه اس قصري يقينا ناواقف بين کیکن جب آپ مان طالیج نے اس واقعہ کی اتن مفصل خردی کے جتن تورات میں بھی نہیں تھی تواب انصاف کا نقاضا بہی تھا کہ وہ آپ پر ایمان کے آئے لیکن جب وہ ایمان نہ لائے اور آپ مل اللہ عملین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوشلی وینے کے لئے بیر آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر زادالمسیر) لین ان میں سے اکثر تعصب اور بہث دھری کی وجہ سے ایمان لانے والے بیں ہیں، البذا آپ ان کی

[٨٨] قرآن مجيدتمام لوكول كے لئے تقيعت اور خيرخوابي ہے اور ميں جوقر آن كى تبلغ ميں مركرم رہتا ہوں اس پر ميں تم سے كوئى معاوضة ميں مانكما بلكه ميرى خوابش بيه يه كم أس قرآن سي نفيحت عاصل كرور

THE WAY OF THE STREET OF THE S

۱۰۵۔ اور آسانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر وہ مخررتے ہیں اور وہ ان سے روگردانی کئے ہوئے ہیں۔[۸۵]

۱۰۱ اوران میں ہے اکثر لوگ اللہ نعالی پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔

۱۰۵ کیاوہ اس بات سے بےخوف ہو سکتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالی کا اصاطہ کرنے والا عذاب آجائے یا ان پر اچا نک قیامت کا اصاطہ کرنے والا عذاب آجائے یا ان پر اچا نک قیامت آجائے اور انہیں خربھی نہ ہو۔ [۸۲]

۱۰۸ آپ فرماد یجے! بیم براراستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تا ہوں، میں بھی واضح ولیل پر ہوں اور وہ بھی جس نے میری ابتاع کی اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکین میں میں بول۔[۸۵]

۱۰۹۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بستیوں کے رہنے والوں سے وہ اول سے مروول ہی کو (رسول بناکر) بھیجاجن کی طرف ہم وی

وَكَانِينَ مِنَ اليَةِ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يَهُمُّ وَنَعَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞

وَمَا يُؤْمِنُ آكُثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَ هُمُ

اَفَامِنُوَا اَنْ تَأْتِيَهُمْ عَاشِيَةٌ مِّنْ عَنَابِ
اللهِ اَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞

قُلُ هٰ فِهِ سَمِيلِ آدُعُوَّا إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وَمُا أَرْسُلُنَامِنْ تَبُلِكَ إِلَّا رِبِجَالُا نُوْحِيَ اللَّهُ وَمَا أَرْسُلُنَامِنْ تَبُلِكَ إِلَّا رِبِجَالُا نُوْحِيَ اللَّهُ مِنْ المُلِيانُ وَافِي الْقُرِي لِمُ الْفُلِي الْقُرِي الْفُلِي الْقُرِي الْفُلِي الْفُرِي الْفُرِي الْفُرى الْفُرى الْفُرى المُلِيدِيرُ وَافِي النَّهُ الْفُرى الْفُرى الْفُرى الْفُرى اللَّهُ ال

[۸۵] کینی کفار مکرند مرف بیر کدآپ کی درد بھری ترکینے کوغور سے ٹییں سنتے بلکدان کا حال تو یہ ہے کہ زبین وآسان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بیٹی کفار مکرنے ہوئے گزرجاتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ بیٹی رفتا ٹیوں کاروز اندمشاہدہ کرتے ہیں لیکن ان میں بھی غورٹیس کرتے اورروگردانی کرتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پرائیان ٹیس لاتے اوراگر ایمان لاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنوں کی عبادت کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

[۸۱] کینی جولوگ اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نیس لائے اور شرک میں سرگر داں رہتے ہیں کیا آئیس اس بات کا خوف نیس ہے کہ جب ان پر "اللہ تعالیٰ کاعذاب آئیا یا اچا تک قیامت آئمی تو ووکیا کریں مے؟ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچے سکیں مے؟

[۸۷] اللہ تفائی کے مسے نی کریم سے ایک کے کفار کمہ نے کوار کہ ہے قربایا: تم تو حید کو مالو یا نہا تو بہر حال میراتو اللہ تعالیٰ کی تو حید پر پخته ایمان ہے۔ \*\*\*\* اوراس کی تو حید کی طرف دیوت دینا میراستعمد حیات ہے۔ میں خود بھی اور میرے ویرد کار بھی پوری بھیرت اور پورے بقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہیں اور دو ہر ہم کے عیب ہے یاک ہے۔

الْاَرُيْنَ مِنْ قَيَنُظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْاَرْمِيْنَ فَيَنُظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

حَنِّى إِذَا اسْتَيْكَسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوَا النَّهُمُ قَصَّ الرُّسُلُ وَظَنَّوَا النَّهُمُ قَصَّ الْكُولُ وَظَنِّوَ النَّا عَنِ الْفَوْمِ لَشَمَّ الْمُعْمِ مِنْنَ اللَّهُ الْمُعْمِ مِنْنَ الْمُعْمِ مِنْنَ الْمُعْمِ مِنْنَ الْمُعْمِ مِنْنَ الْمُعْمِ مِنْنَ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمِ مِنْ مِنْ الْمُعْمِ مِنْ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمِ مِنْ مُنْ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ مُعْمِ مُنْ مُنْ مُعْمِ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُنْ مُعْمِ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُعْمِ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُنْ مُعْمِ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُعْمُ مُعْ

کرتے ہے، کیا انہوں نے زمین میں سیرنہیں کی تا کہوہ دکھے لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اور بیت کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اور بیت آخرت کا گھران لوگوں کے لئے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، کیا اب بھی تم نہیں سجھتے ؟[۸۸]

۱۱۰ یہاں تک کہ جب رسول تا امید ہونے گے اور منکر لوگ گان کرنے گئے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو رسولوں گان کرنے گئے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آئی ، پس ہم نے جے چاہا وہ بچالیا گیا اور ہماراعذاب مجرم قوم سے ٹالانہیں جاسکتا۔ [۸۹]

[^^] کفار کمداکشریداعتراض کرتے کداللہ تعالی نے اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجے دیتا ہے محد مان فلیکی تو ہماری طرح بشریں ہے ہیں کیے

موسکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرما یا کہ ہم نے پہلے بھی جننے انبیاء بھیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی فرشتہ ہیں تھا بلکہ سب

بستیوں کے دہنے والے مروی تھے۔

کیاان لوگوں نے زمین میں مجمی سنزمیں کیا؟ کیونکہ اگریۃوم عادوشمود وغیرہ کے کھنڈرات دیکھ لینے تو آئیں پیتہ چل جاتا کہ پہلے جن قوموں نے انبیائے کرام علیهم السلام کا انکار کیاان کا کیسا برااور در دناک انجام ہوا، تو پھر یہ عبرت حاصل کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بیٹ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے آخرت میں بہترین ٹھکانا ہوگا۔ کیاان لوگوں کو اتن بھی عقل نہیں کہ دنیا کی چندروز ہراحت کو آخرت کی دائی نعمتوں برتر جے دیے ہیں؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت نی نیس بن سکتی ۔اس پر مزید معلومات کے لیے سورہ آل عمران (۳) کی آیت تمبر ۲۴ اور حاشیہ نمبر ۲۱ ملاحظہ کریں۔

[۸۹] سالہاسال کی تینے کے بعد بھی جب متعصب کفارا نکار پر ہی معرد ہے تو انبیائے کرام علیهم السلام ان کے ایمان لائے ہے مایوں مور نے سے الدیار کا ایک کے بید بھی جب متعصب کفارا نکار پر ہی معرد ہے تو انبیائے کرام علیهم السلام ان کو ایمان ٹیس لائے ہوئے گا جم ایمان ٹیس لائے کو بھر بھی عذا ب بیس آیا ،الہذاہمیں ایسے ہی جموٹی دھمکیاں دی گئیس کوئی عذا ب آئے والانہیں ہے۔وراصل عذا ب کی تا فیر ہے انبین علامت کی کھڑی شم ہوئی ، رسولوں کی بات پوری ہوئی اور مجرم قوم پر عذا ب مسلط ہو کیا ،البند اللہ تفائی نے انبیائے کرام علیهم المسلام اوران کے ساتھ الل ایمان کو بھائیا۔

THE DESCRIPTION OF THE STREET, AND THE STREET,

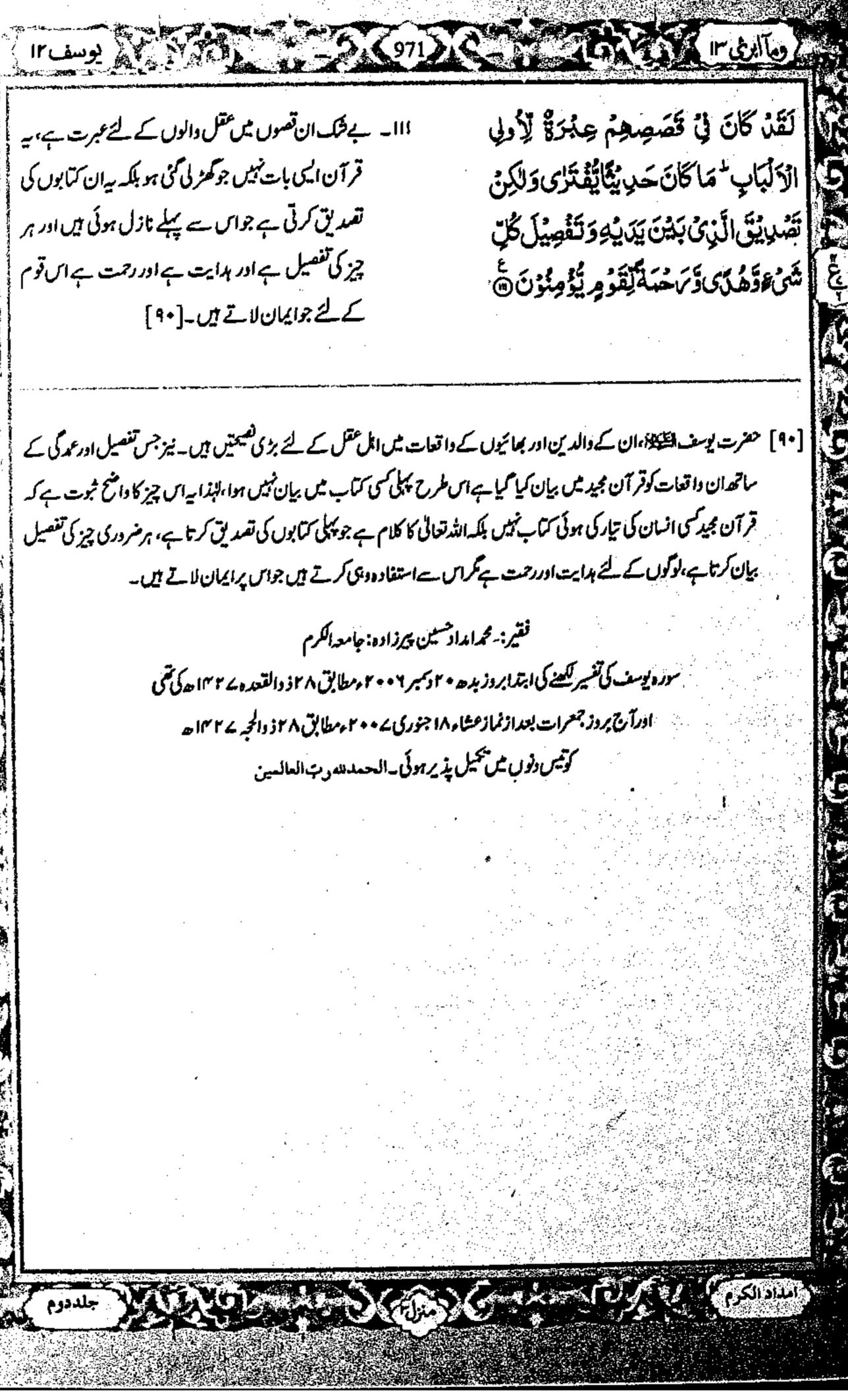

## بشع الله الرَّحْلُنِ الرَّبِعِيْمِ

## سرر قالر عد (۱۲)

ميسورت كمى بيمراس كى بعض آيات كانزول جرت كے بعد موااس لئے بعض كے نزديك ميسورت مدنى ب-اسسورت كانام " رعد" ہے کیونکہ اس کی ایک آیت میں رعد کالفظ استعمال ہوا ہے۔

اس سورت میں مختلف طریقوں سے تو حید، رسالت اور آخرت کو ثابت کیا عمیا ہے اور ان کے متعلق پیدا ہونے والے شبہات کو دور کیا

آیت نمبراا میں توموں کے عروج وز وال کا بنیا دی اصول بیان کیا گیاہے کہ جوتو میں اپناا حتساب کرتی ہیں ، برائیاں چھوڑ کراچھا ئیوں کی راہ اپناتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، پھر آیت نمبر سامیں ارشاد ہوا کہ اس دنیا میں بقااور استحکام اس قوم کوملتا ہے جولوگوں کے لئے نفع بخش مواور جب كوكى قوم اس صفت مع وم موكى تولوكول مين احساب محرومي اوراختلاف پيدا موگااوراس قوم كاز وال مشروع موجائے گا۔

سائنس اور شیکنالوجی کی ترتی نے آج انسان کی زندگی اس قدر آرام دہ اور آسان بنادی ہے کہ ایک سوسال پہلے کوئی انسان اس کا تصور مجى نہيں كرسكتا تھا مكراس كے باوجودوه بے چين اور مضطرب بے اور ذہنى سكون كے لئے شراب اور ڈركز كاسماراليتا ہے۔اس سورت كى آيت نمبر ۲۸ میں ارشاد ہوتا ہے کہ دلوں کوابدی سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میسر آتا ہے۔

اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم من المالیج سے فرمایا: بیقر آن برحق ہے جواللہ تعالی کی طرف سے آپ پرتازل کیا تھیا اورآخری آیت میں فرمایا: اگر کفار مکه آپ کا انکار کرتے ہیں توغمز دہ ندہوں آپ کی صندافت کے لئے صرف میری کوائی بی کافی ہے۔

> فقير : محدامدادسين بيرزاده: جامعدالكرم بروزمنکل ۲۳ جنوری ۲۰۰۷ء بمطابق ٣ محرم الحرام ٢٨ ١١١ه



# و المالية الله المنظمة المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة

### بنسع الله الترضلين الرَّحِيْرِةِ

اللدكے نام سے (شروع كرتا مول ركرتى مول)جو بہت بى مبريان بميشدحم كرنے والا ہے۔

ا۔ الف لام میم را [ا]بیکتاب (الی) کی آیتیں ہیں،اور جوآب کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل کی ممئی ہے وہ برحق ہے کیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔[۲] النَّنْ "تِلْكَ الْيَثُ الْكِتْ لِمَ وَالَّذِي أَنْ ذِلَ النَّكُ مِنْ مَن مَا لِكَ الْحَقَّ وَلَكِنَ آكُثُرَ النَّاسِ النَّكُ مِنْ مَن مَا لِكَ الْحَقَّ وَلَكِنَ آكُثُرَ النَّاسِ الايُوْمِنُونَ آ

۲۔ اللہ وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا (جیما کہ) تم آئیں دیکھ رہے ہو ، پھر وہ (اپنی شان کے مطابق) عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج اور چاند کو نظام کا پائند بنا دیا، ہرایک اپنی مقررہ میعاد کے لئے گردش کر دہا ہے ، اللہ تعالی ہرکام کی تدبیر فرما تا ہے وہ اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تم اینے رہ سے ملاقات کا گفین کراو۔[۳]

آلله الذي ترقع السلوت بِعَيْرِ عَهَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمُّ السَّوْى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّمَ الشَّوْى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّمَ الشَّمْسُ وَ الْقَبَرُ لَا كُلُّ يَجْرِي لِإَجَلِ الشَّمْسُ وَ الْقَبَرُ لَا كُلُّ يَجْرِي لِإَجَلِ الْمُحَدِّدِ لِلْجَلِ الْمُحْدِي الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

[۱] میرون مقطعات این بیدالله تعالی اوراس کے صبیب عمرم من التی این درمیان رازی با تیس این بیان کی مزید تشریح کے لئے سورہ بقرہ کا حاشیہ برایک ماحظہ ہو۔

[۲] ہے اس کتاب کی آئیس ہیں جواللہ تعالی نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ یہ کتاب برحق ہے ،اس میں حک کی محوالی تہیں ہے لیکن اہل کہ میں سے اکثر ایمان ٹیس لا میں کے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہے۔ (تفسیر منیر) اور وہ اللہ تعالی کو بی ٹیس ماہتے تو اس کی جیجی ہوئی کتاب کو کیسے انہیں گئیس ماہتے تو اس کی جیجی ہوئی کتاب کو کیسے انہیں گئیس ماہتے تو اس کی جیجی ہوئی کتاب کو کیسے انہیں گئیس سے بھائیں کے بعد والی آیات میں اللہ تعالی کا تعارف کرایا جارہا ہے جس کے مطابق وہ مرحرم عمل ہیں۔
[۳] اللہ تعالی نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے ، صورتی اور چاہد کو ایک نظام کا پابٹہ بنا دیا ہے جس کے مطابق وہ مرحرم عمل ہیں۔
اللہ تعالی ایک شان کے مطابق عرش پر جلوہ گرہے جس کی حقیقت جس معلوم نیس ، تا جم مقعد یہ ہے کہ اس ساری کا تعاہ کی بادشاہی اور کیسے مطابق کی اللہ تعالی کا نیاب ایس تا کہ حکمیں آخر سے کی اللہ تعالی ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالی کے عدال میں جس میں ماخر ہوگر اپنے اعمال کا صاب دینا پڑے ہی ۔
ایک کو تارہ پیدا کرے گا جس میں جس کو اللہ تعالی کی عدالت میں جا خرور کر اپنے اعمال کا صاب دینا پڑے گا۔

س۔ اورونی ہے جس نے زیمن کو پھیلا یا اور اس میں بہاڑ اور دریا

بنائے، [س] اور زیمن میں ہرفتم کے پھلوں سے دو دو

جوڑے بنائے، [۵] دہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا

ہوڑے بنائے، [۵] دہ رات سے دان کو ڈھانپ دیتا

ہون کے بنائے اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے

بہت ی نشانیاں ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي مَلَّ الْاَثْمُ ضَ وَجُعَلَ فِيهَا مَوَاسِى وَانَّهُمُ الْوَمِنُ كُلِّ الثَّمَرُ تِبَعَلَ فِيهَا ذَوْجَدُنِ اثْنَا يُعْنِي الْكُلُ النَّهَا مَا فِيهَا ذَوْجَدُنِ اثْنَا يُعْنِي النَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهَا مَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتِ لِنَقُوْ مِر يَّنَقُدُونَ فَي اللَّهُ النَّهَا مَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتِ لِنَقَوْ مِر يَّنَقَدُ وُمِ النَّفَا كُونُونَ ﴿

[7] آسانی دلائل کے بعداب زیمی نشانیوں کو بیان کیا جارہا ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا یا تا کرتم اس میں چلو پھرواور قیام کرو، پہاڑ

بنائے تا کہتم ان سے معدنیات حاصل کرو، دریا بنائے تا کہتم فصلوں کوسیراب کرواور رات کے ذریعہ دن کی روشن کو چھپا و یا تا کہتم

آرام کرو۔ بہر حال ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور جو اِن میں غور دفکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ

یرائیان لے آتے ہیں۔

زین کو پھیلانے کا یہ مطلب نہیں کرز میں چیٹی ہے بلکہ زمین کرہ اور گیند کی طرح گول ہے جیسا کہ اہام رازی دحمہ الله تعالی نے آج سے ۸۲۸ سال پہلے ۲۰۰ ہجری میں فرمایا: بیٹک ریہ بات وائل سے ثابت ہو چی ہے کہ زمین ایک کرہ ہے۔ (تفسیر کبیر) اور کرہ جب بہت بڑا ہوتواس کی ہرسلے چیٹی نظر آتی ہے۔ (تفسیر کبیر) چونکہ کرہ ارض بہت بڑا ہے اوراس کی ہرسلے چیٹی نظر آتی ہے اس کے اللہ تعالی نے ظاہری حالت کا اعتبار کرتے ہوئے زمین کو پھیلانے کا لفظ استعال فرمایا۔

[4] کھلوں میں بھی جوڑ ہے لینی فراور مادہ ہوتے ہیں۔ (صفوۃ النفاسیر) بیابک ایسی حقیقت ہے جو چودہ سوسال پہلے کسی کومعلوم نہیں تھی اس التے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تفصیل کے لئے إنسا تیکو پیڈیا بریٹانیکا ملاحظہ کریں۔

نزاور مادہ خکیے

انسان اوردیگرجانوروں بیس نزاور مادّہ پائے جاتے ہیں اور ان کے جنسی عمل یعنی نزاور مادوخلیوں کے اجتماع سے بیچے پیدا ہوتے ہیں۔ اُنیسویں صدی میں جرمنی اور اٹلی کے سائنس دانوں نے ثابت کیا کہ انسانوں کی طرح نیا تات میں بھی نزاور مادّہ پائے جاتے ہیں اور جب تک بیزاور مادہ خلیے اسمے نہیں ہوتے تو جے اور پھل نہیں بنتے۔

عمل تلقيح

جب کوئی پودا جوان ہوتا ہے تواس پر پھول کے ہیں، ان پھولوں میں باریک باریک ڈروں کی طرح نراور مادّہ فلے ہوتے ہیں۔
بعض پھولوں میں مرف نر فلے ہوتے ہیں جو پچھ عرصہ کے بعد خشک ہوکر گرجاتے ہیں ان سے پھل ٹیس بنتے ہے پچھ پھولوں میں مرف مادّہ فلے ہوتے ہیں۔ نرظیہ Pollen کہتے ہیں اور پولن جب مادہ فلے میں ہنتال ہوتا ہے تراس کو میں نراور مادہ دونوں فلے ہیں اس کو اپودوں کو بارا در کرنے کا عمل 'اور عربی میں اس کو انجازی ہیں۔ تراس کمل کو Self-pollination کہتے ہیں اور اردو میں اس کو اپودوں میں ہوتو اسے Self-pollination کہتے ہیں اور اگر دو در کھتوں میں ہوتو اسے Self-pollination کہتے ہیں اور اگر دو در کھتوں کے

THE IDAY OF THE PROPERTY OF TH

پیولوں علی ہوتواے Cross- polliantion کے ایں۔

### عمل تلقیح کے دو لمریقے

ا۔ پر شرون اور محمیوں کے ذریعہ: جب پر ندے اور محمیاں پھولوں پر میٹھتے ہیں تو Pollens ان کے بالوں اور جسموں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور جب بھی پر ندے اور محمیان ای سم کے کسی اور پھول پر جاتے ہیں تو ان کے بالوں اور جسموں سے Pollens کو اور خلیے پر لیتے ہیں۔ خلیے پکڑ لیتے ہیں۔

۲- اوا کے دراید : Pollens نشک ہوکر باریک باریک ذروں کی صورت میں ہوا میں اُڑ جاتے ہیں اور جب ہواای تشم کے پیونوں کے پال سے گزرتی ہے تو او م فلے اپنی تشم کے Pollens کو پکڑ لیتے ہیں۔ایک پودالا کھوں کی تعداد میں Pollens پیدا کرتا ہے۔مثال کے طور پر کمکی کا پودادو کروڑ کے قریب Pollens پیدا کرتا ہے بین کمکی کا ایک نر پودا پورے شہر کے کھیتوں کے لئے کا فی ہوتا ہے۔

ہواہیں سینکر وال سم کے لاکھول Pollens ہوتے ہیں جوبعض حالات میں وبائی امراض اور Hay Fever کا سبب بنے ہیں۔ ان لاکھول Pollens میں سے ہر پھول صرف اپنی جنس کے Pollens کوئی پکڑتا ہے جیسے مقناطیس اپنی جنس کو پکڑتا ہے۔ ان لاکھول Pollens میں سے ہر پھول صرف اپنی جنس کے T.V. Stations کوئی میں گرآ ہے کائی وی صرف اس میں جملہ T.V. کوئیری کوئیری پکڑتا۔ ای طرح ہوا میں جملہ T.V. Stations کی نشریات کو پردو سکرین پردکھا تا ہے جس کا آپ بٹن دبائیں ہے۔

#### اس سارى تنميل سےدو متیج نظتے ہيں:

(۱) جاتات من زاور مادّه موت بن اوران كجنى كل سے جي اور كل بنتے بن \_

(۷) ال جنسي عمل كاليك ذريعه دواب رينظريداً نيسوي صدى مين دريافت دواساس سے پہلے كوئى سوچ بھى نييں سكاتھا كەنباتات ميں بھى زادر ما ذو دوتے ہیں بھر قرآن مجيدنے چود دسوسال پہلے نیا تات كے متعلق فرمایا:

ا۔ اور آم نے ہرچے کے جوڑے (زاور مادّہ) بتائے تاکہ تم فورولکر کرو۔

ياسراللدتعالى في مرسم كيمان سےدودوجوزے (زاور مادم) بنائے۔

سا۔ پاکست ووڈات جس نے ہرچیز کوجوڑا جوڑا (زاور مادّہ) پیدافر مایا جنہیں زمین اُگاتی ہے اورخودان کے نفسول کوجمی اوران حدم مرجم جنہیں بھی تبدید و دور

چزول کوئی جنیس انجی ووئیں جائے۔ سمے اور ہم جیجے لیں ہوا دُل کو باردار بنا کر۔ (قرآن: ۲۲:۱۵) جودر محتق کو باردار کرتی ہیں۔ (تفسیر قرملس)

سائنس بزاروں تجربات کے بعد جس بتیجہ پر پینی ہے قرآن مجیدنے جودہ سوسال قبل اس کا اعلان کر کے ثابت کردیا کہ بیان کلام نیمن بلکہ اس زمین وآسان اور ساری کا نئات کے خالق حقیقی اللہ تعافی کا کلام ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پرکوئی ایسا سائنسلان نیمیں تفاجس کو پیلم ہوکہ دوابودوں میں Polimation کا سبب بنتی ہے۔

وَفِ الْاَرْسُ فِطَعُمُّ مَنْ الْحِرِاتُ وَجَنِّتُ مِنْ وَالْمَا اللهُ وَالْحِرِقُ وَعَدُرُ اللهُ الل

٧۔ اور زمین میں (مختلف قسم کے) قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھوروں کے درخت ہیں پچھا یک جڑسے نظے ہوئے اور پچھا لگ الگ جڑوں سے (حالانکہ) ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ذاکقہ میں بعض کو بعض پرفضیات دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لئے بہت ی نشانیاں ہیں۔ [۲]

تحجورول كاعمل فتح اورنبي كريم ما فالتلييل كالمشوره

حضرت دافع بن خدی کی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رہ کھی مجودوں کو پیوندلگاتے تھے ( لیعی نرکھ جود کو ما تھ طائے)
تو نبی کریم مان الیہ نے پوچھا: تم بیگل کس لئے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اس طرح کرتے ہیں ( تو پھل زیادہ ہوتا ہے) نبی
کریم مان الیہ نہ نہ نہ این نایدتم ایسانہ کروتو زیادہ بہتر ہو صحابہ کرام میں نے اس عمل کوتر کردیا مگراس سال مجودوں کی پیدادار کم ہو
گئی۔ انہوں نے نبی کریم مان الیہ نہ سے اس نقصان کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: میں صرف بشر ہوں ( لیعن خدا تہیں ہول) جب میں
تہارے دین کے متعلق کسی چیز کا تھم دوں تو اس پر عمل کرواور جب میں اپٹی زائے سے تم کو کسی چیز کا تھم دوں تو میں صرف بشر ہوں۔
(مسلم: حدیث نمبر ۲۳۲۲: کتاب الفضائل: باب ۴۸) اور دوسری حدیث میں نبی کریم میں الیکی دنیا کے
معاملات خودی بہتر جانے ہو۔

نی کریم مان اللیج جانے ہے کہ جب پوری و نیا میں ہوائی عمل طقیع کا فریضہ سرانجام وے دبی ہیں تو صرف اہل مدیدہ کیوں مشتت اُٹھار ہے ہیں، مگراس سال پھل کم ہونے کی وجہ بیتی کہ وہ درخت کی سالوں سے اس دی عمل سے کے عادی ہو پچکے متھ اوران کو اپنی طبعی حالت پر آنے کے لئے بچھ وقت درکارتھا جیسے علامہ تھا جی کہ گھتے ہیں کہ اگر وہ صبر کرتے اور ایک یا ووسال تک تقصان برواشت کرتے تو وہ ورخت اپنی کہلی حالت کی طرف لوث جاتے اور زیادہ پھل دیتے۔ (نسبہ الریاض شرح شفا: جلد سم: صبح اللہ کہ کا کہاں نبی کریم مان تھا تھا کہ جب دیکھا کہ وہ اسپنے سابقہ تجربہ پرمطمئن ہیں اور اس وقت ان کوسائنس کی بیہ باریک بینی سجمانی قبل اور وقت ہے تو اور نبیر کا تعلق شری ادکام سے ٹیس تھا اس کے اس کیا اس کی اس کے اس کیا اس کے اس کیا اس کے اس کیا گھا اس کے اس کے اس کیا اس کے اس کیا اس کے اس کیا اس کی مرضی پرچھوڑ دیا۔

کرنا اور نہ کرنا ان کی مرضی پرچھوڑ دیا۔

[۱] زمین کے مختلف جھے ہیں جوایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں محر خاصیات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں۔ یکھ جھے ذرخیز ہیں جواتیجی نصل دیتے ہیں اور یکھ جھے بخر ہیں جوج بھی ضائع کردیتے ہیں حالانکہ زمین کی طبیعت ایک ہے اوراس کی پیدا وار بھی ایک جیسی ہوئی چاہیے تھی محریداللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکست کے پیش نظر مختلف ہے، پھر زمین میں انگوروں کے باتے ہیں، کمینیاں ہیں، مجوروں کے پہلے

الماد الكرم الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الكرم الماد الكرم الماد الماد

۵۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا بی تول بھی عجیب ہے کہ کیا جب ہم (مرکر) مٹی ہو جا کیں گے تو کیا ہم از سرنو بیدا کئے جا کیں مے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کئے جا کیں مے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور انہی کی گرونوں میں طوق ہوگا اور یہی جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ [2]

۲۔ اور بیالوگ بھلائی (بخشش) سے پہلے آپ سے برائی
 (عذاب) طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں حالانکہان سے پہلے (نزول عذاب کی) کئی مثالیں گزرچکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجودان کو بخشنے بے فتک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ [۸]

وَإِنْ تَعُجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ءَ إِنَّا كُمُّا تُلْبِيْ عَالَىٰ الْغِنْ حَرْقِي جَدِيدٍ أُولِيِكَ الْمَرْبِينَ عَالَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَرْبِيمِهُ وَ اللَّيْكَ الْاَعْلَىٰ فِيَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ وَ اُولِيكَ اصْحُبُ النّامِ فَمُ اعْمَاقِهِمْ وَ اُولِيكَ اصْحُبُ النّامِ فَمُ فِيْهَا لَحْلِدُونَ ۞ فِيْهَا لَحْلِدُونَ ۞

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلُ الْحَسَنَةِ

وَقَالُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَّتُ وَ إِنَّ

رَبَّكَ لَنُ وُمَعُفِى وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهُمْ وَ إِنَّ مَبَّكُ لَنُ وُمَعُفِى وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ النَّرَبَّكُ لَنُ وُمَعُفِى وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَ النَّرَبَّكُ لَتُنْ مِنْ الْعِقَابِ وَ النَّرَبَ الْعِقَابِ وَ النَّرَبَ الْعِقَابِ وَ النَّرَبُكُ لَشَهِ إِنْ الْعِقَابِ وَ النَّرَبَ الْعِقَابِ وَ النَّرَ الْعِقَابِ وَ النَّرَبُ الْعِقَابِ وَ النَّرَبُ الْعِقَابِ وَ النَّرَا الْعِقَابِ وَ النَّرَا الْعِقَابِ وَ النَّرَا الْعِقَابِ وَ الْمُنْ الْعِقَابِ وَ النَّرَا الْعَلَى الْمُنْ الْعِقَابِ وَ الْمُنْ الْعِقَابِ وَ النَّرَا الْعَلَيْمِ الْمُنْ الْعِقَابِ وَ الْمُنْ الْعِقَابِ وَ اللَّهُ الْمُنْ الْعِقَابِ وَ الْمُنْ الْمُنْ الْعِقَابِ وَ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

در نحت استھے ہیں اور پچھالگ الگ اور ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تحران سب کے ذاکتے مختلف ہیں۔ ای طرح سب انسانوں کی اصل ایک حضرت آ دم الطفیح ہیں تحراولا دِ آ دم کے مزاح ، رنگ اور خصائل مختلف ہیں۔

[2] الشدتعالی کی توحیداوراس کی قدرت کی واضح نشانیوں کے بعد قیامت کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ جب ہم مرکزی ہوجا کی محتو پھراز مرنو کیے اندر نو کیے ذندہ کئے جائیں محتوب ہوجا کی جیب بات ہے کیونکہ اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ کلون کو بغیر مادّہ کے مرف لفظ کن سے پیدا فرمادیا تواسے دومری دفعہ ٹی سے پیدا کرنے میں کون کی دشواری ہوگی گران کا آخرت سے انکار کرنا وراصل اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت کا انکار ہے اس لئے قیامت کے دن ان کی گردنوں میں اللہ تعالی کے انکار کا طوق ڈال کرانیں جہنم رسید کردیا جائے گا۔

[1] ہرنی المظلی ان مسئرین کو بتایا کہ اگرتم اللہ تعالی پر ایمان نہ لائے تو تم پر اپنے مقررہ وقت پر عذاب آئے گا اور جب مسئر قو موں نے عذاب کا مطالبہ کیا تو ان میں سے بعض کو تو فورا ہلاک کر دیا گیا جیسے عادہ خود کی تباہ شدہ بستیاں تم جانے ہو۔ان مثالوں کے بادجود کفار مکہ نے بھی بہی مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہے تی ہیں تو وہ عذاب جلدی لے آئی کیونکہ وہ آپ کو نی نہیں ہائے تھے۔اس کے جواب میں قران نے فرمایا: لوگوں کے اگر آپ ہے تی ہیں تو وہ عذاب میں جلدی نہیں فرما تا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ تو برکہ منظرت میں قران نے فرمایا: لوگوں کے اگر وہ وہ واللہ لتائی عذاب میں جلدی نہیں فرما تا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ تو رہے دین پر حاصل کر لیں اور بعض و فیر آئی فیر ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ ویتا ہے اورا گروہ فورا گرفت کرنے پر آ جائے تو روے زمین پر کوئی انسان یا تی شدر ہے جیسا کے قرآن میں ہے: ''اگر اللہ تعالی کوئی پر ان کے اعمال کے سبب (فورا) گرفت کرنے لگا تو روے کے نئین پر کوئی جاعدار شرچھوڑ تا۔'' (قرآن: ۲۵ - ۲۵ میں) کے وکھا انسان سے خطا ہوجاتی ہے اورا گرفورا عذاب کا نظام نافذ کر دیا جا تو کرنے انسان ہلاک ہو جی ہوئے ہوئے۔

Marfat.com

2۔ اور کافر کہتے ہیں کہان پران کے رب کی طرف سے کوئی نشانی [۹] کیوں ندا تاری گئ؟ آپ توصرف ڈرانے والے ہیں [۹]

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَلُوا لَوُلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنَ رَّبِهِ لَمُ إِنَّهَا اَنْتَ مُنْذِرً وَ لِكُلِّ

[9] منکرین نے کئی مجزات دیکھے مثلاً آپ کی لاجواب سیرت اور قر آن مجید کی ہرآیت اپنے الفاظ ومعانی کے اعتبار سے ایک لاجواب مجزه ہے مگراس کے باوجود وہ نئے نئے مجزات کا مطالبہ کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے تھم سے نبی کریم من شیکی ہے نے فرمایا: میں اس لئے نہیں بیسی کے بھیجا گیا ہوں کہ تہمیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں اور ان کی میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تہمیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں اور ان کاموں سے ڈراؤں جواللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔

#### نی کریم می فلایل کے دیگر چندمشہور مجزات

ا- حضرت على بن افي طالب على خيان كميا كه مين مكه مين في كريم ما في في كي كم ما تحديقا ، بم مكه كيفض اطراف كى طرف نكاء راست مين جودرخت يا پهاڑ بى كريم ما في في كيم ماسئ آتاوه كهتا تفا: السلام عليك يارسول الله اسكان الله تعالى كرسول! آپ پر سلام بور

۲۔ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماہ یہ ایک اعرابی آیا اور کہا: میں کیے پہچانوں کہ آپ یقینا نی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں اس مجود کے اس خوشہ کو بلاؤں (اوروہ یہاں آجائے) تو پھر کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھررسول اللہ ماہ یہ ایک مجود کے اس خوشے کو بلایا تو وہ خوشہ درخت سے اُتر ااور نی کریم ماہ یہ ایک خدمت میں آکر مرکمیا۔ آپ ماہ اللہ میں ناور وہ لوٹ کمیا اوروہ اعرابی مسلمان ہو کمیا۔

(ترمذى:حديث نمبر ٣٢٢٨: ابواب المناقب: باب٢)

س- حفرت جابر بن عبداللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حدیدیہ کون سلمانوں کو پیاس گی اور نبی کریم سائیلی ہے کہ سائیلی کا ایک برت تھا جس سے آپ نے وضوکیا۔ سحاب کرام علیہ آپ کی پاس فریا دکرتے ہوئے آئے۔ آپ نے پوچھا: تہمیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس کوئی پائی نہیں ہے جس کو ہم پی سکیس یا جس سے ہم وضو کر سکیس سوااس پائی کے جو آپ کے سامنے ہے، لیس نبی کریم ماٹیلی ہے اس برت بیس باتھ دکھا تو آپ کی الگیوں کے درمیان سے پائی اس طرح تیزی سے نگلند لگا جس طرح چشموں سے کہا ہوئی ہے ہوئی ہے کہا: اگر ہم ایک الا کھیمی کریم ماٹیلی کو پیااوراس سے وضوکیا۔ راوی نے پوچھا: تم کتے لوگ تھے؟ حضرت جابر مطلب نے کہا: اگر ہم ایک الا کھیمی ہوتے تو وہ پائی ہمیں کا فی ہوجا تا ، اس وقت ہم پیندرہ موستے۔

ہوتے تو وہ پائی ہمیں کا فی ہوجا تا ، اس وقت ہم پیندرہ موستے۔

(بخاری: حدیث نسبر ۲ کے ۳ کی درمول اللہ ماٹیلی ہی کے عبد مبارک ہیں مدید ہیں قبلی پڑ گیا، رمول اللہ ماٹیلی ہے جدکا خطبہ دے رہے اللہ تعالی ہے دعا کہ سے معرف کے کھڑے ہوگی ہے اس کے ایک کا خطبہ دے رہے اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ دہ ہم پر بارش نازل فرمائے ، آپ ماٹیلی ہوئے اور بارش ہوئے گی بیل اورمویٹی بلاک ہوگے۔ آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ دہ ہم پر بارش نازل فرمائے ، آپ ماٹیلی ہوئے اور بارش ہوئے گی ، پھر ہم پائی ہیں چہتے ہوئے ایک اور کو ایک اور اللہ ماٹیلی ہی ہو ہم پائی ہیں جو تی دور کہا: یارمول اللہ ماٹیلی ہی ہم ہم پائی ہیں جو تی میں ہوئے ایک اور کوئی آئیل اللہ ماٹیلی ہی ہم ہم پائی ہیں جو تی مسلسل بارش ہوئی رہی اور دران وی موضی تھا یا کوئی اور شمل تھا اس کے گھڑے کر کہا: یارمول اللہ ماٹیلی ہی مسلسل بارش ہوئی رہی اور دران وی موضی تھا یا کوئی اور شمل تھا اس کے گھڑے کر کہا: یارمول اللہ ماٹیلی ہوئی کی میں میں تھر میں میں میں میں میں میں میں اس کے موسول اللہ ماٹیلی ہوئی ہیں گئی ہم موسول اللہ ماٹیلی ہوئی ہیں ہوئی ہیں جو تک مسلسل بارش ہوئی رہی اور جو سے دوران وی موضی تھا یا کوئی اور شمل تھا اس کے کھڑے کی کوئیل اللہ ماٹیلی کی دور کی کی اور کی اور میں اور ہوئی اور کوئیل کی اور کوئیلی کی اور کوئیلی کے کوئیلی کی جوئیل کے کوئیلی کی کوئیلی کی کوئیلی کی کوئیلی کی کوئیلی کے کوئیلی کی کی کی کوئیلی کی کوئیلی کی کوئیلی کی کوئیلی

الماد الكرام الماد الماد الكرام الكرام الكرام الماد الكرام الماد الكرام الكرام الماد الكرام الماد الكرام الماد الكرام الكر

اور برقوم كوبدايت دين دايين [10]

ممر كركئة آپ الله تغالی سے دعا سیجئے كه دواس بارش كور دك لے بينانچية پ مسكرائے اور بارش سے فر مايا: ہمارے كر دو پيش ہواور ہم پرشہوں پھر میں نے بادلوں کی طرف دیکھاتو وہ مدینہ سے دورہث مکئے ہتے۔

(بخاری:حدیث نعبر ۳۵۸۲:کتاب المناقب:باب۲۵)

۵۔ حضرت جابر بن عبدالله عظا، بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مان تھیل جمعہ کے دن مجور کے ستون سے ٹیک لگا کر خطب دیتے ہے ، انصار ك ايك مورت يامرون كها: يارسول الله من الميليم إلى المي ك ليم منبرنه بنادين \_ آب من الميليم في مايا: اكرتم جا مو (توبنادو)، انہوں نے آپ کے لئے منبر بنادیا۔ اسکلے جمعہ کونی کریم مان الکیام منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ مجور کا و ستون اس طرح چنے چنے کررونے نگاجیے بچین کرروتا ہے، پھرنی کریم مل تلایج منبرے أترے اور اس ستون کواپنے مگلے لگایا تو وہ اس طرح رور ہاتھا جس طرح بجہ سسكيال كرروتا ہے۔حفرت جابر عظائد في اس كے رور باتفا كدوه اس ذكركوسنا تفاجواس كے پاس كياجا تا تھا۔

(بخارى: خديث نعبر ٣٥٨٣: كتاب المناقب: باب٢٥)

٢- حفرت جابر والله بيان كرت بي كدجن ونول خندق كعودى جاري تمى ، بس نے نى كريم مان تيكيم من خت بعوك ك تارويكمي ، مل نے ایک بیوی سے کہا: کیا تہارے یاس کوئی چیز ہے کیونکہ میں نے رسول الله مان تیجیج میں سخت بموک کے آثار دیکھے ہیں۔اس نے ایک تعیلا تکالاجس میں ایک مسام (چارکلو) جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچے تھا۔ میں نے اس کوذ کے کیا اور میری بوی نے جو پیے اور میں نے کوشت کی بوٹیاں دیکی میں ڈالیں، پر میں رسول الله مان الله می ایس واپس جانے نگا تو میری ہوی نے کہا: مجھے رسول الله مان الله من المالية المراب عن منده نه كرنا من المنظيم ك ياس آيادر جيك عوض كيا: يارسول الله! مم نے ایک بری کا بچرون کیا ہے اور ہارے یاس تھوڑے ہے جو تتے جوہم نے ہیں لئے ہیں۔ آپ مان تلکیم تشریف لا میں اورجو امحاب آپ كى ماتھ يى سى ئى كرىم مان كى كى بىلندة واز سے فرمايا: اے اہل خندق! جابر عليد نے تمهارے لئے كھانا تيار كيا ہے، جلو شكرتا، پس من آيا اور رسول الله مان اليم اوكول كوف كرآ محت بيوى نه كها: يتم في كياكيا هي في كها: من في وي كياب جوتم نے کہا تھا۔ اس نے نی کریم مل طیکی ہے سامنے آٹا ٹیش کیا، آپ مل تی ہے اس آئے میں اپنالعاب وہن ڈالا اور برکت کی دُعا دى، پر كوشت والى ديكى شل لعاب وائن ۋالا اور بركت كى دعا دى، پر آب نے فرمايا: رونى يكانے والى كو بلاؤ و و مير ب سائے روثیال لیکائے اور ایک ویکی سے سالن میانوں میں ڈالواور اس کوچو لیے سے مت اُتار تا۔ اصحاب خدر ق کی تعداد ایک ہزار تھی۔ میں الله كاتم كما كركتا بول كدان سب في كما تا كما يا اور بقيد كما نا چوو كريط محدادر جارى ديكي اى طرح جوش من تني اور جارے آئے۔ ای طرح روٹیاں یک ری تعیں۔ (بخارى: حديث نمبر ۲۰۱۲: کتاب المغازى: باب ۲۹)

[1] اس کامطلب یہ ہے کہ بی کریم مین چیل قیامت تک کے لئے برقوم کے بی اور دہنما ہیں اور بی کریم مان پیلے ہے پہلے الله تعالى نے بر قوم كاطرف في ياس كادوت كويميلاف والاكولى بادى بعيجا، فبندا برقوم كاطرف في ياس كانب ك حيثيت سےكوئى بادى آيا تھا،

٨- الله تعالى جانتا ہے جو پھے ہر مادہ اپنے بید میں اُٹھاتی ہے اور رحمول میں جو کی اور بیشی ہوتی ہے(اس کو بھی جانتاہے)، اوراس کے زویک ہر چیز کا ایک انداز ومقرر ہے۔[11]

إِ الْأَرْ مَا مُومَا تَرْدَادُ لَوْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْ لَا لَهُ مَا تُودُادُ لَا كُلُّ شَيْءٍ عِنْ لَا لَا إ بِبِقُدَايٍ⊙

إِ اللهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْ ثَى وَمَا تَغِيثُ

۹۔ وہ ہرغیب اور ہر ظاہر کو جانبے والا ہے، سب سے بڑا بلند

أَعٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْالْكِينُوُ الْمُتَعَالِ ٠

ا۔ تم میں سے کوئی آہتہ بات کرے یا بلند آواز سے، وہ رات كوجهب جائے يادن كوچل رہا ہو (اللہ تعالیٰ كے لئے سب)برابریں۔[۱۲]

سَوَآءٌ مِنْكُمْ مِّنَ اسَرَّالُقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ إ بالنَّهَايِ ۞

. اا۔ انسان کے لئے کیے بعد دیگرے آنے والے (فرشتے) ہیں جواس کے آگے اور اس کے بیچھے اللہ تعالی کے علم سے اس كى تكهبانى كرت بين،[سوا] بي كلك الله تعالى كسى قوم كى حالت كونېيى بدلها جب تك وه لوگ اسيني آپ مين

لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ آمْرِ اللهِ ۖ إِنَّ اللهَ لَا يُغَدِّيرُ إُ مَابِقُو مِرَحَتَى يُغَرِّرُوْ امَابِ ٱنْفُسِهِمُ \* وَإِذَا إِ أَكَادَ اللَّهُ بِقُومٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّلَهُ ۚ وَمَا

سالك بات ہے كدوه تو ميں اسے نبي كى ہدايت پر قائم رہيں يااس ہدايت كوچھوڑ جيئيس\_

[۱۱] مال کے پیٹ میں جب بنچے کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کی صحت اور مدت حمل میں جو کی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالی ان سب كيفيات كوجانتا ہے۔اس نے ہركيفيت كے لئے ايك مدت مقرد كرركھى ہے اور وہ اى كے مطابق معرض وجود ميں آتى ہے۔ نيز بيح کے مستقبل کے بارے میں بھی وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کون سے نیک عمل اور کون سے برے کام کرے گا۔ \*

[۱۳] تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا بلند آواز ہے، وہ رات کی تاریکی میں ہو یادن کے اُجالے میں ہو، اللہ لتعالیٰ کے لئے سب یکسال الى كوكى چيزاس ميخفى نبيس روسكتى كيونكه وه هرغيب اور هرظا هركوخوب جانسا ہے۔

[ا الله تعالى في برانسان كرماته فرشة مقرد كرد كه بي جوبارى بارى ايك دوسرك كي بعد آت بيل ون كفرشة جات بيل تو شام كة جات بي اشام ك جات ين تودن كة جات بي - (تفسير قرطبي) ان بي سي بعض ال كوافعال لكية بي اور بعض الن مصائب كود فع كرنے كا ذريعه بينے ہيں جن سے الله تعالیٰ اس بنده كو بيانا چاہتا ہے، ليكن جومصيبت الله تعالیٰ نے كسي حكمت كے تحت اس كے كئے مقدر كرد كھى ہے جب اس كا وقت آجا تا ہے تو بيفر شنة اس انسان سے عليحد و موجاتے ہيں۔ (تفسير قرطلبي)

المالد الكرام الكرام المالد الكرام المالد الكرام المالد الكرام المالد الكرام الكرام المالد الكرام المالد الكرام ال

تبدیلی پیدائیس کرتے، [۱۳] اور جب اللہ تعالی کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی ان کے لئے اللہ تعالی کے مقابلہ میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔

۱۲۔ وہی ہے جو تمہیں (مجھی) ڈرانے اور (مجھی) امید دلانے
کے لئے بجل کی چک دکھاتا ہے اور بھاری بادل اُٹھاتا
ہے۔[10]

سا۔ اوررعد (بادلوں پرمتعین فرشتہ) اور (دیگر تمام) فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ بیج کرتے ہیں،

لَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَالْ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خُوْفًا وَ طَهَعًا وَ يُنْشِئُ السَّحَابِ الثِّقَالَ ﴿

وَ يُسَيِّحُ الرَّعُنُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَمِكَةُ مِنَ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا

انسان پرمصائب کیوں آتے ہیں اسیمی آدی آز مائش کے لئے بیسیج جاتے ہیں اور بھی انسان کی ابنی کوتا ہیوں کا بینیہ ہوتے ہیں جس کی ایک مثال اسکلے حاشیہ میں ملاحظہ کریں۔

[۱۴] الله تعالی عدل مطلق ہے۔ اس کی طرف ہے کی ظلم وزیادتی کا امکان بی نہیں اور جب کوئی قوم جدوجبد کر کے عروج کی منزل پر جلوہ گر ہوتی ہے تواللہ تعالیٰ اس قوم کو بلاوجہ ذکیل نہیں فرما تا بلکہ اس کے زوال کی ابتدا اس وفت ہوتی ہے جب وہ ملی جدوجبد سے غافل ہوجاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس غفلت کی سزاد ہے کا ارادہ فرما تا ہے تو پھرنہ کوئی اس سزا کوٹال سکتا ہے اور نہ کوئی اس قوم کی مدد کرسکتا ہے۔

تقدیر کے قاضی کا بیفتوی ہے ازل سے ہے جرم منعفی کی سز ا مرگ مفاجات

لبندازوال پذیرتوم کے دوبارہ عروج کی ایک بی صورت ہے کہ دہ اپنی غفلت سے کی توبہ کرے اور عملی جد وجہد میں دن رات ایک کردے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے ای توم کود کھا تاہے جوش کے لئے جہاد کرتے ہیں، جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو لوگ اماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور د کھا دیں گے۔

(قر آن: ۲۹:۲۹)

خدائے آج تک ای قوم کی مالت نیس بدئی نہوس کوخیال آپ ابنی مالت کے بدلنے کا

[10] اس آیت پی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوالی نشانیوں کا ذکر ہے جو بیک وقت امیداورخوف کی کیفیت پیدا کرتی ہیں بعن جب بھی جب ہوئے ہے تھا ارش کے آنے کی امید ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ ہیں بھی گرکر ہلاکت کا سیب ندین جائے۔ ای طرح پائی ہے ہمرے ہوئے باول دی کی کریاران رست کی امید ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ ہیں کثر ت بارش سے سیلاب ندا جائے۔ اس سے بیا امید اور اس کے فضیب سے ڈرتے دہنا جاہے۔

COMP DE LA CORRECTION OF A STUDIED A

أُ مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللهِ ۚ وَهُوَ السِيدُ البِحَالِ اللهِ الله

[١٦] اور وہ کر کتی بجلیاں بھیجنا ہے، پھرجس پر چاہتا ہے ان كوكرا ديتا ہے اس حال ميں كه وہ الله تعالى كے بارے میں جھر رہے ہوتے ہیں،[2] اوروہ سخت گرفت کرنے

یا۔ ای کو پیکارناحق ہے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو الكارست بين وه ألبين كوئى جواب نبين وے سكتے ، ان كى مثال توصرف المحض كي طرح ب جوياني كي طرف اين دونوں ہتھیلیاں پھیلائے تاکہ یانی (خود) اس کے منہ تك ينتي جائے حالانكہ وہ يانى اس تك ينتي والانہيں ہے،

لَهُ دَعُولُا الْحَقِّ ﴿ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِه لايستَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبُلُغُ فَالُاوَمَاهُوَ بِبَالِغِهِ ا وَمَادُعَا ءُالْكُفِرِينَ إِلَّا فِي صَالِي

[۱۲] بیل کی کڑک ہو یا نور کے فرشتے سبحی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور اس کی حمد وثنا کرتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ اور نافر مانی کرنے سے معصوم الى -اس من بى نوع انسان كے ملئے درس عبرت ہے تاكہ وہ اللہ تعالی سے زیادہ ڈریں اور اس كی حمدوثنا كثرت سے كریں ـ

[21] الله تعالى البين منكرون كودهيل ديناب تأكدوه اين إصلاح كرلين ليكن اكروه كسي كواى دنيا مين مزادينا چاه تواس كى كرفت اتن سخت ہے کہ منکرین جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اُلٹی سیدی باتیں کررہے ہوتے ہیں توعین اُس صالت میں ان پراچا تک بجلی کرا کرائیس بلاك كرسكتاب -اس فتم كاايك واقعه ملاحظه كرين:

حفرت حسن عظ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مان اللیج نے عرب کے ایک نہایت سرکش کا فرکواسلام کی دعوت دینے کے لئے ا ہے اصحاب واللہ کی ایک جماعت بھیجی تو وہ کا فر کہنے لگا: محمر من المالیا ہم کارب کون ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا او ہے کا یا تا نے کا؟ محابہ کرام علیہ کواس کی بیات کرال گزری اور انہوں نے واپس جاکر نی کریم مان فلایے ہے عرض كيا: ہم نے اس سے زیادہ سرکش اور اس سے بڑا اللہ تعالی كامتكر مجھی نہیں و بكھا۔ نبی كريم من فاتين ہے سے فرما یا: اس سرکش کے پاس پھر جاؤ۔اس نے پھروہی گفتگو کی اور مزید ریکہا کہ میں محد مل فلائل کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے ویکھا اور نہ بهجانا-محابه كرام ولا مجروالي آئے اور عرض كيا: يارسول الله مان فليج إلى اس دفعة واس نے يہلے سے بھى زياد و خبيث باتن كى بير، نی كريم من فالي إلى سنے فرمايا: اس مركش كے ياس محرجاؤ۔ يدحفرات محراس كے ياس محكے۔ جب يدحفرات اس كواسلام كى دعوت وسدر بستضاوروه پہلے کی طرح ضبیث باتیں کرر ہاتھاای اثنامیں ایک باول ان کے اوپر آیا، اس سے کڑک پیدا ہو لی اور بکی پیکی اور محابه کرام طاند کی موجودگی میں بحل کری اور اس کا فرکوجلا دیا۔ محابہ کرام طاند واپس لوٹے تا کہ ٹی کریم می تالیج ہم کواس وا قعد کی خبر دیں تو راستے میں انہیں کھداورمحابہ کرام طافہ سلے اور انہوں نے کہا: کہیے وہ مرکش مخض جل کمیا تو انہوں نے پوچھا: تم کواس مرکش سے جلنے کا كسيمكم موا؟ توانبول في كما كماللدتعالى في ني كريم من الايم كى طرف وى بيجى ب (تفسير خازن)

الماد الكرم الماد الماد

#### اور کا فرول کی پیار مرای کے سوا کھیٹیں۔[۱۸]

۱۲۔ آپ(ان ہے) پوچھے کہ آسانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجے: اللہ تعالی، آپ فرما ہے: کیا تم نے اللہ تعالی، آپ فرما ہے: کیا تم نے اللہ تعالی کے سواا سے مددگار بنا لئے ہیں جواپ لئے کے اللہ تعالی کے سواا سے مددگار بنا لئے ہیں جواپ لئے کھی کی نفع اور کمی نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ (ان کے کہا اندھا اور بینا برابر ہوتے ہیں یا کیا تاریکیاں اور روشی برابر ہوتی ہیں، [۲۰] یا انہوں نے تاریکیاں اور روشی برابر ہوتی ہیں، [۲۰] یا انہوں نے

وَيِنْهِ بَيْنَجُكُ مَنْ فِي السَّلُواتِ وَالْأَثْمِضِ طَاوْعًا وَكُنْ مَا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَ الْأَصَالَ فَيْ

[14] الله تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کو پکار نا ہی جی و عاہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کو چیو و کر دوسرے معیودوں کی عبادت کرتے ہیں یا اُن کو

پکارتے ہیں وہ کمرائی کا شکار ہیں کیونکہ وہ معبود انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال اس بیا ہے تخص کی طرح ہے جو کو یں

ہے کنارے پر کھڑا ہے اور بغیرری اور و ول کے پائی کی طرف ہاتھ کی پیلا کر پائی کی خوشا مدکر تاہے کہ ہیں بیاسا ہوں تو مہر بائی کر اور

میرے منہ ہیں آجا تا کہ ہیں اپنی بیاس بجا سکوں حالاتکہ پائی ہیں دیکھنے اور کسی کی فریاد ہنے اور اس کی مدکر نے کی طاقت نہیں، بہذا

وہ ساری زندگی پائی کو پکار تارہ ہے پائی اس کی فریاد کو چینی والانہیں ہے۔ اس طرح ان باطل معبودوں ہیں بھی فریادری کی طاقت نہیں

ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بیک ول کو ہی بھی کر پکار تا کہ وہ غیر ستقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اون سے بندوں

میرورے ہوائی جیسا کر بی کر کر کے میں کہ کوئی دوست نہیں ہے تو وہ اس طرح پکارے دا سے اللہ تعالیٰ کے بندوا میری مدرکرو، ہے وہ کہ ہو جی اللہ تعالیٰ کے بندوا میری مدرکرو، ہے وہ کی ہورہ وہ اس طرح پوروں میں جی کو ہورہ وہ ہیں جی کو ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کے بندوا میری مدرکرو، ہے وہ کی ہو جگ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سے سے اللہ تعالیٰ کے بندوا میری مدرکرو، ہونہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بندوا میری مدرکرو، ہوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سے سے اللہ تعالیٰ کے بندوا میری مدرکرو، ہورہ کے ہیں جن کو ہم نوبیں دیکھ سے سے اللہ تعالیٰ کے بندوا میری مدرکرو، ہورہ کی ہورہ کی ہورکہ کیا ہوائی کے سے سے سے کہ کی کوئی ہورہ کی ہورہ کی ہورکہ کیا ہو سے کی کوئی ہورکہ کیا ہو سے کی کوئی ہورکہ کیا ہو سے کی کوئی ہورکہ کیا ہورکہ کے سے سے سے کہ کی کوئی ہورکہ کیا ہورکہ کی کوئی ہورکہ کیا ہورکہ کی ہورکہ کیا ہ

(معجم كبير:طبراني:جلد ١٤:٥٥٨)

[19] سجدے سے مراداطاعت میں جھکنااور مرتسلیم ٹم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کنات کے لئے ایک نظام فطرت تا فذکرر کھا ہے اور زمین و

آسان کی تمام چیزیں خود بھی اوران کے سائے بھی اس نظام کے تالیح ہیں۔ بعض خوشی ہے اس نظام فطرت کے سامنے جھک جاتے ہیں
اور بعض کو مجیوراً جھکنا پڑتا ہے۔ جیسے موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو خوشی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور جومرنا پہند نہیں
کرتے آئیں مجی مجیوراً موت کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام فطرت ای طرح تائم ہے۔

[وم] الشرتعالي كي من من الميليم في كاريم من الميليم في كفار كسب يوجها كدر من وأسانون كارب كون ب، مرخودى فرماديا كدان كارب الشرتعالي

THE VARIATION OF THE STATE OF T

شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلَقُ عَلَيْهُ الْخَلَقُ عَلَيْهُ الْخَلَقُ عَلَيْهُ الْخَلَقُ عَلَيْهُ مَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿

اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہوگیا ہو؟ [۲۱] آپ فرمائے: اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے مب پر خالب ہے۔

اللہ اللہ تعالی نے آسان سے پانی نازل کیا، پس ندی نالے ابنی گخواکش کے مطابق بہہ نکلے اور سیلاب کی رَونے اُ بھرا مواجھا گ اُٹھالیا اور جن چیزوں کو وہ زیور یا دوسراسامان بنانے کے لئے آگ میں تیاتے ہیں اس پر بھی ویسائی بنانے کے لئے آگ میں تیاتے ہیں اس پر بھی ویسائی جھاگ اُٹھتا ہے، اس طرح اللہ تعالی جن اور باطل کی مثالیس بیان فرما تاہے، اس طرح اللہ تعالی جن اور باطل کی مثالیس بیان فرما تاہے، [۲۲] پس جھاگ تورائیگاں چلا جا تاہاور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں باتی رہتی ہے،

آئْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ آوُدِيَةً وَمَا اللَّيْلُ ذَبَدُا اللَّهِ الْحَيَا الْمَا يَكُا اللَّهُ وَقَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ

ے۔ کفارِ مکداس کا انکار نیس کر سکتے ہے کیونکہ ان کاعقیدہ بھی بہی تھا کہ زمین وآسان کارب اللہ تعالیٰ ہے۔ ای لئے نبی کریم مان تھا لیا کہ جب تم مانتے ہو کہ زمین وآسان کارب اللہ تعالیٰ ہے تو پھرتم نے ان بے شار باطل معبودوں کو اپنا مددگار کیوں بنار کھا ہے جو اپنے اپنے کئی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو تمہیں کیا نفع یا نقصان کی نہا سے ہیں؟ یدن کی طرح ایسی روش دلیل ہے جس کا کوئی اندھانی انکار کرسکتا ہے جس کودن کی روشن نظر نہیں آئی۔ اب تم خود ہی بتاؤ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا کفر کی تاریکیاں اور ہدایت کا لور برابر ہو سکتے ہیں؟

[11] بینی تم ان بے اختیار معبودوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس کو و کھے۔

کرتہ ہیں بیشبہ پڑ حمیا ہو کہ شاید بیسی خدا ہیں؟ حالانکہ بیسارے مل کرایک کھی یا ایک چھر بھی پیدائیں کر سکتے ۔ جب ان کی بے بی اور ہے چارگی کا بیعالم ہے تو بھر بیخدا کے شریک کیسے بن سکتے ہیں ، لہذا حقیقت صرف بھی ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ایک ہے اور سب پرغالب ہے۔

[۲۲] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لئے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جب موسلا وھار بارش ہوتی ہے،
سارے ندی نالے اپنی اپنی مخبائش کے مطابق پانی سے لبریز ہوجاتے ہیں، پھر جب سیلاب کی صورت میں پانی حیزی سے بہتا ہے تو
ساستے میں آنے والا ساراخس و خاشا کے جھا گ کی صورت میں پانی کے اوپر ظاہر ہوجا تا ہے۔ ای طرح زیور اور دیگر سامان بنانے
کے لئے جب سونا چاندی اور دیگر دھاتوں کو پھلا یا جا تا ہے تو ان کامیل پھیل بھی جھاگ کی صورت میں اوپر حیر نے لگتا ہے اور ابھن

The Marie 18 Constitution of the State of th

[٢٣] اى طرح الله تعالى مثاليس بيان فرما تا ہے۔

14۔ جن لوگول نے اپنے رب كاتھم مان لياان كے لئے بھلائى ہے اور جن لوگوں نے اس کا حکم نہیں مانا اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کے ساتھ اتنے اور مجمی ہوں تو وہ (عذاب سے بیخے کے لئے) ان کو فدیہ میں دیے دیں، یمی وہ لوگ ہیں جن کا حساب برا ہوگا اور ان كالحمكانا جهنم موكاء اوروه بهت براطهكانا موكا\_[٢٣]

ا- معلاجو محض بہ جانا ہے کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف تازل کیا حمیا ہے وہ حق ہے کیا وہ اس مخض کی طرح ہوسکتا ہے جواندھا ہو؟ صرف وہی لوگ نفیحت قبول كرية بين جوعقل مندبين \_[20]

الْوَرُضُ كَلُولِكَ يَضُوبُ اللَّهُ الْوَمْثَالَ فَيَ

لِكَنْ بِينَ اسْتَجَابُوْا لِرَيِّرُمُ الْحُسُنَى ۗ وَ الني يُن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الأثرض جَبِيْعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ \* أُولَيِّكَ لَهُمُ سُوَّءُ الْحِسَابِ \* وَمَأْوْلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿

اَفَمَنُ يَعْلَمُ اَتَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَرْتِك الْحَقُّ كُمَنُ هُوَ أَعْلَى ۗ إِنْمَا يَتَ ذَكُّمُ أُولُواالْأَلْبَابِ ﴿

وقع بيجهاك انتازياده موتاب كماس كے ينچ بإنى اورسونا جاندى نظرىجى نبيس آتے ليكن بيجها ك بكار اور تا بائدار موتا ب اور جلد راكل موجاتاب يازاكل كردياجاتاب بعديس اصل يانى ره جاتاب جوزين كومرسز وشاداب بناتا بادرامل سونا جاندى ره جات الى جوزيورات ككام آتے يى-ال مثال مل يانى اور دھاتول سےمرادس بجو باتى رہتا ہے اور لوكوں كوفا كدہ بہنچا تا ہے اور جفاک سے مراد باطن ہے جو پانی اور دھاتوں کے اوپر چھایار ہتا ہے لیکن وہ پائد ارنبیں ہوتا بالاً خرز ائل ہوجا تا ہے۔ اس سے معلوم مواكم محى باطل حق پر چما جاتا ہے مرآخر كار باطل زائل موجاتا ہے اور حق باتى رہتا ہے۔

[سرا] يهال الله تعالى في ايك فطرى أصول بيان فرما يا ب كه جو چيز نفع بخش موتى بوه باتى راتى ب اورجو چيز ب سود موتى بوه فنا موجاتى ہے۔ قرآن مجیدنے چودہ سوسال پہلے تنازع للبقاء (struggle for existence) میں بقائے اس (struggle for existence the fittest) کا قانون بیان کردیا تھا۔ حکومتوں اور افراد کے عروج وزوال میں بھی یہی اصول کارفر ماہے۔ جو حکومتیں لوگوں کے المنقع بخش بول وه قائم رئت إلى اورجونع بخش نهول ده أخر كارنا كام بوجاتى إلى

[بهم] جولوگ الشدتعالي برايمان لاسك ان سك التي تخريس بعلائي موكى اورجن لوكوں نے الله تعالى كا انكار كروياان كا عمانا جنم اوران كا حساب بہت سخت ہوگا اور وہ اگر روئے زیمن کے تمام خزانوں سے دمنا مال بھی بطور فدیددے کرعذاب سے بچنا چاہیں مے تو یمکن تمیں ہوگا۔اس کی مزید تغییر کے لئے سورہ آل عمر آن کی آیت نمبر ۱۹ اور حاشیہ نمبر کے سملاحظہ کریں۔

[٢٥] ايك مخص يقين ركمتا بكرة رآن مجيد الله تعالى كاكلام باور ني كريم من التيليم برنازل مواب اوروه اس قرآن مجيد كي روشي ميس مراط

The Mark to Constitution of the Constitution o

۲۰۔ جولوگ اللہ تعالیٰ ہے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کوئیس توڑتے ہیں۔[۲۷]

> وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهَ آنَ يُوْصَلُ وَيَخْشُونَ مَ بَنَهُمُ وَيَخَافُونَ سُوِّءَ الْحِسَابِ ﴿

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ

الْمِيثَاقُ ﴿

۱۱۔ اورجولوگ ان رشتوں کوجوڑے رکھتے ہیں جن کوجوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے[۲۷] اور اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں۔[۲۸] در ہے ہیں۔[۲۸]

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ مَ يِهِمْ وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ مَ يِهِمْ وَ النَّالُةِ السَّلِوَةُ وَ انْفَقُوْ امِمَّا مَ ذَفْتُهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً وَ يَنْ مَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَعَلَانِيَةً وَ يَنْ مَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ وَعَلَانِيَةً وَ يَنْ مَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

۲۷۔ اور جولوگ اینے رب کی رضاحاصل کرنے کے لئے صبر کرتے ہیں اور جو پچھ ہم کرتے ہیں اور جو پچھ ہم کرتے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرج

متنقیم پرگامزن ہے اور دوسرا محفق قرآن مجید کا انکار کرتا ہے اور اندھوں کی طرح گمرائی کی تاریکیوں میں سرگردان ہے تو ظاہر ہے یہ دونوں ایک بیت و نہیں ہو سکتے ہیں اور جن لوگوں کی عقلوں پر غفلت دونوں ایک بیتے تونہیں ہو سکتے ۔اگر چہ یہ فرق بالکل واضح ہے گمراس کوعقل سلیم والے ہی سمجھ سکتے ہیں اور جن لوگوں کی عقلوں پر غفلت اور تعصب کے پر دے ہیں وہ اس فرق کوئیں سمجھ سکتے ۔

[۲۷] یہاں سے لے کرآیت نمبر ۲۲ تک صاحبانِ عقل سلیم یعنی اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں ، ان کی پہلی صفت بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ جو بندگی اور اطاعت کا وعدہ ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور دوسری صفت بیہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کونہیں تو ڑتے بعنی چاہے وہ وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں یا بی نوع انسان کے ساتھ حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں یا بی نوع انسان کے ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے ہوں ، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

[22] اہل ایمان کی تیسری صفت ہے کہ وہ اپنے والدین اور دشتہ واروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ بی کریم سائی ایکی ہے فرمایا: صله رحی کرے والا وہ جیس ہے جوصلہ رحی کے بدلے یس صلہ رحی کرے بلکہ اصل صلہ رحی کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے قطع رحی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحی کرنے سے اور قطع رحی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحی کرے۔ (بخاری: حدیث نمبر ۱۹۹۹: کتاب الادب: باب ۱۵) صلہ رحی کی فضیلت اور قطع رحی کی ممانعت کے متعلق سورہ نساء (۳) کا حاشی نمبر ۱۵۱ و ۵۲ کی ملاحظہ کریں۔

[۲۸] الل ایمان کی چوتی مفت بیہ کدوہ اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے ڈرتے ہیں کدان سے کوئی ایسا کام سرز دنہ وجو اللہ تعالیٰ کوٹا پہندہ واور ان کی پانچو یں مفت بیہ کہ قیامت کے سخت حساب سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پوری کوشش کرتے ہیں تا کہ حساب کے وقت پشیمانی نہ ہو۔

[٢٩] الل ايمان كى چمى مفت بيه كدوه الله لغالى كى رضا حاصل كرية كالمتحمر كرية بين يعى الله تغالى كى اطاعت كرف اوراس كى

الماد الكرم المراكب ال

أُولِيْكَ لَهُمْ عُقْبَى النَّارِ اللَّهِ

کرتے ہیں[۳۰]اور نیکی کے ذریعہ بُرائی کو دور کرتے ہیں،[۳۱]ان ہی لوگوں کے لئے آخرت کا (اچھا) محرہے۔

> جَنْتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَا بِهِمْ وَأَذُوا جِهِمْ وَذُيِّ يُنْتِهِمْ وَالْمَلَيْكَةُ

۲۳۔ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ واخل ہوں مے اسے اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد

نافر مانی سے بیخے کے لئے جومشکلات پیش آئی یا کسی بیاری ، تکلیف اور آزمائش بیں جتلا ہوجا کی تومرف اللہ تعالی کی رضاجو لی کے لئے ان پرمبر کرتے ہیں۔ مبر سے مرادوہ مبر ہے جو ابتدائے معدمہ بیں ہواور اختیاری ہو کیونکہ پچھ عرصہ بعد تو ہرایک کو مجور امبر آجا تا ہے ، اس کی کو کی فضلیت نہیں ہے۔

[۳۰] الل ایمان کی ساتویں صفت بیہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کر وہ رزق ہے اس کی راہ بیس خرج کرتے ہیں۔ حالات کے مطابق مجمی پوشیرہ خرچ کرتے ہیں تا کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہوا ور مجمی اعلانے خرچ کرتے ہیں تا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ اس کی مزید تشرق کے لئے سورہ بقرہ (۲) کا حاشینمبر ۱۱ور ۲۳۲ ملاحظہ کریں۔

[۳۱] الل ایمان کی نویں مفت سیب کدوہ نیکی کے ذریعہ برائی کودور کرتے ہیں کیونکہ نیکیاں برائیوں کومٹادیق ہیں جیسا کدا حادیث میں آتا ہے:

ال کا ایک معنی بید می موسکا ہے کہ جوان کے ساتھ بخت کلامی، تبوی اور زیادتی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ خوش کلامی، فیاضی اور حسن سلوک کا برتا و کرتے ہیں اور اسے معاف کرویتے ہیں جیسا کہ صغرت یوسف القیکاؤنے اپنے بھا نیوں کو اور نبی کریم مان تھیلانے

المالية المالية

سے جوصالح ہوں گے، [۳۲] اور فرشتے ہر دروازے ا سے ان کے پاس داخل ہوں گے۔ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنْ كُلِّ بَابِ ﴿

اہل مکہ کومعاف کردیا۔حضرت حسن ﷺ نے فرمایا:اگرانہیں محروم کیا جائے تو وہ عطا کرتے ہیں اور جب ان پرظلم کیا جائے تو وہ درگزر کرتے ہیں اوراگران کے ساتھ قطع رحی کی جائے تو وہ صلہ رحی کرتے ہیں۔

یبال پرامام رازی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک وفعہ حضرت شقیق بن ابرائیم عظمہ ایک اجبنی کی حیثیت سے عبداللہ بن مبارک عظمہ کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ عظمہ نے بوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت شقیق عظمہ نے جواب دیا کہ وہ بن سے آیا ہوں تو حضرت عبداللہ عظمہ نے بوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت شقیق عظمہ نے کہا: ہاں میں جانتا ہوں تو حضرت عبداللہ عظمہ نے بوچھا: اس کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت شقیق عظمہ نے جواب دیا: جب ان پر تنگدی آئے تو صبر کرتے ہیں اور جب خوشوالی آئے تو شکر ادا کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ عظمہ نے فرمایا: ہمارے کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں ( یعنی جب ہم انہیں کھانے کو دین تو شکر ادا کرتے ہوں اور جب خوشوالی ایک کرتے ہیں) تو حضرت شقیق عظمہ نے بوچھا: تو پھر انہیں کھی نہ دیں تو مبر کرتے ہیں) تو حضرت شقیق عظمہ نے بوچھا: تو پھر انہیں کی نہ دیں تو مبر کرتے ہیں) تو حضرت عبداللہ عظمہ نے فرمایا: کامل لوگ وہ ہیں جب ان پر تنگدی آئے تو وہ شکر کرتے ہیں اور جب خوشوالی آئے تو حضرت عبداللہ عظمہ نے فرمایا: کامل لوگ وہ ہیں جب ان پر تنگدی آئے تو وہ شکر کرتے ہیں اور جب خوشوالی آئے تو رہ بین بین غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

[۳۲] محذشت آیات میں جن کامل اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے اب ان کے اجرعظیم کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ان کودائی جنتوں میں داخل داخل فرمائے گا اور ان کے آباء واجداد، ان کی بیو یوں اور ان کی اولا دمیں سے جو صالح ہوں گے ان کو بھی وائی جنتوں میں واخل فرمائے گا۔ علامہ ثنا مُاللہ پانی پی تکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کامل اہل ایمان کے آباء واجداد، ان کی بیو یوں اور ان کی اولا دکو بھی یشر طیکہ وہ اہل ایمان ہوں، ان کاملین کے درجات پر فائز کر دے گا آگر چدوہ اپنے اعمال کے لحاظ سے ان ورجات کے اہل شہول محرال کا ملین کی عزت افزائی اور ان کی تسکین تلوب کے لئے ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری) جیسا کہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ کی مطلب کی جم ان کی اولا دکو ان کے پاس پہنچا ویں پر بھی فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دنے بھی ایمان میں ہوں کے اللہ تعالی ان کی افرا و کے بھی ورجات بلند کر کے۔ (قرآن: ۲۱:۵۲) یعنی جن کے والدین جنت کے اعلی مقام میں ہوں کے اللہ تعالی ان کی االل ایمان اولا و کے بھی ورجات بلند کر کے۔ ان کے والدین کے پاس پہنچا دیں گے۔ ان کے والدین کے والدین جنت کے اعلی مقام میں ہوں کے اللہ تعالی ان کی االل ایمان اولا و کے بھی ورجات بلند کر کے ان کے والدین کے اس کو والدین کے والدین کو والدین کے والدین

ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کی رشتہ داری اورنسب فائدہ پہنچائیں سے جبکہ بی کریم مل شاہیلے کاارشاد ہے: قیامت کے دن میر سے سبب اورنسب کے علاوہ تمام اسباب اور انساب منقطع ہوجائیں ہے۔

(كنزالعمال: حديث نمبر ٢٦٣٨ ١٣١ و ١٥٨٥ ١٥ ورمستدرك للحاكم: جلد ١٥٣ ص ١٥١)

علامہ ثناء اللہ پانی پی اس کا جواب دیتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار کی رشتہ داریاں اور دوستیاں منقطع ہوجا کیں گی جیسا کہ اللہ تعالی فار کی رشتہ داریاں اور دوستیاں منقطع ہوجا کیں گی جیسا کہ اللہ اتفالی فی من جا کیں مے سوائے پر میز گاروں سے۔ (قرآن، سام، عام) لہذا

المادالكي المراكب المر

۲۳- (بیکتے ہوئے)تم پرسلامتی ہو بوجہ اس کے جوتم نے صبر کیا، پس آخرت کا تھر کیا عمدہ ہے۔ [۳۳] سَلَّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى النَّامِ الْ

الل ایمان کی رشته داریاں اور دوستیاں باتی رہیں گی کیونکہ بید رشته داریاں اور دوستیاں بھی نی کریم میں ہی کے سبب سے ہیں اور نی
۔ کریم میں فائلی کے سال ایمان کے روحانی باپ ہیں اور آپ میں ہیں گریم میں مطہرات تمام اہل ایمان کی روحانی ما نمیں ہیں۔

(تفسیر مظہری)

[۳۳] وہ کامل الل ایمان جنہوں نے دین کے راستے میں آنے والی جملہ مشکلات پر مبر کیا وہ جب دائی جنت میں پہنچیں سے تو فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوکرانہیں سلام کریں مے اوران کی عزت افزائی کریں مے۔

حضرت امام زین العابدین طفی سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا: مرکر نے والے کھڑے ہوجائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ راستے میں فرشتے ان سے پوچیں گے: کہاں جارہے ہو؟ وہ کہیں گے: جنت کی طرف فرشتے پوچیں گے: کہاں جارہے ہو؟ وہ کہیں گے: جنت کی طرف ور شتے پوچیں گے: تم مرکر نے والے ہیں۔
کیا صاب سے بھی پہلے؟ وہ جواب دیں گے: ہاں! پھر فرشتے پوچیں گے: تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے: ہم مرکر نے والے ہیں۔
فرشتے پوچیں گے: تمہارام رکیا تھا؟ وہ کہیں گے: ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کرنے اور اس کی تافر مانی سے بیخنے پر مبر کیا، ہم نے دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر مبر کیا توفر شتے کہیں گے: تم جنت میں وافل ہوجا و منیک کام کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہوتا ہے اور فرشتے آئیں کہیں گے، تم پر سلامتی ہو بوجہ اس کے جوتم نے مبر کیا۔

(تفسیر قرطبی)

اک آیت کی تغییر می علامداین جریرطبری کیمتے این کدمحد بن ابراہیم نے بیان کیا کہ نبی کریم من تعییم ہرسال کی ابتدا میں شہداء (اُصد) کی قبروں پرتشریف سلے جاتے اور فرماتے: السلام علیکم بماصبر تم فنعم عقبی الداریم پرسلام ہو بوجداس کے جوتم نے مبر کیا ، پس آخرت کا محمر کیا عمدہ ہے۔ اور نبی کریم من تعلیم کے بعد حصرت ابو بکر میں مصنف عبدالرزاق: حدیث نمبر ۲ اے ۲ : جلد ۳: ص ۵۵۳ ) کرتے ستھے۔

اک سے شہداء ،اولیا واور کاملین کے عرص اور مزارات پرجانے کا جواز ٹابت ہوتا ہے۔ نیز حضور اکرم مل تھی ہے فرمایا: شہید اسے خاشان کے سرّ (۲۵ میں شفاعت کرے گا۔ (ابو داؤد: حدیث نمبر ۲۵ ۳۲ : کتاب الجهاد: باب ۲۷)
اسے معلوم ہوا کہ بزرگول کے ساتھ محلق خواہ نسب اور قرابت کا ہویا دوتی کا وہ آخرت میں بھی بشرط ایمان نفع دے گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ بزرگول کے ساتھ محلق خواہ نسب اور قرابت کا ہویا دوتی کا وہ آخرت میں بھی بشرط ایمان نفع دے گا۔
(تفسیر معادف القرآن: مفتی محمد شفیع دیوبندی)

هبيدي زندكي

قرآن مجیدیں اللہ تعالی نے شہیدوں کوزبان سے مردہ کہنے بلکہ دل میں ان کومردہ خیال کرنے سے بھی منع قربایا ہے کیونکہ موت کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ برزخ میں ایک فاص تنم کی پاکیزہ زیر کی عطافر ما تاہے جس کا میح اور اک ہمارے شعور سے بالاتر ہے جیسا کہ رسول اللہ میں تھی ہے جعفر طیار معطف کے متعلق فرمایا: میں نے جعفر طیار معطفہ کو جنت میں فرشتوں کے ماتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ میں تعلق الرسے متعلق فرمایا: میں نے جعفر طیار معطفہ کو جنت میں فرشتوں کے ماتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔

CONTRACTOR OF STREET OF STREET

۲۵۔ اور جولوگ اللہ تعالی کے عبد کواسے بختہ کرنے کے بعد تو ڑتے ہیں اور ان رشتوں کوتو ڑتے ہیں جنہیں جوڑنے كاالله تعالى في على ويا باورزين من فساد كهيلات ہیں،ان بی لوگوں کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِ مِيْثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ آنُ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ الْوَالِيِك لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوِّءُ اللَّهَ الرَّهِ

٢٧۔ اللہ تعالی جس کے لئے جاہتا ہے رزق کشادہ کرویتا ہے اور (جس كے لئے جاہتاہے) تنگ كرديتاہ، اور كفارونياكى زندگی سے بڑے خوش ہیں حالانکدونیوی زندگی آخرت كمقابله مين أيك متاع حقير كسوا ويحفين -[٣٥]

ٱللهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَثَمَّا ءُوَيَقُومُ الْ وَ فَرِحُوا بِالْحَيْوةِ النَّانْيَا ۗ وَ مَا الْحَيْوةُ عُ الدُّنْيَافِ الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ 6

حضرت عبدالله بن عمر والدين كرتے بين: ايك دن جم رسول الله ما فظيم كے ياس بيفے يقے ،آب نے اينا سرمبارك آسان ك طرف الهايا اورفرمايا: وعليكم السلام و رحمة الله ، حاضرين نے كما: يا دسول الله! آپ بيكيا كرستے ستھ؟ آپ نے فرمايا: انجى جعفر بن ابی طالب وظائر شنول کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کہا۔ (السيرة الحلبية: جلد ١٠٠٠)

[س] جولوگ الله تعالى كے عهداور بالهى تعلقات كوتو ژية بي وه وراصل حقوق الله اور حقوق العباد غصب كر كے زمين ميس قساو يجيلات ایں۔ایسے فسادی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں کے اور ان کا ٹھکا نابہت براہوگا۔

[٣٥] مكه ميں اكثر مسلمان غريب يتصاور كفار كے پاس مال ودولت كى كثرت تقى كفارِ مكه اس پرخوش ہوستے اور مسلمانوں كوطعندوسية كه اللد تعالی ان سے راضی ہے اس کئے ان کے یاس دولت کی فراوانی ہے۔اس کے جواب میں بدآیت نازل ہوئی کدونیاوی رزق کی فرادانی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے کیونکہ بہت سے منکروں لینیٰ قارون اور فرعون کے یاس بھی رزق کی فرادانی تقی۔ای طرح رزق کی کمی مجی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی ان سے تاراض ہے کیونکہ بہت سے اغیابے کرام علیدم السلام اور نیک بندوں کے باس ظاہری رزق کی کمی تھی اور نبی کریم من الا پیجے نے تواسینے لئے نقروفا قد کوخود پہندفر مایا:

ا۔ حضرت ابوامامہ عظہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مانظاہم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے یہ بیش کش کی کہ میرے لئے مکہ ک واد ہوں کوسونا بنا دے۔ میں نے عرض کیا جہیں اے میرے دب الیکن میں ایک ون سیر ہوکر کھا ڈن گا اور ایک ون میموکا رہول گا۔ جب میں بعوکا ہوں گاتو تجھے سے فریاد کروں گااور تجھ کو یاد کروں گااور جب میں سیر ہوں گاتو تیراشکر کروں گااور تیری تعریف کروں گا۔ (ترمذى: مددى: مديث نمبر ٢٢٣٧ : إبواب الزهد: باب ٢٠٥)

٣- حعزت الس والله بيان كرست بي كدرسول الله من الله المنظيم في السين الله تعالى الجيم مسكين زنده وكداور مسكيني كي حالت مين

المداد الكرم كالمراد الكرم

وَيَقُولُ الَّذِينَ كُفَّرُوا لَوُلَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ مَرْتِهِ مَنْ أَنْ إِنَّ اللهَ يُضِلُ مَنْ يَشَا عُويَهُ مِنْ إِلَيْهِ مَنْ آلَكُ مِنْ اللهَ يُضِلُ مَنْ يَشَا عُويَهُ مِنْ إِلَيْهِ مَنْ آلَاتِهِ مَنْ آلَاتٍ فَيْ

ٱلَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ تَطْلَهُ إِنَّ قَالُوبُهُمْ بِنِكْمِ اللهِ \* آلابِنِكْمِ اللهِ تَطْلَمُ إِنَّ الْقَانُوبُ ﴿

۲۷۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی منی؟[۳۱] آپ فرمائے: بینک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ممراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔[۳۷]

۲۸۔ جولوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے۔ مطمئن ہوتے ہیں ،غور سے سنو! اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں ،غور سے سنو! اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ [۳۸]

مجھے موت عطافر ما اور قیامت کے ون مساکین کے گروہ میں میراحشر فر ما۔حضرت عائشہ صدیقہ رصی اللہ عنهانے عرض کیا: کیول یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ مساکین اپنے وور کے اغنیاء سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں مے۔اے عائشہ اسکین کو خالی واپس نہ کراگر چہ مجور کا ایک کلڑا ہی دے دے۔اے عائشہ! مساکین سے محبت کر اور ان کو اپنا قرب عطاکر اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب عطافر مائے گا۔

(ترمذی: حدیث نمبر ۲۳۵۲: ابواب الزهد: باب۳)

الغرض مال ودولت کی کی بیشی مجھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کی حکمت یا آز مائش کے لئے ہوتی ہے اور بھی تو موں کی اپنی جدوجہد اور کو تا ہی کا نتیجہ ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا: بے شک اللہ تعالیٰ سی قوم کی حالت کوئیس بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تید کمی پیدائیس کرتے۔ (فرآن: ۱۱:۱۳) دنیاوی زندگی اور اسکے مال ومتاع کے لئے مزید سورہ آل عمران (۳) کا حاشیہ نبر ۱۳۲ اور ۱۳۰۰ اور سورہ شاء (۴) کا حاشیہ نبر ۲۸ ملاحظہ کریں۔

[٣١] اس كاتغيرك كية اى سورت كاحاشينمبر ١٩ورسوره يون (١٠) كاحاشينمبر ٢١ ملاحظه كرير

[27] جوانسان اظام كساته الله تعالى كاطرف رجوع كرتاب الله تعالى اسك لئے بدايت كورواز كول ويتاب اورجوالله تعالى ا سےروگروانی كرتا ب اور كمرانی بين بى رہنا پندكرتا ہے والله تعالى بى اے كمراى ميں چيوز ويتاب ـ

[۳۸] مناه کرنے کے بعدانسان کوجب اللہ تعالی کاغضب یادا تا ہے تو ہے جین اورخوف دره موجاتا ہے۔ یہ خوف اس کو تو بداوراللہ تعالی کی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جب انسان تو بہر کے اللہ تعالی کی رحمت کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان نصیب موتا ہے متا ہم اللہ تعالی کے خوب کا ڈر ہویا اس کی رحمت کی اُمید ، بالاً خرید دونوں و نیا میں اطمینان قلب اور آخرت میں نجات کا سبب میت ایس میں جینا کہ جی کریم مان تھی ہے فرمایا:

والمادي المادي ( المادي ) المادي المادي ( المادي ) ( المادي ( المادي ) ( المادي ) ( المادي )

[۳۹] جوادگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے جنت کی خوش خبری ہے جو کہ بہت عمدہ ٹھکا ناہے۔ جنت میں ایک بہت بڑے در محت کا نام بھی طوبی ہے جس کود کھ کراال جنت بہت خوش ہوں مے۔

المالة الكرام

اليُكُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْلِينُ \* قُلُ هُوَ الله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ۞

اس۔ اوراگرکوئی ایسا قرآن ہوتاجس کے ذریعہ پہاڑ چلا دیئے جاتے یااس کے الرے زمن کھٹ جاتی یااس کے ذریعہ مردول سے بات كرادى جاتى، بلكهسب كام الله تعالى بى کے اختیار میں ہیں،[اس] تو کیا ایمان والوں کو بیمعلوم ہیں كمأكر الله تعالى جامتا توسب لوكون كوبدايت ديد يتاءادر كافرول كواية كرتوتول كى وجهس بميشه كوئى نهكوئى مصيبت پہنچی رہے گی یا ان کے محمروں کے قریب آتی رہے گی يبال تك كدالله تعالى كا وعده آجائه بيال تك كدالله تعالى وعده خلافی نہیں کرتا۔[۳۳]

يره كرسنائي جوہم في آپ كي طرف وي كيا حالانكه وه رحن

كانكاركرت بي،آپ فرماية!وه ميرارب ب،اس ك

سواكونى عبادت كلائق نبيس،أسى برميس في بحمروسه كميااور

أى كى طرف ميرالوثائب-[٠٠٠]

وَ لَوْ أَنَّ قُرُانًا سُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتْ بِدِ الْأَنْ صُ أَوْ كُلِّمَ بِدِ الْمَوْتَى الْمَوْتَى الْمَوْتَى الْمَوْتَى الْمَوْتَى ا بَلُ لِللَّهِ الْأَمْرُ جَبِيْعًا ۗ أَفَكُمْ يَايُئِسِ الَّذِينَ المَنْوَا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَاكَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كُفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَكُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ اللهِ إِنَّ اللهُ لَا يُعْلِفُ الْبِيعَادَ اللهِ

[ • الم يادك في التينية إلى انبيائ كرام عليهم السلام كى طرح بم في آب كويمى ايك أمت كى طرف في بناكر بهيجاب-اس امت سے پہلے دوسری اُمنیں گزرچی ہیں تا کہ آپ ان کومیرا کلام پڑھ کرسنا میں۔جب آپ مل اُنٹیکی ہے قریش کواسلام کی دعوت دی اور أنبيل كباكده ورحمٰن كو يجده كرين تو قريش نے جواب ديا: پيرحمٰن كون ہے؟ ہم تواس كونيس مائے تو آپ م فائلين ہے نے مايا: وہي ميرارب ہے،اس کے سواکوئی عبادت سے لائن نہیں۔اس کی ذات ایک ہے مراس کے مفاتی نام بہت ہیں۔ میں نے اُس پر بھروسر کیا ہے اور بالآخرسب كواى كى طرف لوث كرجانا ہے۔ (تفسيرقرطبي)

[اس] کفار مک کامطالبہ بیرتھا کہ اگر قرآن مجید کچی کتاب ہے تو پہاڑوں کو بہال سے بٹا کرزین صاف کردی جائے اور مردول سے ہماری بات كراكى جائے۔ ال يربيآيت نازل بوكى كەللەتغانى برچيز يرقادر ب، وه اكرقر آن مجيد ك دريد يدمجزات انبس دكهاد يونجى وواليان لائے والے نيس بي كونكدوه كئ مجزات بہلے و كھ سے بيں ليكن پر بھى تعصب كى وجدے ايمان نيس لاتے۔اى طرح كا مضمون سوره انعام (١) كي آيت نمير الايس كزر چكاه، وبال طاحظه كريس

[ المس ] توكيا ايمان والول كويه معلوم بيس يعنى وه جائة بيل كه اكر الله تعالى جابتا توسب لوكول كوزيروى بدايت و مديتا تمرياس ك حكمت و المعان المعالم المعالم المعان المن المنان المن المعتاد المعال المعام الما المحار المام كالمال المعام كالمالا ربة تويد ميشرها كب كاشكاروال كراسلام يعيلار بكاوريكست كهات رين محتى كراللدتعالى كاوعده آجائ يعن مكرفتي

وَ لَقَٰدِ اسْتُهْزِئُ بِرُسُلِ مِّنُ قَبُلِكَ ۼۜٲڡؙڶؽؾٛڶؚڐۜڹؚؿؘػؘڰؘڡٞڕؙۊٵؿؙؖؠۧٵڂؘڎ۬ؿڰۿ<sup>٣</sup> أَ فَكُيْفَكُانَ عِقَابِ 🕝

ٱفۡمَنۡهُوَقَآ بِمُعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۖ ﴿ وَجَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكًّا ءَ \* قُلْ سَبُّوهُمْ \* آمُر أَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَنْرَضِ آمُر إِنْ فِطَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ \* بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِيثَ لِلَّذِيثَ كَفَرُوْا مَكُرُهُمُ وَ صُدُّوُا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَةُ مِنْ هَادٍ ۞

لَهُمْ عَنَابٌ فِي الْحَلِوةِ النُّانِيَا وَ لَعَدَابُ الْأَخِرَةِ أَشَقُّ عَ مَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ

٣١- اورب حك آب سے يملي رسولوں كا فداق أزايا كيا، یں میں نے کا فرول کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑلیا تو(ديكھو)ميراعذاب كيساتھا؟[٣٣]

سس۔ کیا وہ خدا جو ہر محض کے اعمال کا نگربان ہے اور وہ بت جو مشركين نے الله تعالی كے شريك بنار كھے ہيں (ايك جيسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگزنہیں)، آپ فرمائے! تم ان کے نام تو بتاؤ ،کیاتم اللہ تعالیٰ کووہ چیز بتاتے ہوجس کووہ زمین میں خبیں جانتا یا صرف ظاہری باتیں ہیں؟ بلکہ کافروں کے كئے ان كا مكر وفريب آراسته كرديا عميا ہے اور وہ راہ راست ے روک دیے گئے ہیں، اورجس کواللہ تعالیٰ ممراہ کردے اس كے لئے كوئى بدايت دينے والائيس ہے۔[سس]

ہے اور ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی عزاب ہے اور آخرت كاعذاب توزياده سخت موكا اوران كوالله تعالى كي محرفت سے کوئی بچانے والانہیں۔

ہوجائے یا قیامت قائم ہوجائے۔

[سس] پیارے بی مل فالی با آپ کفار مکہ کی مخالفت سے مملین نہ ہوں۔ پہلی اُمتوں نے بھی اینے رسولوں کا مذاق اُڑا یا میں نے ان کومہلت دى تاكدوه المى اصلاح كرليل كيكن جب وه المين بث وهرى سيربازندا ئے تو پيريس نے ان كو پير كرايساعذاب ديا كدائج تك ان كى بستیال عبرت کانشان بن ہوئی ہیں۔ کفار مکہ می ای مہلت کے دور ہے گزررہے ہیں، اگر بیمی این ہث دھری سے بازندآ سے توان کا مجمی انجام برا ہوگا، چنانچے ایسانی ہوا، چند سالوں کے بعد مکہ ہے کفروٹرک کا ایسانام دنشاں مٹا کہ چودہ سوسال ہے زائد عرصہ گزرچیکا سب كوئى مشرك و بال داخل بعى نبيس موسكتا\_

[ ٣٣] وہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز ہے باخر ہے اور یہ بت جو اسپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں بیداللہ تعالیٰ کے شریک کیئے بین سکتے ہیں ؟ بیدلات ومنات الشرتعالى في بنائ واكروه بناتاتواس كواسية ان شريكون كاعلم بوتا ، لبندار يصرف نام بين جوتهار ب باب واداف ريح ستے یا تباری نسول باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق تبیں۔درامل بیان کی ہث دحری ہے جوشیطان نے ان کے لئے آراستہ كرركى باورداى البيل راوراست سےرو كي موے باوراب ووكرائى كى اس انتاكوكن بيك بيل كركى باوى البيل بدايت كيل

المداد الكرم المحادث ا

وَ الَّذِينَ النَّيُهُمُ الْكِلْبُ يَفْرَحُونَ بِمَا الْكِلْبُ يَفْرَحُونَ بِمَا الْكِلْبُ يَفْرَحُونَ بِمَا الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلْمُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

وَ كُذَٰ لِكَ اَنْزَلْنَهُ خُلُمًا عَرَبِيًا وَلَيْنِ النَّبُعْتَ الْهُوَآءَهُمْ بَعُنَ مَا جَاءَكَ مِنَ النَّبُعْتَ الْهُوَآءَهُمْ بَعُنَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مُمَالِكَ مِنَ اللهِ مِنْ قَرْلِ وَاتِي ﴿

سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی معدہ کیا گیا ہے اس کی مفت ہیں ،اس کا کچل مفت ہیں ،اس کا کچل اوراس کا سامیددائی ہیں ، بیر ہیز گارلوگوں کا انجام ہے اور کا فروں کا انجام (دوزخ کی ) آگ ہے۔

۳۱۔ اورجن اوگوں کوہم نے کتاب دی ہے دہ اس (قرآن) ہے خوش ہوتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان محروب کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان محروب میں ہے بعض وہ ہیں جواس (قرآن) کے بعض صحکا انکار کرتے ہیں ،آپ فرماد یجئے! کہ بجھے صرف یک محمد کا انکار کرتے ہیں ،آپ فرماد یجئے! کہ بجھے صرف یک محمد کا محمد کیا گیا ہے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ بناؤں ،ای کی طرف میں بلاتا ہوں اور اس کی کی طرف (سب کو) لوئنا ہے۔[۵]

سے اور ای طرح ہم نے اس (قرآن) کوعر بی زبان میں فیصلہ بنا کرنازل کیا ہے، اور (اے سننے والے!) اگر تونے کھار کی خواہ شات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس صحیح علم پہنچ چکا تو اللہ تعالی کے مقابلہ میں نہ کوئی تیرا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بیانے والا۔ [۲۷]

وسے سکتا ، البنداد نیاش انہیں بالا خر محکست کے عذاب سے داسطہ پڑے کا محرآ خرت کا عذاب بہت بن سخت ہوگا اور انہیں عذاب سے بچائے والا بھی کو کی نہیں ہوگا۔ جھائے والا بھی کو کی نہیں ہوگا۔

[۲۷] ہم نے جس طرح پہلے دسولوں پر کتابیں ان کی مقامی زبانوں میں نازل کیں ای طرح آپ پر بھی ہم نے قرآن بجید کو عربی زبان میں

COMP DE LA CONTRACTION OF THE PARTY OF THE P

٣٨- اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج اورہم نے ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی، اور کسی رسول کے کے بیمکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزه في آئے، ہرمیعاد کے لئے ایک نوشتہ ہے۔[۲۸]

وَلَقَدُ أَرُّ سَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَذُواجًا وَذُرِّيتُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ ٱنْ يَّأْتِيَ بِاليَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكِلِّ آجَلِ كِتَاب<sub>®</sub>

٣٩- الله تعالى جو چابتا ب مناديتا ب اور (جو چابتا ب) باتى ر کھتا ہے اور ای کے پاس اصل کتاب ہے۔[۴۸]

يَمْحُوااللهُ مَالِيشًا ءُو يُثَيِثُ وَعِنْهُ وَعِنْهُ أمُّ الْكِتُب ؈

نازل کیا کیونکہ آپ کے ابتدائی مخاطبین اہل عرب ہیں تا کہ وہ قر آن کے احکام کو آسانی سے مجھ ملیں۔قر آن مجید کے سارے فیصلے واضح اورائل ہیں اور ان واضح احکام کے آجانے کے بعد بھی جو کفار کی خواہشات کی پیروی کرے گا قیامت کے دن اس کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والاکوئی نہیں ہوگا۔

[44] منکرین کے بجیب وغریب اعتراضات میں ہے ایک بیتھا کہ پیغیبر کو بیوی بچوں کی کیا ضرورت ہے، اس کوتو ہر وقت تبلیخ میں مصروف ر بهنا چاہیے اور دوسرا میاعتراض تھا کہ اگر آپ سیے نبی ہیں تو جومجزہ ہم مانگتے ہیں وہ وکھاتے کیوں نہیں۔اس آیت میں ان وونوں اعتراضات كاجواب ديا حمياب كمه بهل انبيائ كرام عليهم السلام بهى فرشة نبيل سقے بلكه بشر يقے اور ان كے بھى بيوى يح سقے۔ نيز يهلاا نبيائ كرام عليهم السلام بحى الله تعالى كى اجازت كے بغير مجزه نبيل وكھاتے تنے بلكہ جب الله تعالى كى طرف سے اذن ہوتا تو وہ معجزہ دکھاتے اور اللہ تعالیٰ نے ہرکام کے لئے اپن حکمت کے مطابق ایک وفت تحریر کررکھا ہے اور وہ اس کے مطابق ہی وقوع يذير موتاب\_

[٨٨] الله تعالى في برانسان كارزق عمراورا عمال وغيره لوح محفوظ مين ككهروسة بين اورا بن محكست كرمطابق جو جابتا بمثاويتا باور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: اللہ تعالی استے ہرکام پرغالب ہے۔ (قرآن:۲۱:۱۲)ورج ذیل احادیث سے مجى اس كى تائىد موتى ہے:

ا۔ ایک دفعہ حضرت علی عظامت نی کریم مل اللہ استال آیت کامفہوم در یافت کیا تو نی کریم مل اللہ اندرایا: (اے علی!) میں اس آیت کی تغییر سے تیری آئھ بھی ٹھنڈی کروں گااورا پی اُ مت کی آئھ بھی ٹھنڈی کروں گا۔صدقہ کوسی مصرف پرخرج کرنا، والدین کے ساتھ نیکی اورحسن سلوک کرنا ، ایسے اعمال ہیں جو بد بختی کونیک بختی ہے بدل دیتے ہیں عمر میں اصافے کا باعث ہوئے ہیں اور برے (تفسير رو محالمعاني)

۲- نبی کریم مانظیر نیم نے فرمایا: جس محض کواس بات سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشاوگی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتددارول کے ساتھ مہریائی کرے۔ (بنخاری: حدیث نمبر ۵۹۸۵: کتاب الادب: باب ۱۱) س- نی کریم سانطالیلم نے فرمایا: انسان کواس کے کناہ کی وجہ سے رزق سے محردم کیاجا تا ہے اور نقز پر کوؤ عابدل دیتی ہے اور نیکی سے

وَإِنْ مَّانُرِينَكَ بَعُضَ الَّذِي نَوَهُمُ اَوْ وَانَ مَّانُويَنَكَ وَاقْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا وَتُوفِينَكَ وَاقْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ۞

اوراگرہم (اس عذاب کا) کچھ حصہ جس کا ہم نے ان
کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے آپ کو (ظاہری حیات
میں) دکھادیں یا (اس سے پہلے) آپ کو اُٹھالیں،
بہرحال آپ کا کام صرف (احکام) پہنچانا ہے اور حساب
لیٹا ہمارے ذِمہ ہے۔[۹۹]

اسم کیا وہ نیس و کیھتے کہ ہم ان کی سرزمین کو ہرطرف ہے کہ کم ان کی سرزمین کو ہرطرف سے کم کرتے جارہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم فرما تاہے اور کوئی اس کے حکم کوروکرنے والانہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔[۵۰]

آوَلَمْ يَرَوُا آثَانَا قِي الْآثُمْ مَنَ نَفَقَصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا فَاللّٰهُ يَحُكُمُ لامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ \* وَهُوسَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

(مسئداحمد: جلد ۵: ص ۲۵۲ اور مستدر ک للحاکم: جلداؤل: ص ۲۵۲)

عرميں اضافه او تاہے۔

[ ٣٩] پیارے ٹی مان بھی آباسلام کا تور بھیلے گا اور ان کا فرول کو تکست کے عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ ان کی تکست کے محمانا ظرتو آپ ایک ظاہری حیات میں بن ویکھ لیس کے اور پھی آپ کے بعد وقوع پذیر ہوں مے۔ بہر حال آپ کفار کی سماز شوں سے کبیدہ خاطر نہ مول کے دیار کا مار پیغام پیٹیا تا ہے ، البتدان کا حساب لیتا یہ ہمارے ذمہ ہے ، ہم مناسب وقت پر ان کی گرفت کریں ہے۔

عول کے ونکہ آپ کا کام پیغام پیٹیا تا ہے ، البتدان کا حساب لیتا یہ ہمارے ذمہ ہے ، ہم مناسب وقت پر ان کی گرفت کریں ہے۔

اور ان کے ونکہ آپ کی کے محربی آبات بھر نی معلوم ہوتی ہے یعنی جب عرب میں اسلام پیمیل رہا تھا توسٹر کین کی تعداد ان بدن کم ہور ہی تھی۔

A Com- Mark Company Company Comment of the Comment of the Company of the Company

۳۲- اور بے شک ان لوگوں نے بھی مکر وفریب کیا جوان سے
پہلے ہے مگر سب خفیہ تدبیروں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے
پاس ہے، وہ خوب جانتا ہے ہر مخص جو پھے کمار ہاہے، اور
عفریب کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے
لئے ہے۔[10]

وَقَلُ مَكْرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكُنُ مَكْرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكُنُ مَعَنَّ عَلَيْهِ مُعَالَّكُمْ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ لا وَسَيَعْلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّامِ ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفُّرُ لِمِنْ عُقْبَى الدَّامِ ﴿ وَمِنْ عَلْمُ الْكُفُرُ لِمِنْ عُقْبَى الدَّامِ ﴿ وَمِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ عُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ عُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّ

۳۳۔ اور کافرلوگ ہے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ فرمائی بطورِ فرمائی اللہ تعالی بطورِ فرمائی اللہ تعالی بطورِ گواہ کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کاعلم ہے۔[۵۲]

وَيَقُولُ الَّذِينُ كَفَرُوا لَسُتَ مُرُسَلًا اللهِ اللهُ ا

مشرکین کے لئے اس سے بڑاد نیوی عذاب اور کیا ہوگا کہ ان کے لئے ہر طرف سے سرز مین عرب تنگ ہوری تھی۔اللہ تعالی کا تھم نافذ ہوکر دہتا ہے، جب اس کا دفت آجائے توکوئی اس کے تھم کورو کئے یا مؤخر کرنے والانہیں ہے۔

[16] بیکوئی نئی بات نیس ،شرکین مکہ سے پہلے بھی منکرین اپنے پیغیروں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔اللہ تعالی ہر مخص کے ملکی وخوب جانت ایس مشرکین کو بھی عنظریب اپنے اعمال کی سزامل جائے گی اور آخرت میں توان کا انجام بہت ہی براہوگا۔

کا انجام بہت ہی براہوگا۔

> فقیر:محداندادسین پیرزاده: جامعهالکرم بروز بده بعندازنمازظهر عفروری ۲۰۰۲م بمطابق ۱۸ محرم ۱۳۲۸ه تقریباً سولدونول میل سوره رعد کی تغییر تکمل دو کی ۔ المحمد دند رمب العالمین۔

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْدِ. سورة ابراهيم (۴۹۱)

یہ درت کی ہے مراس کی چندآیات مدنی ہیں کیونکہ وہ جمرت کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورت کی آیت نبر ۵ سیس معنرت ابراہیم الظیلاء کاذکر مبارک ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام 'ابراہیم''رکھا ممیاہے۔

اس سورت کے آغازیں اللہ تعالی نے نی کریم مل اللہ ہے نرمایا: ہم نے قرآن مجید کوآپ کی طرف اس لئے نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کو گراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں اور ہم نے ہررسول المنظیمی کواس کی قوم کی زبان کے ساتھ اس لئے مجیجاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کھول کر بیان کرے اور لوگوں کواپے رب کا پیغام بھے ہیں آسانی ہو۔

الله تعالی نے حضرت مونی القیمی تورات دے کرای لئے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو گرائی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لئے تا میں اور انہیں قمت فداوندی کا حساس ولا میں کہ اللہ تعالی نے تہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی تا کتم اس کا شکراوا کر واورا گر تم اللہ تعالی کی نافر مانی سے باز ندا ہے تو تو میں کہا تو موں کی طرح کوئی عذاب آسکتا ہے۔ جولوگ اللہ تعالی سے عذاب سے نہیں ڈرتے اور شیطان کے فریب میں آجاتے ہیں، قیامت کے دن شیطان آئیس کے گا: اللہ تعالی نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ ہوا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کی ظاف ورزی کی ہے تم میں ہے تہیں مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تو تم میں مرف برائی کی ترغیب دی اور تم نے فورا میرکی دور قر کرکی ورڈکر کوئی تابی کی طاحت نہ کر و بلکہ اپنے آپ کو طاحت کر وکرتم نے اپنی عمل کو استعال کر کے اپنے فائد سے اور نقصان پر غور وکر کیوں شرکیا۔

> قفیر: محدامداد حسین پیرزاده: جامعالکرم، برطانیه بروزیده بعدازنماز عشاء عفروری ۲۰۰۷ م برطایق ۱۸ محرم ۲۸ ساه

لِبُسْمِ اللَّهِ الرَّحَلِّنِ الرَّحِينِ الرَّحَينِ الرَّحِينِ الرَحِينِ ال

الله كُنْبُ انْ رَكُنْهُ النَّهُ النَّكُ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَ النَّالَةُ النَّالِي النَّلَالِي النَّالِي النَّلَا النَّالِي النَّالِي النَّلُولُ النَّ

ا۔ الف لام را [۱] یہ ایک (عظیم الثان) کاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کوان کے رب کے تھم سے تاریکیوں سے نکال کر روشن کی طرف میں اس کے داستہ کی طرف جو بہت غالب بہت تعریف کیا ہوا ہے۔[۲]

۲۔ وہ اللہ تعالیٰ کہ جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے سے سب ای کا ہے اور کفار کے لئے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔

س۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پہند

کرتے ہیں اور لوگول کو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے رو کتے ہیں
اوراس (دین حق) میں بھی تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ بڑی
دور کی گراہی میں ہیں۔[۳]

الذَّنِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَلِّوةَ النَّانِيَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَسُلُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَسُلُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبُعُونَهَا عِوَجًا اللهِ وَيَبُعُونَهَا عِوَجًا اللهِ اللهِ وَيَبُعُونَهَا عِوَجًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[۱] بیرونب مقطعات ہیں، بیاللہ تعالیٰ اور اس کے صبیب مکرم مل تظالیج کے ورمیان راز کی باتیں ہیں۔ان کی مزید تشریح کے لئے سورہ بقرہ (۲) کا حاشیۂ برایک ملاحظہ کریں۔

[۲] میرے بیارے نی مان تفالیم! آپ پر قرآن مجید نازل کرنے کی غرض بیہ کہ آپ لوگوں کو گمران کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے آشا کردیں۔ یہاں روشنی سے مرادوہ راستہ ہے جوانسان کواللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔

[۳] جولوگ اس دنیا کی زندگی کو بی سب پیچه بچھ لیتے ہیں اور آخرت کوفراموش کردیتے ہیں، نیز لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے رو کتے ہیں اور اسلام میں خامیاں تلاش کرتے ہیں لیتن خود بھی مراہ ہیں اور دوسروں کو ممراہ کرنے میں سر مرم رہتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا اور یکی وہ لوگ ہیں جو ممراہی میں استے دور جانچے ہیں کہ ان کا واپس ہدایت کی طرف لوٹیا مشکل ہے۔

وَمَا اَمُسَلَنَا مِنْ مَسُولِ اِلَا بِلِسَانِ تَوْمِهِ لِيُبَرِّنَ لَهُمْ لَمُ فَيُضِلُ اللهُ مَنْ يَشَا ءُويهِ إِينَ لَهُمْ فَيُضِلُ اللهُ مَنْ يَشَا ءُويهُ إِينَ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ فَي

۳۔ ہم نے ہر نبی کواس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ ان کے ۔ ہم نے ہر نبی کواس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ ان کے ۔ لئے کھول کر بیان کرے، [۴] پس اللہ تعالیٰ ممراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت ویتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

["] چونکہ ہرنی النظیم کے اوّلین مخاطب ای قوم کے لوگ ہوئے ہیں جس میں وہ نی النظیم بھیجا جاتا ہے اس لئے ای قوم کی زبان میں وتی بھیجی جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے جاتی ہے تاکہ بھیٹے اور مجھانے میں آسانی ہو، پھر جولوگ کلام النبی میں غور وفکر کرتے ہیں النہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ ایمان نے آتے ہیں اور جولوگ تعصب اور ہٹ دھری کی وجہ سے روگر دانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں مگر اسی میں ہم بھیٹنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

آپ مل فی بیلی کے اقد لین مخاطب لوگ الل عرب سخے اس لئے وقی کا نزول مربی زبان میں ہوا، لیکن اس کا مطلب بیلیس که آپ مرف عربی زبان ای جائے شخے۔ دراصل آپ مل فیلی تمام مخلوق کے لئے نبی اور رحمت سخے اس لئے آپ من فیلی انسانوں کے علاوہ جنوں ، جانوروں اور درختوں کی بولیاں بھی جانے شخے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے:

(مسنداحمد:جلد٣:ص١٥٨)

Prode De Company (Company) (Company)

وَلَقَدُ اَنْ سَلْنَا مُوسَى بِالنِينَا آنُ آخُدِجُ قَوْمَكَ مِنَ الطُّلُبُ إِلَى النَّوْرِ، \* وَذَكِرُهُمُ

ے گزرے جوابی گردن بڑھا کر بڑبڑارہا تھا، آپ نے فرمایا: اس ادن کے مالک کو بلاؤ، جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا: بیاون کہدرہا ہے: میں ان کے ہاں پیدا ہوا، انہوں نے مجھے دی کردیا تھی کہ دہا ہے: میں ان کے ہاں پیدا ہوا، انہوں نے مجھے سے کام لینا شروع کردیا تی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا تو بیلوگ مجھے دی کردو چاہتے ہیں، پھرآپ آگے گئے تو آپ نے دوالگ الگ درختوں کو دیکھا، آپ نے مجھے فرمایا: جا وَان دونوں درختوں ہے ہوکہ دو مل کرمتھل ہوجا کیں، جب دہ درخت ل گئے تو آپ نے ان کی اوٹ میں رفع حاجت کی اور فرمایا: جا وَان سے کہو: اب بیالگ الگ ہوجا کیں، پھرآپ من المنظم آگے گئے، جب والیس آئے تو اس بی کے باس سے گزرے، وہ بیوں کے ماتھ کھیل رہا تھا، اس کی باس چھمینڈ سے متھے، اس نے دومینڈ سے آپ کو ہدید کئے اور کہنے گئی: اس پر دوبارہ بالکل جنون طاری نہیں ہوا، رسول ماں کے باس چھمینڈ سے متھے، اس نے دومینڈ سے آپ کو ہدید کئے اور کہنے گئی: اس پر دوبارہ بالکل جنون طاری نہیں ہوا، رسول مان سائے گئے بات کے دومینڈ سے کے میں اللہ کارسول ہوں سوائے کا فراور فاس جنوں اور انسانوں کے۔

(معجم كبير:جلد٢٢:ص٢٢)

"- حضرت انس بن ما لک عظمہ بیان کرتے ہیں کہ درمول الله ما فالیے ہم ایک قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک ہم فی پرکز کر خیے ہیں با ندھ رکھی تھی۔ ہم فی نے دمول الله ما فالی ہے عرض کیا: میرے دونے ہیں، آب ان سے میرے لئے اجازت لیں ہیں ان کو دودھ پلا کر والی آجا وال گی۔ درمول الله ما فالی ہے نے دالوں سے کہا: اس ہم فی کو جھوڑ دوریا ہے بچوں کو دودھ پلا کر تا ان کو دودھ پلا کر والی آجا کی ان جیمہ والوں نے کہا: یا رسول الله اس کا کون ذرر دار ہوگا؟ رسول الله ما فالی ایم اس کا کون ذرر دار ہوگا؟ رسول الله ما فالی ایم ما ایک کا دودھ پلا کر والی آگی اور تیمہ والوں نے اس کو با تدھ دیا۔ (خصائص ذرر ادار ہول ۔ انہوں نے ہم فی کو چھوڑ دیا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر والی آگی اور تیمہ والوں نے اس کو با تدھ دیا۔ (خصائص کہنا: عالی کہنا تو بیم ہوئی جھے کہنا کی درمول الله ما فالی ہے کہا: کیا تو بیم ہوئی جھے کہنا کی درمول الله ما فالی ہے کہنا کی الله می دور تی جاری گئی اور کہتی تھی؛ الله الله الله تعمد درمول الله ما فالی کے اس کے کہنا: کی اس کے کہنا: یا رسول الله ما فالی ہے کہنا ہیں دور تی جاری کو کہنا تھی الله الله کی درمول الله می دور تی جاری کی اور کہتی تھی؛ الله الله الله تعمد درمول الله می دور تی جاری کی اور کہتی تھی؛ الله الله الله تعمد درمول الله می دور تی جاری کی اور کہتی تھی؛ الله الله الله تعمد درمول الله می دور تی جاری کی اور کہتی تھی؛ الله الله الله تعمد درمول الله درمول الله درمول الله دور تی جاری کی درمول الله در

(دلائل النبوة: امام بيهقى: جلد ٢: ص٣٥)

[۵] الله تعالی نے حصرت موی الظینواکو بجزات اور تورات کی آیات وے کر بھیجا تا کہ آپ ایٹی قوم کو گرائی کی تاریکیوں سے لکال کر ہدایت کی روشن کی طرف لے آئیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی الظیکا اکو مجزات دے کراس کے بھیجا کہ آپ اپٹی قوم کوٹور کا راستہ دکھا کیں۔ سور کا آل عمران (۳) کی آیت نمبر ۹ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ الظیکا اکو بھڑات دے کراپئ قوم کیتی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا بھر نبی کریم مان اللیج سے بارے میں کہیں نہیں فرما یا کہ آپ مان اللیج کوعرب کی طرف یا اپٹی قوم کی طرف بھیجا میا

TOUR STATE OF THE STATE OF THE



۲- اور جب موک الطیعی نے اپنی قوم سے فرمایا: کہتم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یا ذکر وجب اس نے تم کوآل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت تکلیفیں پہنچاتے ہے، وہ تسے نوات دی جو تمہیں سخت تکلیفیں پہنچاتے ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذک کر دیتے تھے اور تمہاری عور توں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے دب کی طرف ندو کری بھاری آزمائش تھی۔[ی]

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اَنْجُكُمْ مِّنَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اَنْجُكُمْ مِّنَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اَنْجُكُمْ مِّنَ اللهِ عَلَيْكُمْ الْوَءَ الْعَنَابِ وَ يُنَا يِّحُونَ يَسَاعَكُمْ مُؤْءَ الْعَنَابِ وَ يُنَا يِّحُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَوْلَيْمُ مَوْلَيْمُ مَوْلَيْمُ مَوْلَيْمُ مَوْلَيْمُ مَوْلَيْمُ مَوْلِيْمُ مَوْلِيمُ مَا مَوْلِيمُ مُولِيمُ مَوْلِيمُ مُولِيمُ لِيمُ مَوْلِيمُ مِولِيمُ لِيمُ مَوْلِيمُ مُولِيمُ لِيمُ مَوْلِيمُ لِيمُ مَوْلِيمُ مِولِيمُ لِيمُ لِيمُ مَولِيمُ لِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ مُولِيمُ لِيمُ مَولِيمُ مِنْ مِيمُ لِيمُ مِنْ مُولِيمُ لِيمُ مِنْ مُولِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ مُولِيمُ مِنْ مُولِيمُ لِيمُ مُولِيمُ مِنْ مُولِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ مُولِيمُ مُولِيمُ مُولِيمُ لِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ مُولِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ لِيمُولِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُ لِيمُ مُولِيمُ لِيمُولِيمُ لِيمُولِيمُ لِيمُ لِيمُولِيمُ لِيمُ لِيمُولِيمُ لِيمُ لِيمُ لِيمُولِيمُ لِيمُ لِيمُولِيمُ لِيمُولِ

اور یاد کروجب تمہارے رب نے آگاہ کردیا تھا کہ اگرتم
 شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور اضافہ
 کروں گا[۸] اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا

وَاذْ تَاذَّنَ رَبُّكُمُ لَيِنَ شَكَرُتُمُ لَيِنَ شَكَرُتُمُ لَا فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[2] جومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بن اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے افتد ارکوختم کردے گا، چنانچیاس نے تھم جاری کردیا کہ بنی اسرائیل کے ہال پیدا ہونے والے ہر بچیکوئل کردیا جائے۔والدین کے سامنے کمسن بیٹوں کوڈن کر کاواقعی بہت بڑی آزمائش تھی۔حضرت موکی النظافی نے اپنی قوم کو میاحسان یا دولا یا کہ اللہ تعالی نے ان کوفرعون کے مظالم سے نجات ولائی، البذا ان پر اللہ تعالیٰ کاشکر لازم ہے۔

[^] ال آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون بیان فرمایا ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما تا ہے۔اضافہ سے مراد ظاہری نعمتوں میں اضافہ بھی ہوسکتا ہے اور آخرت میں اجروثواب کا اضافہ بھی ہوسکتا ہے،جس طرح اللہ تعالیٰ کی تھست نقاضا کرے۔

### همرك بارك مين چنداحاديث

ا- مغیرہ بن شعبہ طاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہ اللہ اللہ اللہ اس قدر قیام فرمایا کہ آپ ماہ اللہ کے پاؤل پرورم آگیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعظے محصلے خلاف اولی کاموں کی مغفرت فرمادی ہے (پھر آپ اس قدر مشعنت کیوں اُٹھاتے ہیں؟) آپ نے فرمایا: کیا میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار بندہ نہیوں۔

(بخاری: حدیث نمبر ۱۳۸۳ : تفسیر القرآن: سوره نمبر ۲۸)

۳- نی کریم من فلایلیم کوجسب کوئی ایسادا قعد پیش آتاجس سے آپ کوختی ہوتی تو آپ اللہ لتعالیٰ کاشکرادا کرنے کے لئے جدویس جلے جاتے۔ (ابن ماجة: اقامة الصلوة: باب ۱۹۲)

س- نى كريم من المين من المين من مايا: جولوكول كالفكراد النيل كرتاوه الله تعالى كالجمي شكراد النيل كرسكا\_

(مستدامد، جلد ۲ : ص ۲۷)

٣- حفرت ابو بريره وظله بيان كرت بيل كرسول الله والله المائلية فرمايا: كما كرشكركرف واليكودوا بريط كاجوم كرك روزه

المداد الكرم

عذاب بہت سخت ہے۔[9]

كشريده

۱۵ اور موکی الظفی این نے فرمایا: اگرتم اور روئے زمین کے تمام لوگ ناشکری کروتو بھی یقینا اللہ تعالی بے نیاز ہے اور سب تعریفوں کا مستحق ہے۔[۱۰]

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُوۤا اَنْتُمُ وَمَنَ فِي الْوَقَالَ اللهُ الْفُرُوۡا الْفُدُو مُنَ فِي الْوَاللهُ اللهُ الل

(شعب الإيمان: بيهقى: حديث نمبر ١٢٣١: جلد ٣: ص١١١)

د کھنے والے کوسطے گا۔

۵۔ نی کریم مل اللہ بنے فرمایا: جو تفس تعوارے سے رزق سے راضی ہو کیا اللہ تعالی اس کے تعوارے سے مل سے راضی ہوجاتا ہے۔ (شعب الایمان: حدیث نمبر ۵۸۵ مین جلد سن ص ۱۳۹)

ے۔ حضرت موک الطبیخ انے فرمایا: اے میرے رب ایس تیراشکر کیسے اوا کرسکتا ہوں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کی جزائجی میری تمام بڑی عبادات نیس ہوسکتیں تو ان پروتی آئی کہ اے موٹ الطبیخ !! تم نے اب میراشکرا داکر دیا۔

(شعب الايمان: حديث نمبر ١٥ ١ ١٣٨ : جلد ١٠ ١)

۸۔ مغیرہ بن عقبہ عظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت واکو الظیمان نے کہا: اے میرے دب! کیا تیری تخلوق بل ہے کی نے مجھے ہی ایا وہ بی رات تک تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالی نے وہی فرمائی: بال! مینڈک نے، پھر اللہ تعالی نے فرمایا: ''اے آلی داکو اشکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔' (قر آن: ۱۳۳) صفرت داکو دائلی نے کہا: اے میرے دب ایم تیرے شکر کی کیے طافت رکھ سکتا ہوں حالا تکہ تو مجھ پر فعت فرما تا ہے پھر تو مجھے اس فعت پر شکر کی تو فیق دیتا ہے ( تو شکر کی یہ تو فیق تیری طرف ہے ایک اور نی فعت بن جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی ) اس طرح فعت پر فعت پر فعت برحق چلی جاتی ہے۔ اے میرے دب! جب فعت بھی تیری طرف ہے اور اس فعت پر شکر کی تو فیق بھی تیری طرف ہے اور اس فعت پر شکر کی اور کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالی نے فرما یا: اے داکو د! اب تم ہے ہو پہلے نے کاحق اور اکر دیا ہے۔ دیث نمبر ۱۳ اس جداد سمنے میں اس اس داک

9۔ حضرت معاذین جبل عظی بیان کرتے ہیں کدرسول الله مان الله مان کا ہاتھ پکر کرفر مایا: اے معاذ الله تعالی کی تسم ایمن تم سے محبت کرتا ہوں الله مان کی تم ہر نماز کے بعد بددعا کیا کرو: اللهم اعنی علی ذکر ک و شکر ک و سکر ک و حسن عبادت کے الله تعالی البین قرکراورا بین شکر اورا میں عبادت کے اکسالله تعالی البین ذکر اورا بین شکر اورا میں عبادت کے اکسالله تعالی البین ذکر اورا بین شکر اورا میں علی الله علی دفر ماد

(ابوداؤد: كتاب الصلوة: باب ا ٣٦)

[ • أ] لينى اكرروك زين كرتام لوك ناشكرى كرف ليس توجى الله تعالى كالبحريس بكا رسكة كيونك الله تعالى بي نياز بادر برحال بس بر

Commendation of the Commen

9- کیا تمہارے پاک ان لوگوں کی خبر نہیں پینی جوتم ہے پہلے
گزر چکے ہیں یعنی قوم نوح ، عاد اور خمود اور جولوگ ان
کے بعد ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا ، ان
کے بعد ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا ، ان
کے پاک ان کے رسول روش دلائل لے کرآئے تو انہوں
نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں ڈال لئے اور کہنے گئے :
ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے
ہواور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہوہم تو
اس کے متعلق بڑے شے شک میں جتلا ہیں۔[11]

اَلَمْ يَا نَوْمِ قَاعِدٍ قَاتُمُو الْمَنِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ قَوْمِ أَنْ فَرَحِ قَعَادٍ قَتُمُودُ أَوَالَّنِ يُنَ مِنْ بَعُلِهُمْ أَوْمِ أَوَالَّنِ يُنَ مِنْ بَعُلِهِمْ أَلَا اللهُ عَمَا عَنْهُمْ مُسلُهُمْ لِلاَ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ عَمَا عَنْهُمْ مُسلُهُمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَيَ الْمَوْلِ اللهُ عَلَيْهُمْ فَيَ الْمُولِمِمُ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي الْمَوْلِمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي الْمُولِمِمُ وَ اللهُ اللهُ

۱۰- ان کے رسولوں نے کہا: کیا تہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے تا کہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت وے، انہوں نے کہا: تم توصرف مقررہ مدت تک مہلت وے، انہوں نے کہا: تم توصرف ماری طرح بشر ہو، تم بیہ چاہتے ہو کہ تمیں ان سے دوک دو جن کی ہمارے آباء واجدا وعباوت کرتے ہے، سوتم ہمارے یاس کوئی روش دیل لاؤ۔ [۱۲]

قَالَتُمُسُلُهُمُ أَفِى اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّلُوْتِ

وَ الْاَمُ شِ لَا يَدُ عُوْكُمْ لِيَغُورَكُمُ مِّنُ

ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلَى اجَلِ مُسَمَّى لَٰ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلَى اجَلِ مُسَمَّى لَٰ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلَى اجَلِ مُسَمَّى لَٰ فَالُوَا إِنَ انْتُمْ إِلَا بَشَرُ مِثْلُنَا لَا يَعُبُلُ الْبَاوُنَ اللهِ بَشَرُ مِثْلُنَا لَا يَعْبُلُ الْبَاوُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فتم كى تعريفول كالمستحق ہے۔اس كے لئے سوره نساء (١٨) كا حاشية نبر ١٤١ ميمى ملاحظة كريں۔

[اا] کیاتہ ہیں قوم اور قوم عادو ثمود کی بلاکت کاعلم نیں جب ان کے پاس ان کے رسول روٹن ولائل لے کرآ ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مند میں ڈال لیے اور غضبناک ہوکر کہنے گئے: ہم تمہارے وین کوشلیم نیس کرتے کیونکہ ہم اس کے متعلق سخت مثل میں مبتلا ہیں۔

[۱۲] رسولوں نے منکرین سے کہا: کیاتم اللہ تعالیٰ کی جستی اوراس کی تو حید کے بارے میں مخک کرتے ہو حالانکہ ووڑ مین وآسان کو پیرا کرنے والا ہے اور وہ تہمیں اس لئے بلاتا ہے تا کہ تمہارے والا ہے اور وہ تہمیں اس لئے بلاتا ہے تا کہ تمہارے محلاہ بخش و سے اور تہمیں اس لئے بلاتا ہے تا کہ تمہارے محلاہ بخش و سے اور تہمیں زندگی کی مہلت ویتا ہے تا کہ تم فور وگر کر کے توبہ کرلولیکن ہر دور کے منکرین کے پاس ایک ہی ہتم کے اعتراضات سے بعنی یہ ہماری طرح انسان ہیں تو بھریہ ہی کہے بن سکتے ہیں؟ نیزید ہماری پسند کا کوئی بجر و بھی تمیں وکھائے اوران کی اعتراضات سے بعنی یہ ہماری طرح انسان ہیں تو بھریہ ہی کہیے بن سکتے ہیں؟ نیزید ہماری پسند کا کوئی بجر و بھی تمیں وکھائے اوران کی خواہش مرف یک ہے کہ میں ہمارے باپ داوا کے ند جب سے دور کر دیں گر ہم اسپنے آبائی ند ہب کو جھوڑنے والے تیس ہیں ۔۔

المادالكي كالمراكب المراكب الم

الله ان کے رسولوں نے ان ہے کہا: اگر چہ ہم تمہاری طرح
انسان ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے جس پر
چاہتا ہے احسان فرما تا ہے، اور ہمارے لئے یہ ممکن نہیں
ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی
ولیل لے آئیں، اور مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی ہمروسہ کرنا
چاہیے۔[۱۱]

۱۱۔ اورہم اللہ تعالی پر بھروسہ کیوں نہ کریں حالانکہ ای نے ہمیں ماری راہیں دکھائی ہیں ، اورہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں ماری راہیں دکھائی ہیں ، اورہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر مبرکریں کے ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ تعالی پر بی توکل کرنا چاہیے۔

ساا۔ اور کفار نے اپنے رسولوں سے کہا: ہم ضرور تہہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیں مے یا تہہیں ہمار سے ندہب میں آتا ہوگا، توان کے رب نے ان کی طرف دی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو توان کے رب نے ان کی طرف دی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں مے۔[۱۲]

سما۔ اوران کے بعد ہم تم کواس ملک میں ضرور آباد کریں ہے، یہ (وعدہ) ہراس شخص کے لئے ہے جو میرے روبرو کھڑا ہوں۔ میرے اس خص کے لئے ہے جو میرے روبرو کھڑا ہوں۔ میں اسے ڈرتا ہے اور میرے عذاب سے خاکف ہے۔

قَالَتُ لَهُمْ مُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَا بَشَوْ مِنْ عَبَادِمٌ وَلَكِنَّ اللهُ يَتُنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمٌ وَمَا كَانَ لَنَّا آنُ نَاتِيكُمْ مِنْ عِبَادِمٌ وَمَا كَانَ لَنَّا آنُ نَاتِيكُمْ بِسُلُطْنِ إِلَا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

وَمَالِنَا ۗ إِلَا نَتُوكُلُّ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَالِنَا وَمَالِنَا ۗ إِلَّا نَتُوكُلُّ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَالْنَا فَ سُهُلِنَا الْمُتَوَعِلُونَ عَلَى مَا الدَّيْتُ وَنَا لَا وَلَنَّصُورَ تَعْلَى مَا الدَّيْتُ وَنَا لَا وَلَنَّصُورَ تَا لَا مُنْ اللهِ فَلْيَتُ وَكُلُونَ عَلَى الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي اللهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي اللهِ فَلْمُ اللّهِ فَلْ اللّهِ فَلْ لِي اللّهِ فَلْ إِلَيْ الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي الْمُتَوالِي اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَلْكُونَ عَلَى اللّهِ فَلْلُولُونَ عَلَى اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَيْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَهُ مَا اللّهُ فَالِي اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ فَا لَهُ عَلَى اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَهُ فَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ اللّهُ فَا لَهُ فَا لَا لَهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا لَا لَا لَا لَهُ فَا لَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا لَهُ اللّهُ فَا لَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا لَا لَهُ اللّهُ فَا لَا لَهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَّ وَالِرُسُلِمُ لَنُخْوِجَكُمُ وَقَالَ الْمُسْلِمُ لَنُخْوِجَكُمُ وَقَالَ الْمُسْلِمُ لَنُخُوجَكُمُ وَقَالُ الْمُسْلَمُ الْمُعْوَدُنَّ فِي مِكْتِنَا فَاوْتَى وَمِنْ الْمُسْلِكُنَّ الظّلِيدِينَ فَى النَّهِمُ كَنُهُ لِكُنَّ الظّلِيدِينَ فَى النَّهِمُ كَنُهُ لِكُنَّ الظّلِيدِينَ فَى النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكشكنته الأمض مِنْ بَعْدِهِمُ لَا لِكَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَعْدِهِمُ لَا لِلكَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[اس] سارے ہی اگر چانسان ہی ہوتے ہیں کیکن اللہ تعالی اپنے بندوں ہی ہے۔ جس کو چاہتا ہے بوت کے لئے نتی فر مالیتا ہے اور بیانسان

اسے کے لئے سب سے اکل مرتبہ ہے ، اور کوئی ہی اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر مجرو ہیں وکھا تا۔ اللہ تعالی سارے غیوں کو ہدایت کے دائے مسارے ہی اللہ تعالی پر می توکل کرتے ہیں۔
دائے وکھا تا ہے۔ سادے ہی اللہ تعالی پر می توکل کرتے ہیں اور محرین کی ایڈ ارسانیوں سے گھیراتے ہیں بلک بدر کر دیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالی نے درواوں کی طرف وی تعارے باپ دادا کے ذہب پر آجا می در شاخییں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالی نے درواوں کی طرف وی تیجی کہ وہ محرین کی ایڈ ارسانیوں پر میر کریں ۔ بالا خران محرین کو ہلاک کر دیا جائے گا اور ان کی بالمت کے بعد اللی ایمان کو اس ملک میں آباد کیا جائے گا اور یہ دعدہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو بیا بیان درکھتا ہے کہ اے قیا ست کے دن حساب و دائل ایمان کو اس ملک میں آباد کیا جائے گھڑا ہوتا ہے ، اس لئے وہ اس دن سے قائف رہتا ہے اور اللہ تعالی کی نا قر مائی نہیں کرتا، چنا نچہ دائلہ تعالی کی نا قر مائی نہیں کرتا، چنا نچہ دائلہ تعالی کی ناقر مائی نور کے گے۔ دائلہ تعالی کی ناقر مائی ایمان آباد کے گے۔ دائلہ تعالی کی خور تا پر ااور اس میں صرف اللی ایمان آباد کے گے۔ دائلہ تعالی کی ناقر مائی ایمان آباد کے گے۔ دائلہ تعالی کے دعدہ کے مطابق کی دور تا پر دالہ دی دور تا پر دالہ دائل کے دور اس میں صرف اللہ ایمان آباد کے گے۔ دائلہ تعالی کے دور اس میں کو کہ بھوڑ تا پر ااور اس میں صرف اللی ایمان آباد کے گے۔ دائلہ تعالی کے دور اس میں کو کہ بھوڑ تا پر ااور اس میں صرف اللی ایمان آباد کے گے۔

۱۵۔ اور رسولول نے فتح مانگی اور ہرسرکش ضدی نامراد ہو گیا۔[10]

۱۱۔ ال کے بعد جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی بلایا جائے گا۔[۱۲]

ا ا وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پینے گا اور اسے طلق سے بینے اتار منہ سکے گا اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مرے گانہیں ، اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہوگا۔

۱۸- جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے انکال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس کو آندھی کے دن تیز ہوائے آڑا دیا ہو، وہ اپنے انکال سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرسکیں گے، یہی بہت دور کی گراہی ہے۔ [ ۱۷]

المتفتحوا وخاب كل جبار عنير

قِنْ وَمَا يِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿ صَدِيْدٍ ﴿

لَّ يَتَجَمَّعُهُ وَ لَا يَكَادُ يُسِينَعُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَمَا هُو بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَمَا يَهِ عَنَابٌ غَلِيْظُ ۞

مَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ اعْمَالُهُمُ كَرَمَادِهِ النَّرِيْحُ فِي يَوْمِ كَمَالُهُمُ كَرَمَادِهِ الشَّنَدَّ بِهِ الزِّيْحُ فِي يَوْمِ كَرَمَادِهِ الشَّنَدَّ بِهِ الزِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقُدِمُ وَنَ مِنَّا كَسَبُوا عَلَى فَيَامِ وَمَنَّا كُسَبُوا عَلَى فَيْمُ السَّالُ الْبَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ

[10] جب منکرین نے مخالفت کی انتہا کردی تورسولوں نے ان کے خلاف دعاما تکی جواللہ تعالی نے تبول فرمائی اور ہرسرکش اور صندی ناکام و نامراد ہو کمیا۔

[۱۲] دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جارہی ہے کہ متکر کوجہنم میں پریپ کا پانی پلا یا جائے گا، وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ کر کے چیئے گا اور وہ حلق سے بیچنیں اُ تر سکے گا اور اسے ہر طرف سے مہلک مصائب آگیریں مجھنے کہ وہ اس جینے پر مرنے کو ترجیح دے گا مگر وہ مرے گانیں بلکہ ہمیشدایسی تکلیف میں جتلارہ کا کہ ہر کھنا نیاعذاب محسوس کرے گا۔ بیر آیت سرکش اور نافر مان لوگوں سے لئے لیے فکر یہ ہے۔

اب تو گھبرائے یہ کہتے ہیں کہ مرجا تیں مے مرکے بھی چین نہ یا یا تو کدھرجا تیں مے

[21] جب آندهی کی تیز ہوا چلتی ہے تو را کھ کے ڈھیر کواڑا کراس طرح منتشر کر دیتی ہے کہ اس کا نام ونشان فتم ہوجا تا ہے۔ای طرح جولوگ اسٹے رب پرایمان نمیں لاتے تو کفر وشرک کی وجہ سے ان کے انٹمال اس دنیا تک محدودرہ جاتے ہیں اور قیامت کے لئے ان کا کوئی انٹر باق نہیں رہتااور یہ بہت بڑی گراہی اور محروی ہے۔

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

المُتَرَانَ اللهُ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَنَى مَنَّ اللهُ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَنَى مَنَّ اللهُ عَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَنَ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَيَأْتِ مِخَلِق بَالْحَقِّ لِ إِنْ يَشَا يُنْ وَبُكُمْ وَيَأْتِ مِخَلِق بَحَالِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَمَاذُلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞

وَبَرَزُوْالِلهِ جَبِيعًافَقَالَ الضَّعَفَوُ الِكَنِينَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ اثْتُمُ مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَّابِ اللهِ مِنْ ثَمَىءً مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَّابِ اللهِ مِنْ ثَمَىءً قَالُوْا لَوْ هَلَمْنَا اللهُ لَهَدَيْئِكُمْ مُ سَوَاعً عَلَيْنَا اجْزِعْنَا الله صَبَرُنَا مَا لَنَا مِنْ عَلَيْنَا اجْزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِنْ

وَ قَالَ الشَّيْظِنُ لَمَّا قَضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدُقُكُمُ اللَّهُ وَعَدُقُكُمُ اللَّهُ وَعَدُقُكُمُ اللَّهُ وَعَدُقُكُمُ اللَّهُ وَعَدُقُكُمُ وَعَدَ اللَّهِ وَوَعَدُقُكُمُ فَى اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَدَيْكُمُ مِنْ فَا خُلَفُنُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِنْ فَيْ

19۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ،اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دہ چاہے تو تم سے اور (تمہاری جگہ ) کوئی نئ مخلوق لے آئے۔[1۸]

۲۰ ۔ اور سیاللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔

۱۱۔ اور (روزِ محشر) سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کے تو کمزورلوگ متکبرین ہے ہیں ہے: ہم تو (ساری عمر) تمہارے تابع رہے تو کیا (آج) تم اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ ہمیں پھے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں مے: اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ویتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت ویتے ، ہمارے لئے برابر ہے خواہ ہم پریٹان ہوں یا صبر کریں ہمارے لئے کرابر ہے خواہ ہم پریٹان ہوں یا صبر کریں ہمارے لئے کوئی راو فرار نہیں ہے۔[19]

۲۲۔ اور (روزِ محشر) جب ہرکام کا فیصلہ ہو بھے گاتوشیطان کے گا: بے فیک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سے اللہ تعالیٰ مے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے وعدہ فلائی کی ، [۲۰] اور میراتم پرکوئی غلبہ تو تھا نہیں تمریہ

[۱۸] اسے افل مکہ! جس طرح پہلی سلیں یعنی تمہارے آباء واجداد کا کہیں نام ونشان بیں اور ان کی جگداب تم موجو وہو، ای طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم کو ایک فیک کے ایک کو کی مشکل نہیں ہے کیونکہ جو چاہے تو تم کو ایک فائل کر دے اور بیکام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ جو زمین وا آسان کو پیدا کرسکتا ہے اس کے لئے تہریں مارکر تمہاری جگہ ڈی مخلوق پیدا کرتا کوئی مشکل نہیں ہے۔

[19] آیات کے دن جب سب لوگ اسمنے ہوں کے اور ہرایک کواپنے اعمال اور ان کا انجام نظر آئے گاتو کر ور لوگ اپنے گراہ اور کافر
لیڈروں سے کہیں گے: ہم ساری عمرآ تھیں بند کر کے تنہاری پیروی کرتے رہے، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لئے آپ
جادی کیا بدد کرسکتے ہیں؟ اس وقت برکافر لیڈر حسرت ہمری آواز میں جواب دیں گے: ہم تم کو کیا بچا کی آج تو ہم خود بھی نہیں نگا
سکتے ، کیونکہ ہم خود ہمی گراہ ستے اور تم کو بھی گراہ کر دیا۔ اب ہم سب کے تن میں دونوں صور تنی برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں یا مبر
کریں دونوں صور توں میں جارے ہیے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
کریں دونوں صور توں میں جارے ہیے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

[٢٠] ال آیت کا تغیر میں اکثر مفرین نے جعزت عقبہ بن عامر عظمی روایت نقل کی ہے جس میں رسول الله سائن اللہ نے فرمایا: جب

SULTANGUE OF SULTA

کہ میں نے تہمیں (برائی کی) دعوت دی اورتم نے میری دعوت قبول کر لی، لہذا ابتم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، [۲۱] نہ میں تمہاری فریاد ری کرسکتا

سُلْطِن إِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبُّتُمْ لِيُ اللَّا اَنْ اَنْ اَنْ اللَّهُ اللَّ

اللہ تعالیٰ اوّلین و آخرین کو (میدانِ حشر میں) جن کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا تو اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کون کرے گا؟ اس لئے وہ پہلے حضرت آوم القینیٰ کے پاس جہوتے ہوئے جا تیں گے گر وہ معذرت کردیں گے: پھر حضرت نوح القینیٰ القینیٰ اور حضرت میں القینیٰ القینیٰ القینیٰ القینیٰ القینیٰ القینیٰ کی اس سے ہوئے ہیں جا وہ پہلے حضرت ہیں کہ معذرت میں بہتی سے کو حضرت عیسیٰ القینیٰ القینیٰ القینیٰ اور حضرت میں القینیٰ کی فیر میں اللہ تعالیٰ جمے اجازت دے گا اور میں کھڑا ہوں گا تو میری مجال سے ایسی خوشہو پھیلے گی جے آج تک کی نے نہ ونگھا ہوگا ، پھر میں اپنے دب کے سامنے حاضر ہوں گا اور وہ میری شفاعت آجول فرمائے گا اور جھے میرے سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخول تک منور کر دے گا۔ یہ منظر دیکھے کر کا فرکہیں گے: مؤمنوں نے تو آپ شفاعت کر نے والے کو پالیاب ہمارے لئے کون شفاعت کر دے والے کو پالیاب ہمارے لئے کون شفاعت کر دے گا ، پھر وہ کہیں گے: بیسی مراہ کیا تھا وہ ہی ہماری شفاعت کر دے گا ، پھر وہ کہیں گے: بیسی مراہ کیا تھا وہ ہماری شفاعت کر دے گا ۔ یہ میں گراہ کیا تھا ان کہا ہمارے کے باس آگر کہیں گے: اہل ایمان کو تو باشفیح لی تیا بہ مارے اسے اس میں شفاعت کر وہ کوئکہ تو نے جی ہمیں گراہ کیا تھا اور کر بھر کا اس وقت شیطان کے گا۔ یہ حک اللہ تعالیٰ کے جن کے باس آگر کہیں ہے دورہ میں تی تو وعدہ کیا تھا ، سویل نے تم سے وعدہ خلا فی کے۔

(تفسير اين ايي حاتم: حديث نمبر ١٢٢٥٥)

الثدتغاني كاوعده اورشيطان كاوعده

ال ونت شیطان کے گا کہ اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اوران کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، نیکو کار جنت میں اور بدکار جہنم میں جائیں گے اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، مرکر دوبارہ زندہ ہونے والی بات غلط ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، لہذا حلال وحرام کا فرق کئے بغیر جیسے چاہوا ہی دنیاوی زندگی کو پر لطف بناؤ، سواللہ تعالی نے جو وعدے کئے متھے وہ سب جھوٹے میں اور میں نے تم سے جو وعدے کئے متھے وہ سب جھوٹے متے۔

[11] ال وقت مسكرين غضب ناك بوكرشيطان كوطامت كرنے لكيس ماوركيس معي: تيراستياناس بورتونے الى وقت جميں اعميات كرام عليهم المسلام كى دعوت قبول كرنے سے دو كر كھااوراب توجيس يول صاف جواب و بر باہے۔ شيطان كے گا: يس نے تهيين كب مجود كيا تھا كہتم ضرور ميرى بيروى كرو، يس نے توجيم ميں مرف برائى كى ترغيب دى اورتم اس بيں اپنا فائدہ بيھتے ہوئے ميرے بيروكارين كيا تھا كہتم ضرور ميرى بيروى كرو، يس نے توجيم ميں مول، البندا اب تم جھے ملامت ذكر و بلك اپنے آپ كوطامت كرو۔ اگر كوئى تهيس كے كر سندر بيں چھلانگ لگا دواس كى تهيد ميں جيرے اور جوابرات بيں ان كوئكال لا و تو جب چھلانگ لگا نے سے تنہارى موت واقع ہو جائے ، تواس بلاكت كا ذمدوارو و فض نيس ہوگا جس نے تهيں بر عيب دى بلك اس كے مدوارتم خودہو كے جنہوں تے بيمات كى د

Marfat.com

كَفَرْتُ بِهَا ٱشْرَكْتُهُونِ مِنْ قَبْلُ الْ الظّلِينَ لَهُمُ عَنَّابُ إلِيمٌ ۞

مول اور ندتم میری فریادری کر سکتے ہو، [۲۲]اس سے يبلے جوتم نے محصاللہ تعالی کاشريك بنايا تھا ميں اس سے انکار کرتا ہوں، بے شک ظالموں کے لئے درو ناک

۳۳۔ اوروہ لوگ جوایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ اسی جنتوں میں داخل کئے جائی مے جن کے نیچے مہریں بہتی ہیں وہ است رب سے حکم سے ان میں ہمیشدر ہیں مے، اور دہاں

ان (كى ملاقات) كالخفه ملام "موكا\_[٢٣]

۲۳۔ کیا آپ نے بیس دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ یا کیزہ کلمہ اس یا کیزہ درخت کی مانند ہے جس كى جرامضبوط بهاوراس كى شاخيس آسان من بين-[٢٨]

وَأُدُخِلَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ وُ خُلِوينَ ونيهابا ذن ربيهم عجيتهم ويهاسلم

آلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِيَةً طَيِّبَةً كُشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَ قَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ال

[٢٢] میدان محشر می شیطان این بیروکاروں سے کیمگا: آج ندمی تمہاری فریادری کرسکتا ہوں اور نتم میری فریادری کرسکتے ہو تہمیں اسية كنابول كى مزائمكتنا موكى اور جمعارى مركشيول كاعذاب جميلنا موكار نيز دنيا من تم من سدجو بجعه خدا كاشريك بجعة متع من أبين مجى والمتح كرويتا مول كهين خداكا شريك نبيس مول تم في كفن ابن تمانت كي وجد م محصے خدا كا شريك بنار كها تعار

[٢١٠] جنت سلامتى كا محرب، وہال سلام بطور مباركباد ہوكا لين آپ كومبارك ہوكرآپ سلامتى كے محريس آسكتے ہيں ياتر تى درجات كے لئے ایک دوسرے کو دعا تمیں دیں گے۔

[٢١٧] باكيروكمست مرادايان بادرياكير وورحت سهمراد مجوركا درخت ب- (نفسير ابن ابي حاتم) يني جس طرح مجور كدوخت كي جڑیں زمین میں معبوط ہوتی ہیں اور کوئی آ عرص ان کو اکھیڑئیں سکتی ،اس کی شاخیں عام درختوں سے بلند ہوتی ہیں مران کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں اوراس کا چل ہروقت کارآ مربوتا ہے وہ کیا ہو یا نیکاء وہ تازہ ہو یا سوکھا ہرحال می نعمت بی نعمت ہے۔ای طرح ایمان کی بنیاد مجی دل کی مجرانی میں پیوست ہوتی ہے اور دنیا کی کوئی مصیبت اس کومتزلز لئیس کرسکتی ، الل ایمان کے اخلاق اور اعمال عام انسانول سے بلند ہوتے ہیں مرعاجزی واعساری سے ان کی آئمیں جھی رہتی ہیں اور ایمان والے کا ہر کام عبادت شار ہوتا ہے چاہو وقماز پڑھ رہاہو یاسورہاہو۔ و مصیبت پرمبر کررہاہو یا تعت پرشکرادا کررہاہو ہرمال میں رحمت ہی رحمت ہے۔

حفرت ابن عمر من بان كرت بين كدرسول الله والتيليم في فرما يا : مؤمن ك مثال مجود كدر دخت كى طرح ب اكرتم مؤمن كو ا بناسا می بناو تو ووم کوفع دے گاورا کرتم اس مشور و کروتو دوتم کوفع دے گاورا کرتم اس کے پاس بیموتو و وتم کوفع دے گاءاس کے

ALCOME DE DES CONTRACTOR CONTRACT

۲۵۔ وہ درخت اپنے رب کے تھم سے ہروفت کچل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرما تا ہے تا کہ وہ تصحبت حاصل کریں۔

۲۷۔ اور ناپاک کلمہ کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیاجائے اور اس کو ذرہ برابر قرار نہ ہو۔[۲۵]

- ۲۷ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کومضبوط بات (کی برکت) ہے دنیوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ادر اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔[۲۲]

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةِ اجْتُثُتُ مِنْ فَوْقِ الْآثُرضِ مَالَهَا مِنْ قَرَامِهِ

يُثَرِّتُ اللهُ الْذِينَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ہر حال میں نفع ہے، ای طرح کھور کے درخت کی ہر چیز میں نفع ہے۔ (شعب الایمان: حدیث نمبر ۲۵۰۹: جاد ۲: ص ۵۰۰۵)

علامہ فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں کہ جس طرح درخت میں تین چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس کی جڑیں، اس کا تنااور اس کی شاخیں،
اک طرح ایمان کے بھی تین ارکان ہیں یعنی دل سے تقدیق ، ذبان سے اقر اراوراعضاء سے عمل ۔ (تفسیر کبیر) اگر درخت کی جڑیں
کا شددی جا بھی تو اس کا تنااور اس کی شاخیں خشک ہوجاتی ہیں اس طرح اگر ایمان کی تقدیق ول سے ختم ہوجائے تو اس کے اقوال
ادرافعال بے کار ہوجاتے ہیں، لہذا ایمان میں دل کی تقدیق کو بنیادی حیث سے مصل ہے۔

[۲۵] ناپاک کلمہ سے مراد کفر ہے اور ناپاک درخت سے مراد حظلہ (اندرائن) کا درخت ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم) لینی جس طرح حظلہ کا درخت ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم) لینی جس طرح حظلہ کا درخت ہوں ہیں ۔ درخت بظاہر خوبصورت نظر آتا ہے مگر چونکہ اس کی جڑیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں اس لئے تھوڑی سی جیز ہوا چلتو وہ اُ کھڑ جاتی ہیں۔ اس طرح کا فرک اٹل کبھی بظاہر خوبصورت نظر آتے ہیں مگر چونکہ ان کے جیجے ایمان کی طاقت نہیں ہوتی اس لئے جونہی موت کی محدی آتی ہے۔ محری آتی ہے اس کے اٹھال کو زائل کرویتی ہے۔

[۲۷] جولوگ صدق دل سے ایمان لاتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ونیا کی آزمائشوں میں مجی استقامت عطافر ما تا ہے اور قبر وحشر کے مشکل مراحل میں بھی ان کی دستگیری فرما تا ہے الیکن جولوگ ایمان نویس لاتے اور مظالم پر کمر بسته رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آئیس مرانی میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

اس آیت کی تغییر میں علامہ قرطبی لقل کرتے ہیں کہ حضرت سہیل بن عمار عظام نے فرمایا: میں نے پربید بن ہارون کوان کی وفات

The National Control of the Control

۲۸ کیا آپ نے ان لوگوں کوئیس دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کم کی تعمیر میں اُتاردیا۔

۲۹۔ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں مے، اور وہ برا ٹھکا تا ہے۔[۲4] جَهَنَّمُ عَيْصَلُونَهَا ﴿ وَبِئْسَ الْقَرَامُ ۞

۳۰ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے شریک بنالئے تاکہ (لوگوں کو) اس کی راہ سے بہکا تیں ، آپ فرما ہے : تم (چندروزه) فائدہ اٹھالو، پھر یقیعًا تمہاراانجام آگ ہی کی طرف ہوگا۔

اس۔ آپ مان تھا ہے میرے مؤمن بندوں سے فرماد یجئے کہ وہ نماز قائم رکھیں [۲۸] اور جو پچھ ہم نے ان کودیا ہے اس

عُلْ لِعِبَادِى الَّنِيْكَ المَنْوَايُقِينُوا الصَّلُولَةَ وَيُنْفِقُوْ امِمَّا مَرَ ثَنْهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِنْ

کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا: سنائے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کہا: قبر میں میرے پاک دو بڑے خوان ک اور سخت فرشتے آئے اور مجھ سے دریا فت کیا: تیرا دین کیا ہے، تیرارب کون ہے اور تیرا نی کون ہے؟ میں نے ایک سفید داڑھی کو پکڑ کر کہا: کیا تم میرے جینے خص سے اس متم کے سوالات پوچھتے ہو؟ میں اُک (۸۰) سال تک لوگوں کو تمہارے ان بی سوالات کے جوابات پڑھا تارہا ہوں۔

(تفسیر قرطی )

سوالات ترك التعليل مورواعراف (٤) كماشينبر و السل ملاحظ كري-

[۲2] الل مکواللہ تعالی نے گونا گوں تعتوں سے توازاء آئیں بیت اللہ کا قرب عطافر مایا جس کی وجہ سے پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا، پھر

آخری ٹی تعترت محد ملے تھی ہے گوان میں مبعوث فر مایا۔ اب جا ہے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کا شکر بجالاتے اور ٹی کر کے من تھی ہے ہے اس کے انہوں نے اپنی قوم کو جہنم کا مستحق بنادیا بلکہ بتوں کو اللہ تعالی کا شریک

ل آج کم انہوں نے باشکری کی انتہا کردی۔ در مرف یہ کہ آنہوں نے اپنی قوم کو جہنم کا مستحق بنادیا بلکہ بتوں کو اللہ تعالی کا شریک بنا کو بتادو

بنا کر بیت اللہ کے اعرز کو دیا اور باہر سے آئے والے دو مرے لوگوں کو بھی گراہ کر بناشروع کردیا ، البندا بیارے نی من تھی ہے ہاں کو بتادو

کرا گرتم اس شرک سے بازندا نے تو پھر بھی چھر دورہ دو تھی ہے ، اس سے بے فٹک فائدہ انھی لوگیاں آخرت میں جہنم کی آگ می بھی جانا پڑے گا جو کہ بہت برا شکانا ہے۔

بی جانا پڑے گا جو کہ بہت برا شکانا ہے۔

[۲۸] نماز كة داب اورال كفواكر كے لئے سور و بقر و (۲) كا حاشية بر ٥٠٠ اور سور و بود (١١) كا حاشية بر ١٩٠ ملاحظة كري -

Paule Verice Verice Control of the C

۲۰ ہمارے ہیارے بی سائٹ کا کیے خرمایا: سب سے بڑا چور وہ ہے جونماز میں چوری کرتا ہے۔ یہ یو چھنے پر کے نماز کا چورکون ہے؟
جواب دیا: جونماز میں رکوع اور سجدہ ایکھ طریقہ سے اوانہیں کرتا۔ مقام غور ہے کہ ہمارا مہمان یا اُستاد و کھر ہا ہوتو ہم بڑے آ رام سے
نماز پڑھتے ہیں اور ساری کا نئات کا خالق اللہ تعالیٰ و کھر ہا ہوتو ہم یوری توجہ نیس کرتے ، یہ انتہائی غلط بات ہے۔
۵- نماز میں کھڑے ہوئے نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھیں۔ اس طرح اگلی صف میں کھڑے ہوئے نمازی کا سر نظر نیس آ تا اور پیٹھے ہوئے نگاہ کو کو دہیں رکھیں تو آگلی صف میں بیٹھا ہوا انسان ہا لکل نظر نہیں آتا۔ جب ہماری نگاہ محدوور ہے گی تو ہمارے خیالات ہی محدود ہو جا سمی کے تو بوری مجداورا گلے سارے نمازی نظر آسے قاور مختلف مناظر سے مختلف جا سمی کے تو بوری مجداورا گلے سارے نمازی نظر آسے مختلف مناظر سے مختلف خیالات پیدا ہوں محدوں سے ہماری میکسوئی اور توجہ منتشر ہوجائے گی۔
خیالات پیدا ہوں محدون سے ہماری میکسوئی اور توجہ منتشر ہوجائے گی۔

[٢٩] پوشیده ادراعلانیز و کرنے کے بارے میں سورہ بقره (٢) کا حاشینمبر ٢٣٢ ملاحظ کریں۔

[۳۰] اہل ایمان کی دوستیاں مرنے سے بعد بھی قائم رہیں گی۔اس سے لئے سورہ بقرہ (۲) کا حاشیہ نبر کا ۱۲ اور سورہ رعد (۱۱۱) کا حاشیہ نبر ۲۳ ملاحظہ کریں۔ ملاحظہ کریں۔

Marfat.com

THE DESCRIPTION OF THE STREET

۳۲۔ اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسانوں اور زیمن کو پیدا فرمایا اور آسان سے پانی نازل کیا، پھراس پانی کے ذریعہ تمہارے رزق کے لئے پھل پیدا کئے اور تمہارے لئے کشتیوں کو مسخر کردیا تا کہ اس کے تھم سے سمندر میں چلتی رہیں اور تمہارے لئے دریا وی کو مسخر کردیا۔

سس۔ اور تمہارے لیے سورج اور جاند کومنخر کردیا جومنگسل محروش کررہے ہیں اور تمہارے لئے رات اور دان کومنخر کردیا۔

سول کیا وراگرتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شار کرنا چاہوتو تم ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شار کرنا چاہوتو تم ان کا شار نہیں کر سکتے ، بے شک انسان بڑا ہی ظالم بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔[۳]

الله الذي خَلق السَّلُوتِ وَ الْأَنْ مَنَ السَّلَاءِ مَلَّا فَأَخُرَبَمَ بِهِ مِنَ السَّلَاءِ مَلَّا فَأَخُرَبَمَ بِهِ مِنَ السَّلَاءِ مَلَا فَأَخُرُبَمَ بِهِ مِنَ السَّلَاءِ مَلَا فَأَكُمُ وَسَخَّمَ اللَّهُ الْفُلْكَ الشَّرُ إِنَّ مُولِا وَسَخَّمَ اللَّهُ الْفُلْكَ لِيَجُرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْوِلا وَسَخَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْبَحْرِ بِأَمْوِلا وَسَخَّمَ اللَّهُ مُن الْبَحْرِ فَا اللهُ مَن الْبَحْرِ فِي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فِي الْبُعْرِ فِي الْبِعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فِي الْبُعِيْرِ فِي الْبُعْرِ فِي الْبُعْرِ فِي الْبُعْرِ فِي الْبُعْرِ فِي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فِي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فِي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِقِ فَي الْبُعْرِقِي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِقِي الْبُعْرِقِي الْبُعْرِقِي الْبُعْرِقِي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِ فَي الْبُعْرِقِي الْب

وَسَخُّمُ لَكُمُ الشَّبْسَ وَالْقَبِّ دَا يِبَدُنِ وَ وَسَخُّمُ لَكُمُ الشَّبْسَ وَالْقَبِّي وَ الْتَعَارَ فَي النَّمُ الدِّي وَالنَّهَا مَنْ فَي النَّمُ الدِّيلُ وَالنَّهَا مَنْ فَي النَّمُ الدِيلُ وَالنَّهُا مَنْ فَي النَّمُ الدِيلُ وَالنَّهُا مَنْ فَي النَّمُ الدِيلُ وَالنَّهُا مِنْ فَي النَّمُ الدِيلُ وَالنَّهُا مِنْ النَّهُا مَنْ النَّهُا مِن النَّهُا مَنْ النَّهُا مَنْ النَّهُا مُنْ النَّهُا مِنْ النَّهُا مُنْ النَّهُا مُنْ النَّهُا مُنْ النَّهُا مِنْ النَّهُا لِللْهُا مِنْ النَّهُا مِنْ النَّهُا مِنْ النَّهُا مُنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْعُلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُلُولُ الللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُلُمُ اللللْمُلْعُلُمُ اللللْمُلْعُلُمُ الللْمُلْعُ

وَالنَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَالَتُهُوْهُ وَإِنْ تَعُدُوا وَالنَّعُدُوا فِي اللَّهُ وَلا تُحْصُوْهَا وَانْ الْإِنْسَانَ لِعُمْتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا وَانَ الْإِنْسَانَ لَعُمْتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا وَانَ الْإِنْسَانَ لَطُلُومُ كُفَّامُ ﴿

[۳۱] اے لوگو الشہ تعالی نے تمہاری تخلیق سے بہلے تمہاری ضرور یات زندگی کا انتظام قرمایا، بیز مین اور آسان، پانی اور پھل، چا نداور سورج،

وریا اور سندر اور گروش کیل ونہار سب تمہارے لئے نفع بخش ہیں، پھر تمہاری تخلیق کے بعد تم نے اینی خواہشات کے لئے جو مانگا یا

تمہاری فطرت نے جس چیز کا تقاضا کیا اللہ تعالی نے اس کے بھی اسباب پیدا فرما دیے۔ الغرض اس کے احسانات استے ذیا وہ ہیں کہ تم

ان کوشار تک نیس کر سکتے ۔ اب چا ہے تو بیر تھا کتم ان بیرشار نوستوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے محرصد افسوس اتم میں سے اکثر یت نے

اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے اپنے او پر ظلم کیا اور شکر گزار بندے بہت کم لیا۔

(فر آن: ۲۳ اس: ۱۳)

اس آیت کی تغییر میں علامہ اسائیل حق نے ایک دکایت تقل کے ہے کہ ایک نقیر نے ایک بزرگ سے اپنی غربت کی شکایت کا۔

اس بزرگ نے ہی چھا: کیا تویہ پیند کرے گا کہ دس بڑا روز ہم دے کر تجھے اندھا بنادیا جائے؟ اس فقیر نے جواب دیا: نیس ۔ بزرگ نے پھر ہی چھا: اگر تیرے دونوں ہا تھا اور پاؤں کاٹ کر تجھے ہیں بڑا روز ہم دے دیئے جا کی تو کیا تو پہند کرے گا؟ فقیر نے جواب دیا:

میں ۔ بزرگ نے پھر ہو چھا: اگر دس بڑا روز ہم کے بدلے میں تجھے مجنون بنادیا جائے تو کیا تو یہ پند کرے گا؟ فقیر نے جواب دیا:

میں ۔ بزرگ نے پھر ہو چھا: اگر دس بڑا روز ہم کے بدلے میں تجھے مجنون بنادیا جائے تو کیا تو یہ پند کرے گا؟ فقیر نے جواب دیا:

میں ۔ اس پر بزرگ نے کہا: کیا تجھے شرم نیس آئی کہ تو اپنے اس مالک کی شکایت کر دہا ہے جس نے تجھے چالیس بڑا روز ہم کی فتیس و سے دیکھی جائیں بڑا روز ہم کی فتیس

ہے او متیں اسی ہیں جن کے بارے میں ہم نے بھی سوچا بھی نیس کہ وہ بھی نعتیں ہیں اور پھر ہر نعت کتنی تیتی ہے۔اس کے لئے

Control (Control (Con

٣٥- اور يادكروجب ابرائيم الطيكات وعاكى: المعمرك رب! ال شهر كوامن والابناد ب اور مجھے اور میرے بچوں كوال بات سے دور ركھ كہ ہم بنول كى عبادت كرنے لگیں۔[۳۲]

أُ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ مَ إِنْ اجْعَلُ هٰ ذَا الْبَلَكَ اَمِنًا وَاجْنُدِي وَ بَنِيَّ أَنُ نَعْبُدُ الأصنام في

٣٧- اے میرے دب! بے شک ان بتول نے بہت سے لوگول کو مراه کیاہے، پس جس نے میری بیروی کی توبی تک وہ میرا ہے اورجس نے میری نا فرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والانہایت مہربان ہے۔

إُ رَبِ إِنَّهُنَّ آضَكُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ \* ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِي ۗ وَمَنْ عَصَانِيَ ﴾ فَاتَّكَعَفُوُرُّ رَّحِيْمٌ 🕤

٢٧- اے مارے رب! بے شك ميں نے اپنى كھے اولا وكو ب آب و گیاہ وادی میں تیرے حمت والے گھر کے یاس بسادیا ہے، اے مارے رب! تاکہ وہ نماز قائم

؆ؘبَّنَاۤ اِنِّنَا سُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيتِيْ بِوَادٍ عَيْرِ إِ ذِي دُنْءَ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لِمَا بَنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُولَةَ فَاجْعَلَ ٱفْهِدَاتًا مِّنَ

میں آپ کو پانی کے ایک گلاس کی قیمت بتا تا ہوں اس ہے آپ دوسری بڑی نعتوں کا اندازہ کرسکیں مے۔اگر ایک بادشاہ جنگل میں شکار پرجائے بھی وجہ سے دہ جنگل میں مم ہوجائے اور ساتھی اس کو تلاش نہ کرسکیں۔ چند دنوں کے بعد ایک مسافر دیکھتا ہے کہ بادشاہ موت وحیات کی مفکش میں زمین پر پڑا ہے اور پانی پانی بکارر ہاہے اور اگر چند کھے مزیداس کو پانی ندماتا تو وہ مرتے والا تھا۔ وہ مسافر مرتے ہوئے بادشاہ کود کھے کر کہتا ہے: پانی تو میرے پاس ہے مر مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، البتہ اگر تو مجھے ابنی ساری جائدا واور باوشان لکھردے وے تو میں تہیں یانی وے سکتا ہوں۔ وہ باوشاہ این ساری جائیداد اور یادشان لکھرویدے کا تا کہ اری جان بیا سكے-اب اندازه كرواكرسارى بادشائى صرف بانى كے ايك كلاس كى قيت كے برابر ہے تواللد تعالى نے ميں ہاتھ، باول ، آئىميں اور ا يمان دفيره كاعظيم تعتيل ديد ركمي بين ان كي تيت كيا بوكى؟ كاش! بهم الله تعالى كي نعتون كاحساس كرين اوران يحترك لكركريل [٣٢] ال آیت سے مفرت ابراہیم الظینان ایک تفصیلی دعا کاسلسلہ شروع ہوتا ہے یعنی اے میرے رب! مکہ شرکوامن والا بنادے تاکہ لوگ اس میں امن کے ساتھ تیرے محر کی زیارت کرسکیں۔ جھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا کیونکہ بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ مراہ ہوئے ہیں، لہذا میری اولا دمیں سے جس نے میری ویروی کی وہ تو تیرے احکام پر مل کرے تیری رصت کو پالے کا مرس نے میری نافر مانی کی تو پر تو ای غنور ورجیم ہے۔ اگر وہ توبہ کرے کا تو وہ بھی تیری بخشش کو پالے کا۔اس میں قریش مک کے لئے تنبیہ ہے کہ تہارے باب ابرائیم الظفالا جنہوں نے کعبہ کی تغییر کی وہ تو بنوں کی عبادت کرنے سے پاک منعے ، پھرتم ان کی اولا و موكر بتول كاعمادت كيول كرية مو

Marfat.com

ر کھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کردےاوران کو کھلوں کا رزق عطا فرما تا کہ وہ (تیرا) شکرادا کریں۔[۳۳]

۳۸۔ اے ہمارے رب! بے شک تو جانا ہے جوہم چھپاتے
ہیں اور جوہم ظاہر کرتے ہیں ، اور اللہ نعالی سے کوئی چیز تنی
مہیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں۔

٣٩ سب تعریفیس الله تعالی کے لئے ہیں جس نے بڑھا ہے ہیں ۔ ٣٩ مب محصر الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے بڑھا ہے ہیں . مجصر اساعیل التلکیٰ اور اسحاق التلکیٰ عطافر مائے ، بے شک میرارب ضرور دعا سننے والا ہے۔

۰۷۔ اے میرے رب! جھے اور میری اولا دکو نماز قائم کرنے والا بنادے، اے ہمارے رب! اور تو میری دعا قبول فرما۔

اس اے ہارے رب! مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور مب مؤمنوں کوجس دن حساب قائم ہوگا۔[سس] النَّاسِ تَهُوِئَ النَّيْهِمُ وَاثَرُدُقُهُمْ مِنَ التَّهَرُاتِ لَعَالَهُمْ يَشْكُرُونَ۞

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخُفِي وَمَانُعُلِنُ وَمَا يَخُفَّ عَلَى اللهِ مِنْ ثَمَّى وَفِي الْآثَرُ ضِ وَلَا فِي الشَّمَاءِ ۞

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي وَهَبَ اِنْ عَلَى الْكِدَرِ السُّعِيْلُ وَ السَّحْقُ لَ إِنَّ مَرَقِى لَسَيِيعُ النُّعَارِق

رَاتِ اجْعَلْنَى مُقِيْمَ الصَّلُوقِ وَ مِنَ دُرِيتِي مُرَبِّنَاوَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ۞

رَبَّنَا اغْفِرُ إِنْ وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْ مِي يَعُومُ الْحِسَابُ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿

[ ٣٣] اے ہفارے رب ایس نے اپنی پجوادلادیین اساعیل الفیلائواس ہے آب دھیاہ وادی میں تیرے حرمت والے تھرکے پاس
بہادیاہے تاکدوہ نماز قائم کریں۔اے میرے رب اتو دوسرے لوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل کردے اوران کو مجلوں سے
بہادیاہے تاکدوہ نماز قائم کریں۔اے میرے رب اتو دوسرے لوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل کردے اوران کو مجلوں سے
براق عطافر ماتا کہ بیتیرے شکر گزادر ہیں۔ جو فوش نصیب آئ بیت اللہ کی زیارت کے لئے ماضر ہوتا ہے وہ اس دعا کا مملی مشاہدہ کرتا
ہے کہ پوری و نیا ہے لاکھوں انسان وہاں حاضر ہوتے ہیں اور دنیا کا برتسم کا مجل مجی وہاں دستیاب ہوتا ہے۔

[۳۳] کتی بیاری وعاہے، پہلے اپنے اور اپنی اولاؤ کے نماز پر پابندر ہے کی وعاکی اور پھر اپنی ڈات، اپنے والدین اور تمام اہل ایمان کی
مغفرت کے لئے وعاکی ناوی وعاکوا تناقبول عام تعییب ہوا کہ آج بھی مسلمان نماز میں انبی الفاظ کے ساتھ اپنے والدین کے لئے وعا
مناقب کے لئے دعا کی ناوی معلوم ہوا کے جعفرت ایر جیم المقتلانات کے الدین مسلمان منے ای گئے ان کے لئے وعام معفرت کیا کرتے ہے
منافر الدین کا والدین بلکہ بچا تھا اور وہ کا فرقانا اس کی کتاب روانعام (۲) کا حاشینم روے ملاحظ کریں۔

جلدورم

۳۲ - اورتم میے ہرگز خیال نہ کرنا کہ جو پچھظالم کرتے ہیں اللہ تعالی کے اللے جس میں (خوف کے مارے) آتھیں کے اللے جس میں (خوف کے مارے) آتھیں کھلی کے ملی کے کھی رہ جائیں گی۔[۳۵]

مُهُطِعِينَ مُقْنِعَى تُءُوْسِهِمُ لَا يَـرُتَّكُ الْيُهِمُ طَرُفُهُمُ ۚ وَآفِينَ تُهُمُ هَوَآعٌ ﴿

وَ لَا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

الظُّلِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخُصُ

فيوالأبصار ف

سس- این سرول کواو پر اُٹھائے دوڑ ہے جارہے ہوں گےاس حال میں کہان کی پلکیں بھی نہ جھیکتی ہوں گی اور ان کے دل اُڑے جارہے ہوں گے۔

وَ اَنْنِي النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْمُ الْعَنَابُ وَ اَنْنِي النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْمُ الْعَنَا الْخُرْنَا إِلَى فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بَابَّنَا آخِرُنَا إِلَى الْجَلِ قَرِيبٍ نُحِبُ دَعْوَتُكَ وَ تَتَبِعِ النَّاسُلُ اوَلَمْ تَكُونُوا الْسَمْتُمُ مِنْ قَبْلُ الرَّسُلُ اوَلَمْ تَكُونُوا الْسَمْتُمُ مِنْ قَبْلُ مَا الرَّسُلُ اوَلَمْ تَكُونُوا الْسَمْتُمُ مِنْ قَبْلُ مَا النَّاسُلُ اللَّهُ مِنْ زَوَالِ فَي مَالَكُمْ مِنْ زَوَالِ فَي مَاللَّهُمْ مِنْ زَوَالِ فَي مَالَكُمْ مِنْ زَوَالِ فَي مَالِكُمْ مِنْ زَوَالِ فَي اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِ اللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُو

۳۳- اورآپ لوگوں کواس دن سے ڈرائی جب ان پرعذاب
آجائے گاتو ظالم لوگ کہیں گے: اے ہمارے رب!
ہمیں تھوڈی دیر کے لئے مہلت دے وے ہم تیری
دعوت تبول کرلیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، کیا
تم لوگ اس سے پہلے شمیں نہیں کھایا کرتے متے کہ تم پر
زوال نہیں آئے گا۔[۳۴]

وَّ سَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوَّا الْذِيْنَ ظَلَمُوَّا الْذِيْنَ ظَلَمُوَّا الْذِيْنَ ظَلَمُوَّا الْذِيْنَ طَلَمُوَّا الْذِيْنَ اللَّهُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَشَهَمُ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ الْاَمْتَالَ ﴿

۳۵ میں اورتم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا اورتم پرخوب واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے اللہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بھی بیان کردی تھیں۔

[٣٥] جن ظالموں کواس د نیامیں سمز انہیں ملتی وہ بیر نہ جھیں کہ اللہ تعالی ان کے مظالم سے بے خبر ہے، دراصل اللہ تعالی اپنی حکمت کے تحت انہیں قیامت کے دن تک کے اللہ دیتا ہے، اور جب وہ دن آجائے گاتو قیروں سے اُٹھتے ہی سخت خوف و ہراس کے باعث بید ظالم سراٹھائے سرگردال دوڑیں گے۔ جدھرنظرا تھا تیں ہے وہ دیکھتے ہی رہ جا تیں گے اور مردوں کی طرح اپنی پلکیں مجی نہ جھیک طالم سراٹھائے سرگردال دوڑیں گے۔ جدھرنظرا تھا تیں ہے وہ دیکھتے ہی رہ جا تیں ہے اور مردوں کی طرح اپنی پلکیں مجی نہ جھیک سے اور ان کے دل کھرا ہے ہے اُڑے جارہے ہوں مے اور ان کا کلیجہ منہ کو آر ہا ہوگا۔

[٣٦] قیامت کے دن ظالموں کوجب اپناعذاب سامنے نظرا جاسے گاتو اللہ تعالیٰ ہے کہیں ہے : ہمیں تعوزی مدت کے لئے دوبار و دیا ہیں ہیں جیسے دے ہمیں تعوزی مدت کے لئے دوبار و دیا ہیں ہیں جیسے دے ہمیں تعوزی مدت کے لئے دوبار و دیا ہیں ہیں است کے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں مے۔اللہ تعالیٰ ان کے قول کورد کرتے ہوئے قربائے گا؛ کیا حسم میں موجود کے اور کوئی تیا مت یا جساب و کتا ہے ہیں ہوگا میں موجود کے اور کوئی قیامت یا جساب و کتا ہے ہیں ہوگا

ا٥۔ تاكه الله تعالى برخض كو بدله دے جواس نے كمايا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حماب لینے والا ہے۔

۵۲۔ بیر قرآن) تمام لوگوں کے لئے پیغام ہے تا کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ خوب جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے اور تا کہ عقل والصيحت حاصل كرين\_[ام]

سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانِ وَّتَعَشَى وُجُوْهُمُ

لِيَجْزِى اللهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ ﴿ إِنَّ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ

هٰذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُّوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا النَّمَاهُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيكُ كُمَّ أُولُوا الكلب الكلب

[ ٢٠٠] قيامت كدن مجرم زنجيروں ميں جكڑ بي موس مے ان كلياس تاركول كے بول مح جوآ كو تيزى سے يكويس محاوران کے چہروں پرآ گے جل رہی ہوگی اور بیسب کچھاس لئے ہوگا تا کہ ہر مخص کواس کے اعمال کی سز ااور جزادی جائے۔

. [ اسم] ميتر آن مجيد تمام لوگوں كے لئے دعوت فكر ہے تاكہ وہ اس ميں غور وفكر كركاللہ تغالیٰ كی توحيد كا يقين حاصل كريں۔

فقير: محدارد وسين بيرزاده: جامعدالكرم بعدازتماز فجر بروز بده ۱۴ فروری ۲۰۰۷ء بمطابق ۲۵ محرم ۲۸ ۱۳۱ سوره ابرابيم كاتفسير مرف آخد دنون مين كمل موكى\_ الحمدننه رتب العالمين

المداد الكرم

## إلى الله الله المراكزة الراجية

## سورةالحجر (۱۵)

بیمورت کی ہے،اس مورت کی آیت نمبر • ۸ میں جمر کالفظ ندکور ہے جس کی وجہ سے اس مورت کا نام'' جمر''رکھا گیا ہے۔جمر سے مرادقوم شمود کا علاقہ ہے جو جازاور شام کے ورمیان واقع ہے۔اس مورت کی آیت نمبر ۹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابدی حاظت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: بے فتک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے فتک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اس سورت میں ایک طرف توسٹر کین مکہ کو تھید کی گئی ہے کہ اگر وہ ابنی خواہ شات میں ڈو بے رہے اور قرآن مجید کے پیغام میں غور کر کے اسلام قبول نہ کیا تو آخرت میں انہیں وروٹاک عذاب سے واسطہ پڑے گا وردوسری طرف نی کریم سائے چینے کوسلی وی محملی کہ آپ ان مشرکین کے بے جامطالبات اور ان کی ایڈ ارسانی سے پریشان نہ ہوں کیونکہ ان سے پہلی اسٹیں بھی اپنے انہیائے کرام کا ڈاق اڑا یا کرتی تھیں ۔ اس میں قوم لوط ، قوم شعیب اور قوم شود کی بربادی کا ذکر بھی کیا حمیا ہے تاکہ مشرکین مکہ ان سے عبرت حاصل کریں اور قرآن پرائیان لے آئیں۔

> فقیر: محدامداد حسین پیرزاده : جامعدالکرم بروزیده ۱۲۸ فروری ۲۰۰۲م بمطابق ۲۵ بحرم ۱۳۲۸ه

العادوم ( المرابع المر



Marfat.com

م ۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا تکریہ کہ اس (ک ہلاکت) کا وقت لکھا ہوا اور معین تھا۔[۵]

وَمَا أَمْلَكُنَامِنُ قَرْيَةِ إِلَا وَلَهَا كِتَابُ وَمَا أَمْلُكُنَامِنُ قَرْيَةِ إِلَا وَلَهَا كِتَابُ مَا مُعَادُمُ ۞

۵۔ کوئی تو م اپنے مقررہ وفت سے ندآ مے بڑھ مکتی ہے اور ند پیچھے روسکتی ہے۔

مَا تَشْنِقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَ مَا يَشْتَأْخِرُوْنَ۞

۲۔ اور انہوں نے کہا: اے وہ مخص جس پر قرآن نازل کیا ممیاہے بے مختک تو مجنون ہے۔ وَ قَالُوا لِيَا يُهَا الَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ النِّكْمُ إِنَّكَ لَهُ خُونُ أَنَّ

زیدگی میں کھانے پینے اور عیش وعشرت کرنے و پیچئے دراصل انہوں نے موت سے بے فکر ہوکرا پیے مستقبل کے لیے بڑی کبی چوڑی امیدیں با عدھ رکھی ہیں لیکن انہیں علم نہیں کہ عنقریب ان کی موت کا وقت آیا چا بتا ہے جب وہ جان لیس سے کہ جو پچھ نبی کریم مان تھیں بی کرتے مان تھے وہ بالکل حق اور میچے تھا۔

حضرت علی جاز نے فرمایا: مجھے تمبارے بارے میں دو چیز دن کا اندیشہ : لبی آس لگا نا اورخواہش نفس کی جیروک کرنا
کیونکہ لبی امیدیں آخرت کو بھلادی بی بیں اورخواہش نفس کی جیروک حق سے دوک دیتی ہے۔ (تفسیر دوح المعانی) لبذا عمل مند
مؤمن وہ ہے جوموت کو قریب سمجھا ورزندگی کے لحات ہے بھر پوراستفادہ کرے جیسا کہ حضرت این عمر جانا کہ ان کرتے ہیں کہ
ایک انساری مقاد نے نبی کریم مان جی ہے ہو چھا: یارسول الله مان تھی جا مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ مان تھی جا نے فرمایا: جو
فرمایا: جس کے ظلاق سب سے استھے ہوں، پھر پوچھا: مومنوں میں سب سے زیادہ دانا کون ہے؟ تو آپ مان تھی جے فرمایا: جو

(ابن ماجة: حديث نمبر ٣٢٥٩: ابواب الزهد: باب نمبر ٢٣٩)

اس مدیث کا مطلب بیزیں کہا نسان تیج اٹھائے اور روزانہ یا موت ، یاموت کا ورد نثروع کردے بلکہ مقصد سے کے بحد مرتب کے جرقدم اٹھانے سے پہلے موت کو یا در کھے کہ جوکام وہ کرنے لگا ہے کیا مرنے کے بعد حساب و کماب کے وقت ساس کے لئے معیدت توثین سے گا؟

[2] ہرظالم قوم کے عذاب کا وقت کوئی محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور جب وہ وقت آجا تا ہے تو اس میں نقذ کم وتا خیر نہیں ہوتی۔ جب
کی ظالم قوم کولمی مہلت ال جائے تو اس کا مطلب بیٹیں کہ ان کا گرفت نہیں ہوگی ، ان ظالموں کی گرفت و نیا میں نہ ہوئی تو
الشرت میں ضرور ہوگی محراس و نیا میں ڈھیل کے ہیں پر دہ مئی تحکمتیں ہوتی ہیں جن کی حقیقت تو اللہ تعالی عی بہتر جا تا ہے محر
ان میں سے ایک بیہ وسکتی ہے کہ ان میں ہے بعض کا یا بھن کی اولا د کا ایمان لا تا مقدر ہوتا ہے اور فور کی عذاب آجائے و وہ
این میں سے ایک بیہ وسکتی ہے کہ ان میں سے بعض کا یا بھن کی اولا د کا ایمان لا تا مقدر ہوتا ہے اور فور کی عذاب آجائے وہ وہ ا

Prode De Comment De Comment de la Commentante del Commentante del Commentante de la Commentante del Commentante del Commentante de la Commentante de la Commentante del Commentante de la Commen

2- تم ہمارے پاس فرشنوں کو کیوں نہیں لے آتے اگرتم سچے ہو۔[۲] لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَمِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ

۸- ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وفت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ مَانُنَوْلُ الْمَكْمِكَةَ الْابِالْحَقِّ وَمَاكَانُوَا الْمَكْمِكَةَ اللَّابِالْحَقِّ وَمَاكَانُوَا الْمَكْمِكة

9- بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔[2] اِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللَّهِكُرَ وَ اِنَّا لَهُ لَلْفِظُونَ۞

شایدان کی اولا دا بیمان لے آئے ، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چند سال بعد طائف کے باشندے اور ان کی اولا دا بیمان لے آئ اور اگرانہیں اس وقت تباہ کر دیا جاتا تو ان کی تسلیں ایمان کیسے لاتیں۔

[1] منکرین آپ ماہ اللہ کے بناق اڑاتے اور کہتے: آپ جنون والی بائیں کرتے ہیں، اگر آپ ہے ہیں تو ہمار بے پائ فرشتوں کو کے ایک آر نہ کی اس کے ایک آر نہ کی اس کے ایک آر نہ کا میں آتے تو ہے ہجروہ ہی اعتراض کرتے کہ سیات ہو گئے ہو سکتے ہیں اور اگر وہ کوئی فرشتوں والا کرشمہ دکھاتے تو ہے ہج کہ آجے ہماری آتھوں پر جادو کردیا ہے۔ ہمرطال فرشتے صرف تماشر وکھانے یا انبیاء کی تعمد این کے لئے نہیں ہمجے جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور ان ایک حکمت ہے ہے کہ جب کی تو م کی سرشی اثبتا کو گئے جائے اور ان ایک حکمت ہے ہے کہ جب کی تو م کی سرشی اثبتا کو گئے جائے اور ان کی ایک حکمت ہے ہے کہ جب کی تو م کی سرشی اثبتا کو گئے جائے اور ان کی ہلاکت کا وقت مقرر آجا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر ظالموں کو مہلت نہیں وی جاتی مگر ان ظالموں کی ہلاکت کا وقت انجی نہیں آیا اس لیے فرشتوں کے نازل ہونے میں مقررہ وقت کا انتظام کرنا ہوگا۔

[4] الله تعالیٰ نے قرآن مجید کی تھا ظنت کے ایسے اساب پیدا فرما دیے ہیں خدائخواستہ اگر کمی وجہ ہے قرآن مجید کے سارے تحریری نینے دنیا سے معدوم ہوجا نیس تو بھی آٹھ ٹو سال کا ایک حافظ بچہ پورے قرآن مجید کو اس طرح تحریر کرواسکتا ہے کہ اس میں زبراورزیر کی بھی کی بیش نہیں ہوگی۔ تھا ظنت کی بیانتیازی شان دنیا میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پہلے دن کی طرح آج مجی جوں کا توں موجود ہے۔

اگر قرآن مجید کی حفاظت امار ہے ذمہ ہوتی توسورہ بقرہ گائے کی نذر ہو پیچی ہوتی اورسورہ ٹمل کو چیونی کھاممی ہوتی مجریہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اس لئے وہ آج مجی محفوظ ہے اور پہیشہ محفوظ رہے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ۔

حفظ قرآن سيمتعلق چندا ماديث

ا - حفرت ابن عباس عليه بيان كرية بين كدرسول الله من الليم في فرمايا : جن مخض كه يب بين قران كالموصد بحي نيس وو

الماد الكرم الماد الماد

۱۰۔ اور نے شک ہم نے آپ سے بل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے ہتھے۔[۸]

وَ لَقَدُ أَنْ سَلْنَا مِنْ فَبُلِكَ فِي شِيعِ الْاَوَّلِيْنَ۞

اا۔ اوران کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا تکروہ اس کا نداق اڑا ہے تھے۔ وَ مَا يَأْتِيُومُ مِنْ تَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ٠٠

ویران کھر کی طرح ہے۔ (ترمذی: فضائل القرآن: باب ۱۸) سورہ فاتحداور سورہ اخلاص قرآن مجید کی دو کمل سور تمیں ہیں اور تقریباً ہرمسلمان کوزبانی یا دہوتی ہیں اس لئے و نیامیں شاید ہی کوئی ایسامسلمان ہوجس کوقرآن مجید کا مجھے نہ ہے تھے دھے زبانی یا دندہو۔

سا۔ حضرت ابو ہریرہ عظمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مان طیج ہے فرمایا: قیامت کے دن حافظ قرآن حاضر ہوگا تو قرآن عرض کرے گا:

عرض کرے گا: اے میرے دب! اس کولہا سے عطافر ما، پس اس کوعزت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر قرآن عرض کرے گا:

اے میرے دب! اس کواور عطافر ما! پھراس کوعزت کا حلہ پہنایا جائے گا پھر قرآن عرض کرے گا: اے میرے دب! تو حافظ قرآن سے راضی ہوجا، پس اللہ تعالی اس سے راضی ہوجائے گا، پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھاور جاند کے جنت کے درجات پر چڑھتا جااور ہرآیت کے بدلے ہیں اس کی ایک نیکی زیاوہ کردی جائے گا۔

(ترمذى: فضائل القرآن: باب ١٨)

قرآن مجيدكاعربي زبان پراحيان

دنیا کی ہرزبان میں ایک مدی کے بعد پھے نہ پھے تہد یکی آجاتی ہے، مرف چارمدیاں بیچھے اگر قبیلس پیز کے دور کی انجان دیکھی جائے تو آج اس کے بعض الفاظ جدید ڈسٹنری میں بھی ٹبیں ملتے ہوئی زبان ۱۴ مدیوں ہے ابنی اصلی حالت پر قائم رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، چونکہ قرآن مجید میں تبدیلی نبیس اسکی اور ہردور میں بیکی قرآن می پر معاجائے گائی لیے عربی زبان میں میں تبدیلی نبین آسکی اور ہردور میں بیکی قرآن می پر معاجائے گائی لیے عربی زبان میں میں تبدیلی نبین آسے گی جی کہ جذت میں مجی عربی زبان میں میں اسکی جی میں اسکی جی میں اسکی اسکی جی میں اسکی اسکی جی میں اسکی اس میں میں اسکی جی جی اس میں اسکی جی جی اس میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

[۸] اس میں نی کریم ملطیمیز کوتل دی جاری ہے کہ مرف مٹرکین مکری آپ کا نداق نین اڑاتے بلکہ آپ سے پہلے ہردمول کے ساتھ اس کی امت نے بھی معاملہ کیا تھا۔

والمعالقة المارية الما

CONTRACTOR OF THE STREET OF TH

کوشش کر ہے تو آسان کے روشن شہاب یعنی آگ کے شعلے اس کو پنچے بھگا دیتے ہیں ،لیکن اس کا مطلب یہ نیس کہ اللہ تعالی سے جیپ کر شیطان او پر جاسکتا ہے ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا ، دراصل اللہ تعالیٰ نے ہی انسانی آز مائش کے لئے شیطان کو لبی مہلت اور غیر معمولی طاقت دے رکھی ہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر وہ طاقت کے ساتھ ایسے کام بھی کرسکتا ہے جو عام

ادرا گرمردودشیطان سے شیطانی اعمال اورروشن شہاب سے آسان کے کافظ فریختے مراد لئے جا کی تو مطلب یہ ہوگا کہ عالم بالاکواللہ تعالی نے شیطانی اعمال سے محفوظ کررکھا ہے، لہذا نیک اعمال کا آسان سے اوپر چڑھ جانا ان کی مقبولیت کی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: پاکیزہ کلمات اللہ تعالی ہی کا طرف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ (تر آن: میں معان کے معظومے نے فرمایا: وعا آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، جب تک نی کریم میں شریع پر درود یاک نہ برحماجا ہے۔ (تر مان معان رہتی ہے، جب تک نی کریم میں شریع پر درود یاک نہ برحماجا ہے۔ کو معان ویر تیس جاتا ہے۔ (تر مذی: ۲۵۲: ابواب الصلاة: باب ۲۵۲)

اس کے برعس شیطانی اعمال جب او پرجارہ ہوں تو آسان کے عافظ فرشتے ان کوروک کرینچے پٹنے دیے ہیں، دراصل اللہ تعالی پہلے خودان اعمال کواو پرجانے کی اجازت دیتاہے اور پھر فرشتوں کے ذریعہ پیچیئنے کا مقصدیہ ہے کہ لوگوں کوشیطانی اعمال کی ذلت اور نامتبولیت کا احساس ہواور ووان اعمال ہے نفرت کریں۔

[۱۴] الله تعالی نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں ضرورت کے مطابق ہر چیز کو ایک مناسب مقدار میں اگایا۔ نیز اس میں بن نوع انسان آورو گیرجانوروں کے لئے بھی بے شاروسائل رزق پیدا فرمائے ، کیونکہ ہرتشم کے خزانوں کا مالک الله تعالیٰ ہی ہے اور وہ معین مقدار کے مطابق نازل کرتاہے ۔ زمین چیٹی نہیں بلکہ مول ہے، اس کے لئے سورہ رعد (۱۳) کا حاشیہ نمیر سمطاحظ فرمائیں۔

Pouls VIVIII Control Control Control

ا ٢ - اور جارے بى پاس بر چيز كے خزائے بي اور ہم اس کوایک معین مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں۔

۲۲ - اور ہم ہوا وُں کو بار دار بنا کر بھیجتے ہیں ، پھر ہم آسان ہے پانی اتارتے ہیں، پھرہمتم کووہ پانی پلاتے ہیں اورتم اس كاذ خيره كرنے والے نہيں ہو۔ [14]

۲۳ ۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے اربیں اور ہم ہی وارث ہیں۔

۲۳ - اور بے شک ہم ان لوگوں کوجانے ہیں جوتم سے پہلے گذر چکے اور بے شک ہم ان کوجی جانے ہیں جو بعد میں آئے والے ہیں۔[۱۲]

۲۵ ۔ اور بے شک آپ کارب بی ان کوجمع کرے گا، بے شک وه بروی حکمت والاخوب جانبے والا ہے۔

٢٧ - اورب حك بم نے انسان كو بيخے والے خشك كارے ے پیداکیا جو پہلے سیاہ اور بد بودار ہو چکا تھا۔[ ۱۷]

أُ وَإِنْ مِّنْ شَيْءً إِلَّا عِنْدَنَا خَزَا بِنُهُ وَمَا نُنَوِّلُهُ إلَّا بِقَكَمٍ مَّعْلُوْمٍ ۞

وَأَرُسُلُنَا الرِّلِيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْبَا مِنَ إِلسَّمَاءِمَاءً فَاسْقَيْنُكُمُونُهُ وَمَا اَنْتُنُمُ لَهُ بخزنِينَ ۞

وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيَ وَ نُمِينَتُ وَ نَحْنُ الوراثون الوراثون

إ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدُ المُستَأخِرِينَ ﴿ عَلِمُنَا لَمُسْتَأْخِرِينَ ۞

أُ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ ۖ إِنَّهُ حَكِيْمٌ ا عَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَ

إ أَو لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ

[10] الله تعالى في درخول اور بودول كوباردار بناف والى مواكس بعيبين ،آسان سے بانى نازل كيا جس كوتم يين مواور اكر الله تعالى بارش کے اساب بی حتم کرد ہے جس کے نتیجہ میں چشموں اور کنوؤں سے پانی خشک ہوجائے تو پھرتم پانی کا ذخیرہ کہاں سے كرو مے؟ للبذاانهان كو چاہيے كه دوان وسائل رزق ميں غور كرے اور اپنے رازق حقیقی پرايمان لے آئے۔

درختوں اور پودوں میں بھی فراور مادہ ہوتے ہیں اور ان کے مل تقیح سے نیج اور پھل بنتے ہیں ،اس کی تنصیل سورہ رعد (۱۳)

[ ١٦] الله تعالى قا درمطلق ہے، جس طرح ہرانسان كى زندگى اور موت اس كے ہاتھ بيں ہے اى طرح ہر محض كاعلم بعى اس كے پاس ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پہلے مرچکا ہے اور کون بعد میں مرتے والا ہے، تا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب اولین اور آخرین کوایک ای میدان میں جمع کر سے گا دران کے اعمال کے مطابق جز ااورسر اجاری قرمائے گا۔

[ ١٤] امام ابن عساكر في معزرت ابن عباس عليه سے روايت كيا ہے كه حضرت آدم الظفادة كى تخليق كے لئے تمام روسة زيين سے مئى

الماد الكرام الماد الماد الكرام الكرام الماد الكرام الماد الكرام الكرام الماد الكرام الماد الكرام الماد الكرام الماد الكرام الماد الكرام ال

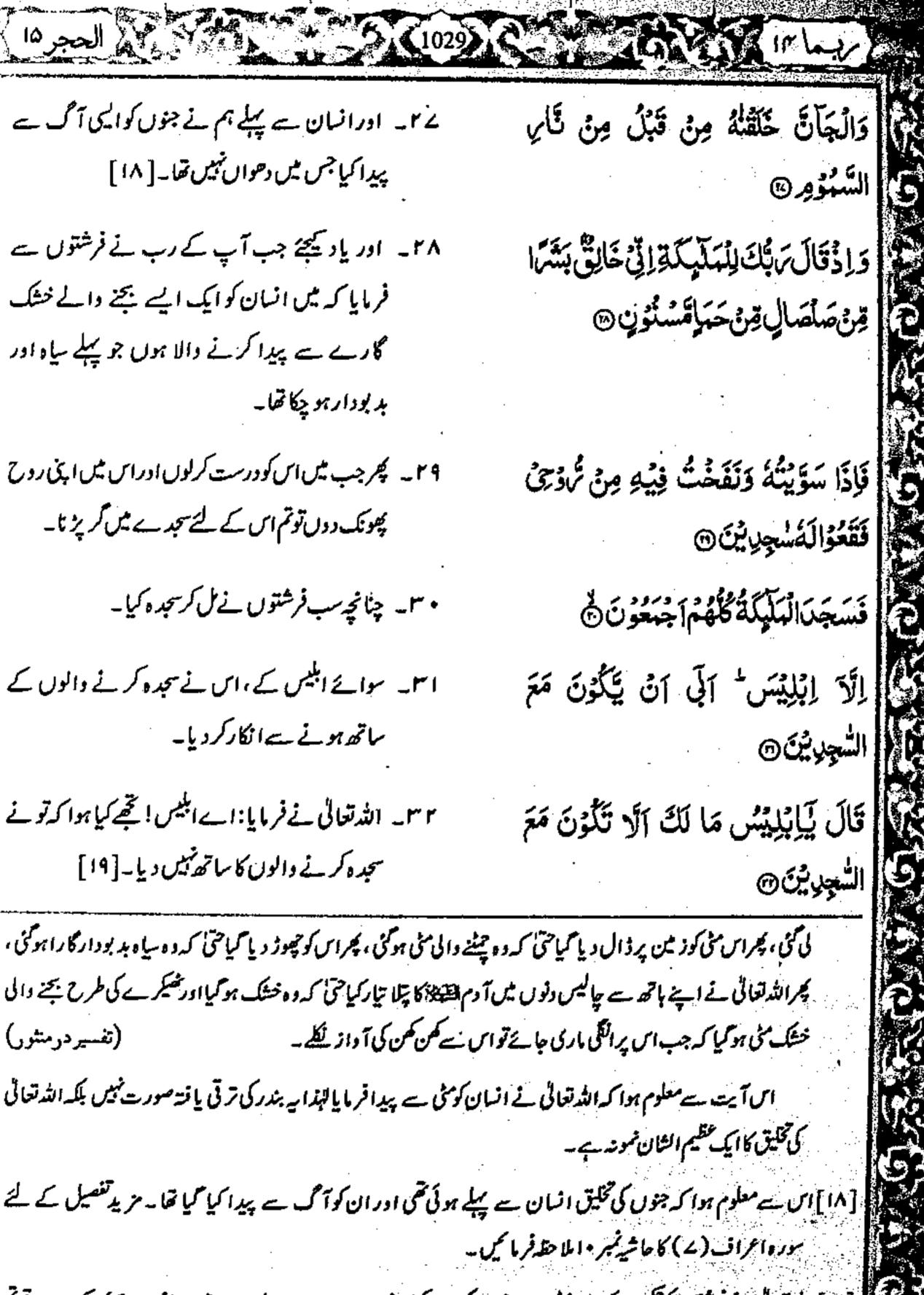

[۱۸] اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی تھی اور ان کو آگ سے پیدا کیا حمیا تھا۔ مزید تنصیل کے لئے

[19] الله تعالى نے فرشتوں كو تكم ديا كه ميں منى سے انسان كو پيدا كرنے والا ہوں، جب ميں اس ميں ايكى روح چونك دول توتم اس كانتظيم كے لئے اس كوسجدوكرنا، چنانچ جب حضرت آدم الليكاز عدو بوسكے اور الله تعالى نے آب كوفصوصى علم عطافر مايا

Constitution of the Consti

ہ سو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تویہاں (جنت) سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔

۳۵۔ اور بے شک تجھ پرروز جزا تک لعنت ہے۔

۳۷۔ ابلیس نے کہا: اے میرے رب! پھر مجھے اس دن تک مہلت دیدے جب لوگ (قبروں سے)اٹھائے جائیں گے۔

ے سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک توان میں سے ہے جن کومہلت دی گئی ہے۔ قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ مَ جِيْمٌ ﴿

وَّ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿

قَالَ مَ بِّفَا نُظِرُ فِي إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿

جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھم دیا تو اہلیس کے سواسب فرشتوں نے مل کر سجدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہلیس سے بوچھا: تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا: میں مٹی سے بنے ہوے انسان کو سجدہ کرنے والانہیں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور اس کو ملعون کر دیا۔ سجدہ تعظیمی کے لئے سورہ اعراف (۷) کا حاشیہ نمبر ۹ ملاحظہ فرہائیں۔

تغظيم نورمحري من المليل

یهال پرعلامداساعیل حقی کیسے ہیں: حضرت آ دم النظامی کو جو سجدہ کیا گیاوہ درحقیقت نورمحری می تا پیشیم کی جو آئیز آ دم النظامی کا مسلط کا میں جو آئیز آدم النظامی کا مسلط کا میں جو آئیز آدم النظامی کا مسلط کا میں جو آئیز آدم النظامی کا میں جلوہ مرتقا۔ (نفسیر دوح البیان) ای لئے کسی شاعر نے کہا ہے:

زبان حال سے کہتے ہتھے آ دم جسے حدہ ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں

روح

روح سے مرادسانس ہے جس کے اندرآنے جانے سے انسان زندہ رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی،
اس کا مطلب بیٹیں کہ انسانی روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے بلکہ بیاضافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کی تعظیم اور تکریم
کے لئے ہے، جیسے کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا تھمراس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی عزت والا ہے ای طرح روح مجمی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعت ہے۔

THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

٣٨ وقت معين كون تك [٢٠]

إلى يؤمِ الوَقْتِ الْمَعْلُومِ @

۳۹۔ اہلیں نے کہا: اے میر سے رب! جیبا تونے بچھے گمراہ کیا ہیں بھی ضروران کے لئے (برے کاموں کو) زبین میں خوش نما بنا دول گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔[۲۱]

قَالَ مَنِّ بِمَآ اعْوَيْتَنِيُ لَاُزَيِّكَ لَهُمْ فِي قَالَ مَنِ بِمَآ اعْوَيْتَنِيُ لَاُهُمْ فِي الْأَرْمِيْنَ اللهُمْ فِي الْأَرْمِيْنَ اللهُمْ وَلَاُغُوِينَا لَهُمْ الْجُمَعِيْنَ اللهُ

• ہم۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں چن لیا حمیا ہو۔

إلاعِبَادَكَمِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

اس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہی راستہ ہے جوسیدھامیری طرف

قَالَ هٰ ذَاصِرَا طُعَلَ مُسْتَقِيْمُ ۞

[17]-4-17

[ ۲۰] قیامت کے دن جب لوگ قبروں ہے اٹھائے جائیں مے تو پھر انہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ ابلیس نے حشر کے دن تک زندگی کی مہلت نہیں دی بلکہ معین وقت تندگی کی مہلت نہیں دی بلکہ معین وقت تک کی مہلت نہیں دی بلکہ معین وقت تک لیمن کی مہلت نہیں دی بلکہ معین وقت تک لیمن جب ساری کا نئات ننا ہوگی تو اس کے ساتھ ابلیس بھی فنا ہوجائے گا اور چالیس سال تک مرا رہےگا۔ (تفسیر ابن ایس ساتھ ابلیس کو بھی زندہ کیا جائےگا۔

شیطان کواتی طویل زندگی دینے کی ایک تھست ریجی ہوسکتی ہے تا کداللہ تعالیٰ بندوں کی آز ماکش کرے کہ کون اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور کون شیطان کا غلام؟

[۱۱] ابلیس نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تونے آ دم انطباق کی تعظیم نہ کرنے کی سز اکے طور پر مجھے گمرائی بیس جھوڑ دیا اس کئے بیل آ دم انظیم کی اولا دیسے انتقام لوں گا اور برے کا موں بیس خوش نمائی اور دکھٹی پیدا کرکے ان کوضر در گمراہ کر دن گاسوائے تیرے مخلص اور منتخب بندوں کے کیونکہ وہ میرے فریب بیس نہیں آئمیں مے۔

حضرت ابوسعید خدری پیلی بیان کرتے میں کدرسول الله مان کی بیان است کے با: اسے میر سے رب! مجھے تیری عزت اور جلال کی شم! جب تک بنی آ دم الفیکائی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی میں ان کو گراہ کرتارہوں گا۔اللہ تعالیٰ نے قرمایا: مجھے ایٹ عزت وجلال کی شم اجب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں سے میں ان کو معاف کرتارہوں گا۔ قرمایا: مجھے ایٹ عزت وجلال کی شم اجب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں سے میں ان کو معاف کرتارہوں گا۔ (مسندا حمد: جلد ۳: ص ۱ س)

[۲۲] اخلاص کا راستہ می سیدھا راستہ ہے۔جولوگ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل بیرارہتے ہیں شیطان کا ان پر بس تبیں چلے گا اورا کر بھی کمی غلط نبی کی بنا پر شیطان کے وسوسہ بیں آئبی مجھے توجو نبی انہیں احساس ہوگا دو توبہ کر کے اپنے رب کی بناومیں آمیا ئیں گے۔

PARTICIONAL DO CONTRACTOR CONTRACTOR

۸ سمر انہیں وہال کوئی تکلیف نہ پینچے گی اور نہ ہی وہ وہاں ہے نکالیں جائیں گے۔

عَلْ سُرُ مِ مُتَقْبِلِيْنَ ۞

أَ لَا يَنَسُّهُمُ فِينَهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمُ مِّنْهَا

[ ۲۳ ] الله تعالی کسی کوممنا ہوں پرمجبورٹییں کرتا اور نہ ہی شیطان کسی کومجبور کرسکتا ہے لیکن جولوگ اپنی مرضی ہے شیطان کی پیروی کو ترجی دیتے ہیں ان کے لئے جہنم کا وعدہ ہے ، ان کے اعمال کے اعتبار ہے جہنم کے سات طبقے ہیں ، ہر طبقہ کا علیحدہ دروازہ ہے اور منا ہوں کی تنبین کے اعتبار ہے مختلف لوموں کومختلف طبقوں میں پیپیکا جائے گا۔

[٢٨] متقى لوكول سے كہا جائے گا كه وه سلامتى كے ساتھ جنت ميں داخل ہو جائيں ۔ جنت ميں ان كو ظاہرى سلامتى كے ساتھ باطنى اطمینان بھی حاصل ہوگا لینی و نیامیں اگر وہ کسی وجہ ہے ایک دوسرے کے نخالف یتفے تو جنت میں ان کے دلوں کو دھمنی اور کیپنہ سے پاک کردیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے سے خیرخواہ اور مخلص بھائی بن کرایک دوسرے سے پیش آئی سے۔حضرت علی فات سے قرمایا: مجھے امید ہے کہ میں عثان مقادر بیر مقادا ورطلحہ مقادان لوگوں میں سے ہوں سے جن کے بارے میں بدا یت نازل ہوئی۔(تفسیر درمنٹور) یعنی روز قیامت ان کی غلطفہیاں دورکروی جانمیں گی۔

THE WAR TO COUNTY OF THE PARTY OF THE PARTY



٥٥ - ابراتيم الطيلان يوجها: الم بصبح بوك فرشتوا تمہارااور کیااہم کام ہے؟

۵۸۔ انہوں نے کہا: ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیج گئے

9 ۵ \_ سوائے آل لوط کے، بے شک ہم ان سب کو بچالیں گے۔ ۲۰۔ سوائے اس کی بیوی کے ،ہم بیفیلہ کر میلے ہیں کہ بے تنک وہ بیچیے (عذاب میں) رہ جانے والوں میں

١١ ـ پھرجب وہ بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پیاس آئے۔

۲۲ لوط الطَلِيْلِ نَهِ كِها: ثم تواجني لوگ معلوم بوتے ہو۔[۲۷]

٣٣ انہوں نے کہا: بلکہ ہم تمہارے پاس وہ (عذاب) لے کرآئے ہیں جس میں وہ (آپ کی توم کے لوگ) شک کیا کرتے تھے۔

قَالَ فَمَاخَطُبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞

قَالُوٓ النَّا أُنْ سِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِيْنَ ﴿

إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمْ النَّالَمُنَّجُّوهُمْ آجَمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدُّرُنَّا لِأَنَّهَا لَهِنَ عَ إِ الْغُورِينَ ﴿ الْغُورِينَ ﴿

فَلَمَّاجَاءَ اللَّهُ وَطِيالُهُ وَسَادُونَ اللَّهُ

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُمُ وْنَ ۞

قَالُوُا بَلُ جِئُنْكَ بِمَا كَانُوُا فِيْهِ

[٢٦] حضرت ابراتيم الظفلان يوچها: مير ، بين كي خوش خبرى دينے كے علاوہ تم اوركون سے اہم كام كے لئے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا: ہم حضرت لوط الطبیع کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں ،ہم حضرت لوط الطبیع اور ان کے اہل خانہ کو وہال ہے لکال کر بچالیں مے مران کی بیوی کے متعلق فیصلہ بیہ ہے کہ وہ مجرم توم سے ساتھ ہی ہلاک ہوگی کیونکہ وہ کا فرہ ہے۔ [ ٢ ] الله لغالي كى طرف سے بھیج ہوئے بیفر شینے خوبصورت لؤكول كى شكل بين آئے تو حصرت لوط الظيمة نے كها : تم كون بواور كيسے

آئے ہو؟ كيونكرتم يہاں اجنى لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے كہا: و وفر شيخ بين اور تمهارى منكر قوم جس عذاب كي آئے میں محک کرتی تھی ہم اس کو لے کرا مسلے ہیں ۔اب ان پرعذاب کا آنا بالکاحق اور یقینی ہے کیونکداس کا مقررہ وفت آیا چاہتا ہے۔ لہذا آپ رات کا مجمد صد مرز نے کے بعدا ہے اہل خانہ کو لے کرشام کی طرف چل پویں جہال جانے کا مہیں عم دیا مماہے۔آب اس قافلہ کے پیچے چیچے جلیں تاکہ ان میں سے کوئی واپس جانے کی قلطی شرے اورتم میں سے کوئی محفس بیجیے مؤکرندد کیمے بلکہ جلدی جلدی اس بستی ہے دور ہے۔ جاؤ۔

Control of the Contro

فَاسُدِ بِأَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ البَّلِ وَ اتَّبِعُ ١٥٥ آبِرات كَا يَحْدَمُدُرُ نَهُ كَهِ بَعَدَا بِي مُمُروالوں اَدُبَاكُهُمْ وَ لَا يَكْتُونُ مِنْكُمْ آحَدٌ وَ لَا يَكْتُونُ مِنْكُمْ آحَدٌ وَ يَحِيدِ لِلَّا اِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْكُمْ آحَدٌ وَ لَا يَكُنُونُ مِنْ اللَّهُ مُونُ وَ نَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كُرِنَدُ يَعِيدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كُرِنَدُ يَعِيدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كُرِنَدُ يَعِيدُ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَقَصَّیْنَاً الْبُیْهِ ذَٰلِكَ الْاَمْرَانَ دَابِرَهَ فَوْلاً عِ ٢١ - اور ہم نے لوط الطّیٰ کواس نیسلے ہے آگاہ کردیا کہ مُقطّعُ عُمُّ صُبِحِیْنَ ﴿ مُن کَرَبِ ہوں کے تو یقینا ان کی جزکا نے مُقطّعُ عُمُّ صُبِحِیْنَ ﴿ مُن کَرَبِ ہوں کے تو یقینا ان کی جزکا نے مُقطّعُ عُمُّ صُبِحِیْنَ ﴿ ٢٨] دی جائے گی۔[٢٨]

وَجَاعَ الْمُلِينَةِ يَسْتَبْسِرُونَ ١٤٥ ١١٥ اورشروالي فوشيال مناتے موئ آئے [٢٩]

قَالَ إِنَّ هَمُ وُلاَ يَعْمُ عُونِ ﴿ ٢٨ لِولَا لِطَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ پهتم بچے (ان کے بارے میں) شرمسارنہ کرو۔

۲۹ ۔ اوراللہ تعالیٰ سے ڈرواور بجھے رسوانہ کرو۔

۰۷- وہ بولے: کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں (کی مایت) ہے منع نہیں کیا تھا؟[۳۰]

علے جائے جہال (جانے) کا تمہیں تھم دیا میا ہے۔

وَاتَّقُوااللهُ وَلاتُحْزُونِ ۞

قَالُوَا اوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعُلَمِيْنَ ۞

[۲۸] حفرت لوط الطفی اکو بذریعه وی آگاه کردیا حمیا که منع بوت نی ان سب منکرین کی جزکاث دی جائے گی بینی بدسب بلاک موجا کیں گے۔اس کے لئے سورہ مود (۱۱) کی آیت نمبر ۷۷ تا ۸۳ مجی ملاحظہ کریں۔

[ ٢٩] حفرت لوط الطیحادی قوم کے لوگ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے دلدادہ تھے، جب انہیں علم ہوا کہ حضرت لوط الطیحاد

کے محمر میں لڑکے آئے بیل تو خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا: یہ لڑکے ہمارے حوالے کروتا کہ ہم اپنی نفسانی
خواہشات پوری کریں۔ حضرت لوط الطیحادات فرمایا: یہ نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا اللہ تعالی سے ڈرواور
مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوانہ کرو۔

[ • ٣] انبول في كمان الم لط والطليخ المم تهيل باربا كه بي إلى كم سار مسافرول كويناه ندويا كرو منزت لوط الملكة في إلى

Marfat.com

The Mark Mark Constant of the Market State of

۸۳ پی صبح ہوتے ہی انہیں ایک سخت کڑک نے آ پکڑا۔

٨٨ - اورجووه كما ياكرتے تصوه ان كے كام نه آيا۔

۸۵۔ اور ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو پچھان دونوں كدرميان بحق كساته بيداكيا باورب تك قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، سو (اے حبیب ملی تقلیلیم!) آپ حسن وخوبی کے ساتھ در گذر کرتے رہیں۔[۳۲]

٨٧ ـ ب فنك آپ كارب بى سب كوپيدا كرنے والا اور خوب جائے والا ہے۔

٨٥- اورب تلك بم نے آب كوبار بار يرسى جانے والى سات آیتیں (سیع مثانی ) اور قرآن عظیم عطافر مایا۔ [٣4]

فَاخَنَاتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿

فَمَا أَغْلَى عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿

وَ مَا خَلَقْنَا السَّلْوٰتِ وَ الْاَثْهَا وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ لَوَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةً فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ @

إِنَّ رَبَّكُ هُوَ الْحَلَّقُ الْعَلِيْمُ ۞

وَلَقَدُ اتَيْنُكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُّانَ الْعَظِيْمَ ۞

[٣٦] الله تعالیٰ نے زمین وآسمان کواوران میں موجود تمام چیزوں کوایک سیچے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تکرید کا نئات ہمیشہ رہنے والینبیں ہے۔ایک دن قیامت ضرور آئے گی ،البذا اس چندروز و زندگی میں اعلیٰ اخلاق کا ابر رحمت بن کر در گذر کی بارش برساتے رہیں۔ بارش جب برس ہے تو وہ زرخیز اور بنجر زمین میں تفریق نہیں کرتی بلکہ ہر جھے کواپنے یانی ہے برابر سیراب كرتى ہے، اى طرح نى كريم مان الليج كے باران رحمت نے بھى اپنول اور بريانوں كے ساتھ در كذركى عديم النظير مثاليل قائم کی ہیں جی کہ مکہ کے کا فروں نے آپ کوشہید کرنے کی سازش کی ،آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور آپ کے چیا حضرت ممزه طاله کوشهید کرے ان کے کلیجہ کو چبا یا محرجب آپ کوان پر غلبہ حاصل ہوا تو آپ نے ان سخت ترین وشمنوں کو معاف کر ديا-ظاهر به جس كوالله تعالى خودا خلاق اور در كزرك تعليم وسهوه اس اعلى اخلاق كامظاهره نه كرية واوركون كري كا؟

[ ٣٤] سبع مثانی سے مرادسورہ فاتھ ہے ، بیرمات آیات ہیں جو ہر نماز میں باربار پڑھی جاتی ہیں۔ ا - حضرت ابو ہریره عظم بیان کرتے ہیں کررسول الله ما الله من الله عند مایا: المحمد دد (سوره فاتحه) ام التر آن ب ام الکتاب ہے اور سے مثانی ہے۔ ٢- ابوسعيدا بن معلَى ولله بيان كرت بيل كه بي كريم ما اليليم ميرب ياس ي كذر ب جبكه مين نماز ير هد با تفا- بي كريم في بجمع بلایا، میں نے پہلے نماز ممل کی اور پھر حاضر ہوا تو بی کریم مانطالیم سے پوچھا اس چیز نے بھے میرسے پاس آنے سے

Marfat.com

الداد الكراكي المراد ال

۸۸۔ آپ ان چیز وں کی طرف آئھ اٹھا کر بھی نہ ویکھیں جن ہے ہم نے کھار کے مختلف کر وہوں کولطف اندوز کیا ہے اس کیا ہے [۳۸] اور ان (کی محمراہی) پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں اور ایمان والوں کے لئے این رحمت کے بازو جھکائے رکھیں۔[۳۹]

لَا تَبُنَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعُنَابِهَ الْ ثَمُنَ عَلَيْهِمُ الْأَوْاجُا مِّنْهُمْ وَ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَ الْ تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

٨٩ ۔ اورآپ فرمادی کہ میں توبلا شبہ کھلاڈرانے والا ہوں ۔

وَقُلُ إِنِّى آنَا النَّذِيرُ النَّهُ مِنْ فَقَلَ النَّهُ مِنْ فَقَلَ النَّهُ مِنْ فَقَلَ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُ النِّذُ الْمُنْ النِّذُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْ

۹۰ - حیبا (عُذاب) کہ ہم نے ان پر نازل کیا جو (اپنی کتاب کو) تعتیم کرنے والے تصے۔[۴۴]

روکا؟ میں نے عرض کیا: میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالی نے بینیں فرمایا: اے ایمان والو! جس وتت حمیں اللہ تعالی اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہوجا کہ پھر نبی کریم سائھ جی نے فرمایا: کیا میں تھے مسجد سے باہرجانے سے پہلے ایسی سورت کی تعلیم نہ دوں جو قرآن مجید میں سب سے عظیم ہے؟ جب نبی کریم مائے جی مسجد سے باہرجانے گئے تو میں نے آپ کوسورت بنانے کا وعدہ یا دولا یا تو آپ مائے جی ہے فرمایا: المحمد مدرب العلمین۔ یہ مح مثانی اور قرآن عظیم سے جو مجھے عطاکیا ممیا ہے۔

(بخاری: حدیث نمبر ۲۳۵۳: تفسیر سورہ حجر (۱۵): باب س)

قرآن وحدیث میں سورہ فاتحد کو قرآن عظیم اورام القرآن فرمانے سے اس کی عظمت اور جامعیت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ ایسادییا چہ سے جس میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کردیا ممیاہے۔

[۳۸] دکتوروهبة زحیلی کلیتے بین کریے نطاب آپ کی امت کو ہے، کو یا اللہ تعالی نے فرمایا: اے مسلمانو! تم قرآن مجید کی تقلیم فحت پر فیرکرواورونیا داروں کی زیب وزینت کی طرف رغبت نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں بید نیاوی شان وشوکت اس لئے دی ہے تاکہ ان کی آزمائش کرے۔ اس کے فیرس دی کم ان کی طرف رغبت کرو۔ حضرت ابو بکر مقطہ نے فرمایا: جس فیض کوقرآن مجید کی تعدت دی گئی ہے پھراس نے کسی و نیادار کود یکھا اور اس کی دولت کوقرآن مجید کی فعت سے افعنل حیال کیا تو اس نے بڑی ناانھانی کی کیونکہ اس نے مقلم چیز کونتیر جانا اور تقیر چیز کو بڑا میال کیا۔

کی کیونکہ اس نے مقلم چیز کونتیر جانا اور تقیر چیز کو بڑا میال کیا۔

[9] بیارے نی ساتھی ا آپ کی سلسل تبلغ کے باد جود جوا مل مکہ اسلام تبول نیس کرتے آپ ان کے لئے کبیدہ خاطر ضربوں ،وہ ایک گرائی کے خود ڈ مددار ہیں لیکن جوایمان لے آئے ہیں وہ آپ کی شفقت اور رحمت کے متحق ہیں تاکہ وہ آپ سے زیادہ فیض حاصل کرسکیں۔

[ • ٢] اے الل مكداتم ميرے بينام كومالويا شمانوا ببرحال ميں تونيس اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو بيلى امتوى ميں سے

Marfat.com

بمطابق سومغر ۱۳۲۸ ه سوره تیمرکی تغییرآ تھ دنول میں کمل ہوئی۔ الحدد مندرب العالمین

Marfat.com

بشجر الله الرَّعْلِن الرَّحِيْمِ

## سورةالنحل (١٢)

یہ سورت کی ہے، اس سورت کی آیت نمبر ۲۸ میں نحل کا لفظ مذکور ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ''نکل' رکھا گیا ہے۔

خل کا معنیٰ شہد کی تھی ہے۔ شہد کے متعلق ای سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ (قرآن: ۲۹:۱۸)

اور قرآن مجید کے بارے میں فرمایا: یہ دل کی بیاریوں کے لیے شفا ہے۔ (قرآن: ۱۵:۱۵) گویا ایک جسمانی بیاریوں کے لئے شفا ہے۔ اور دوسرارو حانی بیاریوں کے لئے شفا ہے۔

اک سورت میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی تو حیداورعبادت ، نبی کریم ملی تقلیم کی نبوت اور رسالت اور قر آن وآخرت پرایمان لانے کی ترغیب دی من ہے۔

اک سورت کی ابتدا شرک کی ندمت سے کی گئی ہے ، گذشتہ مشرکین کے احوال سنا کر اہل مکہ کوعبرت حاصل کرنے کی ترغیب وی م دی من ہے ۔ نیز پہلی امتوں میں جن اہل ایمان نے مشرکین کے مظالم پرصبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ان کے احوال بیان کر کے اہل ایمان کوتسلی دی جارہی ہے کہ تمہاری تکلیف کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اہل ایمان کو ہمیشہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت وتبلیغ کے لئے جو بنیا دی اصول عطا فر ما یا ہے اس کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر ۱۲۵ میں ہے لینی لوگوں کواپنے رب کے راستہ کی طرف تھمت اور عمد ہ تھیجت کے ساتھ بلاؤ۔

> فقیر: محمدامدا دحسین پیرزاده: جامعه انکرم بروز جعرات قبل ازنما زفجر ۲۲ فروری ۲۰۰۷ م برطایق ۴ صفر ۱۳۲۸ ه



ا۔ اللہ تعالیٰ کا تھم (قریب) آپہنچا، سواس کوجلدی طلب نہ کرو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جن کووہ شریک تھہراتے ہیں۔[۱]

۲۔ وہ اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے اپنے تھم ہے فرشتوں کو وی کے ساتھ نازل فرما تا ہے [۲] کہ لوگوں کو فیر دار کر دو کہ میر ہے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ،الہذاتم مجھ سے ڈراکر د۔

س۔ اس نے آسانوں اور زمین کوئل کے ساتھ پیدافر مایا، وہ ان چیزوں سے برتر ہے جن کووہ شریک تھہراتے ہیں۔

س۔ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا ، پھر وہ کھلا جھکڑالوبن ممیا۔[۳] أَنِّى آمُرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُولُا سُبُطْنَهُ وَلَا تَسْتَعُجِلُولُا سُبُطْنَهُ وَلَا تَسْتَعُجِلُولُا سُبُطْنَهُ وَ اللهِ وَلَا تَسْتَعُجِلُولُا سُبُطْنَهُ وَ اللهِ وَلَا تَسْتَعُجِلُولُا سُبُطْنَهُ وَ اللهِ وَلَا تَسْتَعُجِلُولُا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا تَسْتَعُجِلُولُا اللهِ وَلَا تَسْتَعُجِلُولُا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

يُنَزِّلُ الْمَلَيِكَةَ بِالرُّوْمِ مِنْ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةَ آنُ آنُومُ وَ آتَا لَا إِلَّهَ إِلَا آنَافَاتَ عُونِ صِادِةً آنَ آنُومُ وَ آتَا اللَّهُ الْآلَا الْقَاتَ عُونِ ﴿

خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْأَنْ مَنْ بِالْحَقِّ لَا تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ لَطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمُ مُنِينٌ ۞

[ال] الله تعالى في يانى ك ايك ب جان قطر سے سے اتنا حسين اور عظيم انسان بنايا جوتمام محلوقات سے افضل اور اشرف ب

Park MENGEN CONCENTRATION CONTRACTOR CONTRAC

Marfat.com

۵۔ اور اس نے چویائے پیدا کئے، ان میں تمہارے لئے
 گرم لباس اور دیگر فوائد ہیں اور ان میں ہے بعض کو
 تم کھاتے ہو۔ [س]

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفَءٌ وَ وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفَءٌ وَ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ قَ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ قَ

۲- اور ان میں تمہارے لئے زیب و زینت ہے جب تم
 شام کے دفت چرا کرلاتے ہوا در شیج چرانے کے لئے
 لے جواتے ہو۔

وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِيْنَ تُرِيعُونَ وَحِيْنَ تَسُمَّحُونَ ﴾ تَسُمَّحُونَ ﴾

اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر اس شہر تک لے جاتے ہیں ۔
 جہال کا تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ، بے شک جہال کا تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ، بے شک تہمار ارب بہت مہر بان بمیشدر حم فر مانے والا ہے۔

وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ إِلَى بَكِي ثُمْ تَكُوْنُوا لِلْغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۚ إِنَّ مَبَّكُمْ لَيْغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۚ إِنَّ مَبَّكُمْ لَمَءُوْفُ مَّ حِيْمٌ فِي

۱۰ اور گلوڑ ہے، خچراور گلا ہے (اس نے پیدا کئے) تاکہ تم ان پرسواری کرواور (تمہارے لئے ان میں) زینت ہے، اور وہ (الیی سواریاں بھی) پیدا قرمائے گا جن کو تم (اب ) نہیں جائے۔

وَّالُخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَبِيْرُ لِتَرُكَبُوُهَا وَ وَيُنْقَ<sup>عُ</sup> وَيَخْلُقُ مَالَاتَعُكُبُونَ

اورا پنی عقل وفراست کی وجہ سے تمام مخلوقات پر حکومت کرتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اپنی اصل میں غور کرتا اور اپنے محن حقیقی لیخی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرتا مگریہ بڑا عجیب ناشکرا ہے کہ اپنے ہی محسن کے ہارے میں جھگڑا کرتا ہے اور اس پرایمان لانے کے بجائے کفراور شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔

[7] اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فاکدے کے لئے چوپائے پیدا فرمائے جن کے بالوں اوراون سے گرم لباس اوران کے چڑے کے سے جوتے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ جب سے چوپائے شام آتے جاتے ہیں تو مالکوں کے لئے خوشی اورراستوں کے لئے زینت کا باعث ہوتے ہیں اور تمہارے سامان کواٹھا کران شہروں تک لے جاتے ہیں کہ اگر تمہیں خود سیسامان اٹھا کر وہاں لے جانا پڑتا تو تمہاری جائیں مشقت میں پڑجا تیں۔ نیز اس نے گھوڑے، فیجراور گدھے پیدا فرمائے جن پرتم سواری کر نے ہوا وراللہ تعالیٰ تمہاری سواری کے لئے آئندہ ایسی چیزیں بھی بنائے گا جن کوتم اب تیں بیا ختے ۔ اس میں جہاز ، کا ر، گاڑی اور وہ سب سواریاں شامل ہیں جوآتے ہم کومیسر ہیں اور وہ تمام سواریاں بھی شامل ہیں جوآتی دو آئندہ ذرائے میں ایجاد ہوں گی۔ انسان کا فرض بڑا ہے کہ وہ ان سارے اصافات کو یا دکر کے اپنے مہریان خالق میٹنی پر جوآئندہ ذرائے ورائی اور کی عمادت نہ کر ہے۔

THE VERSION OF THE STREET STREET

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ \* وَ لَوْشَاءَ لَهُ لَا مُكُمَّ اجْمَعِيْنَ ۞

هُوَالَّذِي الْنَوْلَ مِنَ السَّمَاءِمَا عَلَّكُمْ مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَمْ فِيهِ تَسِيمُ وْنَ ۞

يُنْ يِنُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْءَ وَالنَّانَةُ نَ وَالنَّخِيلَ وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّهَرُاتِ لَ إِنَّ فِي وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّهَرُاتِ لَا إِنَّ فِي وَ الْاَكْلَايَةُ لِقَوْمِ يَنْتَقَدُّونَ ﴿

وَسَخَّى لَكُمُ الَّيْلُ وَالنَّهَاىُ لَوَ النَّهُسَ وَ النَّهُسُ وَ النَّهُسُ وَ النَّهُ النَّيْلُ وَالنَّهُ النَّالُ وَالنَّهُ وَمُ مُسَخَّماتُ بِالْمُرِةِ لَا إِنَّ فِي الْفَكِرَ لِيَالنَّهُ وَمُ مُسَخَّماتُ بِالْمُرِةِ لِمَا النَّالِي النَّالِي النَّالُ فِي النَّالِي النَّالُ اللَّهُ النَّالُ لِيَا لِنَّا فَوْ مِر يَعْقِلُونَ ﴿ لَا لَا لَيْلِي لِنَّوْ وَمِر يَعْقِلُونَ ﴿ لَا لَا لَيْلِي لِنَّوْ وَمِر يَعْقِلُونَ ﴿ لَا لَا لَكُلَا لِيَا لِنَقَوْ مِر يَعْقِلُونَ ﴿ لَا لَا لَكُلَا لِيَا لِنَقَوْ مِر يَعْقِلُونَ ﴿ لَا لَا لَكُلَا لِيَالِي لِنَقَوْ مِر يَعْقِلُونَ ﴾

9۔ اور سیدهاراستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہے اور اس میں ہے کئی میڑھے راہتے بھی (نکلتے) ہیں ، اور اگروہ جا ہتا توتم سب کو ہدایت دے دیتا۔[۵]

۱۰۔ وہی ہے جس نے تمہارے لئے آسان سے پانی اتارا جس ہے تم پیتے ہواورای ہے درخت اُسمحے ہیں جس میں تم (مویش) چراتے ہو۔[۲]

اا۔ ای پانی سے وہ تمہارے لئے تھیتی اور زیتون اور تھجور اور انگور اور ہرفتم کے پھل اگا تا ہے، بے شک اس میں غور وفکر کرنے والے لوگوں کے لئے نشانی ہے۔

۱۱۔ اورای نے تمہارے لئے رات اور دن کو اورسورج اور چاند کومنخر کردیا، اور تمام ستارے بھی ای کے تھم کے پابند ہیں، بے فک اس میں عقل مندلو کوں کے لئے نشانیاں ہیں۔[2]

[۵] الله تعالی نے ولائل و براہین کے ساتھ سید ھے رائے کو بالکل واضح کردیا ہے جوانسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے گرشیطان نے اس میں ٹیڑھے رائے ہی نکال رکھ ہیں اور جوانسان شیطان کے فریب میں آکر کمی ٹیڑھے راستہ بر میسل جاتا ہے تو وہ گراہ ہوجاتا ہے ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو جرا ہدایت دے دیتا اور کوئی بھی محراہ نہ ہوتا محرک کی بھی میں اور کوئی بھی محراہ نہ ہوتا محرک کی بھی میں اور کوئی بھی میں اور ہو اس کو بھیور کرنا اس کی تحکمت کے ظلاف ہے۔

[7] الله تعالی نے آسان سے بارش کی صورت میں تمہارے لئے پائی اتارا جے تم پیتے ہوا درای سے کھیت اور باغات کو براب

کرتے ہو۔ اگر پائی شہوتو اثبان ، حیوان اور نباتات کی زعر کی خطرے میں پڑجائے۔ نیز ایک بی پائی اور ایک بی زمین سے خلف رنگ اور ذاکتے والی چیزوں کا پیدا ہوتا ایسی نشانیاں ہیں جن میں غور ولکر کرنے سے ایک عظیم حکمت والے خالق محمقی کا دراک ہوجاتا ہے۔

المراع کے ایک وٹہار مٹس وقر اور ستاروں کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہارے فائدے کے لئے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں مرکز اور سے ۔لنداہارافرض بتاہے کہ ہم عمل سے کام لیں اور اپنے مسن حقیق کے شکر گذار بندے بنیں۔

المالية المالية

۱۳ - اوراس نے تمہارے لئے زمین میں مختلف رنگوں والی چیزیں پیدا کی ہیں ، بے شک اس میں تصحت قبول کرنے والی دالے دول کرنے دول کے لئے نشانی ہے۔

وَمَاذَهُ الكُمْ فِي الْاَثْرِضِ مُخْتَلِفًا الْوَانُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

۱۳ اوروئی ہے جس نے سمندرکو مخرکردیا تا کہتم اس سے
تازہ گوشت کھا و اور اس میں سے زیور نکالوجوتم پہنتے
ہو، اورتم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہوجو یانی کو چیرتی
ہوئی چلتی ہیں تا کہتم اللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرواور تا کہ
تم شکرا دا کرو۔[۸]

وَهُوالَّذِي سَخْمَ الْبَحْرَلِتَا كُلُوامِنْهُ لَحْمًا كُلُوامِنْهُ لَحْمًا كُلُوامِنْهُ لَحْمًا كُلُوامِنْهُ وَلَيْقَاتَ لَمْسُونَهَا كَلُوامِنْهُ وَلَيْقَاتَ لَبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيْهِ وَلِتَبْتَغُوامِنَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيْهِ وَلِتَبْتَغُوامِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

10- اوراس نے زمین میں پہاڑوں کونصب کردیا تا کہوہ تمہارے ساتھ لرزتی نہر ہے اوراس نے نہریں اور راستے بنائے تا کہتم راہ یا سکو۔[۹]

وَٱلْقَى فِي الْآثُرُضِ مَوَاسِى آنُ تَبِيدُ كِمُمُ وَٱنْهُمُّ اوَّسُبُلُا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَى

۱۱۔ اورعلامتیں بتائیں ، اورلوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں۔[۱۰] وعَلَيْتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهُتَدُونَ ۞

21۔ کیا جو (سب کھے) پیدا کرے اس کے برابر ہوسکتا ہے جو کھے بھی پیدا نہ کرسکے ؟ کیا تم نفیحت قبول نہیں اَفَهَنُ يَخُنُقُ كُمَنُ لَا يَخُنُقُ اَقَلَا تَذَكَّرُونِ۞

[^] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے تین نوائد کا ذکر فر ما یا ہے یعنی مچھلی کی صورت میں تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔اس کی تہ سے موتی اور جوا ہر نکال کرزیور بناتے ہواوراس میں کشتیاں اور جہاز چلا کر سامان تجارت کومخلف ملکوں میں نتقل کرتے ہو جس سے تم کواللہ تعالیٰ کافضل بعنی روزی حاصل ہوتی ہے۔

[9] الله تعالیٰ نے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لئے اس میں پہاڑنسب کئے۔ یہ پہاڑ زمین کوگر دش سے نیمیں رو کتے صرف لرزنے اور کا نینے سے رو کتے ہیں۔ جدید سمائنس دان اقرار کرتے ہیں کہ پہاڑ وں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت سے مانع ہے۔ (تفسیر عشانی)

[۱۰] الله لغالی نے آسان میں ستار ہے بنائے جورات کی تاریکی میں مسافروں کوست کے تغین میں رہنما کی کرتے ہیں اور اس زمین وآسان میں ہے شارنشانیاں اور علامتیں موجود ہیں جوتھوڑ اساغور وککر کرنے سے انسان کواسینے خالق حقیقی کا پیتہ ویتی ہیں۔

الماذ الكرام الكام الماد الكرام الماد الماد الكرام الماد الكرام الماد الماد الماد الكرام الماد الماد الماد الكرام الماد الكرام الماد ا

11\_ اوراكرتم الله تعالى كى تعمتون كوشاركرنا جا موتوتم البيس شار نہیں کرسکو مے، بے تنک اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔[۱۲]

19۔ اور اللہ تعالی جانتا ہے جوتم جھیاتے ہواور جوتم ظاہر

۲۰ یہ اور وہ اللہ تعالیٰ کو چیوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہیں وہ كوئى چيز پيدانبيں كريكتے بلكہ وہ خود پيدا كئے سكتے

۲۱ ۔ وہ مرد ہے ہیں زندہ نہیں ہیں ، اور وہ نہیں جانتے کہوہ کے۔

۲۲ تمہارا معبود بس ایک عی معبود ہے لیکن جو لوگ آخرت پرایمان نبیس رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور و منتگیریں ۔ [۱۴]

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةُ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الله لعَفُون مُرجيم

وَاللَّهُ يَعُلُّمُ مَالُسِمُ وَنَوَمَالُعُونَ ۞

وَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيًّاوً هُمْ يُخْلَقُونَ أَن

آمُوَاتُ عَيْرًا حُيا المُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞

الهُكُمُ اللهُ وَاحِدُ عَالَىٰ يَنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ

[11] سأرى كا تنات كا خالق عقيق مرف الله تعالى ب، البذاوي اس لا أق ب كداس كعبادت كى جائة اوركو كى چيزاس كى برابرنيس بوسكق -[۱۴] گذشته دس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعتوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی نعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمار ہے صاب و کتاب کے پیائے تحتم ہو سکتے ہیں تکرہم اس کی نعتیں شارنبیں کر سکتے ، ابذا انسان کو چاہے کہ وہ استے بڑے مہر بان الله تعالی کا افکار نہ کرے بلکہ توبہ کرکے اس کی جنفش حاصل کرے۔

[ ۱۱ ] الله تعالی ساری کا نکات کا خالق ہے محرمشر کین مکہ جن بنوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز بھی پیدائییں کر سکتے بلکہ مودا پئ تخلیق میں اللہ تعالی کے محاج ہیں۔ نیز وہ بے جان ہیں اور انہیں پیلم بھی نہیں کہ تیامت کب قائم ہوگی ؟ توجونو مخلوق اورمخاج بين و وكسي چيز كوپيدائين كرسكته اورجوخود بے جان اور بے علم بين وه كسى كى مدداور رہنما كى نبيل كرسكته -[ الما] جولوگ آخرت پرایمان نبیل لاتے ان کے ول اللہ تعالی کے مشکر ہیں اور وہ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اور دوسمروں کوحقیر

MACONICAL COLUMN

۲۳- اور جب ان سے پوچھاجا تا ہے کہ تمہار ہے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں: یہ تو پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔[10]

۲۵۔ تاکہ قیامت کے دن وہ اپنے (گناہوں کے)
پورے بوجھ اٹھائیں اور پھھ بوجھ ان لوگوں کے بھی
اٹھائیں جن کووہ جہالت سے گراہ کررہے ہیں ، س کو!
بہت برا بوجھ ہے جووہ اٹھارے ہیں۔

وَ إِذَا قِيْلُ لَهُمُ مَّاذًا آنُوْلُ رَبُّكُمُ لَا قَالُوَا اَسَاطِیْرُالْاَوَّلِیْنَ ﴿

لِيَحْمِلُوا اوْزَاكَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِلْمَةِ لَا مَا لَيْ الْمَا لَكُونَهُمْ الْقِلْمَةِ لَا مَنْ اوْزَامِ الَّذِيثِينَ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرٍ وَ مِنْ اوْزَامِ الَّذِيثِينَ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرٍ عِلْمَ الْاسَاءَمَا يَزِمُ وْنَ ﴿

سبحت ہیں ای لئے وہ نی کریم سائٹلیم کی دعوت میں غورنیں کرتے لیکن ان مشرکین کومعلوم ہونا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ان ک ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور وہ تکبر کرنے والوں کو پندئیں کرتا۔ نیز نی کریم مائٹلیم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہووہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ایک شخص نے کہا: ایک انبان یہ پند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں ، اس کا جوتا خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پندفر ما تا ہے۔ اور تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انبان حق کا افکار کر وے اور لوگوں کو حقیر سبحے۔ (مسلم: حدیث نمبر کے ۱۲ ایکتاب الإیمان: باب وی مدیث قدی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک عزت میری چا در ہے اور بڑائی بھی میری چا در ہے ، جس شخص نے بھی ان کو مجھ سے چھینے کی کوشش کی میں اس کوعذاب دوں گا۔

ا امام ابن جریر کلھے ہیں کہ مشرکین مکہ شہر کے داستوں پر پیٹے جاتے اور باہر سے آنے والے جب ان سے قرآن کے بار سے
میں سوال کرتے تو وہ کہتے: یہ تو پہلے لوگوں کی جموفی کہا نیاں ہیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری) للذاکوئی ٹی چیزئیں ہے، تم اس
کے پاس مت جاؤ۔ اس کے جواب میں دوسری آیت نازل ہوئی یعنی یہ مشرکین جولوگوں کوقرآن مجید کے متعلق مگراہ کرتے
ہیں اوران کو اسلام لانے سے رو سے ہیں ان مشرکین کو قیامت کے دن اپنے شرک کا تو پورا بو جھا ٹھا ناہی ہوگا لیکن جولوگ
ان کے مگراہ کرنے کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کریں مے ان کے ایمان ندلانے کا بوجہ بھی ان کوا ٹھا ناپڑ سے گا کیونکہ جو شخص
کی سے مگراہ کرنے کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کریں مے ان کے ایمان ندلانے کا بوجہ بھی ان کوا ٹھا ناپڑ سے گا کیونکہ جو شخص
کی سے مگراہ کی طریت ہوتا ہے تو اس سے مگناہ کا بوجہ بھی اس پر ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ساتھ ہی جی اور جس شخص
بدایت کی دعوت دی اس کو اس ہدایت کی اتباع کرنے والوں کا اجر مطرح اور ان کے اور ان کے گناہوں بین کوئی

المالة الكرام

۲۷۔ بے شک ان لوگوں نے بھی مکر وفریب کیا جوان سے
پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان (کفریب) کی عمارت
کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا تو ان کے اوپر سے حیبت
ان پر گریڑی اور ان پروہاں سے عذاب آسمیا جہاں
سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ [۱۲]

۲۷۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کورسوا کرے گا اور اور پوچھے گا: کہاں ہیں میرے دہ شریک جن کے متعلق تم جھڑا کیا کرتے ہے ؟ جن لوگوں کوعلم دیا عمیا تھا وہ کہیں ایک اور برائی کا فروں پر ہے۔[2]

۲۸۔ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پرظلم کررہے ہوتے ہیں تب وہ سرتسلیم م وہ اپنی جانوں پرظلم کررہے ہوتے ہیں تب وہ سرتسلیم م کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے قَنْ مُكْرَ الْرُبْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَالَى اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَلَا اللهُ اللهُل

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُخُونِيُهِمْ وَ يَقُولُ آيُنَ شُرَكًا عِنَ الْهِ يَنَ كُنْتُمْ تُشَا قُونَ فِيهِمْ شَرَكًا عِنَ الْهِ يَنَ كُنْتُمْ تُشَا قُونَ فِيهِمْ قَالَ الّهِ يَنَ أُونُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسَّوِّءَ عَلَى الْكَفِرِينَ فَيْ

الَّذِينَ تَتَوَفِّهُمُ الْمَلَوِكَةُ ظَالِمِي الْفُصِيمِمُ الْمَلَوِكَةُ ظَالِمِي الْفُسِعِمُ " قَالْقُوا السَّلَمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوَّعَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْعَ مِنْ سُوْءً

(مسلم: حديث نمبر ٢٦٤٣: كتاب العلم: ياب ٢)

۔ کی نہیں ہوگی۔

[11] مشرکین مکہ دن رات نمی کریم مان الی کے خلاف ساز شوں کے جال بنتے رہتے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ، ان سے پہلے بھی بشرک قوموں نے اپنے انبیاء کے خلاف ساز شیں کی تعیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کوان ہی کی ساز شوں میں ہلاک کردیا اور ان پر دہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ان کی مثال اس قوم کی طرح ہے جس نے ایک بلند محارت بنائی ،
پر دہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ان کی مثال اس قوم کی طرح ہے جس نے ایک بلند محارت بنائی ،
پر دہاں سے عذاب آیا جہاں اور ساری قوم اس میں ہلاک ہو گئی۔ای طرح مشرکین مکہ نے بھی نبی کریم مان ہو گئے ہے کہ اور ان کو ملک بدر کرنے کی سازشیں کیں مجرانجام کا رہیسازشیں ان پر الت دی تمین ۔ان میں سے بعض تو جنگوں میں ہلاک ہو گئے اور باتی جو مسلمان نہ ہوئے وہ فتح کہ کے بعد اپنا وطن تھوڈ کر با ہر چلے گئے۔

[12] پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرکین کو ڈلیل ورمواکر ہے گا اور ان ہے پوجھے گا: کہاں ہیں تہار ہے وہ معبود جن کوتم میرا پٹر یک بناتے تنے اور ان کی وجہ ہے تم مومنوں ہے جھڑا کرتے تنے؟ اس وقت مشرکین تو اپنی پٹیمانی کے باعث جواب بنین وے کین کے والبتہ اہل علم مشرکین کوسنا کر کہیں گے کہ ہم ویٹا جس اس حقیقت کی تبلیخ کیا کرتے ہتے کہ مشرکین آخرت پارٹی دین ولیل ہوں گے اور آج سب لوگ و کھے رہ ہیں کہ واقعی مشرکین ہی ذات ورموائی کے اصل مستی ہیں ۔ بعض اہل ایمان کوواتی طور پر ذات کا سامنا کرنا ہوگا گھر دائی ذات میں مشرکین ہی جٹلا ہوں گے۔

والمالية المالية المالية

إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

المُ فَادُخُلُوٓ الْهُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِوِيْنَ فِيهَا اللهِ فَادُخُلُوٓ الْهُوَابِ جَهَنَّمَ خُلِوِيْنَ فِيهَا اللهِ فَكُوِيْنَ ﴿ فَكُولُونِينَ اللَّهُ مَنْ وَكُولُونِينَ ﴾ فَكُولُونِينَ ﴿ فَكُولُونِينَ ﴿ فَكُولُونِينَ ﴿ فَكُولُونِينَ ﴿ فَكُولُونِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

جَنْتُ عَدُنِ يَّدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَعْرَبُهَا الْجُرِي مِنْ تَعْرَبُهَا الْجُرِي مِنْ تَعْرَبُهَا الْكُنْهُ لُولُكُمْ فِيْهَا مَا يَشَا عُوْنَ لَا كُذُلِكَ الْاَنْهُ لُولُكُمْ فِيْهَا مَا يَشَا عُوْنَ لَا كُذُلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَّاقِينَ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَّاقِينَ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلِينَ أَنْ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلِينَ أَنْ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلِينَ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلِينَ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ أَنْ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلِينَ أَنْ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلِينَ أَلَّالِينَا اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلِينَ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ أَنْ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰكُ الْمُلْعُلَقِينَ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُتَعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمُ الْمُعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُعْلِينَ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُع

یتے، کیوں نہیں! بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانا ہے جو سچھتم کیا کرتے ہتھے۔[۱۸]

۲۹۔ پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ ہمیشہ ای میں معنی میں رہنا ہوگا ،سوتکبر کرنے والوں کا بہت ہی براٹھکا نا

• ۳- اور متی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہار ب نے کیا نازل کیا ؟ تو انہوں نے کہا: (سراسر) خیر، جن لوگوں نے کہا: (سراسر) خیر، جن لوگوں نے نیک کام کئے ان کے لئے اس دنیا ہیں بھی محلائی ہے، اور آخرت کا گھر توضر ور ہی بہتر ہے، اور

اس۔ دائی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے سے اس کے ان کے بیجہ ہوگا بین ہیں ، ان میں ان کے لئے وہ پچھ ہوگا جو وہ وہ وہ اللہ تعالی منتق لوگوں کو اس طرح جزا جو وہ چاہیں گے، اللہ تعالی منتق لوگوں کو اس طرح جزا

متقی لوگوں کا گھرتو بہت ہی عمدہ ہے۔[19]

ويتاہے۔

[۱۸] جولوگ آخر دم تک شرک کرتے رہتے ہیں جب ملک الموت اپنی جماعت کے ساتھ ان کی روح قبض کرتا ہے تو شرک کے برے برے انجام کے آثار دیکھتے ہی وہ گھبرا جاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اپنی جموٹی پارسائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں کوئی براکا م نبیں کرتے ہتے ۔ اس وقت فرشتے کہیں گے : تم جھوٹ بول کر اللہ تعالی کوفریب نبیں دے شکتے کیونکہ وہ تہمارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے ، لہٰذااب تہمیں جہنم ہی میں داخل ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

[19] اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں آنے والے مسافر جب کمی مشرک ہے قرآن کے بارے میں سوال کرتے تو وہ کہتے: یہتو صرف پہلے لوگوں کی جموثی کہانیاں ہیں اور جب ان مسافروں کی ملا قات متقی مسلمانوں ہے ہوتی اور وہ ان ہے قرآن کے بارے سوال کرتے تو وہ جواب دیتے کہ قرآن مجید تو سرا پا خیراور بھلائی ہے اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ جولوگ نیک کام کریں مے ان کے لیے اس دنیا میں مجمل بھلائی ہوگی لیخی اجھے اجر کی امید پر اجھے کا موں میں سرگرم رہیں گے اور آخرت میں تو آئیں الی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن میں ان کے لئے ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں ہے ، کو یا اللہ تعالیٰ نے قرمایا تا دنیا میں جوہم چاہیں تم وہ کرواور آخرت میں جو آپ چاہیں ہے وہ ہم کریں گے۔

ور المادالكرا كالمراكب المراكب المراكب

۳۲۔ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں: تم پر سلام ہوتم جنت میں داخل ہوجاؤ،ان (نیک اندال) کے باعث جو تم کیا کرتے ہے۔ [۲۰]

الزين تَتُوفْهُمُ الْبَلَيْكُ طَوْبِيْنَ لَيْكُولُونَ سَلَمْ عَلَيْكُمُ الْمُخَلِّمُ الْمُخَلِّمُ الْمُخْلُونَ وَسَلَمْ عَلَيْكُمُ الْمُخْلُوا الْجَنَّةُ بِهَا لُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَخُلُوا الْجَنَّةُ بِهَا لُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلِمُ اللّهُ الْمُحْلِمُ اللّهُ الْمُحْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّ

۳۳۔ کیا یہ کافرای بات کا انظار کررہے ہیں کہ ان کے باس کے رب پاس (موت کے ) فرشتے آجا کی یا آپ کے رب کا تھا ان لوگوں کا تھم (عذاب) آجائے ، ای طرح کیا تھا ان لوگوں سنے جو ان سے پہلے شعے ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پرظلم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَلِكَةُ أَوْيَأْتِيَ آمُرُمَ بِلَكَ لَمَا كُلْ لِكَ فَعَلَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ \* وَمَا ظَلْمَهُمُ اللّٰهُ وَلَكِنْ كَالْوَا

[ • ۲] جوخوش نعیب آخردم تک شرک اور بری خواہشات سے پاک رہتے ہیں ان کے پاس جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو انہیں ملام کرتے ہیں اور نیک اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشخری سناتے ہیں۔

بحد بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بڑوہ موکن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو اس ہے کہتا ہے:

اے اللہ کے ولی اتم پرمیر اسلام ہو، اللہ تعالی بھی تم پر سلام بھیجتا ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود علی نے بھی فر ما یا کہ جب
ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو کہتا ہے: تمہا را رہ تم پر سلام بھیجتا ہے۔ (تفسیر قرطیہ) کتنا خوش
السیب ہے وہ السان کہ جب اس دنیا ہے جائے تو رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کریں اور اللہ تعالی اس پر سلام بھیجے۔

یا رب العالمین السیط بیاروں کے صدیقے مجھے اور میرے جملہ متعلقین کو اس خصوص رحمت سے بہرہ مند فرما! آمین بحاه
سیب کی الکریم علیہ اللہ حیة والنسلیم!

ظامر تورالدین طبی نے حضرت بلال علیہ کے اسلام النے کے ابتدائی ایام اور ان کی زعرگ کے آخری کیات کا حال
بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ جب کا فرصنرت بلال علیہ کوایک خدا کہنے ہے دو کتے اور ٹاریج کرتے تو فکان بلال بقو اجا حد
احد یکڑ بی برار قالعذاب بحلاو قالا بسان۔ حضرت بلال علیہ کا اعد ، احد ، لینی اللہ ایک ہے کا اعلان کر کے عذاب کی تمی میں ،
ایمان کی مضائی کا احتراج کرتے ہتے اور جب ان کی وفات کا وقت آیا ، آپ کی اہلیہ محر مرآپ کے سرہانے بیشی تھیں ،
ایمان کی مضائی کا احتراج کرتے ہتے اور جب ان کی وفات کا وقت آیا ، آپ کی اہلیہ محر مرآپ کے سرہا نے بیشی تھیں ،
شدت میں ان کی زبان سے لکلا والحز تاہ ۔ ہائے میراد رقع وقم اس فرع کی حالت میں صفرت بلال بعز ہے مرار قالموت بحلاو ق
شدر قرب کے اور فرمایا : بیست کو بلکہ کیو : واطر باہ ! عندا التی الاحبة محمد آو حزبہ فکان بلال بعز ہم مرار قالموت بحلاو ق
اللقاء (السیر قالحلیہ : جلد آ : می ۲۳۳) کیا خوش کی گھڑی ہے کل ہماری اپنے بیاروں سے ملا تات ہوگی لیمی صفرت بلال مطابق موت کی تنی کو بی کریم میں جی کی ملا تات کی صفرت بلال مطابق موت کی تنی کو بی کریم میں جو کی ملا تات کی صفرت بلال مطابق موت کی تنی کو بی کریم میں جو کی ملا تات کی صفرت بلال مطابق موت کی تنی کو بی کریم میں جو کی ماری اس کے ملازے بین کریم میں جو کی کے اس کا تات کی صفرت بلال میں سے ملازے بین کریم میں جو کی ماری اس کے ملازے بین کریم میں جو کی مطابق میں کی کو بی کریم میں جو کی میں کا تات کی صفرت بلال میں سے ملازے بین کریم میں کو کی کریم میں میں دور میں کا تات کی صفرت کی تن کری میں کو بی کریم میں کو کریم میں کو کھڑی ہوئی کریم میں کو کھڑی ہوئی کریم میں کو کھڑی ہوئی کو بی کریم میں کو کھڑی ہوئی کے مطابق کی کو بی کریم میں کو کھڑی ہوئی کے کھڑی ہوئی کے کھڑی ہوئی کو بی کریم میں کو کھڑی ہوئی کی کھڑی ہوئی کی کھڑی ہوئی کریم میں کو کھڑی ہوئی کریم میں کو کھڑی ہوئی کی کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کی کو کھڑی ہوئی کی کھڑی ہوئی کی کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی کی کو کو کھڑی ہوئی کو کھڑی کو کھڑی ہوئی کو کھڑی ہوئی ک

Prode National Control of the Contro

اَنْفُسَهُ مُ يَظُلِمُونَ ۞

نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پرظلم کیا کرتے نصے۔[۲۱]

﴿ فَاصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِدُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا الْحَاقَ بِهِمْ مَّا الْحَاقَ بِهِمْ مَّا اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ ال

سسا۔ سوان کے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچے گئیں اور انہیں اس عذاب نے گھیرلیا جس کاوہ نداق اِڑا یا کرتے ہتھے۔

وَ قَالَ الَّذِينَ اَشُرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلاَ عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلاَ البَآوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اللهُ مِنْ شَيْءٍ اللهُ مِنْ شَيْءٍ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ الدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهَلُ كَذَالُو الدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الزّسُلِ اللهُ الْبَلِغُ الْمُهِينُ ﴿

۳۵۔ اور مشرکین نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے سوا
کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے ، نہ ہم اور نہ ہمارے
باپ دادااور نہ ہم اس کے علم کے بغیر کسی چیز کوحرام قرار
دیتے ، اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی جوان سے پہلے
دیتے ، اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی جوان سے پہلے
متھے ، سور سولوں کے ذمہ تو پیغام کوصاف صاف پہنچا دینا

ے۔[۲۲]

[11] روثن دلائل کے ساتھ حق بالکل واضح ہو چکا تھا ، اس کے باوجو دمشر کین مکہ ایمان کیوں ٹیس لاتے۔ کیا وہ اس بات کے منتظر بیل کہ موت کے فرشتے آئیں اور ان کی زندگی ختم کر دیں اور ان کو برزخ کے عذاب بیس ببتلا کر دیں یا کسی آسانی عذاب کے انتظار میں ہیں جوان کو تباہ و بر باد کر وے۔ ان کو گذشتہ قو موں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب انبیاء کرام علیه ہم المسلام کا نذاق اڑاتے اور کہتے کہ وہ کرام علیه ہم المسلام کا نذاق اڑاتے اور کہتے کہ وہ عذاب کے عذاب سے ڈرایا تو وہ انبیاء کرام علیه ہم المسلام کا نذاق اڑاتے اور کہتے کہ وہ عذاب کرام علیه ہم المسلام کا اثراتی الراتے اور کہتے کہ وہ عذاب کرائی کا عنداب کرتے تھے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کرتے تھے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظام نہیں کیا تھا یکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پرظلم کیا تھا اور بیان کی برائیوں کا انجام اور نتیجہ تھا۔

[۲۲] مشرکین مکہ کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ صدیوں سے اللہ تعالیٰ کے گھریں شرک کرتے آرہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور نہ ہی بھر کا ورسائبہ جیسے طال جانوروں کوحرام قرار دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوان کا شرک پر ندہے، اگر اس کو پہند نہ ہوتا تو وہ ان کور دک دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرما یا: یہ کوئی نی بات نہیں ان سے پہلے مشرکین نے بھی ہی مورح کا دعویٰ کیا تھا مگر ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ وہ کا اللہ تعالیٰ نے ہرقوم کوشرک سے روکا ہے اس لئے اس نے قوم میں رسول ہیسے جنہوں نے انہیں بتا یا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرواور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو بالکل واضح بیان کردیں اور انہوں نے اپنا یہ فرض پوری دیا نت واری سے ادا کردیا۔ اب بیلوگوں کا فرض ہے کہ وہ عقل کو استعمال کر کے جن کار استدافتیار کریں ۔ اللہ تعالیٰ کس کو مجود کر کے ہدایت نہیں دیتا کہ ونکہ بیاس کی حکمت کے طلاف ہے۔

COMPANY OF THE STATE OF THE STA

۳۱ ۔ اور بے فتک ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور شیطان سے اجتناب کرو،
پس ان میں ہے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور
ان میں سے بعض پر ممرائی مسلط ہوئی، پس تم زمین
میں سے بعض پر ممرائی مسلط ہوئی، پس تم زمین
میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا
انجام کیا ہوا؟ [۲۳]

۳۷۔ اگرآپان کی ہدایت پرحریص ہیں تو بے فٹک اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کردے وہ اسے ہدایت نہیں ویتا اور ان کے لئے کوئی مدد گارنہیں ہے۔ [۲۳]

۳۸۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سخت سے سخت سمیں اٹھائمیں کہ جومر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں (وہ ضرور زندہ کرے گا) یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جواس کے ذمہ کرم پرلازم ہے لیکن اکٹرلوگ نہیں جائے۔[۲۵]

وَ لَقَلُ بَعُثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ مَّسُولًا أَنِ الْمَا وَالْمَا عُوتَ عَلَيْهِ الطَّاعُوتَ عَلَيْهُمُ الله وَاجْتَزِيُوا الطَّاعُوتَ عَلَيْهِ مَّن حَقَّتُ عَلَيْهِ مَّن حَقَّتُ عَلَيْهِ مَن حَقَّتُ عَلَيْهِ مَن حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّالَةُ لَا فَسِيرُوا فِي الْاَثْمِ مِن فَانْظُرُوا اللَّالِمُ مِن فَانْظُرُوا فَي الْمُكَلِّي لِينَ اللَّهُ المُنْكَلِّي لِينَ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

اِنْ تَحْدِضَ عَلَى هُدُهُمْ فَإِنَّ اللهُ لَا يَهْدِئُ مَنْ يُضِلُ وَمَالَهُمْ مِّنْ تُصِدِيْنَ ۞

وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَا يُهَانِهِمْ لَا يَبُعَثُ اللهُ مَنْ يَبُونُ اللهِ جَهْدَا يُهَانِهِمْ لَا يَبُعَثُ اللهُ مَنْ يَهُوتُ اللهِ مَنْ يَهُوتُ اللهِ مَنْ يَهُوتُ اللهِ مَنْ يَهُوتُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

[۳۳] انشد تنالی نے ہرتوم میں ایک رسول بھیجاتا کہ وہ انہیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور شیطان ہے اجتناب کروں لیک جن لوگوں نے رسول کو جنلایا اللہ تعالیٰ نے انہیں گرائی میں بھٹلنے کے لئے چھوڑ ویا ، انہذا تم زمین میں سیروسیا حت کر کے دیکھ لوجھٹلانے والوں کا استجام کیسا پر اہوا۔۔۔
اشجام کیسا پر اہوا۔۔۔

[۲۳] بیارے بی ساتھ بھی ا آپ تو تنام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور اپنی فطری رحمت کے پیش نظر چاہتے ہیں کہ سارے مشرکین کہ کہ ایمان لے آئی سی مگران میں ہے جو اپنی سرکٹی اور بہٹ وھری کی وجہ سے گرائی کی انتہا کو تائی بھی جی ہیں وہ ایمان لانے والے نیس میں انتہا کو تائی بھی انتہا گر تائی ہیں اس کے اللہ تعالی نے بھی انتہا گر اس میں بھی نے کے لئے چھوڑ ویا ہے، اب کوئی ان کی مدفیل کر سکا۔
[۲۵] انسان مرکر مٹی ہوجائے، پھراسے زید و کیا جائے ہیا ہے مشرکین کی عشل میں نہیں آئی تھی اس کے وہ حضت سے خت جسیں اشا کی روحوی کی کروی تی میں نہیں آئی تھی اس کے دوسخت سے خت جسیں اشا کی دوسوی کی کروی کی گوئک میر اللہ تعالی کا وعد و کے اور دو وہ بھی وعد و ظلافی نہیں کرتا ہے تین خت کا تقاضا بھی بھی ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے کی کیونک میر اللہ میں ہر فرقہ سے اور دو وہ بھی وعد و ظلافی نہیں کرتا ہے نیز حکمت کا نقاضا بھی بھی ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے کیونک آئی دنیا میں ہر فرقہ سے

Pouls De La Des Control (Called)

۳۹۔ تا کہ وہ ان پر اس حقیقت کو واضح کر د ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہتھے اور تا کہ کا فر لوگ خوب جان لیں کہ بے تنک وہی جھوٹے ہتھے۔

لِيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُفَّا اَنَّهُمُ كَانُوَا كَنَّهُمُ كَانُوَا كَنِّهُمُ كَانُوَا كَنِّهُمُ كَانُوا كَنِيْنَ ﴿ كَانُوا كُولُوا لَا لَا لَا كُولُوا لَا لَالْمُولِي لَا لَا لِ

لِيُبَرِيْنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ وَ

• ۳۰۔ ہمارا فرمان توکسی چیز کے لئے صرف اتنا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے تھم ویتے ہیں کہ ''ہوجا''پس وہ ہوجاتی ہے۔[۲۲] ا النَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءً إِذَا آمَدُنْهُ آنَ تَقُولَ اللَّهُ مَا ثَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ لَكُنُ فَيَكُونُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّلْمُلْلُلُولُلَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

اس اورجنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پرظلم توڑے گئے تو ہم ضروران کو دنیا میں بہتر مطام توڑے گئے تو ہم ضروران کو دنیا میں بہتر مطانا دیں گے اور آخرت کا اجرتو بہت بڑا ہے ، کاش کہ وہ جانتے۔[۲۷]

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْنِ مَا قُلْمُوْا لَنْ اللهِ مِنْ بَعْنِ مَا قُلْمُوْا لَنْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

۲۷۔ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اینے رب پر ہی توکل

الَّذِيْنَ صَبَرُوْاوَعَلَى مَا يِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞

دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور دوسرے سارے لوگ غلط ہیں ، لہذا ایک ایسا دن ضرور آنا چاہیے جس بیس حق و باطل واضح بوجائے اور منکرین کو یقین ہوجائے کہ وہ جھوٹے تھے اور حق وہی تفاجو نبی کریم مق ٹلاکیے قرمایا کرتے تھے اور اگر قیامت کا دن نہ آئے تو کئ نیک لوگ بغیرا جرکے ، کئ ظالم لوگ بغیر سزا کے ، کئی مظلوم بغیر جزاکے اور ملک وملت کے تحفظ کے لئے جان دینے والے شہید بغیرا جرکے رہ جا کیں مگے اور یہ اللہ تغالی کی تھمت کے خلاف ہے۔

[۲۶] الله اتعالی قا در مطلق ہے، وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارا دہ کر ہے تو صرف لفظ '' ہوجا'' کہنے سے وہ چیز ہوجا تی ہے۔ منسرین کلیجے ہیں کہ '' ہوجا'' کا لفظ صرف سمجھانے کے لئے ذکر کیا عمیا ہے در حقیقت اللہ تعالی اس لفظ کا بھی مختاج نمیں صرف اس کے اور دہ ہیں کہ '' ہوجا'' کا لفظ صرف موجود ہیں آجاتی ہے۔ (صفوۃ التفاسیر) اللہ تعالی صرف ارا وہ کے ساتھ جب ساری کا مُنات پیدا کرسکتا ہے تو مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لئے کیا مشکل ہے۔

[27] مسلمانوں پر مکہ میں ظلم سے پہاڑتو ڑے سکتے۔انہوں نے مبر کیااوراللہ تغالیٰ پرتوکل کرتے ہوئے مکہ ہے بجرت کرکے بھن حبشہ اور بعض مدینہ آسکتے۔اللہ لغالی نے ان مہاجرین کواس و ٹیا بیس مدینہ کی صورت میں ایک سرسبز وشاواب ٹھکانا دیااور بالآخر مسلمانوں کو پورے عرب پرافتد ارحطافر مایا اور آخرت کا اجرتو بہت ہی بڑا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق مظامات نے دور خلافت میں جب مہاجرین کو دہلیفہ دسیتے تو فرماتے: یہ وہ ہے جس کا اللہ لغالیٰ نے و ٹیا میں وعد و کیا ہے اور آخرت میں

الماد الكرام كالمراكب المراكب المراكب

بميجاجن كى طرف بم وحى تهيجة ستقير، پس اگرتم لوگ خود نہیں جانتے تواہل علم سے دریافت کرلو۔[۲۸]

> بِالْبَيْسُةِ وَالزُّبُو لَوَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكُورَ والتبكين لِلنَّاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ المَّ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

ا تعكرن ا

٣٣- (پہلے رُسولوں کو بھی ہم نے ) روش نشانیاں اور كتابيں دے كر جميجا ، اور ہم نے آپ كى طرف ذكر (قرآن مجید) نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے کھول کر بیان کردیں جوان کی طرف نازل کیا حمیا ہے اور تاکہ وہ غور وفکر کریں ۔[ ۲۹]

تمهارے لئے جوذ خیرو ہے وواس ہے کہیں بہتر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) کاش مشرکین مکہ کوآخرت کے اس اج عظیم کاعلم ہوتا اورد دمجی اسلام کی طرف رغبت کرتے۔

[ ١٨] مشركين مكه كاليك عموى اعتراض بينقا كما للدتعالى في كن فرشة كورسول كيون بين بنايا-اس آيت بين اس كاجواب دياميا ہے کہ اللہ تعالی کی سنت یکی ہے کہ اس نے سارے رسول انسان اور مردی جمیعے ہیں اور اگر تہیں اس حقیقت کاعلم نہیں تو کسی الل كتاب عالم سے دريافت كرلوتو وو تهيں يكى بتائے كاكدان كى كتابوں بيں جينے انبيا وكرام عليهم السلام كا ذكر لما ہے وہ بی انسان اور مرد سے اور بیا ایک بدیمی حقیقت ہے کہ تم کی بھی اہل علم سے دریافت کروتو وہ میں بتائے گا کہ بی انسان تی مونا چاہے۔ اگر نی فرشتہ بن کرآ ہے گا تو انہام وتنہم اور مل وا تباع میں مشکلات بیدا موجا کی کی۔ نیز اس معلوم ہوا کہ سارے ٹی مرد ستے کوئی عورت ٹی ٹیس ہے۔اس کی تنعیل کے لئے سورہ آل عمران (۳) کا حاشیہ تمبر ۲۱

ال آیت سے یہ جی معلوم ہوا کہ جولوگ اسلامی احکام کوئیس جانے وہ الل علم سے بوچھران پرمل کریں اور بیا یک اليابديكا اصول ہے جس پرعهدمحابہ سے لے كرآج تك عمل مور باہے يعنى جولوگ عالم بيس بيں وہ علاء سے نوئ سے كراس يرمل كرت بين اوراى كانام تليد ہے۔ اس كے كيسورونساء (٣) كا حاشية بر ١٩١١ ورموره ما كده (٥) كا حاشية بر ١١١١

[٢٩] يَارِتُ فِي الطَيْكِ إِنَّ فِي مِلْنَ يَبِلُ رمولوں كوروش نشانياں اور كما بين ويد كر بيبواى مرت بم في آپ كى طرف و بحل قرآن مجید تا دل کیا ہے تا کدا ہے اس کے اعلام لوگوں کو کمول کربیان کردیں اور تا کدلوگ اس میں فوروفلر کر کے اپنی

۳۹ - جن لوگوں نے بدترین مکر وفریب کئے کیا وہ اس بات
سے بے خوف ہو گئے بین کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں
دھنسادے یا ان پر الی جگہ سے عذاب آجائے
جہال سے انہیں وہم وگمان بھی نہ ہو۔ [۳۰]

۳۷ ۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے ،سووہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اَفَامِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ اَنَّ يَّخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْاَثْرَاضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُمِنْ حَيْثُ لاَيْشُعُرُونَ ﴿

اَوْ يَأْخُنَاهُمْ فِي تَقَلَّبِهِم فَمَا هُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿

ال زبان مبارک کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وہ اپنی خواہش ہے بات نہیں کرتے ، وہ توصر ف وہی ہے جو (ان کی طرف ) کی جاتی ہے ۔ (قرآن: ۳۵: ۳۳ س ) اور نبی کریم سائن این کو حفظ کرنے کے لئے لیتا تھا۔ ایک دفعہ قریش عمر دفیان نے بیان کیا ہے: میں رسول اللہ سائن این کی ہر بات کھے لیتے ہو جا لا نکہ آپ سائن کیا ہے: میں رسول اللہ سائن کی ہر بات کھے لیتے ہو جا لا نکہ آپ سائن کی ہے ہی خضب اور کبھی رضا کے بیسے منع کیا اور کہا: تم رسول اللہ سائن کی ہر بات کہ لیتے ہو جا لا نکہ آپ سائن کی ہو ہیں ، کبھی غضب اور کبھی رضا کے بیسے منع رفعہ کے کہا: میں نے لکھنا بند کر دیا اور رسول اللہ سائن کی ہو ہاں کا ذکر کیا تو رسول اللہ سائن کی ہے جا تھا ہے مند مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا: تم کھا کرو، قسم ہے اس ذات کی جست قدرت میں میری جان ہے اس مند ہے تو رسول اللہ سائن کی ہو ہاں ہے اس مند ہے تو کے سوا بھی نہیں نکا۔ (دار می: مقدمة: باب ۲۳)

رسول الله مل فلیکیم کی زبان مہارک کی کیاشان ہے! جب بھی کھلے توصرف دو ہی چیزیں لکتی ہیں یعنی قرآن یا حدیث ، تیسری کوئی چیز نہیں لگلتی ۔حدیث دسنت کی ضرورت کے لئے سورہ آلعمران (۳) کا حاشیہ نمبر کے املاحظہ کریں۔

[۳۰] مشرکین مکہ نے اسلام کے خلاف بدترین سازشوں میں کوئی وقیقد فروگذاشت نہ کیا۔انہیں تعبیہ کی جارہی ہے کہ آگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو وہ بے خوف نہ ہوں بلکہ ان پر درج ذیل چارت مے عذا بوں میں سے کوئی ایک عذا ہے آسکتا ہے: ا۔ ان کو قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیا جائے جیسا کہ ہجرت سے موقع پر سرا قدین مالک آپ سائن بھی اتھا قب میں

٢٧٨ ـ ياوه ال كوعين خوف كى حالت ميں پكڑ لے تو بے شك تمهارارب بهت مهربان، بمیشه رحم فرمانے والا ہے۔

۳۸ ۔ کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کی طرف تبیس دیکھا جن کواللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا، ان کے سائے دائیں اور بائی اطراف ہے اللہ تعالیٰ کوسجدہ کرتے ہوئے جھکتے رہتے ہیں؟ اس حال میں کہوہ عاجزی کا اظہار

٩٧١ - اورجو يحية سانول ميل بهاورجو يحمدز من من به یعنی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے سب اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبرنہیں کرتے۔

وَ اللَّهُ مَا خُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ \* فَإِنَّ مَا بَكُمُ الرُّوْدُ مُرْجِيدُمْ

أوَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ التَّعَيِّوُا ظِللُهُ عَنِ الْيَهِيْنِ وَ الشَّمَّا بِلِ سُجَّدُ اللهِ وَهُمُ دُخِرُوْنَ ۞

وَ يِنْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْإِنْ مِنْ مِنْ دَآبَةٍ وَ الْمَلَيِكَةُ وَ هُمُ لَا

جب آپ کے تریب پہنچا تو اس کا محوڑ اپیٹ تک پتھر کی زمین میں دھنس میاا ور دھوئی کی طرح غبار آسان کی طرف بلند ہوا۔ سراتہ نے تھبراکرا میل کی: مجھے معاف کردومیں آپ کونقصان پہنچاہئے بغیروایس چلا جاؤں گا۔

۲۔ ان پرالی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم وگمان بھی ندہو جیے مشرکین کے ایک ہزارلشکر کوصرف تمن سو تیرہ مسلمانوں سے محکست کھانا پڑی جوان کے دہم وحمان میں بھی نہمی ۔

سار وه روز مره کے کامول میں موگرم ہوں اور اللہ تعالی کا عذاب انہیں پکڑ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے جیسے نتج مكر ك دن سار ب مشركين اين بى شهر مي تيد بوكر ره مكتے۔

الله ال پرمسلمانوں کے خوف کاعذاب طاری کردے جیسا کے مسلمانوں کی تعداد پڑھنے سے مشرکین پرعرب کی زمین تک ہور بن می اور خوف کے مارے ان کی نینرس ام ہوگئ تھی حتی کہ وہ وقت آسمیا کہ شرکین کوعرب سے ملک بدر ہونا پڑا۔

[اسم] زین وآسان اوران کے درمیان موجودساری چیزی الله تعالی کے قرمان کی تالح میں بالخصوص ماوی اجسام والی چیزوں کے سائے جب دائیں اور بائی اطراف کو چھکتے ہیں تو بہ تحدے کے مشابہ ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو متکبر انسانوں کے لئے ورس عبرت ہے کہ ہے جان چیزیں اور ان کے سائے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے سجدہ ریز ہیں محر متكبرانسان

یے ایسے رئب کی تا فرمانی میں سر کرواں ہیں۔

المالية المالية

[٣٢] اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتے معصوم ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کے پابند ہیں۔

[ ٣٣] عبادت كے لائق صرف اللہ تعالی ہے، وہ ايك ہے اور صرف ايك ۔ اسلام مين دويا دوست زيادہ خداؤں كا تضور كبيں ہے۔زبین وآسان کی ہرایک چیز کا مالک وہی ایک اللہ تعالی ہے۔ ہرایک پراس کی اطاعت لازم ہے اور ہرایک کوائ

[ ۳۳] مشرکین کو جب تکلیف پہنچی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے فریا دکرتے اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف وور کر دیتا تو وہ پھرشرک کرنے سلتے حالانکہ چاہیے تو بیرتفا کہ وہ شکر گزار بن جائے لیکن اگروہ ناشکری پر قائم رہے تو چندروز و زندگی کے بعد انہیں سخت عذاب سے واسط پڑے کا۔فخر المفسرين المام دازى اس آيت كي تحت لكھتے ہيں كراج كيم عرم ١٠٢ ه كوئے كے وقت جب میں اس آیت کی تنسیر لکھ رہا تھا تو شدید زلزلہ آیا اور لوگ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چیج ہی کروعا میں ما تکنے سکے ليكن جب زلزله فتم موكميا تو نورا اس كومجول سخة اور پھر جہالت اورنعنوليات كى طرف لوث سكتے۔

الماد الكراي الماد ا



# Marfat.com

۵۹۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کے باعث جواسے دی گئی، (سوچتا ہے) اس (بیٹی) کو ذات کے ساتھ رکھ لے یامٹی میں دیا دے، خبر دار! کتنا بُرا فیصلہ ہے جودہ کرتے ہیں۔

بیٹی کوزندہ در گور کرنے کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔

ز ما نه جا ملیت میں بیٹی کی حالت زار

(معجم كبير: حديث نمبر ١٨٣: ج١٨: ص٣٣٧)

مروی ہے کہ ایک فخض نے کہا: یارسول اللہ مان فیلیے اپنی نے جب سے اسلام قبول کیا ہے ہیں نے اسلام کی مضائل محسوس نہیں کی ۔ زمانہ جا ہمیت میں میری ایک بیٹی تھی ، میں نے اپنی بیوی سے کہا: اس کوآ راستہ کردو، پھر میں اس کو بہت دور ایک دادی میں لے میا اور دہاں ایک مجرے کویں میں اسے چھینک دیا ۔ اس بیٹی نے کہا: میرے ابا جان! آپ نے کہھے قبل کرڈ الا ۔ جھے جب بھی اس کی میہ بات یا دآتی ہے تو مجھے کوئی چیز نفع نہیں دیتی ۔ نی کریم مان فیلیے نے فرمایا: زمانہ جا ہلیت میں جو گناہ ہوئے سے ان کواستغفار منادے گا۔ (تفسیر کبیر) میں جو گناہ ہوئے سے ان کواستغفار منادے گا۔ (تفسیر کبیر)

### اسلام میں بیٹی کی فضیلت

ا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقنہ وضی اللہ تعالی عنهاہ مروی ہے کہ نبی کریم من طاب اللہ جب حضرت فاطمة الزهراء وضی اللہ تعالی عنها کو آتے دیکھتے تو ال کو مرحبا کہتے ، ان کی طرف کھڑے ہوتے اور ان (کے سر) کو بوسہ ویتے ، پھران کے ہاتھ سے پکڑ عنها کو آتے دیکھتے تو ان کو مرحبا کہتے ، ان کی طرف کھڑے ہوتے اور ان (کے سر) کو بوسہ ویتے ، پھران کے ہاتھ سے پکڑ کر انہیں ایک جگہ پر بٹھاتے ۔

۲- رسول الله من الفلیلیم نے فرمایا: بیٹیوں کو تا پسندنہ کیا کرو، بے شک وہ ہدر دی اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ (مشداحمہ: جلد س، ص ۱۵۱)

س- نی کریم منافظیم نے فرما یا: جو محف دو بچیوں کے بالغ ہونے تک ان کی کفالت کرے گا قیامت کے دن وہ اور میں اتنا قریب ہوں مے جننا میرے ہاتھ کی الگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ سم- حضرت عبداللہ بن مسعود عظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ کے قرما یا: جس محض کی ایک بیٹی ہوئی ، اس نے اس کوا دب سکھا یا اوراجھا ادب سکھا یا اوراس کو علم سکھا یا اوراجھا علم سکھا یا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جواس کو معتبیں دیں ان تعتوں میں

ے اس نے اپنی بیٹی کو بھی تعتیں دیں تو اس کی وہ بیٹی اس کے لئے جہنم سے پر دہ اور جاب ہوجائے گی۔

(یولیة الاولیاء: حدیث نمبر ۱۳۳۸: ج۵: ص۱۷، کنز العمال: حدیث نمبر ۱ ۳۵۳: ج۱ ا: ص۳۵۳) ۵۔ علامہ اساعیل حقی نقل کرتے ہیں کہ چس کے ہال لاکی پیدا ہو وہ لاکے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ الل ما لمیت کی مخالفت ہو۔

آج مجی بعض لوگوں میں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ مرد ، یہ ی کی حیثیت سے تولائ کو پیند کرتا ہے مگر بنگ کی حیثیت سے
اسے نا پیند کرتا ہے لیکن وہ یہ بیس سوچنا کہ اس کی یہ ی مجی آخر کی کی بیٹی ہے اور اگر بیٹی کا وجود ختم ہوجائے تو نہ کوئی بی ی بن کے اور نہ بی لسل انسانی آ کے چل سکے ، البندا بیٹی کو نا پیند کر تا جمافت اور خلاف فطرت ہے ، اسلام چونکہ دین فطرت ہا اس سلام ہے ، اور اگر بیٹی کا نہید یہ وہ کا تو انہیا مکر ام علیم السلام کے ہال بیٹیال پیدا لیے اسلام میں اس تفریق کی مخوائش نیس ہے ، اور اگر بیٹی تا پیند یہ وہ کا تو انہیا مکر ام علیم السلام کے ہال بیٹیال پیدا شہوتیں حالا مکد مردار انہیا م ہمارے بیارے نی حضرت محرصطفی منافظ کی چار بیٹیال تھیں اور آپ نے فر مایا: بیٹیوں سے شہوتیں حالا کہ مردار انہیا مہی متحدد بیٹیوں کا باپ ہوں۔ (تفسیر دو حالیان) نیز آپ منافظ کی خور مایا: مورت کے بابر کت ہونے کی آیک علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے بیٹی پیدا ہو (تفسیر دو حالیان) لین بیٹے بعد میں پیدا ہوں۔

### ایک بیٹے کی کھائی

اگر کسی ماں باپ کے ہاں لاکی پیدا ہوتو انہیں احساس کمتری میں جتلا ہونے کی ضرورت نہیں ، ہوسکتا ہے یہ بنی جوان ہوکر
والدین کو دہ خوشیاں دکھائے کہ اگر اس کی جگہ بیٹا ہوتا تو شاید اتی خوشیاں ندد کھا سکتا ۔ میرے ایک دوست کا بیٹا برطانیہ آکر
ایسی غلط راہ پرچل لکا جو والدین کے لئے اشتائی شرم کی بات تھی ۔ ایک دن اس کے والدین جھے کہنے گئے : ویرز ا دہ مساحب!
ہمارایدایک بی بیٹا ہے باتی بیٹیاں ہیں ، جب یہ پیدا ہواتو ہم نے بڑی خوشی منائی ، مشائی تقسیم کی کیکن آج اس کے کرتو توں نے
انتا شرمندہ کردیا ہے کہ دل ہے آواز آتی ہے : کاش ایہ پیدائی شہوتا اور ہم آج اس کے بغیرزیا دہ خوش ہوتے۔

#### ایک بین کی کھانی

ان بیٹے کے رکس ایک بیٹی کا قصہ یمی جس کی اہات ودیا تت نے اسے ایک غریب محرسے افحا کر ظیفہ کے محرانے
کی زیت بناویا اور وہ لاکی اپنے والدین اور خاتدان کے لئے عزت اور فخر کا نشان بن گئی ۔ وہ قصہ پھے اس طرح ہے کہ
امیر الموشین حضرت عمر فاروق پھے ایک دفعہ رات کو گشت فر مارہ ہے تھے۔ ایک مکان کے قریب سے گزرے جہاں ماں اپنی
امیر الموشین حضرت عمر فاروق پھے ایک دفعہ رات کو گشت فر مارہ ہے تھے۔ ایک مکان کے قریب سے گزرے جہاں ماں اپنی
علی سے کہ رہ تی ہے: دود معین پائی ملا وہ یکی نے جواب ویا: یہ جم ہے ، خلیفہ نے اس سے مع کر رکھا ہے۔ ماں سے کہا:
منطیفہ کون ساجیاں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے جواب ویا: ای مبان! شمیک ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالی تو ویکھ رہا ہے۔
(معد آفرین ایسی بیٹی پر) میر ہا تھی من کر حضرت عرب میں کو حضرت عرب میں کو کو سوات میں اس لاک کی نسل سے عمر ٹائی حضرت
این نیک لاک سے تکان کر لوے حضرت عاصم میں اس لاک کی نسل سے عمر ٹائی حضرت

۱۰- جوآخرت پرایمان نہیں رکھتے ان کی بُری صفات ہیں اور وہ سب اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بلند صفات ہیں اور وہ سب پرغالب بڑا دانا ہے۔[۳۸]

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ مَثَلُ الْآغِلُ وَهُوالْعَزِيْرُ مَثَلُ الْآغِلُ وَهُوَالْعَزِيْرُ السَّوْءِ وَلِلْهِ الْمَثَلُ الْآغُلُ وَهُوَالْعَزِيْرُ السَّوْءِ وَلِلْهِ الْمَثَلُ الْآغُلُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْمَثَلُ الْآغُلُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْمَثَلِيمُ الْمَعَلِيمُ الْمَعَلِيمُ الْمَعَلِيمُ الْمَعَلِيمُ الْمَعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهِ الْمُعَلِيمُ اللّهِ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الل

۱۱- اوراگراللہ تعالیٰ لوگوں کوان کے ظلم کے باعث (فورا) پکڑلیا کرتا تو وہ زبین پر کسی جاندار کونہ چھوڑتالیکن وہ انہیں ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے ، پھر جب ان کا وقت آجاتا ہے تو وہ نہ ایک لمہ پیچھے ہٹ سکتے بیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔[۳۹] وَكُونُدُواْ خِذُ اللهُ النَّاسَ بِطُلْبِهِمُ مَّاتُوكَ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهُ النَّاسَ بِطُلْبِهِمُ مَّاتُوكَ عَلَيْهَا مِنْ دَا بَيْقِوَ لَكُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى آجَلِ عَلَيْهَا مِنْ دَا بَيْقَا فِي الْكُنْ يُؤَكِّدُ مُنَا مُؤْنَ ﴿ مَا عَالَمُ وَكُونَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

الله تغالی سب کوبیٹوں کے ساتھ ساتھ الیمی پاک باز اور عدل شعار بیٹیاں بھی عطافر مائے ۔ آبین! للذا کسی ماں باپ کوبیہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیٹی پرفضیلت دے کیونکہ انہیں کیا خبر کہ ان میں سے کون والدین کے لئے بہتر ہوگا؟

[۳۸] مٹرکین کی ایک بُری صفت تو بیتھی کہ وہ لڑکیوں سے نفرت کرتے اور انہیں زندہ در گور کر دیتے اور دوسری بُری صفت بیتھی کہ وہ لڑکیوں سے نفرت کرتے اور انہیں زندہ در گور کر دیتے اور دوسری بُری صفات ہیں جو کہ وہ اپنے لئے تو بیٹیاں نابت کرتے ۔ بیدا نہی مشرکین کی بُری صفات ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ، بہر حال اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بلند صفات ہیں اور وہ ہرقتم کی کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔

[۳۹] الله تعالیٰ نے فرمایا: میر بے شکر محزار بندے بہت کم ہیں۔ (قرآن: ۳۳: ۱۳) اور نبی کریم مقطیکی نے فرمایا: ہرانسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جوتو بہ کرنے والے ہیں۔ (ترمذی: حدیث نمبر ۹۹ ۲۴) اس سے معلوم ہوا کہ ظالم بندوں کی تعدا دزیادہ ہے اور چھوٹی موٹی خطا وک سے کوئی انسان پاکٹیس ہے۔

اب اگر اللہ تعالیٰ ظالموں اور خطاکاروں کو ای دنیا میں فوراً سزا دینا شروع کر دیتا تو اس اکثریت پر جب عذاب نازل ہوتا تو ان کے ساتھ شکرگزار بند ہے بھی آز ماکش کے طور پر ختم کر دیے جاتے ، پھر نہ تو حیوانات کی ضرورت ہی کیونکہ وہ کیونکہ وہ بی نوع انسان کے فائد ہے کے پیدا کئے گئے ہیں اور نہ بی ایمیاء کرام علیهم السلام کی ضرورت تھی کیونکہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے تشریف لاتے ہیں اور جب انسان ہی تئیں رہے تو انبیاء کرام علیهم السلام کی کیا ضرورت ہی تو انسانوں کی ہدایت کے لئے تشریف لاتے ہیں اور جب انسان ہی تئیں اس بیت تو انبیاء کرام علیهم السلام کی کیا مشرورت کے بتو اس طرح ساری زمین انسانوں اور حیوانوں سے خالی ہوجاتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت نوگوں کو ایک معین وقت تک مہلت و بتا ہے تا کہ وہ اپنی اصلاح کرلیں اور اگر وہ خود اپنی اصلاح نہ کریں تو ممکن ہے ان کی اور تا خیر اولا و سے شکر گزار بند سے پیدا ہوجا کیں ، البتہ جب ظالموں کی گرفت کا معین وقت آنجائے تو پھراس میں نقذیم اور تا خیر ادلاد سے شکر گزار بند سے پیدا ہوجا کیں ، البتہ جب ظالموں کی گرفت کا معین وقت آنجائے تو پھراس میں نقذیم اور تا خیر میں ہو سکتی ۔

PARTY OF THE STATE OF THE STATE

۱۲۔ اوروہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان (بیٹیوں) کو تجویز کرتے
ہیں جن کو وہ اپنے لیے تاپند کرتے ہیں اور ان کی
زبانیں جموف بولتی ہیں کہ ان کے لئے ہملائی
ہے، بلاشہ ان کے لئے (جہنم کی) آگ ہے اور وہ
(جہنم ہیں) سب سے پہلے بھیجے جائیں مے ۔[۴۴]

وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُمَ هُوْنَ وَتَصِفُ السِنَّتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَهُمُ الْحُسْفُ لَا السِنَّتُهُمُ الْكَذِبَ آنَ لَهُمُ الْحُسْفُ لَا جَرَمَ آنَ لَهُمُ النَّامَ وَآنَهُمُ مُفْمَ طُوْنَ ﴿

۱۹۳ اللہ تعالیٰ کی تشم! بے فکک ہم نے آپ سے پہلے بھی

ہمت کی امتوں کی طرف رسول بھیج توشیطان نے ان

کے لئے ان کے اعمال آراستہ کردیے، پس وہ ک
شیطان آج ان (مشرکین) کا دوست ہے اور ان

کے لئے وردناک عذاب ہے۔[اسم]

تَاللَّهِ لَقَدُ آئِسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبُلِكَ قَرُيْنَ لَهُمُ الشَّيُظِنُ آعُمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ قَرُيْنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ آعُمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَدَّابُ إلِيْمْ ﴿

۱۳ ۔ اورہم نے آپ پریے کتاب مرف اس لئے نازل کی ہے

تاکہ آپ ان کے لئے کھول کر بیان کردیں جس میں وہ

اختلاف کرتے ہیں (یہ کتاب) ہدایت اور رحمت ہے

ان لوگوں کے لئے جوا کیان رکھتے ہیں۔[۲۲]

وَمَا اَنْوَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّالِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلُغُوا فِيُهِ وَهُدُى وَ مَكَى وَ مَحْمَةً الْفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

[ ٣٠] مشرکین کا ایک دعو کا توبیر تھا کہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں حالانکہ وہ اپنے لئے بیٹیاں پسندنہیں کرتے ہے اور ان کا دوسرا دعویٰ استحق تھا کہ اگر قیامت آئی توجس طرح وہ اس دیا ہیں اچھائی کے مستحق ہیں ای طرح آخرت میں بھی جنت اور اچھائی کے مستحق میں اس کے راس آبیت میں ان کی تر دید کی گئے ہے کہ وہ جموٹ بولیتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔
میٹر کمین ہی ہوں مے ۔ اس آبیت میں ان کی تر دید کی گئی ہے کہ وہ جموٹ بولیتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔
ہے جس میں ووسب سے پہلے ڈالے جائیں ہے۔

[اس] مشرکین مکہ کے بہود وطرزعمل ہے نبی کریم مل بھیلے کبیدہ خاطرر ہے تھے۔اس آیت بی آپ کوشلی دی ممی ہے کہ شیطان نے پہلی امتوں کو بھی ان کی برائیاں آراستہ کر کے دکھا کیں اور انہیں انبیاء کرام علیهم السلام کے مخالف لا کھڑا کیا۔ای طرح آج بھی شیطان ان کا دوست ہے اور اس نے مشرکین مکہ کے لئے ان کی برائیاں آراستہ کردی ہیں ،لہٰذاَ ب ممکن نہ ہوں پہلی امتوں کی طرح رہیمی ناکام ہوں مے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔

ترام اسرکین، یہوداورنساری ندیب کے متعلق آپس میں اختلاف کرتے ہے۔ ان میں سے ہرفریق کا دعویٰ بیتھا کہ وہ متح ہے ا اور دوسرا غلط ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا: میارے ہی اہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے تا کہ آپ کمول کربیان

Charles And Andrews Control Co

٢٥- اور الله تعالى في آسان سے ياني برسايا، پراس ياني سے زمین کو اس کے بنجر ہوجانے کے بعد زندہ کیا ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو (غور سے) سنتے ہیں۔[۳۳]

۲۲- اور بے تنگ تمہارے لئے مویشیوں میں بھی ایک عبرت ہے، ہم ان کے شکموں میں گو براورخون کے درمیان سے خالص دود ھ نکال کر تنہیں بلاتے ہیں جو ینے والوں کے لئے خوش گوار ہے۔[سس]

۲۷۔ اور تھجورا درانگور کے پھلول سے تم میٹھارس اور عمدہ روزی بناتے ہو، بے شک اس میں عقل والوں کے لتےنشانی ہے۔

۲۸ ورآب كرب في كرك كالمي كول مين بيربات وال دی کہتو بہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھیرول میں گھر (لیعنی اینے چھتے) بنا۔[۵]

وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَا قَاحُيَا بِهِ الْآئُونَ مَنْ بَعُدَ مَوْتِهَا ۖ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتَّ عُ النَّقَوْمِ لِيَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً \* نُسْقِيكُمُ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثٍ وَّدَمِر لَّبَنَا خَالِصُاسَا بِغَالِلشَّرِ بِيْنَ 🕤

وَ مِنْ ثَمَاتِ النَّخِيْلِ وَ الْإَعْنَابِ التَتْخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَبِرِزُقًا حَسَنًا الراحَ إِنْ ذَٰ لِكَ لَا يَدُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

أَوَ أَوْلَى مَا بُكُ إِلَى النَّحْلِ أَنِ النَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِنَّا

کردیں کہ حق صرف وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور قرآن مجید ہی سرایا ہدایت ورحمت ہے تکراس سے استفادہ وہی کریں مے جواس پرایمان رکھتے ہیں۔

إ اسم ] جولوگ اس آیت کوغور سے سنیں ان کے لئے اس میں دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق ایک دلیل موجود ہے کہ جو اللہ تعالی خشک ادر بنجرز مین کو بارش کے پانی کے ذریعے سرسبز وشاواب بنا دیتاہے اس طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرکز مٹی ہو جائے والے انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔

[ ۳۳] يهال موليثي سيهمرا د گائے ، بعينس ، اونٹ ، اور بھيڑ بكرى يعنی دودھ دينے والے جانور ہيں ۔ جب چاروان کے علموں ميں جاتا ہے تو اس چار ہے کا ایک حصہ کو بربن کر باہرلکل جاتا ہے ، دومرا حصہ خون بن کرمیار ہے جسم میں کر دش کرتا ہے اور تبسرا حصہ خوش کوار دودھ بن کر ہمارے پینے کے کام آتا ہے۔ایک ہی جسم میں ایک ہی خوراک سے تین مختلف اور متفناد چیزوں کا پیدا ہوجانا بہت بڑی نشانی اور عبرت ہے جواللہ تعالی کی محکمت اور قدرت پر ولالت کرتی ہے۔

[ ٣٥] شهد کی تمعی پہاڑوں ، درختوں اور بلند چھپروں میں اسپے چھتے بناتی ہے۔ پھلوں کارس چوستے کے بعد فضامیں آسان اور کھلے

الماد الكرا

۱۹۹۔ پھرتو ہر مسم کے مجان سے دس چوس اور اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ ،ان کے حکموں بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ ،ان کے حکموں سے مختلف رنگوں والا شربت لکانا ہے، اس شربت میں لوگوں کے لئے شفاء ہے ، بے حک اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے۔

مُمَّ كُولُ مِنْ كُلِّ الْقَبَرُتِ قَاسُدُى سُبُلَ مَهِ كُلُلًا يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاعُ لِلنَّاسِ لَا نَّ فِي عُرْفَتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاعُ لِلنَّاسِ لَا نَّ فِي عُرْفَتَالِفُ الْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاعُ لِلنَّاسِ لَا النَّافِي عُرِاكَ لَا يَهُ لِقَوْمٍ يَتَقَلَّكُووْنَ ﴿

حمد میں کئی بہار ہوں کے لئے شفاء ہے

حفرت ابوسعید خدری بین بریان کرتے ہیں کہ ایک فیض نے بی کریم مان بین کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: میرے بھائی کو دست لگ میں ہیں۔ بی کریم مان بین کو تبد پلاؤ۔ وہ پھر تیسری مرتبہ مرض کی شکایت لے کر آیا، آپ نے پھر قربایا: اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے کہا: میں نے شہد پلایا۔ اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے کہا: میں نے شہد پلایا۔ اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے کہا: میں نے شہد پلایا۔ اس کے دست بڑوہ میں کا تو ہی کریم مان بین جھوٹا ہے۔ جا اس کو دست بڑوہ میں کا تو ہی کریم مان بین جھوٹا ہے۔ جا اس کو دست بڑوہ میں کا جین جھوٹا ہے۔ جا اس کو شہد پلا۔ جب اس نے چوتی بار شہد پلایا تو اس کے بھائی کو کھل شفا ہ ہوگئ۔ (بخاری: کتاب الطب: باب س)

طاح کرانا

Company of the Compan

ا يُنكِرُدُ إِلَّى أَنْ ذَلِ الْعُمُولِكُنُ لَا يَعُلَمَ بَعُنَ

عِلْمِ شَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ فَي

• ٤- اور الله تعالى نے تنہيں پيدا كيا، پھرونى تم كوموت دے گا ورتم میں ہے بعض کو نا کارہ عمر کی طرف لوٹا دیا ہے ۔ جاتا ہے تاکہ جان لینے کے بعد بھی کھے نہ جانے، ب شك الله تعالى خوب جانب والابرى قدرت والا

> وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزُقِ عَ فَمَاالَّذِينَ فُضِّلُوْابِرَآ دِّى بِرِزُقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ آيْمَانُهُمْ فَهُمُ فِيْهِ سَوَآعُ الْ ٱفَيِنِعْمَةِ اللهِ بِيَجْحَلُ وْنَ@

ا کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں ہے بعض کو بعض پررزق میں فضیلت دی ہے لیکن جن لوگوں کو فضیلت دی می ہے وہ اپنارز ق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ وه رزق میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعت کاانکار کرتے ہیں؟[۴۷]

> وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ آنْفُسِكُمْ آزُوَاجًا إُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَقَلَا وَ رَادَ قُكُمُ مِنَ الطَّيِّلْتِ ﴿ كَيَالْبَاطِلِ

٢١٠ اورالله تعالى نے تم ميں سے تنهارے لئے بيوياں بیدا فرمائی اور تمہارے کے تمہاری بیوبوں سے بينے اور بوتے بيدا فرمائے اور تهبيں يا كيزه چيزوں سے رزق عطا فرمایا ،تو کیاوہ باطل پر ایمان لاتے ہیں

٣٨٧٨) يعنى جب سمى بيارى كى حلال وحرام دونوں دوائيں موجود ہوں توحرام دوا كے ساتھ علاج نه كيا جائے اور اگر حلال دوا نہ ہوتوسمی مجی مہلک مرض کے لئے حرام دوا کے ساتھ علاج جائز ہے۔

الم حضرت ابن عباس عظا، بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مقطی ہے تاک میں دواج مائی۔ (ابوداود:حدیث نمبر ۲۸۲۷) [٣٦] تدرت کی خار جی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انسان کوا پی ذات میں غور وککر کرنے کی طرف متوجہ فرمایا لیعنی اللہ تغالیٰ نے انسان کو پہیرا فر مایا ، پھروہی انسان کوموت دے گا اور بعض انسانوں کوتو ای دینا میں نا کار وعمر تنگ پہنچا دیتا ہے جس میں اس کے ہوش وحواس فتم ہوجاتے ہیں اور جن چیزوں کووہ پہلے جانتا تھاشدید بر حالیے کی وجہ سے وہ بھی

بھول جاتا ہے،توبیرمارے تغیرات لانے والا اللہ تعالیٰ ہے جوبڑی قدرت والا ہے۔

[ ٢ ] الله تعالى نے جن كوزياده مال ديا ہے وہ اپنے غلاموں كوا تنامال نيس دينے كدوه بھي ان كے برابر مالدار موجا كيں۔ اكرتم ا بين غلامول كوا پناشريك بنانا كوارائيس كرتة توتم مخلوق كواللد لغالى كاشريك كيول بنات موركيابيه الله تغالى كانعتوں كى نا محكرى نبيس ب كرجوتم اسينے سلتے ناپيندكر ستے ہود و خدا كے لئے ثابت كرتے ہو؟

الماد الكرم المحالية المحالية

اورالله تعالی کی نعمت کی ناهمری کرتے ہیں؟[۸۸]

۳۷۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سواان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسان اور زمین میں سے رزق دینے کا پچھ بھی ۔ ان کو آسان اور زمین میں سے رزق دینے کا پچھ بھی ۔ اختیار نہیں رکھتے اور وہ پچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ۔

۳۷ ۔ پستم اللہ تعالیٰ کے لئے مثل نہ تھبراؤ، [۳۹] بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اورتم نہیں جائے۔

40۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرمائی
ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے ، کسی چیز پر تدرت نہیں
رکھتا اور دوسراوہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف
سے عمدہ رزق دیا اور وہ اس میں سے پوشیرہ اور
اعلانہ طور پر خرج کرتا ہے ، کیا یہ دونوں آ دمی برابر
ہوسکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں لیکن
ان میں سے اکٹرنیس جائے۔[۵۰]

يُؤْمِنُونَ وَبِيْعُمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿

وَيَعْبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالاَيمُ لِكُ لَهُمُ رِرِدُقَامِنَ السَّلُوتِ وَالْآثَرُ فِي شَيْئًا وَ لَا رِرْدُقَامِنَ السَّلُوتِ وَالْآثَرُ فِي شَيْئًا وَ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿

قَلَاتَضْرِبُوْالِيَّامِالْاَمْثَالُ النَّالَّهُ يَعْلَمُوَ اَنْتُمُلَاتَعْلَمُونَ

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّبُلُو كُالَا يَقْدِمُ عَبْدًا مَبُلُو كُالَا يَقْدِمُ عَلَى مَثَلًا عَبْدًا مَ مُنَا مِلْ قَالْحَسَنًا فَهُو بَيْنُونَ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُمًا لَا مَنْهُ لَا الْمَثْهُ لَا يَعْلَمُونَ فَى مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللَّهُ مُنْهُ لَا يَعْلَمُونَ فَى مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ ال

[ ۴ ] الله تعالیٰ نے حمین بویاں ، بے اور پا کیز ورزق عطافر مایا۔اس کے باوجودتم الله تعالیٰ کوچیوژ کران کی عبادت کرتے ہوجو حمین رزق دینے کی پچوبمی طافت نیس رکھتے ،تو کیا یہ باطل پرتی نیس ہے؟ بلاشبہ یہ باطل پرتی اور اس کی نعتوں کی نا تھری ہے۔

[ ۹ ۲] یعنی کمی کوالله تعالی کاشریک اوراس کی مثل قرار نه دو کیونکه کوئی چیزاس کی مثل نبیس ہوسکتی۔ (قرآن: ۱۱:۳۲)

[ ۵ ] اس آیت میں اللہ تعالی نے دو محضوں کی مثال بیان فر مائی ہے ایک مخص کی کا غلام ہے جو اپنی مرضی سے پھر بھی نہیں کرسکتا اور دوسرا محض آزاد ہے جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نواز اہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلائے طور پرخرج کرکے لوگوں کی عدوکر تاہے ۔ اب یہ وونوں آدی اگر چہ انسان ہیں تمر برابر نہیں ہو سکتے ، تو پھر یہ بس محلوق جس کی تم عمادت کرتے ہواور وہ قادر مطلق خداج برچیز کا خالق ہے کیے برابر ہو سکتے ہیں؟ دراصل سب تعریفوں کا اصل محق صرف اللہ تعالی ہے تحراکم اوک نہیں جانے۔

والمالية المالية المالية

٢٧ ـ اورالله تعالى في دواورآ دميول كي مثال بيان فرمائي جن میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اینے مالک پر پوچھ ہے ، اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی خیر کی خبر تہیں لاتا ، کیا وہ (محونگا) اس مخض کے برابر ہوسکتا ہے جوانصاف کا تھم دیتا ہے اور وہ راہ راست پرگامزن ہے؟[ا۵]

22\_ اورآسانول اور زمین کا غیب الله تعالی بی جانتا ہے، [٥٢] اور قيامت بريا ہونے كا معاملہ ايسا ہے جيسے آتكھ جھپکنا یااس سے بھی جلد، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر

۸۷۔ اوراللہ تعالیٰ نے تہمیں تمہاری ماؤں کے عکموں سے نکالا اس وفت تم کیجھ بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا سَّجُلَيْنِ آحَدُهُمَا ٱبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّ هُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْللهُ النِّبَايُوجِهُ قُلايَاتِ بِخَيْرٍ لَهُلُ يَسْتَوِيُ هُوَ لا وَمَنْ يَا مُرُبِالْعَدُلِ لا وَهُوعَكَى ع صراطِمُستَقِيْمٍ ٥

وَ يِلْهِ غَيْبُ السَّلْوَاتِ وَالْأَثُمُ ضِ لَا وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْتُ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ ٱقُرَبُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ۞

وَ اللَّهُ آخُرَجَكُمْ مِّنَّ بُطُونِ أُمَّ لَهِ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

[ ۵۱] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دواور آدمیوں کی مثال بیان فر مائی ہے ، ایک گونگا، بے کاراور اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ووسرا تحص را ه راست پرگامزن اور عدل وانصاف کر کےلوگوں کو فائد ہے پہنچا تا ہے۔ جب بید دنوں برابر مہیں ہوسکتے تو پھرمومن اور کا فر، نیز خالق اور مخلوق کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟

[۵۲] آسالوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی انسان اینے حواس اور ایک عقل سے اس کومعلوم نہیں كرسكتا۔البنة الله تعالیٰ جس كو جا ہے اور جتنا جاہے عطا كروے بياس كى مرضى پرمنحصرہے۔مزيد تنصيل كے لئے سور هُ آل عمران (٣) كا حاشيهٔ نبر ١٢٥ اور ١٢٦ ،سورهٔ ما ئده (۵) كا حاشيهٔ نبر ١٣٧ ،سورهٔ انعام (٢) كا حاشيهٔ نبر ٣٩٠ ،٥٥ اور ۵۸ اورسور و اعراف (۷) کا حاشینمبر ۲۰ املاحظه کریں۔

[ ٥٣] قيامت قائم مونے سے پہلے بيزين وآسان اورساري كائنات فناموجائے كى اور الله تعالى كى قدرت كابيعالم بےكماس ساری کا نئات کو فنا کرنے کے لیئے اس کونوجوں اور سالوں کی ضرورت نہیں بلکہ آٹکھ جھیکنے سے بھی تم مدت میں صرف ارادے سے فنا کرسکتا ہے اور وہی قاورمطلق اس قابل ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرا جائے اور ای کی عباوت کی جائے۔ جس طرح قیامت آ نکھ جھیکنے سے پہلے قائم ہوجائے گی اس طرح موت بھی آ نکھ جھیکنے سے پہلے آسکتی ہے ، للذا جنتا جلد ہو سکے انسان کوا میں اصلاح کر لینی جا ہے کہیں ایسانہ ہوکہ موت کا وقت آجائے اور پچھٹا دے کے سوار پچھ حاصل شہو۔

المالة الكرم المالي والمالي والمالي

تمہارے لئے کان اور آئیمیں اور دل بنائے تا کہتم شکرادا کرو۔[۴۵]

الله يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّلَتٍ فِي جَوِّ 29 مِيانَهون نِي بِرَدُولَ اللهُ يَرِيدُونَ فِي السَّمَاءِ مُسَخَّلُتُ اللهُ الل

24- کیاانہوں نے پرندوں کوئیس دیکھا جوآ سان کی فضا میں تابع فرمان ہیں، انہیں صرف اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے، انہیں صرف اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے، ہے، ہے تنگ اس میں ایمان والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔[۵۵]

وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسُتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ التَّامَنِكُمْ وَ مِنْ اصْوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَ التَّامَنِكُمْ وَ مِنْ اصْوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَ التَّامَنِكُمْ وَ مِنْ اصْوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَ التَّامَنِكُمْ وَ مِنْ اصْوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَ

وَالْإِيْصَارُوالْأَفِيكَةُ لَعَلَّكُمُ تَشَكَّرُونَ

• ۱- اوراللہ تغالی نے تمہارے گئے تمہارے گھروں کو جائے
سکونت بنایا اور تمہارے لئے مویشیوں کی کھالوں سے
سکونت بنایا اور تمہارے لئے مویشیوں کی کھالوں سے
سکھر (خیمے ) بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے
قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہوا ور ان (مویشیوں) کی
اون اور ان کی پٹم اور ان کے بالوں سے مختلف گھریلو
سامان اور ایک وقت معین تک قائدہ اٹھانے کی چیزیں
بنا کمیں ۔ [۵۲]

[۵۴] انسان جب علم ماور سے باہر آتا ہے تواسے پچھ ملم بیس ہوتا۔اللہ تعالیٰ نے انسان کوکان ، آٹکھیں اور دل عطافر مائے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نشر بحالا ہے بینی الن نعتوں کو اللہ تعالیٰ کی فر ماں برداری میں استعال کرے اور ان نعتوں کی قدران سے پوچھو جود کھنے یا سننے سے محروم ہیں اور کئی مشکلات میں تھمرے رہتے ہیں۔

[۵۵] الله تغالی نے پر ندول کے جم اور پرول کی ساخت الی بنائی ہے جس کی وجہ سے وہ فضایل قائم رہتے ہیں اور نیجے نیس مرتے ۔ ان پر ندول میں فور کر کے سائنس دانول نے ہوائی جہاز بنا لئے اور اب نہ جانے کیا کیا ایجادات کر رہے ہیں۔ کاش اہل ایمان بھی ان نشانیوں میں فور داکمر کرتے۔

[۵۷] اللہ تعالی نے انسان کو پتھراور ٹی کے ذریعہ مستقل کھر بنانے کی تو فیق دی ، مویشیوں کے چڑے سے خیے بنانے کی تو فیق دی ، مویشیوں کے چڑے سے خیے بنانے کی تو فیق دی ۔ چن کوسٹر وحضر میں استعال کرنا آسان ہوتا ہے۔ نیز ان مویشیوں کے بالوں ، اون اور ریٹم کے ذریعے مختلف منروریات زندگی پوری کرنے کی تو فیق عطافر مائی گر ان ساری نعتوں سے انسان مرف ایک معین مدت تک بی فائد واٹھا سکا ہے۔ بالآ خر ہرایک کوایک دن مرتا ہے اور اپنے خالق حیتی کے سامنے ان نعتوں کے بارے جواجہ وہ وہ وتا ہے۔

essale VIII Constitution Consti

١٨- اور الله تعالى في تمهار الله تعالى مولى چیزوں کے سائے بنائے اور اس نے تمہارے لئے يهاڑوں میں بناہ گاہیں بنائمیں اور تمہارے لئے ایسے لہاں بنائے جو تمہیں گرمی سے بھاتے ہیں ، اور ایسے لباس بھی جو حمیں لڑائی کے وقت بھاتے ہیں،اس طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تا کہتم فرمال

واللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ اللَّهِ وَجَعَلَ أَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ آكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمُ أَسَرَابِيلَ تَقِيُّكُمُ الْحَنَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيُّكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَكَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسُلِمُونَ ۞

۸۲ پیراگروہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچادینا ہے۔[۵۸]

فَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞

۸۳ وه الله تعالی کی نعت کو پیچایت بین ، پھراس کا انکار كرتے ہيں اور ان ميں سے اكثر كا فرہيں۔

إِيَعُرِفُونَ لِعُمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُ وُنَّهَا عِيْ الْ وَٱكْثَرُهُمُ الْكُفِرُونَ ﴿

۸۸ ۔ اورجس دن ہم ہرامت سے ایک گواہ اٹھا تیں گے، پھر کا فروں کو (عذرخوا ہی کی ) اجازت نہیں دی جائے كى اورندان سے توبدكا مطالبه كميا جائے گا۔[89]

وَ يَوْمَ نَبُعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَوِيْدًا ثُمَّ لَا أُ يُؤُذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لَا هُمُ

[ ۵۷] الله تعالی نے سخت دھوپ سے بیخے کے لئے سائے ، گری اور سردی سے بیخے کے لئے کیڑ ہے، پہاڑوں میں سفر کے دوران بارش سے بیخ کے لئے غاریں اور میدان جنگ میں وحمن کے وار سے بیخ کے لئے لوہے کی زر ہیں وغیرہ کے اساب پیدا فرمائے۔ای طرح انسان کی جملہ ضرور یات کو پورا کرنے کے لئے بے شار اسباب پیدا فرمائے تا کہ انسان اس کی نعتول كاشكرا واكريءا وراس كافر ما برداربن جائے۔

[ ۵۸ ] میرے پیارے نی ! میری بے شارنعتوں اور آپ کی واضح تبلیغ کے بعد بھی اگر بیشتر کین ایمان نہیں لاتے تو آپ ممکین نہ ہوں ، آپ نے تبلیغ کاحق اوا کردیا ہے۔ نیز بیمشرکین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کواچپی طرح جائے ہیں صرف منداور ہث دھری کی وجہ سے الکارکرتے ہیں اور ہٹ دھرمی الیمی نیاری ہے جس کا کوئی علاج تہیں۔

[ ٥٩] قيامت ك دن جب برنى الي منكرول ك خلاف كواى د ك كاكداس في ان كوتو حيد كا پيغام پينيايا مكران لوكول في دالسنداس کا الکارکرد یا توانبیا ہے کرام کی اس فائنل اور نا قابل الکار کواہی ہے بعد منکرین کونہ تو عذر خواہی کی اجازت ہوگی اور نه ای ان کوتو به کی مهلت دی جائے گی کیونکہ تو بہ کا ونت د نیا میں فتم ہو چکا تفااب تومرف بڑا اور مز ا کا وفت ہے۔

The War De Court of the Court o

ی فکلا ۸۵۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیس مے، پھرندان کے عذاب میس تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔[۲۰]

وَ إِذَا مَا الَّنِيْنَ ظَلَمُوا الْعَنَابَ قَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ۞

۸۷۔ اور جب مشرکین اپنے (خود ساختہ) شریکوں کو دیکھیں سے تو کہیں سے: اے ہمارے رب ایہ ہیں ہمارے درب ایہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کی ہم تجھے چھوڑ کرعبادت کرتے ہمارے وہ شریک انہیں جواب دیں سے کہ بے فنک تم تجھوٹے ہو ۔ [۲۱]

وَإِذَا مَا الَّذِينَ اَشُرَكُوا شُركًا وَ اللهُ عَمْمُ قَالُوَا مَنَ الْمَعْوَلَا عِشْرَكًا وَثَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ عَالَقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنْكُمُ مِنْ دُونِكَ عَالَقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنْكُمُ كَذِيدُونَ ﴿

۸۷۔ اور اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے ہوئے کر پڑیں مے اور جو بہتان وہ باندھا کرتے ہے وہ ان سے جاتارہے گا۔

وَ اَلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمَوِنِ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞

۸۸۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے ہے روکا ہم ان کے عذاب پر اور عذاب کا اضافہ کرویں مے کیونکہ وہ فساویریا کرتے ہے۔ [۹۲]

اَلَّذِيْنَكُفَّمُ وَاوَصَلُّواعَنْ سَبِيلِ اللهِ نِدُنْهُمْ عَنَّابًا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُونَ۞ يُفْسِدُونَ۞

[ ۱۰ ] جب فرشتے ظالموں کوجہنم میں پیپنک دیں مے اور وہ عملاً عذاب کا مشاہدہ کرلیں مے تو پیران کے چینے اور چلانے سے نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انھیں کوئی و تغددیا جائے گا بلکہ وہ لگا تارعذاب میں جتلار ہیں مے۔

[۱۴] جن لوگول نے کفر کیا اور دوسروں کوراہ راست ہے روکا ان کو دگنا عذاب ملے گا ، ایک اپنے کفر کا اور ووسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا سائل سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں اجر کے مختلف ور سے ہوں گے ای طرح جنم میں سزا کے بھی مختلف

The Designation of the Control of th

۸۹۔ اور جس دن ہم ہرامت پر انہی ہیں ہے ایک گواہ انھائیں گے اور ہم آپ کوان سب پر گواہ بنا کرلائیں گئیں گے۔ اور ہم آپ کوان سب پر گواہ بنا کرلائیں گئی۔ اور ہم نے آپ پر الیم کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے[۱۲] اور وہ مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔

وَيُوْمَ نَبُعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَى عَلَيْهِمُ قَلِيدًا عَلَى قِبِنَ انْفُسِهِمُ وَحِمَّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى فَيَوْدَدُا عَلَى فَيْنِيدًا عَلَى فَيْنِيدًا عَلَى فَيْنِيدًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا فَمُ لُكَ قَامَتُكُ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِيَكُلِّ شَيْءً وَ هُرُى وَمَ حَمَةً وَ بُشَرِى لِيَكُلِّ شَيْءً وَ هُرُى وَمَ حَمَةً وَ بُشَرِى لِيَكُلِ شَيْءً وَ هُرُى وَمَ حَمَةً وَ بُشُرِى لِيُكُلِّ شَيْءً وَ هُرُى وَمَ حَمَةً وَ بُشُرِى لِلْمُسْلِيدُنَ شَيْ

درہے ہوں گے۔

[ ۲۳]ال كى تغيير كے لئے سورہ بقرہ (۲) كا حاشية نمبر ۹۸ ملاحظه كريں۔

[ ۶۴] اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں:

ا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود طالبہ نے فرمایا: جو مخص علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ قرآن سے نورحاصل کرے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کاعلم ہے۔

۲- حضرت حسن معطف نے فرما یا : اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں نازل فرما نمیں، پھر ان تمام کے علوم کو چار کتابوں
 ( تورات ، زبور ، انجیل اور فرقان ) میں جمع کردیا، پھر ان میں ہے پہلی تین کتابوں کے علوم کو قرآن مجید میں جمع کردیا۔
 ( الانقان: امام سبوطلی: ج ۴: ص ۲۴) لہذا قرآن ساری آسانی کتابوں کے علوم کا جامع ہے۔

" - ابن سراقه سنے 'مکتاب الاعبداز "میں لکھاہے کہ کا نئات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو۔

(الاتقان: امام سيوطى: ٣٥ الاتقان: امام سيوطى: ٣٥ ا)

۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دی نے قرمایا: اس قرآن میں ہمارے لئے ہرعلم اور ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر و تفسیر ابن حرید طبری) لا مدابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود عظیما قول سب سے زیادہ جا مع ہے، کیونکہ قرآن مجید تمام علوم نا فعد کواسینے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ اس میں گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور آنے والے واقعات کا علم بھی ہے۔ ہر حلال ، حرام اور تمام وہ امور جن کی طرف لوگ اپنی دئیا، اپنے وین ، اپنی معاش اور اپنی معاو میں مختاج ہیں سب اس میں ندکور ہیں۔

(تفسیر ابن کشیر)

۵- کا نئات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا استخراج اور استنباط قرآن ہے ممکن نہ ہو تمراس کو وہی نکال سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خصوصی قہم مطافر مائے۔ (الانقان: امام سیو حلی: ج ۲۲ من ۴۲) جیسا کہ حصرت علی مقطرے فرمایا:

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال

قرآن مجید میں تو تمام علوم ہیں لیکن لوگوں کے ذہن ان کو پیھنے سے قاصر ہیں۔ لا۔ حضرت بحید اللہ مورو اس بیلاریت تندید اور یک مونتہ است میں م

٧- حفرت عبدالله بن عماس على سية يهال تك منقول هي كدا كرير سداون كي ري كم بوجائة بين است محي الله تعالى

(تفسير روح المعانى: الاتقان: ج٣: ص٢٦)

کی کتاب میں طاش کرلوں گا۔

قرآن مجيديس برچيزكابيان كيے ہے؟

علامة رطبی لکھتے ہیں: قرآن مجید میں دین کی ہر چیز پرولالت موجود ہے یا تو بالکل واضح ولالت ہے اورا کر جمل ولالت ہے تواس کا بیان رسول الله مل الآت ہے یا جماع سے یا قیاس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (تفسیر قرطبی: سور وانعام (۱): زیرآ بیت نمبر ۳۸) یعنی اگر کمی چیز کا تھم قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود نہ ہوا ور وہ سنت ، اجماع یا قیاس کے ذریعہ ثابت ہوجائے تو سیمی قرآن ہی کا تھم شار کیا جائے گا کیونکہ قرآن کی دلالت کے مطابق یہ تینوں ذرائع اسلام میں جمت ہیں۔ اس کی چندمثالیں ملاحظہ کریں:

۱-ایک و فعد صفرت امام شافعی عظائد نے مکد میں فرمایا: تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو ہیں تم کو اللہ کی کتاب سے اس کا جواب وول گا۔ ان سے بو چھا گیا: جومرم (احرام والافنص) بمو (زنبور) کو مارڈ الے اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ (امام شافعی نے قرمایا: اس پرکوئی تا وال نیس ، اس نے بو چھا: قرآن ہیں ہے تھم کہاں ہے؟) امام شافعی نے سورہ حشر (۵۹) کی آیت ممبر کے پرمی : رسول تم کوجو ویں اس کو لے لواور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ (تفسیر دوح المعانی) اور رسول اللہ سائل کے جو ویں اس کو لے لواور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ (تفسیر دوح المعانی) اور رسول اللہ سائل کے برمیری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اس کو مضبوطی سے تھا ہے رکھنا۔ (ترمذی: اللہ سائل کے برمیری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اس کو مضبوطی سے تھا ہے رکھنا۔ (تفسیر اللہ ۲۱۷۲) اور صفرت عمر بن خطاب عظام نے مرم کو زنبور کو قتل کرنے کا تھم دیا۔ (تفسیر دوح المعانی) اس طرح امام شافعی نے خلیفہ کے تھم کوسنت سے اور سنت کے تھم کو قرآن سے تابت کیا ، انہذا خلیفہ کا تھم بھی دور امل قرآن سے تابت کیا ، انہذا خلیفہ کا تھم بھی دور امل قرآن نے تابت کیا ، انہذا خلیفہ کا تھم بھی دور امل قرآن نے تابت کیا ، انہذا خلیفہ کا تھم بھی دور امل قرآن کا تابی تھم ہے۔

سور امام شعرادی کلیے ایں کہ شیخ محرعیدہ سے ویرس میں ایک مشترق نے پوچھا: کیا قرآن میں یے ہیں ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے؟ فیخ عیدہ نے کہا: کیوں نیس استشرق نے کہا: پھر جھے قرآن سے بتاؤ کہ گندم کی اس بوری ہے کتنی روٹیاں بن

المالية المالية

۹۰ ۔ ہے شک اللہ تعالیٰ عدل ،احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا تھم ویتا ہے اور بے حیائی ، برائی اورسرکشی ہے منع کرتا ہے ، وہتم کونفیحت کرتا ہے تا کہتم نفیحت

اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اِينَاكَيْ ذِي الْقُرُبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَ الْبَغِي ۚ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَكُمُّ وُنَ۞

سكتى بيں؟ شيخ محمر عبده نے كها: نا نبائى سے يو چھتے ہيں وہ اس سوال كا جواب جانتا ہے۔ مستشرق نے كها: مجھے قرآن سے جواب در کارے۔ شیخ محم عبدہ نے کہا: بی قرآن ہی کی تعلیم ہے کہ''اگرتم نہیں جانے تو اہل علم سے دریا فت کرلو۔'' (تفسير الشعراوي)

[ ۲۵] مُخذشته آیت میں الله تعالیٰ نے فرمایا: ' قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے' اور بیہ آیت اس کا نمونہ ہے،جس میں اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصه بیان کردیا حمیا ہے، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں: اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت نازل ہوتی توبیاس بات کا کا فی شوت تھی کہ قرآن مجید میں کامل ہدایت اور ہر چیز کا بیان ہے۔ (تفسیر روح المعانی) حضرت عبدالله بن مسعود عظیر نے فرمایا: میقر آن کی جامع ترین آیت ہے۔اس میں ہروہ اچھی چیزجس پرعمل کرنا ضروری ہے موجود ہے اور ای طرح ہر وہ بری چیزجس سے اجتناب ضروری ہے وہ بھی موجود ہے۔ (تفسیر قرطبی) یعنی عقیدہ ہویاعمل ،حقوق العباد ہوں یاحقوق الله، انفرادی مسئلہ ہویا اجماعی ،مسلمان ہوں یا کا فراور امیر ہوں یاغریب ہرایک کے ساتھ عدل اور احسان کا معاملہ کرو اور کسی کے ساتھ بے حیائی ، برائی اور سرکشی کا معاملہ نہ کرو۔ یہ چند الفاظ ہرفتم کی اچھائی کرنے اور ہرفتم کی برائی سے اجتناب کرنے کوشامل ہیں۔شایدای لئے سلف صالحین کے مبارک زمانہ سے آج تک بیددستور چلا آر ہاہے کہ جمعہ اور عيدين كے خطبول كے آخر ميں بير آيت تلاوت كى جاتى ہے ۔سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزيز رين اس آيت كو خطبه بين باقاعده شامل كياتها \_

حضرت عكرمه على بيان كرتے بيل كه بى كريم مالفاليلم نے جب بيآيت وليد ابن مغيره (جوكه كا فرتفا) كو پڑھكرسنائي تو اس نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے اایک بار پھر پڑھو۔ بی کریم مل طالیج نے اس آیت کو دویارہ پڑھا تو وہ کہنے لگا: خدا کی تشم! میر کلام تو بڑا میٹھااور خوبصورت ہے، اس کا تنابتوں والا ہے اور اس کی شاخیں کھل دینے والی ہیں اور بیسی بشر کا کلام ہیں ہے۔ (تفسیر قرطبی)

عدل اوراحیان میں فرق

تحسی لیکی کے بدلہ میں اتن ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زائد نیکی کرنا احسان ہے ، اس طرح نمی برائی کا بدلہ اتن بی برائی سے دیناعدل ہے اور برائی کومعاف کرویٹا یا برائی کے بدلہ میں تیکی کرنا احسان ہے۔عدل کرنے سے معاشرہ میں امن قائم موتا ہے اور احسان کرنے سے دلول میں عزمت اور احرّ ام پیدا ہوتا ہے۔

The Marie Constitution of the Constitution of

91۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کر وجب بھی تم عہد کرواور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ تو ڈ و حالا نکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے او پر ضامن بنا چکے ہو، بے فنک اللہ تعالیٰ جات ہے وہ ہے فنک اللہ تعالیٰ جات ہے جو پچھتم کرتے ہو۔ [۲۲]

9۲ - اوراس عورت کی طرح نہ ہوجا کہ جس نے اپنے سوت
کو معنبوط کات لینے کے بعد کلا ہے کر ڈالا ،تم
ایک تسمول کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو
تاکہ اس طرح ایک گروہ دوسرے سے زیادہ فائدہ
اٹھانے والا ہوجائے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے
ذریعے تہمیں آزما تاہے ، اوروہ تہارے لئے قیامت
کے دن ان باتوں کو کھول کربیان کردے گا جن میں تم
اختلاف کیا کرتے تھے۔[ ۲۲]

٩٣ - اور اگر الله تعالی چاہتا توتم سب کو ایک امت بنا دیتا

وَاوَفُوْابِعَهُ بِاللهِ إِذَاعُهَ نُوَّمُ وَلا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَاتُو كِيْدِ مَاوَقَدُ جَعَلْتُمُ اللهَ الْاَيْمَانَ بَعْدَاتُو كِيْدِ مَاوَقَدُ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿

وَلُوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَالْكِنّ

Contraction of the Contraction o

يَّضِلُّ مَنُ يَّشَا ءُو يَهُ بِي مُنُ يَّشَا ءُ لَوَ التُشكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ٠

وَلاتَتَّخِذُو ٓ الْيُمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُونِهَا وَ تَذُوثُوا السُّوَّءَ بِمَا ﴿ صَلَادُتُكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَوَلَكُمْ عَنَ ابْ عَظِيمٌ 🏵

وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا لَا إِنَّمَا إِعِنْكَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمُ التعكيون 🔞

مَا عِنْدَكُمُ يَنُفَدُ وَمَا عِنْدَاللَّهِ بَاقٍ ٢

لکین وہ جے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت ویتا ہے، اورتم سے ان اعمال کے بارے ضرور بازیرس ہوگی جوتم کیا کرتے ہے۔[۲۸]

۹۴ ۔ اورتم این قسموں کوآئیں میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بناؤورنہ (تمہارا) قدم جم جانے کے بعد پھل جائے گا اور تمہیں برے انجام کا مزا چکھنا پڑے گا کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ ہے روکا تھا اور تمہارے کئے برُ اسخت عذاب ہوگا۔ [۲۹]

90۔ اورائٹرتعالی کے عبد کوتھوڑی می قیمت کے بدلے میں نہ اللہ کا الو کیونکہ جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہی تمهارے لئے بہتر ہے اگرتم جانے ہو۔[٠٠]

٩٢ ۔ جو پچھ تمہارے پاس ہے وہ حتم ہوجائے گا اور جو

[ ۲۸ ] الله تعالی قاور مطلق ہے، اگروہ چاہتا توتم سب کوایک ہی است بنادیتا تکراس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہتم میں سے جو باطل کا طالب ہے وہ اس کو اس کی اپنی پیند کے مطابق حمراہی میں بھٹکنے کے لئے جیوڑ ویتا ہے اور جوحق کا طالب ہے اس کو اس کی خواہش کےمطابق ہدایت کی راہ پرگامزن کر دیتا ہے،اس لئے قیامت کے دن تم میں سے ہر مخض اپنے اعمال کا خور ذ مددار ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کونیکی یا بدی کرنے پرمجبور نہیں کرتا۔

[ ۲۹] الےمسلمانو! تم دنیا دی مفادات کی خاطرا پئی قسموں کونہ تو ژو، در نہتمہار ہے قدم مراطمتنقیم سے پیسل جائیں مے اور کا فر تہاری اس عبد فکنی کو دیکھ کراسلام سے بدخلن ہوجا ئیں مے اور اسلام کو قبول کرنے سے رک جائیں مے ، اس طرح تم عبد عمنی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے روکئے سے بھی بجرم قرار پاؤے اور انجام کا رحمہیں برے انجام کا

[ 4 ] لین د نیاوی مال ومتاع کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کے عہد کونہ تو ڑو۔ بید مال ومتاع کتنا ہی زیاد و کیوں نہ ہوآ خرت سے مقابلہ میں بالکل قلیل ہے۔ نیزیہ مال دمتاع فنا ہوجائے گا اور جونعتیں اللہ تعالیٰ کے پاس آخرے میں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اورجولوگ عبد کو بورا کرنے میں مشکلات پرمبر کرنے ہیں ان کواس مبر کا اچھاا جرمنرور سطے گا۔

المادالكرا المادال المادال

اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ یاتی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کمیا ان کو ہم ان کا اجرضرور دیں مے ان کے اجھے کا موں کے عوض جو وہ کمیا کرتے تھے۔

92۔ جوبھی نیک عمل کر سے خواہ وہ مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہوتو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں ہے اور ان کو ہم ان کا اجر ضرور دیں ہے ان کے اچھے کا مول کے عوض جووہ کیا کرتے ہتھے۔[12]

۹۸۔ سوجب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگ لیا کریں ۔ [۲۷]

99۔ بے شک اسے ان نوگوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لائے اور اسپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔[۲۳] النَّجْزِينَ النَّيْنَ صَبَرُّوَ الْجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ النَّيْنَ صَبَرُّوَ الْجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ النَّيْنَ النَّيْنَ صَبَرُو الْجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَالُوْايَعُمَلُوْنَ ﴿

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا قِنْ ذَكِرا وَ أَنْثَى وَ هُوَ مُوَ مُوَ مُنَ مُنْ مِنْ فَكُنْ مِنْ فَكُنْ مِنْ فَكُنْ مُنْ مِنْ فَكُنْ مُنْ مِنْ فَكُنْ مُنْ مَا كَانْوَا يَعْمَدُونَ ۞ يَعْمَدُونَ ۞

قَادًا قَرَاتَ الْقُرُانَ قَاسُتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ الشّيُطُنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُنُوا وَعَلَى اللَّهِ مِنْ المُنُوا وَعَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُنُونَ ﴿ وَعَلَى مَا يَتُوكُمُ لُونَ ۞ وَعَلَى مَا يَتُوكُمُ لُونَ ۞

الما الما المولاك المان لا كاور الله تعالى يرتوكل كياشيطان ان يرغلبه عاصل نيس كرسكا وقتى طور يراكروه اس ك وسوسه كاشكار مو

Come De la Company de la Compa

(1078) (1078)

• • ا۔ اس کاغلبہ صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے جواسے دوست بناتے ہیں اور جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

۱۰۱- اور جب ہم کیمی آیت کی جگہدد وسری آیت بدل ویتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جووہ نازل فرماتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو خود (قرآن کو) گھڑنے واللے ہو بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانے۔[سم]

١٠١- آپفرمايية!اس قرآن) كوروح القدس (جريل) نة آپ كرب كى طرف سے تن كے ساتھ نازل كيا

اِئْمَا سُلْطُنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ النوين هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ عَ

وَ إِذَا بِدَّ لِنَا آلِيَةً مَّكَانَ اليَةٍ \* وَّ اللَّهُ آعُكُمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوًا إِنَّهَا ٱنْتَ مُفْتَرٍ \* بَلِّ اً كُثَّرُهُمُ لايعُلَمُونَ 🕣

قُلُ نَزَّلَهُ مُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ مَّ بِتِكَ بِالْحَقِّ لِيُتُنِّتُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَهُ كَى وَّبُشُرَى

جائیں تو جونبی انہیں احساس ہوتا ہے تو فورا اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگنا شروع کر دیتے ہیں ، البتہ ان لوگوں پرشیطان کو پوراغلبہ حاصل ہوجاتا ہے جوخود شیطان کو دوست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے پرشرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتن قدرت نہیں دی کہ وہ انسان کومجبور کر دے بلکہ انسان خود اپنی غفلت اور نفسانی خوا ہشات کی وجہ سے شیطان کی پیروی کرتا ہے۔

[ ۲۳ ] الله تعالی جب سمی تھم کومنسوخ کر کے اس کی جگہ دوسراتھم نا زل فر ما تا جس کی تھکت وہ خود ہی بہتر جا متا ہے تو کا فر کہتے کہ بیہ قرآن تم المی طرف سے بناتے ہو۔اگر بیضدا کا کلام ہوتا تو اس کے کسی تھم کومنسوخ کرنے کی ضرورت پیش نداتی ۔وراصل بیہ کا فرانوک کٹنے کی حکست کونبیں جانے اس لئے اعتراض کرتے ہیں۔اگر کلام الہی میں کئے نہ ہوتا تو تو راستہ کے بعد زبوراور زبور کے بعد انجیل اور انجیل کے بعد قرآن کی ضرورت نہیں تھی صرف تورات پر ہی مل جاری رہتا ، لہذا سے تھی ہے علی کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے بدلتے ہوئے حالات کا نقاضا تھا۔اس کی مزید تفصیل کے لئے سورہ بقرہ (۲) کا حاشیہ نمبر ۲ یہ ملاحظہ کریں۔

کی زندگی میں کتنے کی ایک مثال ملاحظہ کریں ۔ سورہ مزمل (۳۷) جوکہ بجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کی ابتدائی آیات میں علم ہوا: نصف رات یا نصف سے پچھ کم یا نصف سے پچھڑ یا دہ دفت تماز میں گزارا کرو دلیکن پچھ عرصہ کے بعدای سورت کی آخری آیت میں تخفیف کردی کہ جنتاتم آسانی سے جاگ سکتے ہواور جنتا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہوا تنا ای کافی ہے۔نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ کی یا بندی فتم کردی کئی۔ پہلے تھم کے جواب میں اور نبی کریم مل الماليم کی ا تباع میں محابہ کرام طاقہ نے جس اخلاص اور جذبہ مل کا مظاہرہ کیا وہ آنے والے مسلمانوں کے لئے آیک روشن مثال سہے کہ انہوں نے بیاری اورسنر کے باوجودرات کوجامنے کی اس قدر پابندی کی کدان کے پاؤں سوج مکے اور ان کے چرے کی

ہے تا کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور بیمسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔[20]

۱۰۳ - اورہم خوب جائے ہیں کہ وہ (کفار) کہتے ہیں کہ انہیں (پیقرآن) ایک آدی سکھا تا ہے حالانکہ جس شخص کی طرف بیتھیم قرآن کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی کے ہے اور بیقرآن تو واضح عربی زبان میں ہے۔[۲۷]

۱۰۴ مے شک جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تھے۔ [22] ملے در دناک عذاب ہے۔ [22]

ومرا النسليين ٠

وَ لَقُلُ لَعُلَمُ الْمُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشُرُ لِسَانُ الَّنِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ بَشُرُ لِسَانُ الَّنِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اعْجَرِي وَهٰ لَالسَانُ عَرَقِي مُّبِيْنُ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُوْنَ بِالنِّتِ اللهِ لَا يُؤُمِنُوْنَ بِالنِّتِ اللهِ لَا يَعُمِنُونَ بِالنِّتِ اللهِ لَا يَعُمِنُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ مُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَهُ مُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

[24] الله تعالی کے تھم سے نبی کریم مل الفیل نے فرمایا: یہ قرآن جس کوتم میرا کلام خیال کرتے ہو، حقیقت میں یہ میرا کلام نہیں بلکہ
الله تعالیٰ کا کلام ہے جس کو جریل این الفیل لاتے ہیں اور حالات کے مطابق تبدیل کرنے اور بتدریج نازل کرنے میں
عکمت میتی کہ ایمان والوں کو بات بھے ، یا در کھنے اور اس پڑل کرنے میں آسانی ہواور پورے شرح مدر کے ساتھ حق پر
ثابت قدم ہوجا کیں۔

[47] مشرکین کمه اکثریدانزام نگاتے که نبی کریم مل تیکیلم قرآن خود بناتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا که آپ مل تیکیلم ای ہیں اور چالیس سال کی عمر تک آپ نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے اور نہ تھی ہے توا چا تک نصیح وہلنے قرآن کیے تیار کر سکتے ہیں؟

تو پھر کہتے: ان کوکوئی آوی قرآن سکھا تا ہے اور جب ان سے پو چھا جا تا کدہ کون آ دی ہے؟ تو دہ بھی جرکا نام لیتے
اور بھی پھیش ، بیار یابلغام کا نام لیتے اور بیرسار ہے جمی غلام ہتے۔ ان میں سے بعض میسائی ، بعض یہودی اور بعض مسلمان
ہو چکے ہتے۔ جرک متعلق علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ عیسائی غلام تھا ، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ جرآب کو
قرآن سکھا تا ہے، اس پر اللہ تعالی نے فریا یا: کہ جرتو بجی ہے وہ فود فصیح عربی نیس بول سکتا تو پھر وہ فصیح عربی پڑھا کیے سکتا
ہے؟ فعالی نے وکرکیا ہے کہ جرکواس کا بالک مارتا تھا کہ تو محرسان تھیلیم کو پڑھا تا ہے تو وہ کہتا: خدا کی شم ایس آپ کوئیں
ہو مطابق الک آپ بھے پڑھاتے ہیں اور بھے ہدا ہے۔ کا راستہ دکھاتے ہیں۔

(تفسیر قرطبی)

اب فورطلب بات بیہ کدا گر جرقر آن سکھائے والا تھا تو استوعلم تھا کہ بیضدا کا کلام نہیں بلکہ اس کا سکھا یا ہوا کلام یہ ہے تو چراہے اسلام لا کر ایپ یا لک ہے مار کھائے کی کیا ضرورت تھی ،لیکن حقیقت وہی ہے جو جرنے او پر بیان کر دی ہے کہا ان نے بی کریم ساتھ چھے ہے وہ تعلیم اور ہدایت حاصل کی ہے جو یعینا اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔

[24] مكرين كولدايت ندديد كامطلب بيد بيكرالله تعالى ية توان كيدايت ك ليحتران كي آيات نازل فرما مي محرانبون

Contraction Contraction Contraction of the State of the S

۱۰۵ - بے شک جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔[۷۸] ٳٮ۠ۜٛؠٵؽڡؙ۫ٛٛٛٛؾڔؽٵڷڲ۫ڹؚٵڷڹؿؽڒؽٷڡؚٮؙٷؽ ؠؚٵؽؾؚٳۺ۠ڡؚٷٲۅڵێٟڬۿؙؙڡؙٵڷڬؙڹؚؠؙٷؽٙ؈

۱۰۱۔ جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس مخص کے جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، بلکہ شرح صدر کے ساتھ کفر کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے کئے بڑاعذاب ہے۔[4]

مَنْ كَفَى بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْهَانِهَ إِلَا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَ بِالْإِيْهَانِ وَلَكِنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَ بِالْإِيْهَانِ وَلَكِنْ قَلْكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَنْ مًا فَعَكَيْرِمْ غَضَبُ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مَعَنَابٌ عَظِيمً ﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿

نے آیات البی کا انکار کر کے ہدایت کو قبول نہیں کیا ، لہذا ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔

[ ۷۸] مشرکین ایک طرف تو نبی کریم مان طایس کوصادق اورامین کہتے اور دوسری طرف جھوٹ کا الزام لگاتے کہ آپ خود قرآن بنا کراللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔اس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا: حقیقت میں جھوٹے تو وہ خود ہیں جومیری آیات کا انکار کرتے ہیں اوران کومخلوق کا کلام قرار دیتے ہیں۔

[49] جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور وہ مرتے دم تک اپنے کفر پرمطمئن رہا تو وہ مرتد ہے۔ و نیا میں اس کی سزاقل ہے اور آخرت میں اس کے لئے سخت عذاب ہوگا ، البتہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا عمیا اور اس نے جان بچانے کے لئے زبان سے کفر کا اقر ارکر لیا جبکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا تو وہ مرتذ نہیں ہوگا۔

حفرت عمادي

THE INTERIOR OF THE PARTY OF TH

کیا۔ بی کریم سالطی کیا ہے ہو چھا: اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیاتھی؟ حضرت ممار عظامہ نے عرض کیا: وہ تو ایمان کے ساتھ مطمئن تغاب اس پر نبی کریم سالطی کیا اس کی آتھوں سے آنسو پو چھنے سکے اور فرمایا: اگر وہ دوبارہ تہیں مجبور کر کے کفر کہلوانا چاہیں توتم دوبارہ کہددینا۔

مجبوري ميس كلمه كفركبنا

الل علم کااس پراجماع ہے کہ جس محفی کو کفر پر مجبور کیا جائے جتی کہ اسے جان کا خطرہ لاحق ہوجائے تو وہ اگر زبان سے
کفر کی بات کہہ دسے جبکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو اس پر کوئی ممناہ نہیں ہوگا، نداس کی بیوی اس سے جدا ہوگی
اور نہ ہی وہ کا فرہوگا۔ (تفسیر قرطبی) جیسا کہ ہی کریم مان تھی ہے فرمایا: اللہ تعالی نے میری است سے خطا، نسیان اور اس
کام کے تھم کواٹھالیا ہے جس پرائیں مجبود کیا مجمیا ہو۔
(ابن ماجہ: حدیث ندیر ۲۰۴۵: ابو اب الطلاق: باب ۱۲)

علامدا بن کثیر کلمتے ہیں: جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہنے کی اجازت تو ہے لیکن انفل اور بہتریہ ہے کہ وہ کلمہ کفرنہ کے اگر چہجان چلی جائے۔

وحنرت عبداللدبن مذيفه وفا

Control of the Contro

تحبیں بیر موقع نہیں دینا چا ہتا کہ تو میرے کھانے سے خوشی منائے۔ بادشاہ نے کہا: اب اس طرح کرو کہ تم میرے سرکو بوسہ
دوتو میں تبہیں آزاد کردوں گا۔ آپ نے فرمایا: کیا میرے ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کردو گے؟ اس نے کہا:
ہال، چنا نچہ آپ نے بادشاہ کے سرکو چو ہا۔ اس نے آپ کو اور تمام قیدیوں کو آزاد کردیا۔ جب آپ حضرت عمر بن شطاب بھی کے
ہال والیس پہنچ اور آپ کو مید ما جمراسنا یا تو حضرت عمر فاروق بھی نے فرما یا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عبداللہ بھی کا
سرچوے اور ابتدا میں خود کرتا ہوں ، چنا نچہ حضرت عمر فاروق بھی نے کھڑے ہوکر ان کے سرکوس سے پہلے بوسردیا۔

(تفسیر ابن کشیر)

مرتد كى تعريف

جوفض پہلےمسلمان ہوا وربعد میں اسلام کاعقیدہ چھوڑ دے اے مرتد کہتے ہیں۔

#### مرتدى سزا

علامہ شمس الدین سرخی کھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مرتد ہوجائے تو اس پر پھر اسلام پیش کیا جائے اور اسلام کے خلاف جواس کے شہات ہیں ان کوزائل کیا جائے۔ (مبسوط: جلد ان ۱۰ هم) امام ایوحنیفہ اور امام ایو پوسف ہے مروی ہمات دے۔ (مبسوط: ج ۱۰ نص ۹۹) تا کہ وہ اسلام اور ہے کہ اسلامی حکر ان کے لئے مستخب ہے کہ وہ مرتد کو تین دنوں کی مہلت دے۔ (مبسوط: ج ۱۰ نص ۹۹) تا کہ وہ اسلام اور ایے مستقبل کے بارے میں اچھی طرح غور وفکر کر لے لیکن پھر بھی اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اس کی سرائل ہے ، جیسا کہ بی کر یم مان اللیج نے فرما یا: جس نے اپنے وین یعنی اسلام کو تبدیل کیا اس کو تل کر دو۔ (بخاری: کتاب الدجهاد: باب نصب و اسلام کو تبدیل کیا اس کو تبدیل کیا اس کو تبریل کیا ہے۔ (کتاب الفقہ علی جاروں اسلام کا اس بات پر انفاق ہے کہ جس کا مرتد ہوجا کی تو انہیں تی نہیں کیا جائے گا اور انہیں دو بارہ اسلام کی وعوت دی جائے گا۔ (کتاب الفقہ علی المہذا ہب الاربعة: ج ۵: ص ۲۲ س) مرتد کو تل کو تا واجب مرف اسلامی حکم ان کو وصل ہے۔ (الفقہ الاسلامی وادانہ: ج ۲: ص ۱۸۸ ا) لیعنی مرتد کی سراکا فیصلہ اور اس پر کمل کو آئی کو انفرادی طور پر قانوں کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں وگرند ڈاتی مخالفتوں کی وجب اسلامی کو حسل کے کی ایس کو تبریل کیا تھو تیں اجازت نہیں وگرند ڈاتی مخالفتوں کی وجب کئی ایسے لوگ بھی تق ہو سکتے ہیں جو تقت میں مرتد شہوں۔

#### مرتدی مزاک وجو ہات

ا۔ دنیا کے ہرمہذب ملک میں فکری آزادی کی اجازت ہے مگراس کی ایک مدہے، اگر کوئی فخض کمی حکومت کے خلاف بغاوت کی بات کر دیتو کوئی حکومت ایس فکری آزادی برداشت ٹیس کرتی بلکدا ہے یا فی اورغدار قرار دی کر سخت سزادی بغاوت کی بات کر دیتو کوئی حکومت ہمیشدا سلامی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اور جوسلمان اسلامی نظریہ سے بغاوت کرے وہ دراصل اسلامی حکومت کا باغی اورغدار ہے، لہذا وہ بھی سخت ترین سزا کا مستحق ہے، لیکن چوشف اسلامی حکومت کے بنیادی فلاریہ پرایمان ای نہیں رکھتا یعنی مسلمان ہی نہیں بلکہ وی کے طور پر اسلامی حکومت بیں آباد ہے وہ اگر اسلام یا کوئی اور

المادالكرا كالمراك والمراك والمرك وا

ے ۱۰۷۔ بیاس کے کہانہوں نے دنیا کی زندگی کوآخرت پر ترجیح دی اور بے فتک اللہ تعالیٰ کا فرلوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔[۸۰] إِذَاكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَلِوةَ النَّهُ الْمُنْكَاعَلَى الْتَوْمَ الْاَحْدِوةَ النَّهُ الْمُنْكَاعِلَى الْقَوْمَ الْاَحْدُوةُ وَ أَنَّ اللهَ لَا يَهُلِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ق

۱ ۱- بیروہ لوگ ہیں جن کے دلوں ، کا نوں اور آئکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے! وریکی لوگ غافل ہیں۔ أُولِيْكَ الْهِ يُنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَابْصَارِهِمُ وَ اُولِيِكَ هُمُ

مذہب قبول کرے گاتو وہ اسلامی حکومت کا باغی نہیں ہوگا ، لہذا وہ کی سرا کا مستحق نہیں ہے۔

۲۔ قرآن مجید میں کا فرکومسلمان بنانے کے لئے جرکی اجازت نہیں ہے ، لبذا اسلامی حکومت میں کا فرکوا پنے کفر پر قائم رہنے
کی اجازت ہے لیکن جب وہ اسلام قبول کرے گاتو پھراہے اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اسلام کوچھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور اسلام کوچھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور اسلام کوچھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور اسلام کوچھوڑنے کی افرائی میں ہے اور اسلام کوچھوڑنے ہے پہلے اسلامی حکومت کے اسلام کو جھوڑنے ہے پہلے اسلامی حکومت کے اس بنیا وی منا بطے پراچھی طرح غور و فکر کرلے۔

باليبل بين مرتدى سزا

ا۔ اگرتمہاری زمین بیل کوئی مردیاعورت خدا سے عہد کوتو ژے اور دومرے خدا وَل یعنی سورج ، چاندا در ستار وں کی عمادت کرے تو اس کوشہرہے یا ہر لیے چا کر سکسار کر کے موت کے کھاٹ اتار دو۔

(دىليونگ باليبل: استثناء: ٤ ١ : ٢ - ٥)

۱۔ اگر تیرا قریبی رشتہ دار مگیرا دوست ، بھائی ، بیٹا ، بیٹی یا تیری بیاری بیوی تیرے ساتھ سر گوشی کرے کہ آج فیر معبود دن کاعبادت کریں تو اس کی بات ندسنتا اور نہ بی اس پر رخم کھا ٹا اور اس کی سز ایمیں رعایت نہ کر ٹا اور اس کی جیبت ٹاک تجویز کو مت چیپا ٹا بلکہ اس کوئل کر دینا اور اس کوئل کرنے میں سب سے پہلے تیرا ہاتھ پہنچنا چاہیے ، پھر اس کے بعد قوم کے ہاتھ پہنچنیں ۔ اس کوسکسار کرکے موت کے کھائے اٹار دو کیونکہ اس نے تمہیں تمہارے خداسے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہنچنیں ۔ اس کوسکسار کرکے موت کے کھائے اٹار دو کیونکہ اس نے تمہیں تمہارے خداسے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

سو جوکوئی خدا دعد کوچیوا کرکسی ا ورمعبو دے آھے تر بانی چو ماے اس کوئل کر دو۔

(دىليونگيائيل: تروح:٢٠:٢٢)

اً ۱۹۰۰] مرتد ہوئے کی ایک ذجہ بیے ہے کہ ذو لوگ و نیادی دعری کو آخرے پر ترخیح دیے ہیں اور انہوں نے اپنے دلوں ، کا نوں اور ایک آگھوں پر خفلت کے آپے پر دے ڈال رکھے ہیں جوان کو ہدایت ہے روکے ہیں اور یعنیعا بہی لوگ آخرے میں ایک انتقال اٹھائے والے ہیں۔ انٹد تعالیٰ کا ان کو ہدایت نہ دیٹا اور ان کے دلوں ، کا نوں اور آگھوں پر مہر لگانے کے بارے

Contract Con

.

لَاجَرَهَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞

ثُمَّ إِنَّ مَ بَكُ لِلَّانِينَ هَاجَوُوْا مِنْ بَعُنِ مَا الْفَيْ بَعْنِ مَا فَتُنُوْا ثُمَّ الْحَدُو الْمَن بَعْنِ مَا فَتُنُوا ثُمَّ الْحَدُو الرَّصَ بَرُوْ الْمِن الْعَدُو مُن وَاوَصَ بَرُوْ الْمِن الْعَدُو مُن الْعَدُو مُن حِيدَمُ هَا بَعْنِ هَالْعَدُو مُن حِيدِمُ هَا بَعْنِ هَالْعَدُو مُن حِيدِمُ هَا

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَ تُوَقِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ المِنَةُ الْمِنَةُ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ المِنَةً اللهُ مُطْمَيِنَةً يَانِينِهَا مِرْدُقُهَا مَعَدًا مِنْ كُلِّ مُطْمَيِنَةً يَانِينِهَا مِرْدُقُهَا مَعَدًا مِنْ كُلِّ مُطَهَيْنَةً وَالنَّعُمِ اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِاللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ وَعَمَ اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَمَ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا لَيَاسَ الْمُواعِدِي اللهِ فَالنَّالَةُ اللهُ الل

٩٠١- بلاشبه يمى لوك آخرت مين نقصال المفان والعابين

۱۱۰ جن لوگول نے آزمائٹول میں بہتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ، پھرجہاد کیااور صبر کیا، بے شک آپ کارب ان (آزمائشول) کے بعد بڑا بخشنے والانہایت مہر بان ہے۔[۸۱]

۱۱۱- جس دن ہر مخص اپنی جان کی طرف سے جھکڑا کرتا ہوا آئے گااور ہر مخص کواس کے کئے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گااوران پرظلم نہیں کیا جائے گا۔[۸۲]

۱۱۲۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فر مائی ہے جوامن اور چین سے (آباد) تھی ،اس کے پیاس اس کا رزق ہرطرف سے بکٹرت آتا تھا، پس اس (کے باشندوں) نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو باشندوں) نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا مزہ پچھایا ان کرتوتوں کی وجہ سے جووہ کیا کرتے تھے۔[۸۲]

میں سورہ بقرہ (۲) کا حاشیہ نمبر ۱۰ ملاحظہ کریں۔

[۸۱] مکہ بیں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑتوڑے گئے ، پھر انہوں نے ہجرت کی ، جہاد کیا اور جہاد کے راستے بین آئے والے دارائے بین آئے دارائے بین آئے دارائے میں اللہ تعالی دارائے مصائب پر صبر کیا۔ بیارے بی ماٹائلیج اس ان کوخوش خبری سناویں کہ تنہارے ان اعمال کے بدلے بین اللہ تعالی تنہاری ساری خطا نمیں معاف فرمادے گا ورتنہیں اپنی رحمت سے مالا مال کردے گا۔

[۱۲] قیاست کے دن ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی اور اپنی نجات کے لیے ہاتھ پاؤں مار ہا ہوگا گر اس دن کو کی شخص جھوٹ یا فریب کے ذریعہ نجات حاصل نہیں کر سکے گا بلکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ طے گا بینی نیک لوگوں کو ان کی فیکیوں کا پورا اجر سلے گا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے اجر بیس اضافہ کر دے گا۔ اس طرح بر نے لوگوں کو ان کی برائیوں کا پورا عذاب سلے گا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے عذاب بیس تخفیف کر دے گا۔ بہر حال اس دن کی سے ساتھ دیا ہے ہوں کا در نا انصافی نہیں ہوگی۔

[ ٨٣] بستى سے مرادكوئى بستى بھى ہوسكتى ہے ليكن اكثر مغسرين نے اس سے مكه مرمدمرادليا ہے دكھيا كى وجدسے سارے عرب

۱۱۳۔ اور بے فتک ان کے پاس ان ہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کو جمٹلایا ، پس انہیں عذاب نے آپڑا کیونکہ وہ ظالم ہے۔

سماا۔ پس اللہ تعالیٰ نے تم کو جوطال اور پاکیزہ رزق دیا ہے ای میں سے کھا وُ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کروامرتم ای کی عبادت کرتے ہو۔

110۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر (جس کا کھانا) حرام کیا ہے وہ مرف مردار، (بہا ہوا) خون ،خزیر کا گوشت اور وہ جاتور ہے جس پر ( ذرخ کے وفت ) غیر اللہ کا نام لیا میں ہور ہوجائے جبکہ وہ سرکش اور میں ہور ہوجائے جبکہ وہ سرکش اور حد سے بڑھنے والا نہ ہوتو بے فتک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہم ہوتو ہے فتک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہم ہوتو ہے۔ ( ۸۳ ]

۱۱۱ اوروہ جموت مت کہا کروجو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں اللہ تعالی پرجمونا کہ بیطال ہے اور بیترام ہے اس طرح تم اللہ تعالی پرجمونا بہتان بائد ھالو مے، بے فنک جولوگ اللہ تعالی پرجمونا بہتان بائد ھے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں سے ۔[۸۵]

وَلَقَلْ جَاءَمُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ قَلَكُابُولُا وَ لَقَلْ جَاءَمُمُ الْعَلَابُوهُمُ ظَلِمُونَ ۞ فَا خَلَامُونَ ۞

فَكُمُوا مِنَا مَرَقَكُمُ اللهُ حَالِلًا طَيْبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّالُا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّالُا تَعْبُدُونَ

اِنْهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَاللَّهُ وَلَحْمَ الْمَيْنَةَ وَاللَّهُ وَلَحْمَ الْمَيْنَةَ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهِ وَلَا عَلَيْ اللَّهِ وَلَا عَلَيْ اللَّهِ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ عَفُولًا اللَّهُ عَفُولًا اللَّهُ عَفُولًا اللَّهُ عَفُولًا اللَّهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا عَلَيْ وَاللَّهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَنْدًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْدُولًا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْدُلُهُ اللهُ ا

وَلَا تَقُولُوا لِمَا اَصِفُ السِنْكُكُمُ الْكَانِ الْمُ الْمُكُلِّمُ الْكَانِ الْمُعْلَمُ الْكَانِ الْمُعْلَمُ الْكَانِ الْمُعْلَمُ الْكَانِ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ الْكَانِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْكَانِ اللَّهِ الْكَانِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَانِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

والے مکا احرام کرتے ہے اس کے اہل مکہ کو ہرطرح کا امن اور چین حاصل تھا اور سارے عرب سے پھل اور غلہ محمر پیٹے ان کے پاس کڑتے جاتا، اور جب سب ہے بری نعمت نبی کریم مان چینے ان میں مبعوث ہوئے ۔ تواب اہل مکہ کو چاہیے تو بہ تعا کہ وہ اللہ تنالی کی فعرق کا شکر اوا کرتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئے محرانیوں نے آپ کا الکار کر دیا۔ اس نا شکری کے صلے ٹیں اہل مکہ پر قحد کا دور آیا۔

ا سلمانوں کی برمتی ہوئی تعداد اور اسلام جنگوں کی دجہ ہے ان پرخوف طاری رہتا اور آخروہ ون بھی آیا جب سارا کم سلمانوں کے قیعتہ میں آھیا اور ماھی محزار دن کواہنی شکست فاش تسلیم کرتا پڑی۔

(۱۳۶) ان آیت کاتیرے کے بورو برو (۱) کا عاشیے غیر ۱۱۱۰ در ۱۱۵ در دورای کا داشیے غیر ۱۹ ملاحد کریں۔ (۱۲۵) از ۱۸۵) کی تیز کو طال یا ترام قرار دینے کاخی مرف الله تعالی کے پاس ہے مشرکین نے ابنی طرف ہے بیش جیز دں کوترام اور

أُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَنَاكُ إِلِيمٌ ﴿

اا۔ قائدہ تھوڑا ہے اور (آخر کار) ان کے لئے وروناك عزاب ب

> وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا إِ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ \* وَ مَا ظُلَمْنُهُمْ وَ لَكِنْ اً كَانُوَا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠

۱۱۸۔ اور یہودیوں پرہم نے وہ چیزیں حرام کردی تھیں جن كاذكر بم بہلے آب سے كر يكے بيں اور بم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پرظلم کرتے

> أَثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوِّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْسِ ذُلِكَ وَأَصْلَحُواً لِ إِنَّ مَ بَكَ مِنْ بَعْلِ هَا لَعُفُورٌ ؆ڿؽؠٞڟ

اا۔ پھرجن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے برا کام کیا، پھر اس کے بعد توبہ کرلی اور (اپنی) اصلاح کرلی تو بے شک آب كارب اى (توبه) كے بعد بہت بخشے والا نہایت مبربان ہے۔[۸۷]

> ۫ٳڹۧٳڹڔ۠ۿؚؽؠؘڰٲؽؘٲڞۜڐؘۛٛۊٵڹؚؾؖٵؾڷۅڿڹؽڡٞٵ<sup>؞</sup>ۅ لَمُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

١٢٠ ـ بي فنك ابراجيم الطيكا (ابني ذات ميس) ايك امت ستے، اللہ تعالی کے فرمال بردار، ہر باطل سے کنارہ کش ہتھے، اور وہ مشرکول میں سے نہ ہتھے۔[۸۸]

بعض کوحلال کررکھا تھا اور دعویٰ بیکرتے کہ بیاللہ تعالیٰ کا تھکم ہے۔ اس پر انہیں تنبیدی جارہی ہے کہ بغیر سند کے کسی چیز کوحلال یا حرام کہنے سے باز آجاؤ کیونکہ میداللہ تعالی پرجھوٹا بہتان ہے اور جولوگ اللہ تعالی پرجھوٹا بہتان لگاتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔اس چندروز ہ زندگی میں تو شایدوہ پھھ فائدہ اٹھالیں مگر آخرت میں ان کے لئے دروناک عذاب ہوگا.

[٨٦] جن يهوديول ني انبيائي كرام عليهم السلام كوشهيد كميا اورلوكول كے ناحق مال كھائے ان پر اللہ تعالیٰ نے كئي طلال چيزيل سزاکے طور پرحرام کردی تھیں جن کا ذکر سورہ انعام (۲) کی آیت نمبر ۲ ۱۲ میں گزر چکا ہے۔ بیمز اوقی تھی اور ان کے اپنے مظالم کی وجہ سے تھی ۔

[ ٨٧] جولوگ نادانی سے یا دانستہ کوئی مناہ کرمیٹیس اور پھر سے ول سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرلیں تواللہ نتالی اپنی رہنت ہے ان کے مناہ بخش دیے گا۔ تو بہ کے لیے تنعیلی بیان سورہ نساء (۷۷) کے حاشیہ نمبر ۲۳ میں ملاحظہ کریں۔

[۸۸] ان آیات میں حضرت ابراہیم الظفیا کی عظمت اور بزرگی کا بیان ہے۔ آپ نے تمام مشرکین کے مقابلہ میں تن تھا سید پر ہوکر ا بت كرديا كماللد تعالى في ان كى ايك دان بين وه سارے اوصاف اور كمالات جع كردنے تھے جوكى بردى جاءت

ا ۱۲ ۔ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کے شکر گزار ہتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف

> وَاتَّيْنُهُ فِي النُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَ إِنَّهُ فِي الْأُخِرَةِ لَوْنَ الصَّلِحِينَ ﴿

المُنَا لَانْعُمِهُ لِاجْتَلِيهُ وَهَلِيهُ إِلَى

الما صراطمستقيم

۱۲۲ ۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی ، اور ہے تنگ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں ہے۔

> ثُمَّ اوْحَيْناً إِلَيْكَ آنِ النَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيْفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

١٢٣ (ا عصبيب!) پيم من آپ كي طرف وي مجيم ك آب ملت آبراہیم کی پیروی کریں جو کہ باطل سے کنارہ كش يتفي اوروه مشركول مين سي نديته اوروه مشركول مين سي نديته اوروه

> إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَعُوْا فِيُهِ \* وَ إِنْ مَا بِكُ لَيُحُكُمُ بِيُنَهُمُ يَوْمَ الْقيْمة فِيماكانوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْقَيْمِ الْفُونَ الْفَانِ الْقَيْمِ الْفُونَ

١٢١ ـ مفتد ك ون كى بابندى صرف ان لوكول برتقى جنهول نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے حک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیملہ فرمادے گاجن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہے۔[90]

میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔

[٨٩] هر بي كى بنيادى تغليمات ايك جيسي تعين توحيد، رسالت ادرآخرت وغيره ، البته حالات كےمطابق شريعت ميں اختلاف تعارنی آخر الزمان معزت محد مان تلییم کی این مستقل شریعت ہے۔ آپ مان تلیم معزت ابراہیم الفیکا کی شریعت کے تالح ميل بن البتة آب ما في لم يعت زياده ترحضرت ابراجيم الفيلاكي شريعت كموافق باس لئة آب ما في الما الم ا بين جدا مجد معزت ابرا ايم التفايل كمت كى ويروى كالحكم ويا مميا اوراس من معزت ابرا بيم المتفايد كے لئے اعز از ب كدان ک شریعت سردارانیا و مجیب خدا مانتیام کی شریعت کے زیاد و موافق ہے کیونکہ بی اسرائیل پر بچھ چیزی بعلورسزاحرام کی گئی تھیں اور پچھ چیزیں انہوں نے خود اپنے طور پرحرام کر لی تھیں مثلاً اونٹ ، لیکن مادر خرکوش وغیرہ توب چیزیں شریعت ابراہیم المفادیس مجی طال تھیں اور شریعت محری میں مجی طال ایں ، نیزمشر کین کا دعویٰ پیرتھا کہ وہ حضرت ابراہیم مقطیعا کے بيرو كاربين تواس ميں ان كا جواب ہے كەمعزت ايرا تيم الفيكوا كے اصل ويرو كارتو نى كريم ماينا فييم بين كيونكه تم شرك كرتے الوجيكه حفزت إيرائيم الفيكلامثرك كين يتقي

[9] خترت موی هیلائے بن امرائیل سے فرمایا: ہفتہ کے سات دنوں میں ہے ایک دن اللہ تعالی کے لئے قارع کرلولین جعہ سے دن اللہ تعالی کی عبادت کیا کرواور اس دن تم اپنا کوئی کام نہ کرو۔ بن امرائیل نے حضرت موی علی اس محم کو

Pour Marin Carrier State of the Carrier Carrie

۱۲۵۔ (بیارے نی!) آب اینے رب کے رائے کی طرف ملات کی طرف مکمت اور عمدہ تقیمت کے ساتھ بلائے اور ان سے مکمت اور عمدہ تقیمت کے ساتھ بلائے اور ان سے بحث ایسے انداز میں سیجے جوسب سے اچھا ہو،[۹۱]

أَدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِنْهُمْ بِالَّتِيُ هِي

مانے سے انکار کردیا اور کہا کہ ہم ہفتہ کا دن مقرر کرنا چاہتے ہیں ، لیں ان کے لئے ہفتہ کا دن مقرر کردیا گیا ، البتہ ان پراس دن کی عبادت کرنے میں سختی کردی گئی۔

مسلمانوں کے لئے جعد کا دن معظم ہے جس میں نماز جعد کی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے کام کرنے پرکوئی پابندی نہیں ہے، مگر بنی اسرائیل نے چونکہ اپنے نبی کے عکم ہے اختلاف کیا اور جعد کی بجائے ہفتہ کے دن پر اصرار کیا تو آئیس ہفتہ کے دن میں اپنے کا مول یعنی تجارت ، زراعت اور شکار وغیرہ سے منع کر ویا گیا اور جن لوگوں نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی انہیں بندر بنا ویا گیا۔ (تفسیر دوح المعانی) اور قیامت کے دن تمام اختلافات کا فیصلہ ہوجائے گا جس کے متیجہ میں فرمال بردار جنت میں جا کیں گے اور نافرمال جہنم میں جا کیں گے۔

[۹۱] اس آیت میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ یعنی اسلام کی طرف بلانے کا طریقہ بیان کیا تمیاہ جو کہ حکمت ،عمدہ تھیجت اور بہترین انداز میں بحث کرنے پر بنی ہے۔

وعوت وتبليغ

الله تعالیٰ کی طرف بلانا ہرنی کا فرض منصی ہے اور ہرا مت کے لئے فرض کفایہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ا-آپ فرماد یجئے! یہی میراراستہ ہے کہ میں الله تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔

۲۔ اورتم میں ایک جماعت الیی ضرور ہونی چاہیے جواچھائی کی طرف بلائے ، تیکی کا تھم دے اور پر ائی سے رو کے۔ (قرآن:۳:۳)

س-اوراس مخض سے بہتر کلام کس کا ہوسکتا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے۔ (قرآن: اسم: ۳۳)

تحكمت

تحکست سے مراد وہ پختد دلیل ہے جوئن کو واضح کر د سے اور شہات کو زائل کرو سے ۔ (تفسیر نسفی) جس میں خاطبین کے احوال اور ان کے ظروف کو مد نظر رکھا جائے۔ (فی ظلال القرآن) ایس ورست بات جو انسان کے دل میں انر جائے ۔ (بحر محیط) تحکست سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ڈرید انسان حالات کے نقاضوں کو سمجے اور موقع وکل کے مطابق بات کر سے یعنی تنی کی جگہ تنی رہی جگہ زئی ، اشارات کی جگہ اشارات اور صراحت کی جگہ صراحت سے بات کرے تاکہ مسلتوں کا جصول ہواور مقاسد کا خاتمہ ہو۔ (تفسیر دوح البیان) اس لئے بی کریم مقطی ہے نے فرمایا: حکست کی محسد این کا جات موسی کی محسد ہی جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے ڈیا وہ حقد ارسے۔ (ترمذی: ابواب العلم: باب 19)

عد ونعیحت سے مراد میرے کہ کی نیک کام کے اجروثواب کوایسے شیری انداز اور ایسی دل نفیں مثال ہے بیان کرنا جس سے انسان کا دل نیکی کی طرف راغب ہوجائے اور کمی برے کام کے انجام کو ایسے خوفناک انداز اور ایسی ور دناک مثال سے بیان کرناجس سے انسان کے دل میں غلط کا موں سے نفرت پیدا ہوجائے۔

بهترين اندازيس بحث

تبلغ کے دوران اگر کمی سے توبت مناظرہ تک پہنچ جائے تو زم کفتگواورمعقول دلائل کا ایسا مہذب اور شائستہ انداز اختیار کیاجائے جس سے مخاطب کو بیاتین ہوجائے کہ بیمیری خیرخوائی چاہتا ہے، میری تو بین اس کا مقصد نہیں ہے۔

تحكمت اورعمر ولفيحت كے ساتھ تبلغ كى مثاليں

ا۔ حضرت ابدامام معله بیان کرتے ہیں کدایک نوجوان جی کر بم مانتھیج کے پاس آیا اور عرض کیا: یارسول اللہ! جھے زنا كرنے كى اجازت ويں ۔ محابہ كرام ولك نے اسے زجر وتون كرتے ہوئے كہا كہ خاموش ہوجاؤ۔ بى كريم مان اللي لے ( تمی نارائنگی کا اظهار تبین فرما یا بلکه) اس کو بلا کرایخ قریب بنها یا اور فرما یا : کیا تواین مال کے لئے اسے بہند کرے گا ؟ اس نے کہا: بخدا ہر گزنہیں، تو نی کریم مان تی ہے فرمایا: ای طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لئے زنا کو پسد نہیں كرت ، پرتى كريم مان كيانم نے يو چھا: كيا تواپئ بي كے لئے زناكو پيندكرے كا؟ اس نے جواب ديا: بخدا ہر كرنہيں ، آپ نے فرمایا: ای طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے زنا کو پسندنہیں کرتے ، پھر نبی کریم میں بیلیم نے بہن ، چی اور فالدك بارے ميں اى طرح يو چھاتوال نے جواب ديا: بخدا بركزتيس \_ بھر تى كريم مان ايج نے ابنا ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھااور دعا کی: اے اللہ! اس کاممناہ پخش دے۔اس کا دل پاک کردے اور اس کی شرمگاہ کی تفاظت قرما! اس تصیحت کے بعداس تو جوان کوز ناسے نفرت ہوگئ اور جب مجی اسے زنا کا خیال آتا تو د دایتی ماں اور این بہن کو یا د کرتا اور ر تا کا خیال غائب موجاتا-

ا من حفرات امام حسن على اورامام حسين عله نے ايك آدى كو وضوكرتے ہوئے ديكھا جس نے وضويح طريقے سے نہ كيا تقا۔ دونوں جائیوں نے مشور و کیا کہ ہم اس کی اصلاح اس انداز میں کریں کداس کی عزت ننس مجروح نہ ہو۔ چنانچے دونوں بِمَا لَ آئِن مِن جَمَرُ اكرنے ملے اور ہرا يک دوسرے كو كہنے لگا كرتو اليقے طريقے ہے د صوبيں كرسكتا ، پھر دونوں بھائی اس آ دی سے کینے ملکے: آپ ہم دونوں کو وضوکرتا دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس کا وضوکرنے کا طریقہ اچھا ہے۔ دونوں

بھائیول نے اصطریقے سے وضوکیا تو ووا دی کہنے لگاہ تم دونوں نے سے وضوکیا ہے درامل میں نے سے جینیں کیا تھا۔

ا ایک آدی پرهم اماره خالب آخمیا تو ده صرت ایرانیم بن ادہم کے پاس میااور کینے لگا: چھے کوئی ایسی تھیے سے کروجو من المرافزل من وك و المد معرت الراتيم في كما: اكرتويا في كام كرسكا به تو بحرتونا فرمان نبيس موكا اس آوي نے و كان عادروكون ب يا حكام عن

Pouls De Constant de la Constant de

بے شک آپ کا رب اے خوب جانا ہے جواس کے راسته سے بھٹک گیا اور وہ ہدایت یانے والوں کو بھی خوب جانتاہے۔[۹۲] ٱحْسَنُ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْسَبِيلِهِ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينِ ١

اگرتو الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا رزق مت کھا۔اس آدمی نے جیران ہوکر یو چھا: یہ کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ ساری دنیا کا رزق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے آتا ہے۔حضرت ابراہیم نے کہا: تو کیا تجھے بیزیب دیتا ہے کہ تو اس کا رزق کھائے اور ای کی نافر مانی کر ہے؟ اس آ دمی نے کہا: واقعی مجھے زیب نہیں ویتا مگر دوسرا کام کیا ہے؟

اگرتواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے شہروں میں رہنا چھوڑ دے۔اس آ دمی نے پہلے سے زیادہ جیران ہوکر یو چھا: یہ کیے ہوسکتا ہے کیونکہ سارے شہروں کا ما لک تو اللہ نعالیٰ ہی ہے۔ صنرت ابرا بیم نے کہا: تو کیا تھے بیزیب دیتا ہے کہ تواس کے شہروں میں رہے اور اس کی نافر مانی کرے؟ اس آ دمی نے کہا: واقعی مجھے زیب نہیں ویتا تکر تیسرا کام کیاہے؟

المرتو الله تعالیٰ کی نا فر مانی کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ میں کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے ہے۔ اس آ دمی نے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ وہ تو ہر تخفی اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔حضرت ابراہیم" نے کہا: تو کیا تجھے زیب ویتا ہے کہ وہ ویکھ رہا ہواور تو اس کی نا فر مانی کرے؟ اس آ دمی نے کہا: واقعی مجھےزیب نہیں دیتا مگر چوتھا کا م کیا ہے؟

جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آئے تو اسے کہنا کہ وہ پھے عرصے کے لئے تیری موت مؤخر کر دے۔اس آ دمی نے کہا: بیہ کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ جب کسی کی موت کا وفت آ جائے تو اس میں ایک لحد کی بھی تقدیم یا تا خیرنہیں ہوسکتی ۔حضرت ابراہیم" نے کہا: جب توبیہ جانتا ہے تو پھر تیری نجات کیے ہوگی ؟ اس آ دی نے کہا: بیتو شیک ہے تکریا نچواں کام کیا ہے؟

يا نچوال کام

ميدان حشريل جب جہنم كے فرشتے بختے جہنم ميں لے جائے لكيس تو توان كے ساتھ جانے سے الكار كر دينا۔ بير بات سننے کے بعداس آ دی کے آنسونکل آئے اور روتے ہوئے کہنے لگا: اے ابراہیم ااب کافی ہو ممیاہے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب كرتا ہوں ۔اس كے بعداس نے سجی توبہ كرلی اور مرتے دم تك نيك اور عبادت كزار رہا۔

(الخطبة العصرية: ابراهيم محمد الحمل: ص ٢١ : مكتبة القرآن: قاهره: مصر)

[ ۹۲] ایک مملغ کی ذمه داری بیا ہے که و و عکمت اور عمد و تعیمت کے نقاضوں کے مطابق تلیج کرے اس کے باوجود اگر کوئی تفیمت

۱۲۶۔ اور اگرتم انہیں سزادینا چاہوتو اتنی ہی سزاد وجس قدر منہیں تکلیف دی من تھی ،اور اگرتم مبر کروتو بے خنک میں مبرکرنے والوں کے لئے بہت اچھاہے۔[۹۳]

۱۲۷۔ اورآپ مبر سیجے اور آپ کا مبر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفق سے مبر سیجے اور آپ ان (کی سرکشی) پڑھگین نہوں توفیق سے میں اور آپ ان (کی سرکشی) پڑھگین نہوں ۔ [۹۳] اور نہان کی فریب کاریوں سے تنگ دل ہوں۔ [۹۳]

۱۲۸ ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جوتفویٰ اختیار کرنے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جونیکو کار ہیں۔ وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِرِشْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ لَوَلَيْنُ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرُ لِلصَّيرِيْنَ ﴿ وَلَيْنُ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّيرِيْنَ ﴿

وَاصْبِرُ وَمَاصَبُوكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَهُمُ وَنَ ﴿

و في الله مَعَ الذينَ اتَّقَوُا وَالذِينَ هُمُ الذِينَ هُمُ الذِينَ هُمُ الذِينَ هُمُ الذِينَ هُمُ الذِينَ هُمُ

قبول نہ کرے تومیلغ کو نکرمند ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے بعظنے والا ہے اور کون ہدایت پانے والا ہے۔

[94] جب کی پرزیادتی ہوتو جوش انقام بیل عمو ما و و حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے اس اشتعال کے وقت بھی جذبات کو قابو بیل رکھنے اور انساف کے نقاضے پورے کرنے کا تھم دیا ہے، کیونکہ اگر وہ انقام لینے بیل حد سے بڑھے گا تو خود ظالم بن جائے گا، لہٰذا وقمن سے اتنائی بدلہ لے سکتے ہوجتنا اس نے ظلم کیا ہے لینی اگر اس نے تہار اایک ہاتھ کا ٹا ہے توتم اسے تل نیں کر سکتے پلکہ مرف اس کا ہاتھ بی کا منے سکتے ہولیکن اگرتم مبر کرواور اسے معاف کر دوتو بیزیادہ بہتر ہے، اس سے تہار سے
تواب بیل اضافہ ہوگا اور ہوسکتا ہے کہ تہارے اظلاق سے متاثر ہوکر تہا داوش ہیشے کے لئے تہا راووست بن جائے۔

[ ۹۲] گذشتا یت مین عام مسلمانوں کواجازت دی مخی تھی کہتم زیادتی ہے برابر کابدلہ لے سکتے ہو محر مبر کرنا افضل ہے۔اس آیت میں نبی کریم مان چیلے کو خصوصی خطاب فرمایا کہ آپ تو عزیمت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں ، لہٰذا آپ اللہ تعالی کی تو فیق سے برطال میں مبر پر تائم رہیں اور ان کے محر وفریب سے شکدل نہ ہوں ۔ بے خک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تعقی کی اختیار کرتے ہیں اور دو مردن کے ساتھ احسان کرتے ہیں ۔

> فقیر: محدامداد سین پیرزاده جامعه اکثرم: ایین بال: انگلتان بروز جعرات بعد نمازعشاه ۱۵ مارچ ۲۰۰۷ و برطایق ۲۵ مغر ۱۳۲۸ به سوره کی تغییر ۲۲ دنون مین عمل بومی سالمصدده درب العالمهین...

### بسيم الله الرّحلين الرّحيير

## سورةبنى اسرائيل (١١)

یہ سورت کی ہے اور اس کا نام'' بنی اسرائیل'' ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ مکہ مکر مدین اگر چہ بنی اسرائیل کا وجود نہیں تفاظر مدینہ میں کئی لوگ اسلام تبول مانٹیلیلیز کر چکے ہے اس لئے مدینہ میں آباد بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کا آئینہ دکھا یا جار ہاہے تا کہ وہ اپنے ماضی ہے سبق سیکھیں اور اسلام قبول کرلیں۔ نیز اہل مکہ کے لئے بھی اس میں تعبیہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے ماضی سے سبق حاصل کریں اور نبی کریم مانٹولیلیز پر ایمان لے آئیں۔

معران سے مراد وہ مجمزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قلیل صدمیں نبی کریم مان تالیج کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس اور پھروہاں سے آسانوں اور عالم بالا کی سیر کرائی۔ یبی وہ رات تھی جس میں مسلمانوں پر پانچ وفت کی تماز با قاعدہ فرض کی گئی۔

ال سورت کی آیت نمبر ۲۳ ہے آیت نمبر ۳۸ تک اسلامی معاشرہ کے فد و خال کی نشا عربی کی گئی ہے۔ اگر چہ کہ بیل اسلامی معاشرہ تا نم نہیں تھا تکر مدینہ بیل اس کا آغاز ہوا چاہتا تھا اس لئے اللہ تعالی نے اپئی تو حیدا درعبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، بڑھا ہے بیل ان کی فدمت اور ان کے لئے دعائے رصت کرنے کا تھم دیا، پھر دشتہ داروں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ناتیہ تول اور عبد کو پورا کرنے کا تھم دیا۔ خسن سلوک کرنے اور ناتیہ کو اور تکبر کرنے اور پہنیم کا مال کھائے سے معے قرمایا۔ فیزا ولا دکو مفلسی کے اندیشے سے قبل کرنے سے بھی منع قرمایا کیونکہ سب کورز ق دینے والا اللہ تعالی ہے۔ ہوسکتا ہے اللہ تعالی اولا دکو اتنا کشادہ درز ق دیے جو تمہاری مفلسی بھی دورکر دے ، البلد اس کول کرکے ایک دنیا ورعا قبت قراب درکرو۔

نقیر: محمدانداد حسین پیرزاده جامعدالکرم: اینن بال، انگلتان ۱۹ ماری ۲۰۰۷ میروز پیربعد نماز فخر بمطابق ۲۹ مقر ۲۸ ۱۲ اید

# ﴿ إِلَا اللَّهِ عَالَمُونَا اللَّهِ الْمُؤَوَّ لِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

المنسوراللوالرخلين الرَحيني

اللدك نام سے (شروع كرتا موں ركرتى موں )جوبہت بى مبريان بميشدرم كرنے والا ہے۔

ا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے (خاص) بندے کو رات کے قابل حصہ میں متجد حرام سے متجد اتصلیٰ تک میر کرائی، جس کے گردونواح کوہم نے بابر کت بنادیا ہے تاکہ ہم اس (بندہ خاص) کو اپنی نشانیاں دکھا کیں، بے فٹک وہی خوب سننے والاخوب جانئے والا ج۔[ا]

سُبُحُنَ الَّذِي الْمُرَامِ الْمَاكِةِ الْكُلَّامِي الْكُلَّامِي الْمُكَامِي الْمُكَامِينَ الْمُكِيدُ الْمُكِيدُ الْمُكِيدُ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكِيدُ الْمُكَامِينَ الْمُكامِينَ الْمُكامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكِيدُ الْمُكَامِينَ الْمُكِلِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكَامِينَ الْمُعِينَ الْمُكِلِينَ الْمُكَامِينَ الْمُكِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَامِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِ

[۱] سبحان کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی ہرعیب ہلتم ، کمزوری اور بے بسی ہے پاک ہے۔ سبحان کا لفظ عام طور پر اس وقت بولا جاتا ہے جب سمی عظیم الشان واقعہ کا ذکر کرنا مقصود ہو۔ یہاں پر اس کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نز دیک ظاہری اسباب کے اعتبار ہے بیدواقعہ کتنا ہی محال ہواللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ، وہ قادر مطلق ہے اور معرف ارا دے ہے جو چاہے کرسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ۲۷ رجب کورات کے تعوڑے سے جے جی اپنے آخری نی حفرت محد النظیم کو معراج کرائی ۔ پہلے مید ترام سے میداتھی تک لے میا مید تھی وہ مید ہے جس کے گردونواح جی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک تو وہاں پر پھلوں کی کشرت ہے جو ماوی اور دیا وی اعتبار سے برکت ہیں اور ان سے لوگوں کوخوراک میدا ہوتی ہا اور دین اعتبار سے دومرا وہاں پر انبیائے کرام علیم السلام کے رہنے کے مقامات اور ان کے مزارات ہیں جو روحانی اور دین اعتبار سے کرکت ہیں۔ کہ سے می رافعی اور دین اعتبار سے کرکت ہیں۔ کہ سے می رافعی اتن وور ہے کہ اگر کوئی انسان خود وہاں جانا چا ہتا تو اس دور کی مادی سواری یعنی اونٹ کے ذریعہ اس کی میں ایک می کرکٹ ہوتے می اللہ کوئی انسان خود وہاں جانا چا ہتا تو اس دور کی مادی سواری یعنی اونٹ کے ذریعہ اس کی کہ سے می رافعی ہیں اپنے تی سائے تھی اس کے دوماہ در کار ہوتے می رافشی کا گئی می می رافعی ہیں گئی اور پھروہاں سے عالم بالا کی میرکر ائی تاکہ ابنی قدرت کی نشانیاں دکھا ہے۔

واتعمعراج

نوت کے بار ہویں سال یعنی جرت ہے ایک سال پہلے ۲۷ رجب کواللہ تعالی نے بی کریم ماہ تھی ہے کوایک جرت انگیز اور مجرزاند سرکرائی مسجد حرام ہے مسجداتھ کی سرکواسرا مکانام دیا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل (۱۷) کی پہلی آیت میں ہے اور مسجداتھ کی سے عالم بالاکی سرکومعراج کہا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ مجم (۵۳) کی ابتدا اور احادیث میں ہے وگر عام طور پراس پوری سرکومعراج ہی کہا جاتا ہے۔

Plant Mark Mark Comment of the Control of the Contr

نی کریم مان تقلیم نے واقعہ معراج کومتعدد باربیان فرما یا اور ہر مخض کے سامنے اس واقعہ کا وی حصہ بیان کیا جواس کی سمجھ اور استعداد کے مطابق تھا۔ بیدواقعہ تیس سے زیادہ صحابہ کرام ﷺ سے مروی ہے اور کسی ایک روایت میں بھی پوراواقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ میں یہاں پراس واقعہ کو مختلف احادیث اور روایات سے اخذ کر کے مربوط طریقہ سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں:

#### جريل اين الطيخ كي آ مد

ایک رات نی کریم ملی فلی این خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آ رام فرمارہ سخے تو جریل امین الطبیعی آ ئے۔آپ کو خواب سے
بیداد کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہ کیا، پھر آپ کو زمزم کے قریب لا یا گیا۔ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو نکالا گیا۔ آپ
کے دل کو شمل دے کرایمان اور حکمت سے لبریز کیا گیا اور والیس اپنی جگہ پرد کھ کرسینہ کو بند کردیا گیا، پھر سواری کے لئے ایک جانور
پیش کیا گیا جو برات کے نام سے موسوم تھا۔ اس کی تیزر فقاری کا عالم بیتھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔
(بخاری: حدیث نمبر کے ۲۸۸ : کتاب مناقب الانصار: باب ۲۸)

#### مكهست روانكي

مکہ سے روانہ ہو کر جب آپ مجودوں والی زمین کے پاس پہنچ تو جریل امین الظیمان نے عرض کیا: یہاں اثر کر نماز پڑھیں۔آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ جریل امین الظیمان نے عرض کیا: یہ یٹرب ہے (جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لاکی پڑھیں۔آپ نے وہاں نماز پڑھی جہال حضرت عیسی الظیمان پیدا ہوئے تھے۔ (دلائل النبوة للبیہ قبی: ج۲:ص ۳۵۵: باب الاسراء) رسول الله سان الله من الله من الله کی رات کثیب احمر کے تریب جب میں حضرت موئی الظیمانی قبر کے پاس سے گزراتو آپ قبر رسول الله سان الله من الله من کے باس سے گزراتو آپ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ (مسلم:حدیث نمبر ۲۳۷۵: کتاب الفضائل: باب ۲۳)

#### بيت المقدس ميس آيد

جب نی کریم من فلی بیت المقدل پنج توجی طقہ انبیاء کرام علیه مالسلام کی سواریاں باندھی جاتی تغییں براق کو وہاں باندھ دیا گیا۔ (المواهب اللدنية: جس : ص ۹ س: المقصد الدخامس) نبی کریم من فلی بیت المقدی بیت المقدی میں واخل ہوا۔ اس میں میرے لئے تمام انبیائے کرام علیهم السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جریل ایس النظی این النظی کارنے جھے امامت کے لئے آگے ہوا۔ اس میں میرے لئے تمام انبیائے کرام علیهم السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جریل ایس النظی کارنے جھے امامت کے لئے آگے برطایا اور میں نے سب انبیاء کو تماز پڑھائی۔

#### آسالول كي طرف عروج

بیت المقدی سے آپ کوآسانوں کی طرف اٹھایا میا۔ پہلے آسان پر حضرت آدم الظیکائے سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسان پر حضرت بیست المقدی اعتبانی الظیکا سے ، چوشے آسان پر حضرت ادریس الظیکا سے ، چوشے آسان پر حضرت ادریس الظیکا سے ، پوشے آسان پر حضرت ادریس الظیکا سے ، پانچ یس آسان پر حضرت ایرا ہیم الظیکا سے پانچ یس آسان پر حضرت ایرا ہیم الظیکا سے پانچ یس آسان پر حضرت ایرا ہیم الظیکا سے بازی اسان پر حضرت ایرا ہیم الظیکا سے ملاقات ہوئی اور پھرسدرة المنتی پر پہنچ ۔

الملاقات ہوئی اور پھرسدرة المنتی پر پہنچ ۔

(بخاری: حدیث نمبر کے ۱۸۸۷: کتاب مناقب الانصار: باب ۲۷)

THE WAR WAR COUNTY OF THE PARTY OF THE PARTY

سدرة المنتبى

یے چریل این الکے بڑکا ٹھکا ٹا ہے ، لہذا جریل این الکے بڑا وہاں رک کے اور عرض کیا: اگر میں انگی کے پورے کے برابر مجی یہاں سے اوپر کمیا توجل جاؤں گا۔ مجی یہاں سے اوپر کمیا توجل جاؤں گا۔

معراج کی کیفیت

معراج کے متعلق سید محود آلوی نے ایک تول تھ کیا ہے جس کا ترجہ علامہ ابوالحسنات سید محداحمہ قادری نے اس طرح کیا ہے: مسئلہ معراج انتان مسئلہ ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں ہوسکتی ، البتہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محب قادروہ ہے جو کیا ہے: مسئلہ معراج انتان مسئلہ کے دور ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں ہوسکتی ، البتہ بھی کہا جا با اور آپ کی طرف کسی ھی سے عاجز نہیں ۔ اس نے اسپے حبیب کو اسپے نور سے پیدا فر ما یا اور اپنی زیارت کے لئے بلا یا اور آپ کی طرف جنہیں بھیجا وہ اضم الخواص ملائکہ سنے ۔ چنا نچے جبر یل انتہاؤہ جورسول ملائکہ ہیں ان کے ذمہ یہ فدمت کی کہ وہ سرکار مدید کی رکاب تھا ہے چلیں اور میکا کیل انتہاؤہ آپ کی سواری کی باگ پڑے ہوئے چلیں حتی کہ وہاں پہنچ جبال تک پہنچ ۔ رکاب تھا ہے چلیں اور میکا کیل انتہاؤہ کی سواری کی باگ پڑے ہوئے المعانی، تفسیر الحسنات: سورہ بنی اسرائیل: زیر آیت نمبر ا)

ترباغاص

جریل این النظافا سدرہ پررہ گئے، پھراللہ تعالی نے نی کریم مان النظافر ہا یا؟ اس کے جواب کے لئے مرف قرآن مجید کے الفاظ پراکتفا کرتا ہوں: " مجروہ قریب ہوا، اور قریب ہوا یہاں تک کے مرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رومیا۔"

(قرآن: ۹:۵۳)

ويداراقبى

ا۔ حضرت این عماس مظامنے عرفات میں حضرت کعب مظام سے کمی چیز کے بارے میں سوال کیا۔۔۔ تو حضرت کعب مظامنے کیا: بے تنک اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدارا وراپنا کلام حضرت محدمان پیچیج اور حضرت موئی ایکی کا کے درمیان تغلیم کر میاں تغلیم کر یا۔ سواللہ تعالیٰ نے حضرت موئی الظیمیٰ سے دو بارکلام فر مایا اور حضرت محدمان پیچیج نے اللہ تعالیٰ کود و باردیکھا۔

(ترمذى: ابواب تفسير القرآن: بإب ٥٠: سوره جم )

۱۔ حضرت عبداللہ بن شقق علی نے حضرت ابوذ رہ اسے ہے چھا: اگر میں رسول اللہ مان کھیے ہے کود یکھا تو میں ان سے ضرور سوال کرتا۔ حضرت ابوذ رہ اللہ مان ہے کہا: میں آپ مان شقی ہے کہا تو رسول اللہ مان ہی ہے کہا : میں آپ مان شقی ہے کہا تھی ہے کہ ہے کہا تھی ہے کہ

۳۔ علامہ بدرالدین مین شرح بخاری میں لکھتے ہیں : ابن خزیر نے قوی سدے حزت انس پیلی ہے ووایت کیا ہے ، آپ نے کیا ؛ حزت می ماہ چینے نے اپنے رب کو دیکھا۔ ای طرح این عباس پیلی کے سارے شاگر د ، کعب احبار ، زہری اود منعتر وقیر ہم پیلی کیا کرتے تھے ، اور معزت حسن بھری پیلی اس بات پر شم کھاتے تھے کہ حزت محدم ان پیلیج نے اپنے رب کا ویدار کیا۔ (عمدة القاری شرح بخاری : جلد ۱۹ میں ۱۹۸)

Poul- VALUE OF CONTROL OF THE CONTRO

٣- حضرت امام احمد بن صبل سے جب دریا فت کیا جاتا کہ نبی کریم ملی تقییم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو آپ جواب میں فرماتے: راہ راہ حتی ینقطع نفشہ '۔ ہاں نی کریم مان تھی ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے ، ہاں نی کریم مان تھی ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ بیہ جملہ اتنی بار دہرائے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا۔

(تفسير روح المعانى: سوره نجم (٥٣): زير آيت نمبر ١٨) ۵ ۔ علا مەسىدىمحود آلوى دىداراللى كے لئے اپنى ذاتى رائے اس طرح بيان كرتے ہيں : ميں پيكہتا ہوں كه نبى كريم مان اليكيام اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے اور آپ کو قرب الہی نصیب ہوا ، لیکن اس طرح جیسے اس کی شان کبریائی کے لائق ہے۔

(تفسير روح المعانى: سوره نجم (٥٣): زير آيت نمبر ١٨)

#### رازونیاز کی باتیں

علامه سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: پھرشا ہرمستورازل نے چیرہ سے پردہ اٹھا یا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت ونزا کت بارالفاظ کی متحمل نہیں ہوسکتی۔فاو خی إلٰی عبدہ مااو خی (قرآن: ۵۳:۰۱) پس اللہ تغالیٰ نے (سيرة النبي: جلد ٣:٥ ٣٢٣) ا ہے ( خاص ) بندہ کی طرف وحی فر مائی جو وحی فر مائی ۔

#### يائج نمازين

اس قرب خاص میں اللہ تعالیٰ نے کیا وی کی ؟ بیتو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جائے ہیں، البتہ اس رات امت کو روزانه پچاس نمازیں ادا کرنے کا تھم دیا محیا۔ واپسی پرجب آپ مانٹلیکی حضرت موٹی النگٹی کئے یاں آئے توانہوں نے عرض کیا: بچاس نمازیں زیادہ ہیں ان میں شخفیف کرائیں۔ نبی کریم مانٹلاکیلے نے چند بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شخفیف کی درخواست کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد پانچ کردی مرتواب پیاس کا بدستور قائم رکھا کیونکہ ہرنیک کا تواب وس منا ہوگا۔حضرت موك الطلع الطلع أن يا في نمازول مين بهي تخفيف كران كى ورخواست كى ممرآب نے فرمايا: اے موى الطلي ابخدا (اب مزيد تخفيف كے لئے ) بجھے اسپے رب سے حيا آتى ہے۔ (چنانچيآپ واپس آكرمىجدحرام ميں سو كئے )اور ميح كومىجدحرام سے بيدار ہوئے۔ (بخارى: حديث نمبر ١ ١ ٥٤: كتاب التوحيد: باب٣٧)

#### قریش کےسامنےمعراج کا تذکرہ

حضرت ابوسعید خدری عظم بیان کرتے ہیں کہ معراج کی منح کو نبی کریم مان اللی بنے اہل مکہ کوان عائبات کی خبر دی کہ بیں محذشته رات بیت المقدس میااور بحص آسانوں کی معراج کرائی می اور میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی ۔ ابوجہل نے قریش سے کہا: کیاتم کوئمر کی با تول پرتیجب نہیں ہوتا وان کا دعویٰ ہے کہ ریمکذشتہ رات بیت المقدس سکتے اور مبح کو یہاں ہمار ہے ساتھ ہیں حالانکہ مم میں سے ایک مخص ایک ماہ کی مسافت مطے کر کے بیت المقدی جاتا ہے اور پھرایک ماہ کی مسافت مطے کرے واپس آتا ہے توبیہ آنا اور جانا دوماہ کا سفر ہے اور بیرا یک رات میں جا کروا پس آھئے، پھر آپ نے ان کوقریش کے قافلہ کی خبر دی اور فرمایا: میں نے جاتے ونت اس قافلہ کوفلال جکہ دیکھااور جب میں واپس لوٹاتو میں نے اس قافلہ کوفلال کھاٹی کے پاس دیکھا، پھرآپ نے قافلہ

Usub- Valley Constitution of the Constitution

میں جائے والے ہر خفس اور اس کے اونٹ کی خبر دی کہ وواونٹ اس طرح تقااور اس پر فلان سامان لدا ہوا تھا۔ میں جائے والے ہر خفس اور اس کے اونٹ کی خبر دی کہ وواونٹ اس طرح تقااور اس پر فلان فلان سامان لدا ہوا تھا۔ (دلائل النبوة للبيه تھی: ج۲:ص ۹۵ سے)

#### بیت المقدس آب می التیاج کے سامنے آسمیا

حعرت ابوسعید خدری مظادبیان کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا: بیت المقدس کی عارت ،اس کی ہیئت اور پہاڑ سے قرب کی کیفیت کا مجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ اگر محمدائے دعویٰ میں سے ہیں تو میں تہمیں بتادوں گا۔ چنا نچداس مشرک نے آپ سے بیت المقدس کی عمارت اور اس کی ہیئت کے متعلق سوال کیا۔ تب اللہ تعالی نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ بیت المقدس کو اس طرح دیکھ رہے سے جیسے ہم میں سے کوئی اپنے محمر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ سے بیت المقدس کو اس طرح دیکھ رہے سے جیسے ہم میں سے کوئی اپنے محمر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ سے بیت المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں کے بیت المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں کے بیت المقدس کی پوری کیفیت بتاوی تواس مشرک نے لوگوں کو بتایا کہ میں کو بال

(دلاللالنبوة للبيهقي: ج٢: ص٩٥ ٣٩)

امام بخاری نے جابر بن عبداللہ مطان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مان کھیلے نے قرمایا: جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں کعبہ کے پاس جمرین کھڑا ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے میرے لئے بیت المقدس کو منکشف کردیا، پھر میں بیت المقدس کو کھے کرائیں اس کی علامات کی خبردیتا رہا۔

( بخاری: حدیث نمبر ۳۸۸۲: کتاب مناقب الانصار: باب ۱۳)

#### حضرت ابو بكرة فيه كي تقيديق

حضرت انس بن ما لک علی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نی کریم مان تھی ہے لوگوں کے سامنے واقعہ معراج بیان کیا تو شرکین مخترت الو کر مقائلہ کے پاس کے اور کہا: تمہارے نی یہ کہ دہ ہے ہیں کہ وہ گذشتر رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کر کے گئے اور ای دات میں (ایک ماہ کی مسافت کا سفر کر کے گئے اور ای دات میں (ایک ماہ کی مسافت کا سفر کر کے ) واہر بھی آ گئے ، تمہار ااس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر ھی آئے نے ایا:
اگر آپ نے فرما یا ہے تو یقی تا تھے ہے کیونکہ ہم تو اس سے زیاوہ بعید باتوں میں بھی آپ کی تقدیق کرتے ہیں، یعنی آپ آسان کی فرر کی ایس نے فرما یا ہے تو یقی ایس تو ہم تھدیق کرتے ہیں، اور ای دن سے حضرت ابو یکر ھی کا نام صدیق پر حمیا۔
فرر کی (فریقے ، جنت و فیروک) سناتے ہیں تو ہم تھدیق کرتے ہیں اور ای دن سے حضرت ابو یکر ھی کا نام صدیق پر حمیا ۔
(تفسیر این کئیر: صورہ بنی اسر ائیل (۱۷) : ذیر آیت نمبر ۱)

امام طبرانی نے تقدراویوں کے ذریدروایت کیا ہے کہ صرت علی بن ابی طالب عظم اللہ تعالیٰ کی تئم اٹھا کر فرما یا کرت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر عظمہ کا نام مدیق آسان سے نازل فرما یا اور اس نام کی ایندامعراج کی میچ کوہوئی۔ (امام ذرقانی: شرح مواهب لدنیة: جاول: ص ۳۳۵)

مزاؤل كامثابه

معران کی رات نی کریم ملیندیم کوئی سزاوں کاعملی مشاہدہ مجی کرایا گیا۔ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں تا کہ ان شے فیرت حاصل کی تاہے:

والمالية المالية المالية

ا \_فرض نما ز کے تارک

نی کریم مان تلای ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جارہا تھا۔ جب ان کے سرکیل دیتے جاتے تو وہ سر پھر پہلے کی طرح درست ہوجاتے اور انہیں پھرکیل دیا جاتا اور بیسلسلہ لگا تارجاری تھا۔ نبی کریم مان تلای آئے ہو چھا:
اے جریل! بیکون لوگ ہیں؟ جریل امین النظی لانے جواب دیا: بیدہ ولوگ ہیں جوفرض نماز کی ادا گی نہیں کرتے ہے۔
اے جریل! بیکون لوگ ہیں؟ جریل امین النظی لانے جواب دیا: بیدہ ولوگ ہیں جوفرض نماز کی ادا گی نہیں کرتے ہے۔
اے جریل! بیکون لوگ ہیں؟ جریل امین النظی لانے جواب دیا: بیدہ ولوگ ہیں جوفرض نماز کی ادا گی نہیں کرتے ہے۔
ا

۲ ـ بد کارمردا در مورتیس

پھر آب سائٹھ آیا ہے اور دومری میں بد بودار کوشت ہے ہاں ایک ہانڈی میں پکا ہوالذیذ گوشت ہے اور دومری میں بد بودار گوشت ہے گر وہ لوگ پاک اور لذیذ گوشت چھوڑ کرنا پاک اور بد بودار گوشت کھار ہے ہیں۔ نبی کریم مائٹھ آیا ہے ان کے بارے میں بوچھا: تو جریل امین الظفی نے جواب دیا: یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جوابی پاک اور حلال ہویاں چھوڑ کر بدکار عور توں میں بوچھا: تو جریل امین الظفی نے جواب دیا: یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جوابی پاک اور حلال ناوندوں کوچھوڑ کر بدکار مردوں کے ساتھ رات گذارتی تھیں۔ کے ساتھ رات گذارتی تھیں۔ اس کے ساتھ رات گذارتی تھیں۔ ایک اور حلال فاوندوں کوچھوڑ کر بدکار مردوں کے ساتھ رات گذارتی تھیں۔ ا

۳- بيمل خطيب

پھرآپ مان طالی الیے اوگوں کے پاس آئے جن کی زبانیں اور ہونٹ او ہے کی قینچیوں کے ساتھ کا نے جارہے تھے۔وہ زبانیں اور ہونٹ کٹنے کے بعد پھر درست ہوجاتے اور بیسلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم مان طالی نے ان کے بارے میں پوچھا تو جریل الظفی نے جواب دیا: یہ آپ کی است کے فتنہ باز خطیب ہیں جووہ دوسروں کو کہتے ہیں اس پرخود ممل نہیں کرتے۔ جبریل الظفی نے جواب دیا: یہ آپ کی است کے فتنہ باز خطیب ہیں جووہ دوسروں کو کہتے ہیں اس پرخود ممل نہیں کرتے۔ جبریل الظفی اس کے دوسروں کو کہتے ہیں اس پرخود ممل نہیں کرتے۔ جبریل الظفی اللہ کا است کے فتنہ باز خطیب ہیں جووہ دوسروں کو کہتے ہیں اس پرخود ممل نہیں کرتے۔ جبریل النظم کی است کے فتنہ باز خطیب ہیں جووہ دوسروں کو کہتے ہیں اس پرخود ممل نہیں کی است کے فتنہ باز خطیب ہیں جووہ دوسروں کو کہتے ہیں اس پرخود ممل نہیں کرتے۔

۴ \_غیبت کرنے والے

پھرآپ مان طلی ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کران کے منہ میں ڈالا جارہا تھا اور انہیں کہا جارہا تھا اور انہیں کہا جارہا تھا: اس کو کھا دُ جیسا کرتم (دنیا میں ) اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہتے۔ ٹی کریم میں شائی کے جھا: یہ کون لوگ ایس ۔ ایس ؟ توجریل امین الطفی نے جواب دیا: یہ آپ کی امت میں سے فیبت کرنے والے اور چنلی کرنے والے لوگ ہیں۔ ایس ؟ توجریل امین الطفی نے جواب دیا: یہ آپ کی امت میں سے فیبت کرنے والے اور چنلی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس ۹۳ میں کے دوالے اللہ وہ للبیہ تھی: ج ۲: ص ۳۹ سے ا

جسمانی معراج کے دلائل

ا - علامه اساعیل حتی اپنی تغییر میں لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر شیخ ابن عربی سنے فرمایا : کہ نبی کریم مان طالیج کو م سامر تبدمعراج کرائی منی ، ایک د نعد جسمانی معراج اور ہاتی سس مرتبہ روحانی یعنی خواب میں معراج کرائی مئی۔

(تفسیر دو حالبیان: سوره بنی اسرالیل (۱۷): زیرآیت تمبرا)

٣-روح اورجهم كے مجموعہ كوعبد كہتے ہيں اور الله تعالى نے بيه معراج اسپے عبد (بندؤ خاص) كوكرائي اور اى جسمانی معراج

میں پانچ ونت کی نماز فرض ہوئی۔

ملا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا آغاز لفظ سجان سے کیا گیا ہے اور سجان کا لفظ تعجب اور کسی عظیم الثان کام کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اگر یہ معراح مسرف روحانی طور پر خواب میں ہوتی تو یہ کون ی عجیب بات تھی ایسا خواب تو کوئی عام انسان بھی و یکھ سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رات کو حواب میں پہلے بیت اللہ میں حمیا ، وہاں سے بیت المقدس حمیا ، وہاں سے بیت المقدس حمیا ، وہاں نے بیت المقدس حمیا ، وہاں نے بیت المقدس حمیا ، وہاں نوں اور باولوں میں اڑنے لگا اور جب آئے کھی تو وہ اپنے بستر پر تھا تو اس خواب میں کوئی تعجب کی بات نہیں ۔

۳۰۔ کفار مکہ نے بیدوا قعد من کر تکذیب کی ، نداق اڑا یا اور بعض نومسلموں کا ایمان بھی ڈمٹھانے لگا تو اگر نبی کریم مائٹڈیپیلم کا مقصد خواب کا بیان ہوتا تو کوئی انکار نہ کرتا۔

۵-اللہ تعالی نے معراج کی رات ہی کریم مان الی کے سختین کرایا بلکہ سرکرائی کیونکہ سنر نینداور بے جری بی ہی ہوسکتا

ہے۔ مثال کے طور پر بیں اگر سعودی عرب جانے کے لئے لندن سے ہوائی جہاز میں پیٹیخوں اور جب جہاز فعنا کی بلندی ہی پنچ اور بھے نیندا جا ہے گزر
اور جھے نیندا جائے اب میراسنرتو جاری ہے گریں بینجر ہوں جھے کوئی پید نیس کہ شن بلندی ، کتنی رفار اور کون ی جگہ ہے گزر
رہا ہوں توسنر نیندا ور بے جری میں بھی ہوسکتا ہے گریں مرف ای وقت ہوسکتی ہے جب انسان کے حواس قائم ہوں اور وہ سانے والی مربیز کو این آئھوں سے دیکے رہا ہو، تو اللہ تعالی نے نی کریم مان ایک کے مان ایک سنرٹیس کرایا بلکہ سرکرائی تا کہ آپ اللہ تعالی ک
بر چیز کو این آئھوں سے دیکے رہا ہو، تو اللہ تعالی نے نی کریم مان ہوں کی بیداری میں جسمانی وور واور عین مشاہدہ تھا جو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے قدرت کا ملہ کے ساتھ اپنے نی کریم مان ہوں کو ایا۔

اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ اپنے نی کریم مان ہو کے کرایا۔

جسماني معراج كااتكار

نی کریم سائٹلیڈ نے خود معراج پر جانے کا دعویٰ ٹیس کیا جیسا کر مورہ تن اسرائٹل کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا: "وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سرکرائی۔" اوراحادیث میں ٹی کریم ساٹھلیٹ فرماتے ہیں: "جب بجے معراج کرائی گئی۔" اگر ٹی کریم ساٹھلیٹ فرد جانے کا دعویٰ کرتے تو امکان یا عدم امکان پر بات ہوسکت تھی کیاں جب دعویٰ خدا رات بجے سرکرائی گئی۔" اگر ٹی کریم ماٹھلیٹ فود جانے کا دعویٰ کر سے تو امکان یا عدم امکان پر بات ہوسکت تھی کیاں جب دعویٰ خدا فرائے کرائی گئی۔ معراج کرائی تو پھرامکان کا سوال وہی کرسکتا ہے جس کو خدا کے قادر مطلق ہونے کا تھیں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگریش کہوں کہ بچے ہوائی جاز پانچ سوسل فی محمد کی رفتار سے لندن سے سعودی عرب لے گیا تو کسی کو میری دفتار اور میری طاقت سی خور کرنا ہوگا ، اگر وہ پانچ سوسل شیل مورکر کا ہوگا ، اگر وہ پانچ سوسل شیل میں بھر کرمیں بھی ای دفتار سے سرکرسکتا ہوں ، ای طرح نی کریم ساٹھلیل کی معراج کا افکار میں بھر کرمیں بھی ای دفتار سے سرکرسکتا ہوں ، ای طرح نی کریم ساٹھلیل کی معراج کا افکار سے گا وہ دراسک اللہ تعالی کی قدرت کا افکار کے گا وہ دراسک اللہ تعالی کی قدرت کا افکار کرے گا

epode Valle Valle (Carrier Constitution)

۱۔ اور ہم نے موی الطبیع کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا (اور انہیں تھم دیا) کہتم میر ہے سوائسی کو (اپنا) کارسازنہ کھہراؤ۔[۲]

وَ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُرُى لِبَنِيْ اِسُرَآءِيلُ اللَّاتَةَ خِنُوْا مِنْ دُوْنِي لِبَنِيْ اِسُرَآءِيلُ اللَّاتَةَ خِنُوْا مِنْ دُوْنِي وَكِيْلًا أَنْ

س۔ اے ان لوگول کی اولاد! جن کوہم نے توح الطیکی کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک نوح الطیکی بڑے شکر گزار بندے شکر گزار بندے شکر گزار بندے شکے۔[س]

ذُرِّرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْرِج النَّدُكَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۞

سم۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو بتادیا تھا کہ تم زمین میں ضرور دومر تنبہ فساد کرو گے اور تم بڑی سرکشی کرو گے۔[س] وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسُرَا عِيلَ فِي الْكِتْبِ كُتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْدُنَ عُلُوًا كَبِيدًا ۞ عُلُوًا كَبِيدًا

[۲] الله تعالیٰ نے حضرت موکی الظفیلا پر تو رات نازل کی اور اس میں ان سارے احکام کو بیان فرما و یا جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے
لئے کافی ہے اور ان میں سب ہے اہم تھم بیٹھا کہ اپنے تمام معاملات میں الله تعالیٰ پر بھروسہ کرواور اس کے سوائسی کو حقیقی
کارساز نہ تھہراؤ۔ اس آیت ہے بیجی معلوم ہوا کہ تو رات صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے نازل کی مجئی تھی جبکہ قرآن
مجید تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔

["] طوفان نوح کے بعدنسل انسانی کا سلسلہ حضرت نوح النظامی کے ان بیٹوں سے جاری ہوا جوکشتی نوح النظیمی میں سوار ہوئے متھے اور طوفان سے نئے گئے تھے۔اس آیت میں بنی اسرائیل کو دہ احسان یا دکرا یا جار ہاتھا کہ اگر تمہار کے اجداد لیعنی حضرت نوح النظیمی کے احسان کا شکر اوا اللہ ایمان بیٹوں کوکشتی نوح النظامی کے ذریعہ نہ بچایا جاتا تو آج تمہارا کوئی وجود نہ ہوتا ،البذاتم اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر اوا کے کرو۔ نیز تمہارے باپ حضرت نوح النظامی بڑے شاکر کرار بندے ہے ،البذاتم بھی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔

[ ٣ ] تورات اور ديمر صحيفول كے ذريعه بني اسرائيل كو بتاديا حميا تفاكه تم اسپنے ملك يعني شام اور بيت المغدى ميں دومر تبه فساد اور

المالة الكرم المالة

۵۔ پھر جب ان دونوں میں ہے پہلی مرتبہ کا وعدہ آسمیا تو ہم ہے ہو جنت ہم نے تم پراپنے ایسے بند ہے مسلط کردیئے جو سخت جنگ جو شخت جنگ جو ہے ، پس وہ (تمہاری تلاش میں) شہروں میں پھیل محتے ، اور بیدوعدہ پورا ہونا ہی تھا۔[۵]

۲۔ پھرہم نے تم کو ان پر غلبہ کا موقعہ د نے دیا اور ہم نے اموال اور اولا دیسے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری قدد کی اور ہم نے تمہاری قدر کی اور ہم نے تمہاری قدراد بڑھادی۔

2۔ اگرتم نیکی کرو مے توابی ہی جانوں کے لئے نیکی کرو مے اور اگرتم برائی کرو مے تواس کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہی ہوگا، پھر جب دوسری مرتبہ کا دعدہ آئمیا تا کہ وہ تمہارے چروں کو بگاڑ ویں اور وہ پھر بیت المقدی میں ای طرح واغل ہوئے مصاور جس واغل ہوں جس طرح بہلی مرتبہ داخل ہوئے مصاور جس چیز پرغلبہ یا تھی اسے تیاہ و برباد کردیں۔[۲]

مَنْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَةُ لَهُمَا الْمُعَنَّا عَلَيْكُمْ عِبَادًا عَلَيْكُمْ عِبَادًا عَلَيْكُمْ عِبَادًا عَنَّا أُولِى بَاسٍ شَهِيْهِ فَجَاسُوا خِلْلَ الرِّيَامِ "وَكَانَ وَعُدَّامَ فَعُولًا ۞ الرِّيَامِ "وَكَانَ وَعُدَّامَ فَعُولًا ۞

ثُمَّ مَادَدُنَالَكُمُ الْكَهَّ فَعَلَيْهِمُ وَامْنَدُنْكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَيْدُنَ وَجَعَلْنُكُمُ آكُثُونَفِيْرًا ۞

إِنَّ احْسَنْتُمُ احْسَنْتُمْ الْأَنْفُسِكُمْ "وَإِنَّ اللَّاخِرَةِ السَّائِمُ فَلَهَا "فَإِذَا جَاءَ وَعُنَ اللَّخِرَةِ لَسَائِمُ فَلَهَا "فَإِذَا جَاءَ وَعُنَ اللَّخِرَةِ لَيَسُوَّعُ وَلِيَسُوِّكَ لَيَسُوِّكَ الْمُسْجِلَ لَيَسُوَّعُ وَلِيَسُوِّكَ الْمُسُجِلَ لَيَسُوَّعُ وَلِيَسُوِّكُ وَالْمُسَجِلَ لَيَسُوَّعُ وَلِيسُوِّكُ وَالْمُسَجِلَ لَيَسُوَّعُ وَلِيسُوِّكُ وَالْمُسَجِلَ لَيْسُوَّعُ وَلِيسُوِّكُ وَالْمُسَجِلَ لَيَسُوَّعُ وَلِيسُوِّكُ وَالْمُسَجِلَ الْمُسْجِلَ لَيَسُوَّعُ وَلِيسُوِّكُ وَالْمُسَجِلَ كَمَا وَكُولُ مَنْ وَلِيسُولُوا الْمُسْجِلَ لَكُوا الْمُسْجِلَ لَيسُولُوا الْمُسْجِلَ لَلْمُوا وَلَا مُؤَوِّعُ وَلِيسُولُوا الْمُسْجِلَ اللَّهُ الْمُؤَوِّدُ وَلِيسُولُوا الْمُسْجِلَ اللَّهُ الْمُسْجِلَ اللَّهُ وَلَيْسُولُوا الْمُسْجِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَلَا الْمُسْجِلَ اللَّهُ اللللْمُولِلِي الللْمُولِقُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُل

سرکشی کرو مے پینی حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر کے فساد ہر پا کرو سے اور حقوق العباد کو ضائع کر ہے سرکشی کرو ہے ، چنانچہ ایسانی ہوا مگر جب بھی انہوں نے فسادا ورسرکشی کی توہر بارانہیں ورد تاک سزا کا مزا چکھتا پڑا۔

[4] بن امرائیل پرکن مرتبہ عروج وزوال آیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں پہلے وعدہ سے مرادوہ زوال تھا جب بابل کے باؤٹراہ بخت نفرنے کے ۵۸ قبل سے میں پروشلم پرحملہ کیا، اس کے جنگجولٹکری شہر میں پھیل مجتے، انہوں نے ایکل سلیمانی کو مساز کرویا، بے شار میبودیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح وزع کیا اور بے شارکو غلام بنا کر بابل لے مجتے۔

Park WEELS CONTROL CON

منقریب تمہارارب تم پررحم فرمائے گااوراگرتم (ووبارہ مرکثی کی طرف) لوئے تو ہم بھی (سزادیئے کے لئے)
 لوثیں گے، اور ہم نے جہنم کو کا فروں کے لئے قید خانہ بنار کھا ہے۔ [2]

عَلَىٰ اَنْ مَانَ اللهُ اَنْ مَانَ اللهُ وَ إِنْ عُانَامُ اللهُ ا

- جنتک بیقرآن وہ راستہ دکھا تا ہے جوسب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور ان مومنوں کو جونیک مل کرتے ہیں اس بات کی خوش ہے اور ان مومنوں کو جونیک مل کرتے ہیں اس بات کی خوش خبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا اجرہے۔[۸]

اِنَّ هٰذَا الْقُرُّانَ يَهُرِئُ لِلَّتِي هِي اَقُومُ النَّوْلِي النَّوْلِي النَّوْلِي النَّوْلِي النَّوْلِي النَّوْلِينَ النَّالَةُ النَّلِيلُولِيلَالَ النَّلُولِيلَالَ النَّلِيلَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّلِيلُولُ النَّلِيلُولُ النَّلُولُ النَّلَةُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلِيلُولُ النَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِيلُولُ اللَّلْمُ اللَّلِيلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلُلُولُ اللَّلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

۱۰ اور بیر کہ جولوگ آ پخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اللہ ہم نے در دناک عذاب تیار کررکھا ہے۔

وَّانَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

ىيىقام ملاحظە كريں۔

[2] الله تعالی نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ پہلے تم نے حضرت مونی الظیمین کی تربیت کی نافر مانی کی تو بخت نصر نے کہ میں تمہیں میں تہمیں میں تہمیں تباہ و برباد کیا۔ پھرتم نے حضرت عیسی الظیمین کی شریعت کی نافر مانی کی توفیش (Titus) نے 2 میسوی میں تمہیں تباہ و برباد کیا۔ اب حضرت محمد میں تشکیل کی شریعت آئی ہے تم اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا اورا گرتم نے دوبارہ سرکشی اختیار کی تو پھر ہم بھی پہلے کی طرح دوبارہ تمہیں سزاویں گے۔ چنا نچہ ایسانی ہوا جو یہودی ایمان نہیں لائے انہیں مدینہ دخیبر سے نکلنا پڑا اور بالآخر بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ فرق صرف بی تھا کہ پہلے باوشا ہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرے اس کی حرمت بحال کی۔ بیت المقدس کی ہے حرمتی کی محرمسلمانوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرے اس کی حرمت بحال کی۔

آئے مسلمان دنیا ہیں مظلوم ہیں۔ان کی مقدس جگہوں اور مقدس ہستیوں کی تو ہین ہور ہی ہے وجہ ظاہر ہے پہلے بئ اسرائیل نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی تو ان پر زوال آعمیا۔آئے مسلمانوں نے احکام خداوندی کو پس پیشتہ ڈال رکھا ہے تو وہ مظلوم ہیں۔

ورس قرآل ندا كريم في محلايا بوتا بيزماندند ماف في وكمايا بوتا

[^] پہلی آسانی کتا بوں کا راستہ بھی سیدها اور مستکم تھا محرقر آن کا راستہ سب نے یادہ سیدها اور مستکم ہے۔ جولوگ قرآن مجید پرعمل کریں ہے ان کو اللہ لتعالیٰ بہت بڑا اجرعطا فر مائے گا اور جن لوگوں نے آخرے کا الکار کیا ان کے لئے درو ناک عذاب ہوگا۔

The Colon Co

وَيَنْ عُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَا ءَهُ بِالْخَيْرِ لَمُ الْخَيْرِ لَمُ الْخَيْرِ لَمُ الْخَيْرِ لَمُ الْخَيْرِ الْمُولِدِينَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿

وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَ النَّهَا مُ اليَّتَيْنِ فَمَحُونَا اليَّةَ النَّهَامِ مُمْصِرَةً اليَّةَ النَّهَامِ مُمُصِرَةً اليَّةَ النَّهَامِ مُمُصِرَةً اليَّةَ النَّهَامِ مُمُصِرَةً لِيَّةُ اليَّةَ النَّهَامِ مُمُصِرَةً لِيَّتُعُلَمُ وَلِيَّعُلَمُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

وَكُلُّ إِنْسَانِ الْزَمْنَهُ طَابِرَةُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتُبًا يَلْقُنهُ مُنْشُوْرًا

اا۔ اورانسان (بعض دفعہ غصے سے این) برائی کے لئے بھی ای طرح دعا ما بیلنے گلتا ہے جس طرح مجلائی کے لئے دعا کرتا ہے، اورانسان بڑا ہی جلد باز (واقع ہوا) ہے۔[9]

۱۲۔ اور ہم نے رات اور دن کو (اپنی قدرت کی) دونشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک کردیا اور دن کی نشانی کو تاریک کردیا اور دن کی نشانی کوروش کردیا تاکہ تم اینے رب کافضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کرسکو،

[۱۰] اور ہر چیز کو ہم نے پوری تفصیل سے بیان کردیا سے۔

سا۔ اورہم نے ہرانسان کا اعمال نامہ اس کے مکلے میں لٹکادیا ہے، اورہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیس مے جے وہ (اپنے سامنے) کھلا ہوایا ہے گا۔[۱۲]

[9] بعض دفعدانسان غصے سے اپنے مال اور اولا و پرلعنت کرنے لگنا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے حالانکداس کا حقیق متعمد سے تہیں ہوتا۔ دراصل بیاس کی جلد بازی کی علامت ہے گریداللہ تعالیٰ کا رحم وکرم ہے کہ دوا اس بدد عا کوفوراً قبول نہیں فرما تا اور اگر اللہ تعالیٰ ہرانسان کی ایسی بدد عا وَن کوفوراً قبول کرنا شروع کر دیتا تو اب تک سارے لوگ ہلاک ہو چے ہوئے موجة جیسا کہ سورہ یونس (۱۰) کی آیت نمبر اا میں بھی ندکور ہے ، البندا ہرانسان کومبر دخل سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور جلد باری کی وجہ سے اپنے ہی خلاف وعاکر نے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

[۱۰] ہم نے تمہارے لئے رات کوتاریک بنایا تا کہتم اس کی تاریکی بین آ رام کرسکو۔ (قرآن: ۱۰: ۱۰) اور دن کوروش بنایا تا کہتم اس کی تاریخ بین از ان کی تدریت کی نشانیاں ہیں جس نے ان اس کی روشی بین اپناروز گار تلاش کرسکو۔ رات اور دن کے آئے جانے بین اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس نے ان کو پیدافر مایا اور ایک مرجب اور مسلسل گروش کا پابٹد بنایا۔ نیز گروش کیل ونہا رکا ایک فائدہ میر بھی ہے کہتم ونوں بمینوں اور سالوں کا شاراور حساب کرسکو۔

[ا!] الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہراس چیز کو پوری تنعیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو تمہارے دین ، دنیا اور آخرت کے لئے مغروری ہے۔

[الا] اس آیت کی تغییر میں صرت صن بعری نے ایک مدیث قدی کا ذکر کیاہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا: اسے ابن آ دم! ہم

Prode No. 100 (Constant)

ا عَلَيْكَ حَسِيْبًا اللهِ

اِقُرَأُ كِلْنَبُكُ ۚ كُفِّي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ

١١٧ (اسے حكم ملے گا:) اینااعمال نامدیڑھ لے، آج كے دن ا پناحساب کرنے کے لئے توخود ہی کافی ہے۔[۱۳]

> أَمِنِ اهْتَكَى فَائْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهُ ۚ وَ أُمَنُ ضَلَّ فَاتَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ اً فَاذِهَ اللَّهُ وَزُهَ اخْرَى مُ وَمَاكُنَّا مُعَنِّهِ بِينَ

۱۵۔ جو کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے کے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو گراہ ہوتاہے تو اس کی مرابی کا وبال ای پرہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والاسی دوسرے کا بوجھ تیں اٹھائے گاء[۱۴] اور ہم اس وفت تک

نے تیرے لئے اعمال نامہ کھول دیا ہے اور دو مکرم فرشتے تیرے لیے مقرر کردیے ہیں ۔ان میں سے ایک تیری وائیں طرف اور دومرا تیری با نیس طرف ہے۔ جوفرشتہ تیری دا نیس طرف ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور جوفرشتہ تیری بالميں طرف ہے وہ تيري برائيوں كى حفاظت كرتا ہے۔اب توجو چاہے كمل كر،خواہ كم خواہ زيادہ ،حتى كہ جب تو مرجائے گاتو تیرااعمال نامه کپیپ دیا جائے گا اور وہ تیری گردن میں ڈال کرتیرے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے گا اور جب تو قیامت کے دن قبرے الشے گاتواس اعمال نامہ کوایتے پاس کھلا ہوا پائے گا۔ (تفسيرمئير)

[ ۱۳ ] انسان سمی جگه یاسی حال میں ہود وفرشتے ہرونت اس کےساتھ رہتے ہیں اور اس کی ہرنیکی اور ہر برائی کواس کے اعمال نامہ میں لکھ دیتے ہیں اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گاتو اس کا انگال نامہ اس کے سامنے کھول کرر کھ دیا جائے گا اور اے کہا جائے گا کہ اب تو خود ہی اس کو پڑھ لے مجھے خود پیتہ چل جائے گا کہ تو کس سر اکا یا کس اجر کا مستحق ہے، لبندا آج ایسے اعمال کر وجن کود کھے کرکل شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

اس د نیامیں ہرآ دمی پڑھ نہیں سکتا اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اکثریت کوعربی زبان پڑھنانہیں آتی لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہرانسان خواہ وہ مسلم ہویا غیرمسلم ،ای ہویا غیرای وہ عربی میں لکھا ہوا اپنا اعمال تامہ خود پڑھ لے گا، جیسا کدامام ابن جریرطبری نے حضرت قاوہ طاب سے روایت کیا ہے: اس دن وہ مخض بھی پڑھ لے گا جود نیامیں ان پڑھ تھا۔ (تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم) حفزرت حسن منط نے فرمایا: اس انگال نامہ کو ہرفنس پڑھے گاخواہ وه د نیامیں ای تھا یا غیرای \_

حضرت ابوامامه على بيان كرت بين كرسول الله مل الله مل الله عن أيا: قيامت كون ايك آدى كرمامة جب اس كا اعمال نامه لا یا جائے گا تو وہ پڑھ کر سکے گا کہ میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تفیس اس اعمال نامہ میں وہ ورج نہیں ہیں تو اللہ نغالی ك طرف سے جواب آئے كاكم ہم نے ان نيكيوں كواس كے مناديا كيونك تم لوكوں كى غيبت كرتے ہتے۔ (تفسير مظهرى) إلى آيت سے معلوم ہوا كه ہرانسان اسپنے اعمال كا خود ذمه دار ہے اور قيامت كے دن كوئى مخض كمى ووسرے كا بوجھ نہيں الفائے کا یعنی نیکی کا جروثواب اسے ہی ملے کا جو نیکی کرے گا اور محرا ہی کی سزااسے ہی ملے کی جو محرا ہی اختیار کرے گا۔

الماد الكرام المحالي ا

عذاب دسینے واسلے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ سیج دیں۔[12]

> وَ إِذَا آَرَدُنَا آَنُ ثَهْلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَا مُثَرَفِيهُافَقَسَقُوافِيهَافَحَقَ عَلَيْهَاالُقُولُ مُثَرَفِيهُافَقَسَقُوافِيهَافَحَقَ عَلَيْهَاالُقُولُ فَنَامَرُنْهَاتَهُمِيْرًا۞

حَتَّى نَبُعَثَ مَ سُوْلًا ۞

۱۶۔ اور جب ہم کمی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (نیکی کا) تھم دیتے ہیں مگروہ اس (بستی) میں نا فر مانی کرنے لگتے ہیں، پس (عذاب کا) فر مان ان پر واجب ہوجاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ و بر با دکر دیتے ہیں۔[۱۲]

وَكُمْ الْفُلُكُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُورِجِ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُورِجِ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ اللهِ عَبِيْرُا وَكُفَى بِرَبِّكَ بِلْ نُوبِ عِبَادِم خَبِيْرًا وَكُفَى بِرَبِّكَ بِلْ نُوبِ عِبَادِم خَبِيْرًا وَكُفَى بِرَبِّكَ بِلْ نُوبِ عِبَادِم خَبِيْرًا ﴿ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِلْ نُوبِ عِبَادِم خَبِيْرًا ﴾ يَصِيْرًا ۞ وَمُنْرًا ۞

12۔ اورہم نے نوح الطبی اللہ کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کردیا،
اور آپ کارب اپنے بندوں کے گنا ہوں سے اچھی طرح
باخبر (اور انہیں) خوب دیکھنے والا ہے۔[14]

[14] الله تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہر تو م کو پہلے انبیائے کرام علیہ مانسلام یا ان کے نائبین کے ذریعہ ہدایت ہے آگاہ فرما تا ہے اور پھر چو جو کر گراہی اختیار کریں ان کومزادیتا ہے اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچاعل کا تعاضا بھی ہے اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچاعل کا تعاضا بھی ہے کہ وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے مرحقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

کہ وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے مرحقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

[۱۲] جب کی بستی کے لوگ فساد اور سرکتی پر اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب نازل نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے۔
اور انبیائے کرام علیهم السلام یا ان کے نائین کے ذریعہ پہلے اس بستی کے خوشحال اور سرکر دو لوگوں کو ہدایت کا پیغام
کوئٹی تاہے تا کہ ان کی تعلید میں دوسرے عام لوگ بھی ہدایت حاصل کریں لیکن اس تعبیہ کے بعد بھی اگر وہ نافر مانی اور سرکشی
میں سرگرم رہیں تو پھران پرعذاب الی واجب ہوجاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس بستی کوتباہ ویر با دکر دیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خوشحال اور سرکر دہ لوگوں کو اللہ تعالی کا زیادہ خوف اور اس کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کوزیادہ نیمتوں سے نواز اسے اور دوسراعام لوگ اکثر خوشحال لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، البذا خوشحال لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہوں تو عام لوگ بھی برخملی کا شکار ہوجاتے ہیں۔
اعمال اجتھے ہوں تو عام لوگوں کے اعمال بھی اجتھے ہوجاتے ہیں اور اگر سے بدعمل ہوں تو عام لوگ بھی برخمل کا شکار ہوجاتے ہیں۔
[اعمال اجتھے ہوں تو عام لوگوں کے اعمال بھی اجتھے ہوجاتے ہیں اور اگر سے بدعمل ہوں تو عام اور سرکٹی بر مصر رہتی ہیں آخرا یک اللہ تعالیٰ کی سنت بھی رہتی ہیں آخرا یک اللہ تعالیٰ کی سنت بھی رہتی ہوجاتے ہیں انہیں ہوجو دہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی سنت بھی طرح ہا تھی ہوجو دہیں میں موجو دہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی کو بلا وجہ ہلاک ٹین ٹر ہا تا بلکہ و واسپتے بندوں کے گنا ہوں سے اچمی طرح ہا خبر سے اور ان کے جرائم کے مطابق

Control Control Control Control

۱۸۔ جو محض ونیا جا ہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جسے چاہتے ہیں جتنا جائے ہیں جلدی دیدیتے ہیں، پھرہم اس کے لئے جہنم مقرر کردیتے ہیں ،جس میں وہ اس حال میں داخل بوگا که وه مذمت کیا بوا دهتکار ابوا بوگا\_[۱۸]

اور جو محض آخرت جاہتا ہے اور اس کے لئے پوری کوشش کرتا ہے درآل حالیکہ وہ مومن بھی ہوتو ایسے ہی نوگوں کی کوشش مقبول ہوگی ۔[19]

۲۰ م آپ کے رب کی عطامیں سے ہرایک کی مدد کرتے ہیں ،ان کی بھی (جو طالب دنیا ہیں )اوران کی بھی (جو طالب آخرت ہیں ) اور آپ کے رب کی عطا (سمی کے لئے) بندنیں ہے۔[۲۰]

۲۱ ۔ دیکھو!ہم نے ان میں سے بعض کوبعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ہے۔[۲۱]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيهَامَا نَشَآءُ لِمَنْ ثُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ عَ يَصُلْهَامَنُ مُوْمًامًّ لُمُوْمًا اللهُ عُوْمًا ١٠

وَمَنُ آكَادَالُاخِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيِكَ كَانَ سَعْيُهُمُ مَّشَّكُورًا ١٠

كُلُانُينُ لَمْؤُلَاءِ وَ لَمَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكُ وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۞

أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴿ وَ لَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَى الْجِتِ وَّأَكْبَرُ

[ ۱۸ ] جو محض صرف دنیا کی طلب کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی طلب کے مطابق اسے دنیا مل جائے بلکہ صرف اس کوملتی ہے جس کو الله تعالی دینا چاہے اور اتن ہی مکتی ہے جتنی الله تعالی دینا چاہے ، البتہ صرف دنیا کی طلب اور 7 خرت سے غفلت کی وجہ سے وه جہنم کاستحق قرار پاتا ہے اور قیامت کے دن بڑی ذلت اور حقارت کے ساتھ اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔

[19] جو مخض دنیا کے مقاطع میں آخرت کو ترج دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ آخرت میں کا میابی کے لیے پوری کوشش کرتا ہے تو ا بیسے ہی لوگوں کی کوشش متبول ہوگی ۔

[۲۰] الله تعالیٰ اس د نیامیں ہرایک کورز ق عطا فرما تا ہے جاہے وہ مومن ہو یا کا فر، طالب و نیا ہو یا طالب آخرت کسی کے لئے د نیاوی نعمتوں کا در داز ہ بندنبیں ہے، ہرایک اپنی کوشش سے ان کو حاصل کرسکتا ہے، تکر آخرت کی تعتیں صرف اس خوش تعیب کے لئے ہیں جوا مجھے کا موں کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہو۔

[۲۱] الله تعالی نے اس دنیا میں اپنی محکمت کے مطابق بعض کو بعض پر نعنیات دی ہے ، تا ہم آخرت میں اعمال اور ایمان کے اعتبار

الماد الكرام الماد الماد

۲۲ - الله تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرامعبود نہ بنا ، ورنہ تو ندمت کیا ہوا ہے یارو مددگار بیٹھارہ جائے گا۔[۲۲]

۲۳۔ اور آپ کارب تھم دے چکاہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا

کسی اور کی عبادت نہ کر واور ماں باپ کے ساتھ اچھا

سلوک کرو، آگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا

دونوں بڑھا پے کو پہنچ جائیں تو ان کو'' ان' تک نہ

کہوا ور نہ ان کو تھڑ کو بلکہ ان دونوں کے ساتھ بڑے

ادب سے بات کرو۔ [۲۳]

الله المُحَدِّدُ اللهِ اللهُ الحَرَ فَتَقَعُلَ مَعَ اللهِ اللهُ الحَرَ فَتَقَعُلَ اللهِ اللهُ الحَر فَتَقَعُلَ اللهِ اللهُ الحَر فَتَقَعُلَ اللهِ اللهُ الحَر فَتَقُعُلَ اللهِ اللهُ الحَر فَتَقُعُلَ الحَر فَتَقُعُلَ اللهُ الحَر فَتَقُوا الحَر فَتَقُوا الحَر فَتَقُولُونُ اللهُ الحَر فَتَقُولُونُ اللهُ الحَر فَتَقُولُ اللهُ الحَر فَتَقُولُ الحَر اللهُ الحَر فَتَقُولُ اللهُ الحَر فَتَقُولُ المَا الحَر فَتَقُولُ اللهُ الحَر اللهُ الحَراقُ المَالمُونُ اللهُ الحَراقُ الحَاقُ الحَراقُ الحَاقُ الحَراقُ الحَراقُ الحَراقُ الحَراقُ الحَراقُ الحَراقُ الحَراقُ الحَراقُ الحَراقُ الح

وَ وَفَى مَهُكَ آلَا تَعْبُدُوۤ الِآلَ الِنَّا الِّهَ الِّذَ النَّا الْمَالِيَهُ الْمَالِيَهُ الْمَالِيَهُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمُنْا وَالْمَالُونَ الْمُنَا اللَّهِ الْمُنَا وَلَا تَنْفُلُ الْمُنَا وَلَا تَنْفُلُ الْمُنَا وَقُلُ لَهُمَا قُولًا كَرِيْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ے بعض کو بعض پر ہزاروں بلکہ بے شار گنازیا دہ فضیلت حاصل ہوگی حتیٰ کہ اہل ایمان جنت کی بہاروں میں خوش ہوں گے اور نافر مان جہنم کی آگ میں پریشان ہوں گے۔اس میں انسان کو ترغیب دی جارہی ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس طرح اس کو آخرت میں بھی دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کی کوشش کرنی چاہیے کی کوشش کرنی چاہیے کی کوئٹ کرنی جارہ کی کوئٹ کرنی جارہ کی کوئٹ کرنے ہوگا۔

[۲۲] اشرف الخلوقات حضرت انسان کومیزیب نبیس دیتا که وه الله تعالی کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے اور جوشرک بیس مبتلا ہوگا وہ قیامت کے دن ذکیل ورسوا اور بے یارو مددگار ہوگا۔

[۲۳] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے جس سے والدین کے خدمت اوران کی فرمال برداری کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

انسان کاحقیقی خالق تو اللہ تعالی ہے مگر اس کے اس و نیا ہیں آنے کا ظاہری سب والدین ہیں ، ای طرح انسان کی حقیق پر ورش کرنے والماتو اللہ تعالی ہے مگر اس کا ظاہری سبب والدین ہیں جواپئی مشکلات کے با دجودا ولا وکی بہتری کے لئے کوئی وقتے فروگذ اشت نہیں کرتے ۔ اس لئے ان کاحق بڑا ہے کہ اولا دبھی ان کی خدمت میں بمیشر سرگرم رہے ، بالخصوص جب وہ پوڑھے ہوجا میں توکوئی ایسالفظ بھی زبان پر نہ لائے جو والدین کی ولا زاری کا سبب ہے اور انہیں اف تک نہ کے بلکہ ان سے پوڑھے اوب واحر ایم اور عاجری واکساری سے بات کرے اور بمیشدان کے لئے دعا گور ہے کہ اے میرے رہ ا

والدين كحقق اوران كي فشيلت

ا-ایک محص نے ٹی کریم مل تھی ہے ہو جھا: کیا میں جہاد کروں؟ آپ مل تھی ہے فرمایا: تمہارے ماں باپ ہیں۔اس نے اک نے کہا: بی بال! آپ مل تھی ہے فرمایا: پھرتم ان کی عدمت میں جہاد کرو۔ (بنداری: حدیث نسبر ۵۹۷۳: کتاب الادب:

Control of the Contro

٣٣- اور ان كے سامنے رحم ولى سے الكسارى كے ہاتھ جھکائے رکھواور (اللہ تعالیٰ کے حضور )عرض کرو: اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچین میں مجھے (بڑی رحمت ومحبت ہے) یالاتھا۔

وَاخْفِضْ لَهُمَاجَنَا مَاكُنُ لِي مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلُ رَّبِ الْمُحَمُّهُ مَا كَمَا رَبِّينِي صَغِيْرًا ﴿

باب ٣) جب تك جها وفرض عين نه موجائه اس وفت تك والدين كى اجازت كے بغير جها ديس شريك مونا جا ترخيس ہے۔ ۲۔رسول الله مان تالیج نے فرمایا: جونیکو کاربیٹا اپنے والدین کورحت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو ہرنظر کے بدیے میں ایک مقبول في كا تواب يا تا ہے ـ لوگول نے عرض كيا: اگروہ دن ميں سومرتبداى طرح نظر كرے ـ آپ مان تيكيا ہم نے فرمايا: مال ( ہرنظر کے بدلے میں یہی ثواب ملتار ہے گا کیونکہ ) اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہرفشم کے نقص وعجز سے پاک ہے۔ (مشكّوةالمصابيح:بابالبر:فَصل ثالث)

٣- رسول الله مل طليع نظر ما يا: اپنے والدين كے قريب تيرا جاريا كى پراس حال ميں سونا كه تو ان ہے خوش ہواور وہ تجھ سے خوش ہوں تو رہے تیرے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکوار کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ ٣- ايک آ دمی نے نبی کريم مان ظاليم ہے يو چھا: کميا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا ميرے ذ مه باتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لئے استغفار کرنا، ان کے عہد کو پور اکرنا، ان کے د دستوں کی تعظیم کرنا اوران کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ۔

(ابن ماجة: حديث نمبر ٣١٢ ٣: ابواب الادب: باب٢)

۵۔رسول الله ملا تالیج سنے قرما یا جمسی کے والدین میں سے ایک یا دوتوں اس حال میں قوت ہوجا نمیں کہ وہ اپنے والدین کا نا فرمان تھا۔اگر وہ اپنے والدین کے لئے وعائے مغفرت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کونیکو کار اور اپنے والدین کا فرمال (مشكوة المصابيح: باب البر: فصل ثالث)

۲ - نی کریم ملاطلیم نے فرمایا: جوابینے والدین یاان دونوں میں ہے کسی ایک کی قبر پر ہر جعہ کو جائے تو اس کے گمناہ بخش وسيئة جائي مي اوروه فرمان بروارا ورنيكوكارلكها جاسة كا \_ (مشكوة المصابيح: باب زيارة القبور: فصل ثالث)

ے۔ نبی کریم مل طالبہ نے فرمایا: ( قیامت کے دن ) تین قتم کے لوگ میراچ پر انہیں دیکے سکیں مے، ان میں سے ایک والدین

کا نافر مان دوسرامیری سنت کا تارک اور تیسراجس کے پاس میراؤکر کیا عمیاا وراس نے مجھ پر درود تیس پڑھا۔

(تفسیر روحالبیان:سوره احزاب (۳۳) *زیر آیت نمبر* ۵۷)

٨- حفزت ابو ہریرة طاب نے دوآ دمیوں کو دیکھاا وران میں سے ایک سے بوچھا: اس دوسرے محف کے ساتھ تیرا کیارشتہ ے؟ اس نے كما: بدميراباب ہے توحفرت ابوہريرة على نے فرمايا: استے باب كواس كے نام سے نديكاراكر، اس كے آگے ندچلا کراورنہ ہی اس سے پہلے بیٹا کر۔ ۱ (امام يخارى الأدب المفرد : ص ٢٢)

Marfat.com

۲۵۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو پچھ تمہار ہے دلوں میں ہے ،اگرتم نیک ہوتو بے فٹک وہ تو بہ کرنیوالوں کو بہت بخشنے والا ہے۔[۲۲]

مَا بُكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ الْ الْ تَكُونُوا صلحين فَائَدُ كَانَ لِلْا وَابِيْنَ عَفُومًا @

۲۷ - اوررشته دارکواس کاحق دیا کرواورمسکین اور سیا فرکو مجی[۲۵] اورنضول خرچی نه کرو \_ وَاتِ ذَا الْقُرُنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ وَ ابْنَ السَّمِيْلِ وَلا تُبَيِّرُ مُنَاثِدُ يُرًا ﴿

(مجمع الزوائد: ج۸: ض١٣٧)

اا۔ حضرت اسماء بنت ابی بحر رضی لله عنها بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی، وہ رسول اللہ کے عہد میں مشرکہ حیس ۔ بن نے رسول اللہ اوہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں ، کیا بی ان کے ساتھ صلہ مشرکہ حیس ۔ بن نے رسول اللہ ان کے ساتھ صلہ رحی کروں ؟ آپ نے فرمایا: بال تم ان کے ساتھ صلہ رحی کروں ؟ آپ نے فرمایا: بال تم ان کے ساتھ صلہ رحی کروں ؟ آپ نے دائی استا فی ابوا سحات کے پاس آیا اور کہا: بیس نے آئی رات خواب میں ویکھا کرآپ کی واڑھی لال اور موتیوں کے ساتھ مرص بھی ۔ ابوا سحات نے کہا: آئی رات میں نے سونے سے پہلے اپنی واڑھی کو بال کے اور موتیوں کے ساتھ مرص کیا تھا اور یہ مال کے قدموں کی برکت ہے ۔ ابوا سحات اپنے ہاتھ سے والدین کی فدمت کر ساتھ مرص کی اور کے بہروئیں کرتا تھا کیونکہ آ دمی کے لئے اپنے والدین ، استاذ اور مہمان کی فدمت کر نے میں کوئی غیب ٹین ہے ، لہذا جائے کو جا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بند جگہ پر میں کوئی غیب ٹین ہے ، لہذا جائے کو جا ہے کہ وہ اپنے والدین سے آئے نہ چلے اور در مالدین سے بند جگہ پر میں کوئی گھا اور شرق کھا نے ، پینے اور یا سے کرنے عمل اور شرق کھا نے ، پینے اور یا سے کرنے عمل ان سے سبقت کر سے ۔ (نفسیر دوح المیان) اس سلیلے عمل سورہ نساء (۳) کا منظ کر تا رہ کہا کہ منظ کر تا ہے اور یا سے کرنے عمل ان سے سبقت کر سے ۔ (نفسیر دوح المیان) اس سلیلے عمل سورہ نساء (۳) کا منظ کر تا رہ کہا کہ منظ کر تا ہے اور یا سے کرنے عمل ان سے سبقت کر سے ۔ (نفسیر دوح المیان) اس سلیلے عمل سورہ نساء (۳) کا منظ کھر کر تا ۔

[۲۲] کینی تمہارے دلوں میں اپنے والدین کے متعلق جو ایٹھے یا برے جذبات میں اللہ تعالی انہیں خوب جانا ہے، فہذا اگر والدین کی خدمت اوران کی اطاعت میں پہلے کوئی کوتا ہی ہوتی رہی ہے تو اب توبہ کر کے نیک بن جاؤ کیونکہ جو بچے دل سے توبہ کر لے انٹہ تعالی اس کو بخش دے گا۔

[۹۹] اس آیت سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ دارون اسکینوں اور ضرور حمند مسافروں کی مدد کرتاان پراحسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ۔ عند المیر کو گوں کے بال بین ان غریبوں کا حق رکھاہے ، فیڈاا میر لوگوں کوا پنا فرض مجھ کرغریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔

۲۷۔ بے شک نفول خربی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بیں ، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکراہے۔[۲۲]

۲۸ - اوراگرتہبیں ان سے اعراض کرنا پڑے اس وجہ سے کہ ابھی تم خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں ہوجس کی تہبیں توقع ہے توان سے زی کے ساتھ بات کرو۔[۲۷]

۲۹ - اور اینا باتھ این گردن سے نہ باندھ لو اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو کہتم ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔[۲۸]

اِنَّ الْمُهَنِّى إِنْ كَانُوَ الْحُوانَ الشَّيْطِيْنِ لَوَ الْمُوانِينِ لَوَ الْمُؤْمِّرُونِ السَّيْطِينِ لَو كَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ۞

وَ إِمَّا تُعْرِضَ عَنْهُمُ ابْتِغَا ءَ رَمَحْمَةٍ مِّنْ رَّ بِكَ تَرْجُوْهَا فَقُلُ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞

وَلَا تَجْعَلَ يَكَاكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَجُعَلَ يَكَاكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا الْمُسْطِ فَتَقَعُنَ مَلُومًا الْمُسْطِ فَتَقَعُنَ مَلُومًا الْمُسْطِ فَتَقَعُنَ مَلُومًا الْمُسْطِ فَتَقَعُنَ مَلُومًا اللهِ اللهُ ا

[۲۷] مال الله تعالیٰ کافضل اور احسان ہے اس کو ضائع کرنا ، بے فائدہ خرج کرنا اور الله تعالیٰ کی نافر مانی میں خرج کرنا فضول خرجی ہے۔ الله تعالیٰ ہے اس منع فر ما یا ہے اور بیدا تنابراعمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، گو یا جس طرح شیطان ناشکرا ہے اس مطرح وہ انسان بھی ناشکرا ہے جو مال کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں خرج کرتا ہے۔

عثان ابن اسود نے کہا: میں مجاہد کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، انہوں نے ابونتیس پہاڑ کی طرف سرا تھا کر کہا:اگر کوئی انسان اس بہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرج کرے تو وہ فضول خرج نہیں ہے اور اگر وہ ایک درہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں خرچ کرے تو وہ فضول خرچ ہے۔

ایک مخص نے کسی نیک کام میں بہت زیادہ مال خرج کیا تو اس سے کہا گیا کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نمیں ہے۔ اس نے جواب دیا: خیر میں فضول خرچی نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر) یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جنتا زیادہ خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی نمیں ہے۔ (خرچی نمیں ہے۔ خرچی نمیں ہے۔ خرچی نمیں ہے۔

[۲۷] جب خریب رشته دار، مساکین اور ضرور تمند مسافرتم سے مدد ماتلیں اور تم اس وقت استے خوشحال نہیں ہو کہ ان کی مدد کرسکو بلکتم خود انجی اللہ تعالی کے نفل اور اس کی رحمت کے امید وار ہو کہ وہ عنقریب تنہیں خوشحال کرد ہے گاتو پھرتم آسیے غریب رشتہ داروں اور مساکین سے بڑی تعظیم اور زی کے ساتھ معذرت کر واور مستقبل میں جنب خوشحالی آممی تو اس وقت دلیے کا وعدہ کروتا کہ ان کوتمہاری مجبوری کاعلم مجی ہوجائے اور ان کی ول تکلی مجی نہوں

[۲۸] گذشتهٔ آیات میں الله تعالیٰ نے خرج کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس آیت میں خرج کرنے کا اوب سکھایا ہے بیٹی اس قدر بخل نہ کرو کہتم حقوق العباد بھی اوا نہ کروا ور لوگ تنہیں ملامت کرنے لکین اور اس قدر فعنول خرجی میں نہ کرو کہ تنہارا آسارا مال ختم ہوجائے اورتم بھیک مانگلنے پرمجبور ہوجا کا بلکہ فراخی اور تنگدستی دولوں حالتوں میں اعتدال اور میانتدروی اختیار کرو۔

Marfat.com

TOWN OF GRANDEN STREET, STREET

۳۰ بے فک آپ کا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کردیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تک کردیتا ہے، بے فک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے (اور انہیں) دیکھنے والا ہے۔[۲۹] رَنَّ مَنْكَ يَبُسُطُ الرِّزِّ لِمِنَ يَشَاءُ وَيَقُدِمُ لَا لِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَمِيْرًا فَيَقُدِمُ لِأَنْهُ كَانَ بِعِبَادِم خَمِيْرًا فَي بَصِيْرًا فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سخاوت اور تمجوی کے متعلق چندا حادیث

605

ا حضرت اساء بنت الى بكر رصى الله عنها بيان كرتى بيل كه رسول الله ما الليم الطيخ الله الله عنها با : خرج كرواور كن كن كرندود ورندالله تعالى بعي تم كوكن كرد مدكا ...

۴\_رسول الله من الميليليم في مايا: ہرروز جب بندے منع المصنع بين تو دوفر شنع نازل ہوتے ہيں ، ايک فرشنة دعا كرتا ہے كه اے الله تعالی اخرج كرنے والے كوعطا كراورووسرافرشنة دعا كرتا ہے كہ اسے الله تعالی ! خرج نہ كرنے والے كا مال ضائع كر۔ (مسلم: حدیث نمبر ۱۰۱۰)

سار نی کریم مانظیم نے فرمایا: کھاؤ، پیؤ،لہاس پہنوا درصد قد کروجس میں نداسراف ہوا در ندبی اس میں فخر ہو۔حضرت این عماس منظان نے فرمایا: جو چاہو کھاؤا درجو چاہو پہنو جبکہ دو چیزوں سے بچتے رہو: ایک اسراف اور دوسرا تنگبر۔ (بخاری: کتاب اللباس: ہاب ا)

(فتحالباری:جلد۳:ص۱۳۸)

[19] الله تغالی جس کے لئے چاہتا ہے دسائل رزق کشارہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے دسائل رزق تک کر دیتا ہے، فہذا رزق کی کی یابیشی اللہ تعالیٰ کی مرتنی پر مخصر ہے جس کی اصل محکمت تو صرف وی بہتر جا دتا ہے، لیکن اس کا مطلب بیٹیس کہ

اس۔ اور ابنی اولا دکومفلس کے ڈریے قبل نہ کرو، ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تہہیں بھی ، بے شک ان کوتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔[۳۰]

۳۲- اور زناکے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیالی ہےاور بہت ہی براراستہ ہے۔[۳۱]

۳۳۔ اوراک شخص کوئل نہ کر وجس کوئل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے گرح کے ساتھ ،اور جوشخص ناحی قل کیا گیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو (قصاص کا) حق دیا ہے، پس وہ قل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے ، ہے۔ پس وہ قل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے ، ہے۔ پس وہ مدد کیا ہوا ہے۔ [۳۲]

وَ لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمُ خَشْيَةً إِمُلَاقٍ لَوَ لَا ذَكُمُ خَشْيَةً إِمُلَاقٍ لَوَ لَا تَقْتُلُهُمُ كَانَ نَحُنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ لَا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْلًا كَبِيدُونَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً \* وَ سَاءَسَبِيلًا

وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِإِلْحَقِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِإِلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

جس کے پاس زیادہ رزق ہواس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جس کے پاس کم رزق ہواس سے اللہ تعالیٰ ٹاراض ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہوتا ہے جواس کی اطاعت کر ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔

[۳۰] عرب کے اکثر لوگ غریب اور خانہ بدوش تھے، ان کا خیال تھا کہ جب ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لئے مشکلات کا شکار ہیں تو اولا دکی خوراک کا انتظام کہاں ہے کریں مجے، اس لئے معاشی بدحالی کے باعث اکثر لوگ اپنی اولا دکوقل کرویتے تھے۔ اس آیت میں انہیں بتایا جارہا ہے کہ تل ناحق بہت بڑا محناہ ہے اور تم مفلسی کے ڈرسے اولا دکوقل نہ کرو کیونکہ ساری مخلوق کا حقیقی رازت اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جس طرح تہیں رزق ویتا ہے ای طرح وہ تمہاری اولا دکوبھی رزق دےگا۔

[۳] زنا کرنا تو بہت خت گناہ ہے اس کے قریب بھی مت جاؤینی ان عوائی سے بھی پیج جو زنا کا سبب بنتے ہیں کوئلہ ہے اس کے حیائی ہے حیائی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر ہے تو اسے پھر مار مار کر ہلاک کر دینے کا تھم ہے تا کہ دومروں کے لئے نشان عبرت بن جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنائی سے بھی بدتر جرم ہے کیونکہ قبل کی سر اقبل ہے گر زنائی سزاسنگیار کرنا ہے ۔ زنا ہے بیچ کے لئے سورہ فیل (۱۲) کے حاشیہ نبر ۹۱ میں بی کریم ماہ اللہ ہے تا کہ ایک فیصت ملاحظہ کریں۔ سزاسنگیار کرنا جو ان کرنا جائر ہے۔ اسلام است کی بلد میں حاکم وقت کے فیملہ کے بعد قاتل کوئل کرنا جائز ہے۔ اسلام ہے دکام کوتا کید کی ہو وہ تھامی لینے میں مقتول کے بدلہ میں حاکم وقت کے فیملہ کے بعد قاتل کوئل کرنا جائز ہے۔ اسلام ہے دکام کوتا کید کی ہو کہ کہ وہ تھامی لینے میں مقتول کے وارث کو ارش کی مدوکریں ، البدا مقتول کے وارث کو اللہ تعالی کا شکرا واکرنا جائے ہے اور تھامی لینے میں صد سے تجاوز نہیں کرنا چا ہے لینی ایسا نہ ہو کہ ایک کے بدلہ میں ذیا وہ کوئل کرے یا قاتل کی بجائے جائز میں کہ خرقاتا کی تھا گی گوئی کرے ، بیاس کے لئے حائز نہیں ہیں ہے۔

THE WORLD CONTROL OF THE STREET AND THE STREET AND

۳۳ اور يتيم كے مال كے قريب بھى نہ جاؤ مرا يسے طريقه سے جو بہت اچھا ہو، يہاں تك كدوه (يتيم ) اين جوانی کوئن جائے، [۳۳] اور وعده پورا كيا كرو، بے شك دعده كوئن جائے، [۳۳] اور وعده پورا كيا كرو، بے شك دعده كوئن جائے، [۳۳] سے گا۔

۳۵۔ جبتم ناپوتو پوراپورانا پواور (تولوتو) درست ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔[سم] وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَرِيْمِ اللَّا بِالَّتِي هِيَ احْسَنُ حَتَّى يَبُلُغُ الشَّكَاءُ وَاوُفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ۞

وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوَا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ لَا ذِلِكَ خَيْرُوَّا حُسَنُ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ لَا ذِلِكَ خَيْرُوَّا حُسَنُ بَالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ لَا ذِلِكَ خَيْرُوَّا حُسَنُ تَا وِيْلًا ﴿

اسس] یتیم اس نابالغ بیچکو کہتے ہیں جس کا باپ نوت ہوجائے۔ وہ بے چارہ بڑا دکھی ، کمز وراور نا بجھ ہوتا ہے ، لہذااس کے مال میں میں زیادہ اصنیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے مال کو تفاظت سے رکھو یا اس کو ایسے کا روبار میں لگا و جس سے یتیم کے مال میں استاف ہواور جب یتیم جوالی کو پی جائے اور اسے اپنے نفع ونقصان کا ادراک ہوجائے تو دیا نتداری کے ساتھاس کا سارا مال کے حوالے کروو، اور اپنے وعدہ کو پورا کرو، خواہ وعدہ پتیم سے ہویا کی اور سے کیونکہ قیامت کے دن وعدہ کے مارے میں مازیری ہوگی۔

ا۔رسول اللہ مان کی این نے فرمایا: قیامت کے دن پھی لوگ اپنی قبروں سے انھیں مے درآ ل حالیکہ ان کے مونہوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں مے رعوض کیا گیا: یارسول اللہ مان کی تیج اور کون لوگ ہیں؟ فرمایا: کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے: جولوگ بیمیوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وواسیتے ہیٹوں ہیں تھن آگ بھررہے ہیں۔

(تفسیرابن ابی حاتم: منوره نساء (۳) زیرآیت نمبر ۱۰ دیث نمبر ۱۸۸۳)

۲۔ حضرت ابوسعید خدری علیہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مان کیلی نے جسیں شب معراج کے واقعات میں بیان فر ما یا: بیل سے کو لوگوں کو دیکھا ان کے ہوئوں کے ہوئوں کی طرح سے اوران پرایک فخص مقرر تھا جوان کے ہوئوں کو پکڑتا اورون نوں کے ہوئوں کی طرح سے اور ان پرایک فخص مقرر تھا جوان کے ہوئوں کو پکڑتا اورون دوروں سے اور ان کے منظم مقرر تھا جوان کے ہوئوں کو پکڑتا اور وہ دوروں سے اور ان کے منظم دھڑ ہے اور وہ دوروں سے اور ان کے منظم دھڑ ہے اور وہ دوروں سے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو پتیموں کا مال ناحق کھاتے ہوئے اور ان ایس میں بو پیموں کا مال ناحق کھاتے ہے دورون اور ان ایس جو پتیموں کا مال ناحق کھاتے سے درفاسیر ابن ابی حاتم : حدیث نبر ۱۸۸۳ نسورہ نساء (۴): زیر آبت نبیر ۱۰) بیتم کے متعلق مزیر تفصیل کے لئے سورہ نساء (۴) کا جاشی نبر ۱۸ ملاحظ کریں۔

اله ۳) تاپ تول میں بردیانتی شدکر دیرتمهارے لئے بہتر ہے۔ اس طرح تمہارااعتاداور کاروبار بڑھے گا اور آخرت میں بھی ثواب موگا اور اگرتم نے تاپ تول میں بددیانتی کی تولوگوں کا اعتاد تھم ہوجائے گا اور تمہارے کاروبار کا انجام اچھا تمیں ہوگا۔ ان می کریم سی تھی جھے نے تر مایا میچا اور امانت وار تا جر (قیامت کے دن) نبیوں مصدیقوں ، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (تومذی: حدیث نسیر ۲۰۹۹: ابواب البیوع: باب س)

Company Company Company

۳۱۔ اور جس چیز کا تہہیں علم نہیں اس کی پیروی نہ کرو، بے فٹک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہرایک کے بارے میں بازپرس ہوگی۔[۳۵] وَ لَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لِنَّ إِنَّ النَّهُ عَلَمٌ لِنَّ إِنَّ النَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِلْمُ عَلَى الْعُلِي

ے ۱۳ ۔ اور زمین پر اکڑ کرنہ چلو کیونکہ نہتم زمین کو بھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں بہاڑ وں تک پہنچ سکتے ہو۔[۳۶]

وَ لَا تَنْشِ فِي الْاَنْ ضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنَ تَخْدِقَ الْاَنْ مِضَ وَلَنْ تَبُلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ۞

۳۸۔ ان میں سے ہرایک کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپندیدہ ہے۔[۳۷] كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبَّتِكَ مَكْرُوْهًا۞

٢-رسول الله من الله الله عن ما يا: سچا اورامانت دارمسلمان تاجر قيامت كه دن شهيدول كرما ته بهوگار

(ابن ماجة: حديث نمبر: ٢١٣٩: ابواب التجارات: باب ١)

[۳۵] لینی جس چیز کانتہبیں علم نہیں اگرتم نے اس کی بیروی کی تو قیامت کے دن اس کے متعلق تمہار ہے کان ، آنکھاور دل ہے سوال ہوگا کہ کیاتم نے اس چیز کواپنے کا نوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو پھراس دن تمہار ہے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہٰذا نامعلوم چیز دں کی پیروی ہے اجتناب کرواور برحق قرآن مجید کی پیروی کرو۔

[٣٦] متئبروں کی طرح اکڑ کرچلنا انسان کوزیب نہیں دیتا کیونکہ نہ تو اس کے پاؤں میں اتنی طافت ہے کہ وہ زمیں کو پھاڑ سکے اور نہ اس کے سرکی اتنی بلندی ہے کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو سکے، لہذا اسے عاجزی وانکساری ہی اختیار کرنی چاہیے اور یہی اس کے لئے بہتر ہے۔

ایک روز حضرت عمرط این نیم پر خطبه و بیتے ہوئے فرمایا: لوگوا میں نے رسول الله سائظیکی سے خود سنا ہے کہ جو مخفی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوسر بلند فرما تا ہے ، پس وہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے ، پس وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں کتے اور فرزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔

اس آیت کی تغییر میں علامہ قرطبی نے کسی عربی شاعر ہے و اشعار نقل کئے ہیں آپ بھی ان کا ترجمہ ملاحظہ کریں ؛ زبین کے اوپر تواضع اور انکساری سے چلو کیونکہ بہت سے لوگ جوتم سے بھی زیادہ بلند مرصبہ تھے اب وہ زمین ہے اندر وفن ایں ۔اگر آئے تم معزز محفوظ اور طاقتور ہوتو کیا ہوا کیونکہ بہت سے لوگ جوتم سے بھی زیاوہ طاقتور تھے اب وٹیا ہے ان کا نام ونشان مث چکا ہے۔ (تفسیر قرطبی) تکبر کی لممت کے لئے سور وفیل (۱۲) کا خاشیہ نمبر سما بھی ملاحظہ کریں۔

[ ٣ ] مُنشنة يات ميں جو چيزيں منع كى مئى بيں ان كاار تكاب كرنا اللہ تغالى كوسخت نا پہند ہے۔

العاد الكري المراكب ال



۳۲ میں۔ آپ فرمائے: اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ (مشرکین) کہتے ہیں تو وہ اب تک عُلُلُّوْ گَانَ مَعَةَ البِهَةُ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذَا لَانِتَغُوْا إِلَى ذِى الْعُرْشِ سَبِيلُانَ

[۳۸] ان آیات میں اللہ تعالی نے علم و تعمت سے لیریز جوا حکام نازل فرمائے ہیں آیت نمیر ۲۲ میں ان کی ابتدا بھی تو حید کے تھم سے ہوئی اور اس آیت میں ان کی انتہا بھی تو حید کے تھم سے ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور کو معبود نہ بنا و ور نہ بالا خرف کیل ورسوا کر کے تہیں جہنم میں چینک و یا جائے گا۔اس ہے معلوم ہوا کہ اسلام کے سارے احکام کی اصل تو حید ہ اور وہی عمل تا بل قبول ہوگا جس کی ابتدا بھی تو حید پر ہوا ور اس کی انتہا بھی تو حید پر ہو۔

[9] عرب کی اکثریت بیٹیوں سے نفرت کرتی تھی جبکہ بھٹ قبائل فرشنوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں قرار دیتے ہے۔اس آیت بس انبیل جبیہ کی جاری ہے کہ یہ تنی بڑی حافت اور گستاخی کی بات ہے کہتم اپنے لئے تو بیٹے پہند کرتے ہواور اللہ تعالی کے لئے بیٹیاں ٹابت کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اولا دسے پاک ہے۔

[۶۶] الله تعالی نے قرآن مجید میں اسلام عقائد اور اعمال کو مختلف انداز میں باربار بیان کیا ہے تا کہ ہرانسان اپنے ذوق کے مطابق نے قرآن مجید میں نوروفکر کرے اور اس سے نیسے کہ توحید کی اس انتہا کو بہنچ بچے ہے کہ توحید کی اس انتہا کو بہنچ بچے ہے کہ توحید کی اس انتہا کو بہنچ بچے ہے کہ توحید کی است سنتے تی ان کے شرک میں اور اضافہ ہوجاتا ہے اور دو اسلام کی مخالفت میں اور زیادہ مرکزم ہوجاتے ہیں۔

المالية المالية

عرش والے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر پیکے ہوتے۔[۱۲]

سلم۔ وہ پاک ہے اور وہ بہت ہی بلند اور برتر ہے ان باتوں سے جودہ کہتے ہیں۔

م مل ساتوں آسان اور زمین اور جو چیز بھی ان میں ہے اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرتے ہیں ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی شیخ بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تشیخ کو سمجھ نہیں سکتے ، بے شک وہ بہت برد بار ، بہت بخشنے والا ہے۔[۲۲]

۳۵۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جوآخرت پرایمان نہیں رکھتے سُبُخْنَهُ وَ تَعْلَىٰ عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوَّا كَبِيْدُوْا

تُسَبِّحُ لَهُ السَّلَوْتُ السَّبَعُ وَ الْوَى مِنْ فَيُهُونَ السَّبِعُ وَ الْوَى مِنْ فَيُهِونَ وَ وَ إِنْ قِنْ شَيْءً وَ اللَّهُ يُسَبِّحُ وَ إِنْ قِنْ شَيْءً وَاللَّهُ يُسَبِّحُ وَ إِنْ قِنْ شَيْءً وَاللَّهُ يُسَبِّحُ اللَّهُ وَالكَنْ لَا تَفْقَاهُونَ تَسْبِيدَ حَمَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالكَنْ لَا تَفْقَاهُونَ تَسُبِيدَ حَمَّمُ اللَّهُ وَالكَنْ لَا تَفْقَاهُونَ تَسُبِيدَ حَمَّمُ اللَّهُ وَالكَنْ لَا تَفْقَاهُونَ تَسُبِيدَ حَمَّمُ اللَّهُ وَالكَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ فَعَالًا اللَّهِ اللَّهِ عَالًا خِرَةٍ حِجَابًا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجَابًا

[اس] اگر اللہ تعالیٰ کے سوااور بھی متعدد خدا ہوتے تو وہ سارے مل کرع ش کے مالک اللہ تعالیٰ کوضرور چیلنے کرتے اور اس پر غالب آ نے کی کوشش کرتے لیکن فی الواقع ایسانہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور مشرکین جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔

[۳۲] زمین دآسان اوران کے درمیان موجود ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حداور اس کی تیجے بیان کرتی ہے، لیکن چوتکہ ہم اس کی تیجے میں سکتے ۔ای طرح بعض فرقتے ہر وقت ہم اس کی تیجے میں سکتے ۔ای طرح بعض فرقتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گرہم ان کی شکل دیکھنے اور ان کا کلام سننے ہے قامر ہیں اس لئے ہم ان کی تیجے بھی ٹیس سن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گرہم ان کی شکل دیکھنے اور ان کا کلام سننے ہے قامر ہیں اس لئے ہم ان کی تیجے بھی ٹیس سن سکتے ،البت انبیائے کرام ایٹ کرامات کے باعث ان تیجات کوئن سکتے ،البت انبیائے کرام علیم السلام اپنے مجزات کے باعث اور اولیائے کرام اپنی کرامات کے باعث ان تیجات کوئن سکتے ہیں جیسا کہ

ا - حفرت عبدالله ابن مسعود عظه بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کھا نا کھا یا جار ہا ہوتا تھا تو ہم کھائے کی تیجے سنتے (بیخاوی: سعدیث ندیر ۹ کے ۵ مس

۲- بی کریم مانظالیم نے فرمایا: مکہ میں اس متقرکویں آج مجی اچھی طرح پہچا تا ہوں کہ اعلان نیوت سے پہلے جب میں اس کے باس سے پہلے جب میں اس کے باس سے گزرتا تقاتو وہ بجے ملام کہتا تھا۔ (مسلم بمعدیث نمبر ۲۷ و بحتاب الفضائل زیاب ۱)

ایک پوشیره پرده حاکل کردیتے ہیں۔[۳۳]

۳۱ ۔ اور ہم ان کے دلول پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ
اسے نہ بچھ سکیس اور ان کے کانوں میں گرانی (پیدا کر
دیتے ہیں) ، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے ہی
رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت کرتے ہوئے بیٹے پھیر کر
بھاگ جاتے ہیں۔[۳۴]

24- ہم خوب جانے ہیں جس مقصد کے لئے وہ قرآن کو سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سر گوشیاں کرتے ہیں اس وقت وہ ظالم کہتے ہیں کہتم صرف ایسے مخض کی بیروی کرتے ہوجس پر جادو کردیا گیا ہے۔[40]

مُسْتُورًا الله

وَ جُعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اَ كِنَّةُ اَنَّ يَغْقَهُوهُ وَ فِي الْذَانِهِمُ وَقُرُا \* وَإِذَا ذَ كُرْتَ مَ بَكَ فِي الْقُرُانِ وَحُلَعُ وَلَوْا عَلَى آدُبَامِهِمُ فَقُورًانَ

نَحْنُ اعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَصْنُ مِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْهُمُ نَجُولَى إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَا مَجُلًا يَعْدُنُ الظّٰلِمُونَ إِنْ تَتَمِعُونَ إِلَا مَجُلًا يَعْدُنُ الظّٰلِمُونَ إِنْ تَتَمِعُونَ إِلَا مَجُلًا يَعْدُنُ الظّٰلِمُونَ إِنْ تَتَمِعُونَ إِلَا مَجُلًا يَعْدُنُ الطّٰلِمُونَ إِنْ تَتَمِعُونَ إِلَا مَجُلًا مَسْمُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[۳۴] شرکین کوتوحید سے اس قدر نفرت تمی که توحید کی بات کوسناا در اس می خور دفکر کرنا تو د در کی بات تمی وه توحید کا نام سنتے می ویر میرکی میرکر جاگ جائے۔ اس آیت کی مزید تشریح کے لئے سور دانعام (۲) کا حاشیہ نبر ۳۷ ملاحظہ کریں۔

[[۵]] مشرکتن جب قرآن مجد سنة توان كامتعد قرآن مجد كو محمة تهين تما يكدوه قرآن مجد من لفن الأش كرنے كے لئے اسے

والمعادية المعادية ا

۸ سر و یکھئے وہ آپ کے لئے کمینی مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ گمراہ ہو گئے،اب وہ (سیدھے)راستہ پرنہیں آسکتے۔[۲۷] انظر كَيْفَضَر بُوالكَ الْوَمْثَالَ فَضَالُوا فَلا الْفَالِكَ الْوَمْثَالَ فَضَالُوا فَلا اللهُ اللهُ

۳۹۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم (مرکر) ہڑیاں اور ریزہ ریزہ ہوجا کی گے تو کیا ہمیں از سرنو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟[۲۳] وَقَالُوٓا عَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ مُفَاتًا عَ إِنَّا لِكُنَّا عِظَامًا وَ مُفَاتًا عَ إِنَّا لَكُنَّا عِظَامًا وَ مُفَاتًا عَ إِنَّا عِظَامًا وَ مُفَاتًا عَ إِنَّا اللَّهُ عُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدُا ۞

۵۰ آپ فرماد یجئے: تم پتھر ہوجاؤیالوہا۔

قُلُ كُوْنُوْ احِجَالَ لَا أَوْ حَدِيدًا فَ

ا ۵۔ یا کوئی الین مخلوق جوتمہار ہے خیال میں بہت بی سخت ہو

تو وہ کہیں گے: ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ

فرما دیجئے: وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کمیا تھا،
پھروہ (انکار کے طور پر) آپ کے سامنے اپنے سر ہلا کیں
گے اور پوچیں گے: وہ کب ہوگا؟ آپ فرماو یجئے: شاید
اس کا وقت قریب ہی ہو۔ [۲۸]

اَوۡ خَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُنُورِكُمْ فَصَدَوْرِكُمْ فَصَدَقُولُونَ مَن يَعِيْدُنَا فَيُلِ الّذِي فَصَدَ فَطَرَكُمْ اللّهِ فَكُلُ مَنْ يَعِيْدُنَا فَيُلُ اللّهِ فَكَلَ اللّهُ فَطَرَكُمْ اوّلَ مَرَّةٍ فَصَدُنُو فَصُونَ إليّك مُرَوْقَ فَسَيُنْوَفُونَ إليّك مُرَوْقَ فَسَيْنُو فُونَ اللّهُ مُرَوِقَ فَلَ مَنْ هُو اللّهُ فَيَا اللّهُ مَنْ فَا اللّهُ مَنْ فَا اللّهُ مَنْ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

سنتے اور آپس میں سرگوشیال کرتے اور ان میں سے جو اسلام قبول کر لیتے انہیں کہتے کہ اس پر تو جا دوکر دیا عمیا ہے اس کئے وہ ہمار ہے آباء دا جدا دیے عقائد کے خلاف باتیں کرتا ہے ، لہٰڈاتم اس کی پیروی نہ کرو۔

[۳۱] یعنی مشرکین کیے جیب لوگ ہیں ، پہلے تو وہ آپ کوصاد ق اورا مین قر اردیتے تنے۔ بعد میں تو حید کی دعوت کی وجہ سے وہ کنالف ہو گئے اور تعصب کی وجہ ہے بھی آپ کو مجنون کہتے اور بھی شاعر ، بھی آپ کو جادوگر کہتے اور بھی کہتے کہ آپ پر سمکی اور نے جادوکر دیا ہے ، تو آپ کی ان گٹتا خیوں کی وجہ سے وہ گراہی کی اس انتہا کو پینچ بچے ہیں کہ اب وہ راہ راست پرنہیں آسکتے ۔

[ ۲۳ ] مشرکین نے کہا: نیہ بات ہماری بھے میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد جب ہماری بڑیاں ریزہ ریزہ ہوکرمٹی بن جاسمی کی تواس مٹی سے میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟

[ ۴ ] مشرکین کوجواب دیا ممیا کدمی تو پھر بھی زم چیز ہے اگرتم مرنے کے بعد پتقر ،لو ہایاان سے بھی کو کی سخت چیز بن جاؤجس میں زندگی کا پیدا ہوناتم نامکن بچھتے ہوتو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قا در ہے ، اس نے جس طرح مکمیٰ مرجہ تعییں مٹی یا نطقہ سے وجود بخشاای طرح وہ تہیں دوہارہ بھی زندہ کرسکتا ہے ۔اس پرمشرکین مزید تعجب کرتے ہوئے کہیں سے کہ پھروہ ون کب آھے گا ج

Marfat.com

المادالكي المادا

۵۲ جس دن وہ تہمیں بلائے گا توتم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو مے اورتم میمان کرومے کرتم (دنیا میں) بہت تھوڑ اعرصہ تھبرے ہو۔[۴۹]

۵۳۔ اور میرے بندول سے فرماد بیجئے کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جوسب سے اچھی ہوں ، بے فٹک شیطان ان کے درمیان فساد ہر پاکرتا ہے، انتینا شیطان انسان کا کھلا مشمن ہے۔[۵۰]

۳۵۔ تمہارا ربتہ ہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پررحم فر مائے اور اگر چاہے تو تم کوعذاب وے، اور ہمنے آپ کوان کا ذمہ دار بنا کرنہیں بھیجا۔[۵] يَوْمَر يَنْ عُوْلَمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَ يَنْ عُوْلَمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَ اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُلا اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ اللهِ عَلَيْدُونَ اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ عَلَيْدُونَ اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ عِلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ عِلْمُ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ عِلْهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُونَ اللهِ عَلَيْدُونَ إِنْ أَنْهُ عَلَيْدُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْدُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْدُونَ عَلَيْدُونَ عَلَيْدُونَ عَلَيْدُونَ عَلَيْدُونَ عَلَيْدُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْدُونَ عَلَيْدُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْدُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَ

وَ قُلُ لِجِبَادِى يَقُونُوا الَّذِي هِي آحْسَنُ الْمَانِي هِي آحْسَنُ الْمَانِي هِي آحْسَنُ الْمَانِي الشَّيْطُنَ الشَّيْطُنَ الشَّيْطُنَ مَانَا الشَّيْطُنَ الشَّيْطُنَ مَانَا الشَّيْطُنَ السَّيْطُنَ الشَّيْطُنَ مَانِ عَدُوا مَّهِ بِينَا ﴿ كَانَ اللَّا لِمُنَانِ عَدُوا مَهِ بِينَا ﴿ كَانَ اللَّهِ الْمَانِ عَدُوا مَهِ بِينَا ﴿ كَانَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانِ عَدُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللللللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا اللللللَّهُ اللللَّلْمُ ا

رَبُّكُمُ آعُكُمُ يِكُمُ أِنْ يَثِثَا يَرُضَكُمُ آوُانَ يَثَنَّا يُعَنِّرُنُكُمُ وَ مَا آرُسَلُنُكَ عَلَيْهِمُ وَكِيْلُانَ عَلَيْهِمُ وَمَا آرُسُلُنُكَ عَلَيْهِمُ

توآپ نے فرما یا: قیامت کاحقیق وقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاتا ہے لیکن اب قیامت قریب ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کا
زیادہ وقت گزر چکا ہے اور تھوڑا وقت رہ کیا ہے۔ نیز میں آخری نبی ہوں اب کوئی اور نبی نیس آئے گا بلکہ قیامت آئے گا۔
[۳۹] تیامت کے دن قبر دی سے زندہ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاب و کتاب کے لئے منا دی بلائے گا تومسلم
اور غیرمسلم سب اس بھم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوجا کیں کے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کرغیرمسلموں کو بھی
قبین آجائے گا کہ واقعی وہ فلطی پر ستے دراصل قادر مطلق خدا تو صرف اللہ تعالیٰ بن ہے۔ نیز قیامت کی بیت کی وجہ سے وہ
دئیا اور برزی کی زندگی کو بہت تھوڑا خیال کریں گے اور نی الواقع بھی اس دنیا اور برزی کی مدت آخرت کی زندگی کے
متا بلہ میں بہت کم ہے کیونکہ دنیا فائی ہے اور آخرت دائی ہوگ۔

سعیداین جیر علیہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن قبروں سے لکلنے کے بعد کفار بھی اللہ تعالی کی اس طرح حمر کریں کے: "سبحانک و بعد مدیک" لیکن اس دن کا اعتراف الیس کوئی فائد وہیں دےگا۔

[ • ۵] این آیت بین مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی جارہی ہے کہ خواہ وہ آپس میں بات کریں یا غیرمسلموں ہے دونوں صورتوں یکن تہذیب اور جسن اخلاق کا خاص خیال رکمیں اور بلاوجہ کسی کی ولا زاری شکریں کیونکہ زبان کی ذرای ہے اعترالی ہے مشیقان خاندہ اٹھائے گا اور اس کے ذریعہ وہ تمہارے ورتمیان فساو پر پاکرے گا اور غیرمسلموں کو تمہارے خلاف مزید

[اد] مرئے بارے بی مانعی اس نے اللے اسلام کائن اوا کردیا۔ اب بھی اگرید کنروشرک سے باز نیس آئے تو آپ رنجید ا

التاران في المرابع الم

۵۵۔ اورآپ کارب ان کوخوب جانتا ہے جو آسان اور زمین میں ہیں ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو دوسر سے انبیاء کو دوسر سے انبیاء کو دوسر سے انبیاء کو دوسر سے داور الطی کی ہے داور الطی کی ۔ [۵۲]

۵۲ آپ فرماد یجے: اب ان کو پکار وجنہیں تم اللہ تعالی کے سوا (معبود) گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ (اسے) بدل مکتے ہیں۔[۵۳]

م میں کی بیمشرکین عبادت کرتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون (اللہ تعالیٰ سے) قریب ہوتا ہے اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے در سے در ہے ہیں، بے شک آپ کے دب کا عذاب در اے کی چیز ہے۔[۵۴]

وَ رَبُّكَ اعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّلُوْتِ وَالْاَرُمُ فِ السَّلُولِينَ وَالْاَرُمُ فِ النَّيْلِينَ عَلَى بَعْضِ وَالتَّيْنَادَاؤُ دَرَبُورًا ﴿

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ مِّنَ دُوْنِهِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّعَنَكُمُ وَلَاتَحُويُلًا ۞ يَمُلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّعَنَكُمُ وَلَاتَحُويُلًا ۞

اُولِیِّكَ الْوَیْنَ یَکُ عُونَ یَبْتَغُونَ اِلَّی مَیْمُ اُولِیِکَ اَلَٰوَی یَکُ عُونَ یَکُ عُونَ مَکْتَهُ الْوَی یَکُ حُکْتَهُ الْوَی یَکُ حُکْتَهُ الْوَی یَکُ حُکْتَهُ وَیَکُوجُونَ مَحْکَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

خاطرنہ ہوں آپ ان کے کفروشرک کے لئے جوابدہ نہیں ہیں۔اللہ تغالیٰ ان کو توب جامتا ہے، اگر وہ اسلام قبول کریں سے تو اللہ تعالیٰ ان پررحم فر مائے گا اور اگر وہ کفروشرک پر قائم رہیں مے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔

[27] الله تعالی قادر مطلق ہے، اس کاعلم ہر چیز کومحیط ہے اور وہی جا نتا ہے کہ کون نبوت کے اہل ہے، البذاوہ انبانوں ہیں ہے جس
کو مناسب بحستا ہے اس کو نبوت کے لئے منتخب فرما تا ہے اور جس نبی کے لئے جو کتاب یا صحیفہ مناسب بحستا ہے وہ اس کو
عنائت فرما تا ہے جیسے حضرت واؤد التقیقیٰ کو زبور عطا فرما کی اور حضرت جمد مان التی کی کو تر آن عطافر مایا ، پھر جن انبیاء کرام کو
مناسب بحستا ہے انبیں ووسر سے پرفضیلت عطافر ما تا ہے۔ اگر چہ بحیثیت نبوت سارے انبیا ہے کرام علیم السلام برابر
ہیں کین ورجات کے اعتبار سے بعض کو بعض پرفضیلت عاصل ہے۔

[ ۵۳ ] علامة قرطبی کیمنے ہیں: جب قریش سات سالہ طویل قط میں بنتلا ہوئے تو انہوں نے نبی کریم سائٹالیل ہے قط کی شکایت کی۔
اس ونت بیآیت نازل ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سائٹالیل کو تھم ویا کہ وہ مشرکین سے دریا فت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن معبودول (اصنام اور انداد: تفسیر ابن کثیر) کی وہ عما دت کرتے ہیں ان سے جا کرفر یاد کیوں ٹیس کرتے ، پیرخود تی بتا دیا کہ وہ تو خود ہے بس ہیں اس لئے وہ تمہاری تکلیف دور نبیس کرسکتے۔

کہ وہ تو خود ہے بس ہیں اس لئے وہ تمہاری تکلیف دور نبیس کرسکتے۔

(تفسیر قرطبی، تفسیر خزان العرفان)

[ ۵۴] یعن جن فرشتول مومن جنول اوربص انبیامی میشرکین عبادت کرتے ہیں دوخدانیں ہیں بلکہ ووتو محوداللہ تعالیٰ کی رحمت

۵۸۔ اورکوئی بستی الیی نہیں ہے محرہم اسے قیامت کے والے ہیں یا اسے وال سے پہلے یا تو ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب وسیخ والے ہیں ، یہ کما ہوا ہوا ہے۔ [۵۵]

۵۹۔ اور ہم کونشا نیاں تھیجئے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے لوگ ان نشا نیوں کو جمٹلا چکے ہیں ، [۵۲] اور ہم نے قوم شود کو ایک اونٹی دی تھی جوروش نشانی تھی لیکن انہوں نے اس پرظلم کیا ، [۵۷] اور ہم نشانیاں مرف ڈرانے کے لئے بھیجتے ہیں۔ [۵۸]

وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلَا نَصْ مُهْلِكُوْهَا قَبُلَ يَوْمِ الْقِلْمَةِ آوُ مُعَلِّبُوْهَا عَنَابًا شَيْرِيْدًا لَا كَانَ لَالِكَ فِي الْكِتْبِ مُسْطُوبًا ا

اوراس کا قرب حاصل کرنے سے کئے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ تلاش کرنا اللہ والوں کی سنت ہے۔

[۵۵]اللہ تعالیٰ نے بیفیلہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ جس بہتی میں ظلم اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوگی وہاں کے لوگ جلدیا بدیر بلاکت سے دوجار ہوں سے اور اگر قیامت سے پہلے ان پرعذاب نہ آیا تو آخرت کا عذاب تو مشرور ملے گا۔

[01] اہل کمہ نے نبی کریم ماہ ای کے سے سوال کیا کہ آپ ان کے لئے مغا کے پہاڑ کوسونا بنا ویں اور کمہ کی سرزین سے پہاڑ وں کو ہٹا ویں تاکہ وہ اس بیں کی بی باڑی کر سکی سے بہاڑ وں کو ہٹا ہے ہے کہا گیا ، اگر آپ ان کومہلت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی فرمائش پوری کردیں لیکن اگریہ بھر بھی ایمان نہ لائے تو ہیں تو ہم ان کی فرمائش پوری کردیں لیکن اگریہ بھر بھی ایمان نہ لائے تو ان کومہلت ان کومہلت ان کومہلت ان کومہلت کے بھی تا ہے گا جیسا کہ پہلی قوموں سے مشکرین کو ہلاک کردیا گیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا: بلکہ ان کومہلت دیدے۔ اس وقت بیآیت تا ذل ہو گی۔

(تفسیر ابن جریر: مسندا حمد: جلداول: ص ۲۵۸)

[۵۸] مجزات دکھائے کامقعد توبیہ وتاہے کہ لوگ اللہ تعالی کی عظیم قدرت کودیکھ کراس کی تا فرمانی ہے ڈریں لیکن جہاں پہلے ہے

Come State S

أُو إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ \* المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الرُّعْ يَا الْبِي آرَيْنُكَ إِلَّا فِتْنَةً الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُانِ لَوَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُانِ لَوَ أُنْخَوِّفُهُمْ لَمُا يَزِيْدُهُمُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿

۲۰- اور یاد کروجب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے فٹک آپ کے رب نے لوگول کا احاطہ کردکھا ہے ، [۵۹] اور جو نظارہ ہم نے آپ کو (شب معراج میں ) دکھا یا وہ تو لوگول کے الکے ایک آزمائش تھا اور اس ورخت کو بھی ( آزمائش بنایا ) جس پر قرآن میں لعنت کی حمی ہے، [۲۰] اورجم البيس درات بيس مريد (مارا درانا) ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔[۲۱]

الا۔ اور یادگروجب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کتم آدم الکیلا كوسجده كروتوابليس كيسواسب فيسجده كمياءاس في كما: كيابي ال كوسجده كرول جس كوتون منى سے يبداكيا ے؟[۲۲]

أَوَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ السُّجُدُوا لِأَدَمَ الْفَسَجَنُ وَا إِلَّا إِبْلِيْسَ عَالَ عَاسَجُنُ المَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا اللهِ

یه معلوم ہو کہ وہ معجز ہ و کیھے کربھی ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کومعجز ہ دکھانے کا کیا فائدو۔

[ ۵۹ ] میرے پیارے نی مانظیلیم! اہل مکه آپ کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہیں مگر آپ ان کی پرواہ نہ کریں وہ آپ کوکوئی مر ندنہیں پہنچا سکیں سے ہم آپ کے محافظ ہیں اور بیرسارے لوگ ہمارے علم کے احاطہ میں اور ہماری قدرت کے قبضہ

[ ٢٠] الله تعالى نے نى كريم من الليكم كومعراج كى رات عالم بيدارى ميس مركى آتكھوں سے اپنى نشانيوں كامشاہده كرايا۔ نيزجېتم ميس زقوم (تموہر) کا درخت ہے جس کا ملعون کھل ملعون جہنمی کھائیں سے اور اس کے کھانے سے ان کے پیپ میں ایسی آگ ملے کی جیسے ان کے پیٹ میں یانی کھول رہا ہو۔ بید ونوں مثالیں کمزور ایمان والوں کے لئے آز مائش بن تمیں کیونکہ عالم بیداری میں معراج کی طویل سیرا در پتقروں کوجلا دینے والی جہنم کی آگ میں سرسبز زقوم کے در حت کا ہوتا یہ دونوں یا تیں بظاہرنا قابل یقین نظر آئی تھیں ، مرجولوگ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پریقین رکھتے ہیں ان کے لئے ان پرایمان لانا

[ ٢١] كفار جب الله تعالى كى قدرت كى نشانيال و يكيمة بين تواسلام سي بغض اور عنادى وجهست ان كى مرتشى بين اورا منافه بوجا تاسه [ ۲۲ ] يه تصديبك في جكم كزر چكاب- اس معلوم مواكه الله تعالى كيم كوبلاچون وچرا مان ليها فرشتول في سنت باوراس مين شبہات پیدا کرناشیطان کی سوج ہے۔

۱۲- شیطان نے کہا: بھے بتایہ (آوم الظفیٰ) جس کوتونے مجھ پرنفسیلت دی ہے (اس کی کیا وجہ ہے؟) اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دید ہے تو میں اس کی اولا دکو سوائے چندافراد کے جڑے اکھاڑ دوں گا۔[۱۳]

۱۳ - الله تعالی نے فرمایا: جا ( تجھے مہلت ہے ) ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم ہی تم سے کی پوری پوری مزاہے۔[۱۲]

۱۹۳ اوران میں ہے جن کوتو اپنی آ واز کے ساتھ گمراہ کرسکتا ہے گمراہ کر لے اور ان پراپنے سواروں اور پیاووں کے ساتھ چڑھائی کرد ہے اور ان کے اموال پیادوں کے ساتھ چڑھائی کرد ہے اور ان کے اموال اور اولا دمیں شریک ہوجا اور ان سے دعدے کر، اور شیطان ان سے جو بھی وعد ہے کرتا ہے وہ دھوگا ہوتا سے آ ۱۹۵

قَالَ آمَءَ يُتَكَ هَلَ الَّذِي كُوْمُتَ عَلَى ' لَوْنَ آخُرُوْنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا حُتَنِكَنَّ دُرِيَّتَةَ الْا تَلِيلُلا ﴿

قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَانَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ عُمَّوْفُونُ ا

وَ اسْتَفْرِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ الْجَلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ سَجِلِكَ وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَ الْآوُلادِ شَارِكُهُمْ فِي الْآمُوالِ وَ الْآوُلادِ وَعَامُهُمْ أَلْشَيْظُنُ إِلَّا فَعَامُونُهُمُ الشَّيْظُنُ إِلَّا عَمْرُونُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا عَمْرُونُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطِنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطِنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطِنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطِنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطُنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطِنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطِنُ إِلَا عَمْرُونُهُمُ السَّيْطِنُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ السَّيْطِينُ إِلَا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَالِي الللْمُولِقُولُولُولُولُولُ الللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلَالِمُ اللَّهُ الللْ

[ ۱۳۳] شیطان نے اللہ تعالیٰ کے صنور ورخواست کی کہ تونے آ دم کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دید ہے تو میں آ دم کی اولا د کے ایمان کا مغایا کرووں گا۔ صرف چندلوگ ہی باتی روجا کیں محے جن پر میں غالب نہیں آسکوں گا۔

آند آند آند آن الله تعالی نے شیطان کواس کی خواہش کے مطابق کمی مبلت ویدی یعنی جب تک اس دنیا میں انسان ہوں مے ان کی آز ماکش کے مطابق میں بنی توسطان کے بیاروی کی وہ سب شیطان کے بیاروی کی وہ سب شیطان کے بیاروی کی وہ سب شیطان کے بیاروی کی دہ سب شیطان کے بیار تھ جنم رسید ہوں ہے۔

[94] الله تعالی نے شیطان کو کبی زندگی کے ساتھ بیا میاؤت مجی دیدی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جتنے ہمکنڈے استعال کرسکتا ہے کر لے مثل چیزی اور لغو ہاتوں ہے ، انسانوں اور جنوں میں ہے اپنے حواری گشکروں کے وسوسوں ہے ، انسانوں کرسکتا ہے کر لے مثل جو کے اموال اور اوالا و میں جا مورتا میا کر گی آمیزش ہے اور جمور نے وعدوں ہے الغرض جو مجی حربے استعال کرتا جا ہے کر لے مجمل جو ایشر تعالی کرتا جا ہے کر لے مجمل جو ایشر تعالی کے خاص بندے ایں این پر شیطان کا غلیبیں ہو سکتا کیونکہ جو ایشر تعالی کی رضا کے لئے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی کا درمازی کے لئے کا تی ہے۔

ان کی کا درمازی کے لئے کا تی ہے۔

۱۸- کیاتم ال بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ مہیں خیکی کے کنارے پر ہی (زمین میں) دھنسادے اَقَامِنْتُمُ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمُ

[۲۲] بیاللہ تعالیٰ کا نفٹل اور اس کی مہر بانی ہے کہ اس نے سمندر کے مجر سے پانی کوتمہار سے لیے سخر کرویا ہے اور تم کشتیوں کے ذریعہ دورور ازمما لک میں اپنا مال تجارت آسانی سے سلے جاتے ہوا ورخرید وفروخت کر کے نفع کماتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دزق حلال تلاش کرنا مجی اللہ تعالیٰ کا نفٹل ہے محراس میں جرام کی آمیزش کرنا حرام ہے۔

[ ۲۷] جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آ جائے اور تنہیں ڈو بنے کا یقین ہو نبائے تو اس وقت تم اپنے مقرر کروہ معبودوں کوئیں پکارتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوا ور پکنے وعد ہے کرتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تنہیں اس طوفان سے بچالیا تو تم ضرور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بند ہے بن جا ڈ مے لیکن جب اللہ تعالیٰ تنہیں طوفان سے بچالیتا ہے تو پھرتم اسپنے وعد ہے بعول جاتے ہو، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی۔

ال منتے معلوم ہوا کہ انسانی نظرت میں عقیدہ تو حید کی تخم ریزی کی سی اور جب انتہائی مشکل وقت آتا ہے اور سارے فانی سہارے جواب دے جاتے ہیں تو عقیدہ تو حید نخود بخو دیے نقاب ہوجا تا ہے۔ اس کی مزید تقریح کے لئے سورہ یونس (۱۰) کی آیت نمبر ۱۲۷ در حاشیہ نمبر ۲۳ ملا حظہ کریں۔

THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF

اک۔ وہ دن (یادکرو) جب ہم ہرگردہ کوان کے پیشواکے ساتھ بلائیں گے، یس جس کواس کا اعمال نامہاس کے دائیں ہوگئی خوشی دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنااعمال نامہ (خوشی خوشی)

رائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنااعمال نامہ (خوشی خوشی)
پڑھیں گے اور ان پر ذراظلم نیس ہوگا۔[اک]

يُوْمَ نَدُعُوا كُلُّ اُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ قَمَنَ الْكُورَ نَدُعُوا كُلُّ اُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ قَمَنَ الْمُن اُوْنِي كِتْبُهُ بِيمِينِنِهِ قَالُولِيِّكَ يَقُمُ عُوْنَ لَيْكُونَ فَيْنِيلُانِ يَقْمُ عُوْنَ كَلِيكُ مُونَ فَيْنِيلُانِ كَتْبُهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيْنِيلُانِ

۲۷۔ اور جوشخض اس دنیا میں اندھا بنار ہا وہ آخرت میں مجی اندھا ہی رہےگا[۲۷] اور زیادہ کم کردہ راہ ہو گا۔[۲۷]

وَمَنُ كَانَ فِي هَٰ فِهِ اَعْلَى فَهُو فِي الْأَخِرَةِ اَعْلَى وَاضَلُّ سَبِيدُلا ۞

(تفسير روح المعاني)

رسول ہیں ان کا در جہ ہے۔ پھر عام فرشتے عام انسانوں سے انسل ہیں۔

[12] قیامت کے دن ہرانسان کواس پیشوا کے نام سے بلایا جائے گاجس کی وہ زندگی میں پیروی کیا کرتا تھا۔اگر وہ مومن اور متقی ہوگا تو انبیاء ،اولیاء ،صالحین اور اجھے اعمال کے نام سے پکارا جائے گا اور اچھے پیشوا کا نام سنتے ہی حشر والوں کو یقین ہو جائے گا کہ بیخوش نصیب جنتی ہے۔اے میرے پروردگار! میدان حشر میں اس فقیر کو اپنے پیارے حبیب مان فیلی ہے، امام اعظم امام ابو صنیفہ" اور حضرت ضیاء الامت شیخ محرکرم شاہ الاز ہری کے گروہ میں شامل فرما۔ آمین!

اورا کروہ مخض کا فرا درسر کش ہوگا تو شیاطین ،منکرین ، فاسقین اور برے اعمال کے نام سے پیکارا جائے گا ،اور برے پیشوا کا نام سنتے ہی حشر دالول کویقین ہوجائے گا کہ بیہ بدنصیب جہنم میں جائے گا۔ نیز اس دن کا میاب لوگوں کی ایک نشانی بیہ بھی ہوگی کہ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور وہ خوشی خوشی ایپنے اعمال نامے پڑھیں گے۔

اس سے ایک تو بیمعلوم ہوا کہ قیامت کے دن کوئی مخص ان پڑھ نہیں ہوگا سب لوگ اپناا عمال نامہ تو دیڑھ لیس محے اور دوسرا بیمعلوم ہوا کہ قبرا ورحشر میں تمام لوگوں کی زبان عربی ہوگی کیونکہ اعمال نامہ عربی میں ہوگا۔ (تفسیر نورالعرفان) اہل جنت کی زبان عربی ہوگی ۔سورہ یوسف (۱۲) کی آیت نمبر ۱۲ اور حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ کریں۔

[47] الله تعالیٰ نے اس د نیا میں جس کو دیکھنے والی آئٹھیں عطافر مائی ہیں لیکن اگر اس نے اپنی آئٹھوں پر تعصب کی پئی با ندھ لی
اور حق کو دیکھنے اور بیکھنے سے دانستہ اندھا بنار ہاتو قیامت کے دن وہ غدا کی رحمت سے دور ہوگا اور یطور سر ااس کی ظاہر کی
آئٹھیں بھی اندھی کر دی جا تھی گی ، جیسا کہ الله تعالیٰ نے فر ما یا: جو میر سے ذکر سے روگر وانی کر سے گااس کی زعد گی میں
د ہے گی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھا تیں گے۔ وہ کے گا: اے میر سے دب اتو نے جھے اعدھا بنا کر کیوں
اشا یا حالا نکہ میں تو د یکھنے والا تھا؟ فر ما یا: ای طرح ہونا چا ہے تھا۔ تیر سے پاس میری آیات آئی تھیں تو نے ان کو پھلا دیا بہو
ائی طرح آئ تجھے بھی مجلا دیا جا ہے گا۔
(قرآن: ۲۰: ۱۲۲۳)

[ ۲۳] جو من اس دنیامین ممراه اوراندها بنار بااس کے لئے توبہ کا درواز ہ کملاہے، وہ کی بھی وفت توبہ کر کے ہدایت حاصل کرسکتا

Marfat.com

سے اور کفار بیر چاہتے ستے کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف بيجى ہے اس سے آپ كو كھير ديں تاكد آپ اس (وی) کے علاوہ کوئی اور بات ہماری طرف منسوب كردي اورتب وه آپ كواپنا مجراد دست بناليخ \_

٣٧۔ اور اگر ہم نے آپ كو ثابت قدم نه ركھا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ پچھ مائل ہو

۵۷۔ اس وفت ہم آپ کو دو گنا زندگی میں اور دو گنا موت کے بعد (عذاب کا) مزا چکھاتے ، پھرآپ ہارے مقابله میں اپنے کے کوئی مدد کارنہ پاتے۔[24]

وَإِنْ كَادُوْ الْيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي آوُ حَيْنًا وَيُكُ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَ إِذًا الاَتْخَارُوْكَخَلِيلان

و كُوْ لَا أَنْ ثَبَّتُنَكَ لَقَدُ كِنْتُ تَرُكُنُ اليوم شيئًا تَلِيلًا في

إِذًا لَاذَقُنْكَ ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِلُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيْرًا ۞،

ہے مرجس کا خاتمہ مرابی پر ہوگا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مراہ اور اندھا ہوگا اور اسے جہنم کی آگ سے کوئی میں بيا سكے كاكيونكه آخرت بيں اس كى توبہ قبول نيس ہوسكتى ۔

[ ۲۲] كفاريه چاہتے تھے كدا كرآپ ان كے لئے بعض احكام من كچھ تخفیف كردين تو دہ آپ كواپنا كہراد وست بناليں مے اور آپ پرائیان بی لے آئی مے میان کی بڑی مرک سازش تھی ۔اس پرانشدتعالی نے فرمایا: اگرہم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے تو آب ان کے ایمان لانے کے لائے میں ان کی طرف کھے نہ کھ ماکل ہوجاتے۔اس کا بیمطلب ہر گزنیس کہ بی کریم مان تھے لا نے قریش مکری بات مانے کا ارا دو کرلیا تھا بلکہ یہاں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ابتدائی سے ثابت قدم بنار کھا ے، اس کے آپ مشرکین کی طرف مائل نہیں ہوئے ، جیبا کہ علامدا بن کثیر نکھتے ہیں کدان آیات میں اللہ تعاتی نے اس امر کی خبر دی ہے کہ وہ خود اپنے حبیب مکرم مل کھیل کا حافظ و تا مراور مدد گار ہے۔ وہ اپنے حبیب عرم مل کھیل کومراط متلقیم پر البت قدم ركمتا ہے اور كافين كى شرارتوں اور ساز شوں سے محفوظ ركمتا ہے۔

حفرت ابن عمال على فرمات إلى كدي كريم ما التيليم تومعموم تفيكن ان آيات من أي كريم ما التيليم ك واسط \_ امت مسلمه کوتیمیه کی جاری ہے کہ و وکسی مسورت میں احکام خدا وندی کوچیوڑ کرمشرکین کی طرف ماکل نہ ہوں۔

: [۵۵] اگر بغرض محال آپ مشرکین کی طرف ماکل ہوجائے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں دو کنا عذاب ہوتا کیونکہ جوزیا دہ قریب ہوتے بیل ان کی معمولی علی بی بری مجی جاتی ہے۔اس میں علائے است کے لئے تعبیہ ہے کہ وہ اگر امیر لوگوں کوخش

[4] مشرکین مکہ نے بی کریم مقطی کے ملک عرب سے نکالنے کا ادادہ کیا گر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ادادہ پورا نہ ہونے دیا۔ (تفسیر خازن) بلکہ اس پراللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ دی کہ اگر انہوں نے آپ کو ملک بدر کیا تو پھر وہ خود بھی زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ (تفسیر قرطبی) چنا تچہ بعد میں جب نبی کریم مقطی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک دیر یہاں نہیں میں جب نبی کریم مقطی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک عرب کے اندر بی مکہ سے مدید ہجرت فر مائی تو قرآن کی پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل مکہ ایک ون بھی چین سے نہ بیٹے سے اندر بی مکہ سے مدید ہجرت فر مائی تو قرآن کی پیش گوئی اس طرح کے اور سنز قیدی بنا لئے گئے ، پھر مختلف جنگوں بیٹے ۔ سرف ڈیڑ ھوسال بعد مید ان بدر میں ان کے سنز افراد مارے گئے اور سنز قیدی بنا لئے گئے ، پھر مختلف جنگوں میں خورا مکہ سلمانوں نے فئے کرایاا وراس طرح مکہ سے کفروشرک کا ہمیشہ میں گئے خاتمہ ہوگیا۔

[22] میرے بیارے نبی ماہ تھائیے ہے! آپ سے پہلے جب بھی منگرین نے اپنے انبیاء کو ملک بدر کیا تو ان پرعذاب نازل ہوااوراب بھی ہمارے دستور میں کوئی تندیلی نہیں ہے۔ اگر بیآپ کو ملک بدر کریں محے تو وہ خود بھی یہاں نہیں رہ سکیں مجے، یا تو وہ بلاک کردیئے جائمیں محے یا بھروہ شرک ہے باز آکراملام تبول کرلیں مے۔

[4^] سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک چار نمازوں بینی ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کا ذکر ہے اور فجر کی نماز کاعلیمہ و ذکر ہے اور نجر کی نماز کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا عمیا ہے کیونکہ اس میں قرآن کی قراوت کمبی ہوتی ہے۔

[49] رات کے وقت جوفر شنے انسان کی حفاظمت کرنے اور اس کے اعمال کھنے پرمقرر ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد واپس

42۔ اور رات کے کھے جھے میں تلاوت قرآن کے ساتھ نماز تہجدادا کریں سیفاص آپ کے لئے ہے،[۸۰]عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائےگا۔[۱۸] وَمِنَ الَّيْلِ فَنَهُ جَنْ بِهِ نَافِلَةً لَكُ تُعَلَّى وَمِنَ الْكِيْلُ فَكُ عَلَى اللَّهُ لَكُ تُعَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللللْمُوال

جاتے ہیں اورون کے فرشتے بحری نمازے پہلے آجاتے ہیں۔ اس طرح فجری نمازی رات اورون کے فرشتوں کا اجماع موجاتا ہے، جیسا کہ بی کریم میں ہوجاتا ہے۔ جیسا رات کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بوجہتا ہے مالا نکہ وہ تمازی ہوجاتے ہیں۔ جب رات کے فرشتے اللہ تعالیٰ ہوجاتے ہیں : جب ہم ان کے پاس کے شعاس وقت شور فرج ہوجاتے ہیں : جب ہم ان کے پاس کے شعاس وقت محمل وہ نماز پڑھ رہے ہو کے جوز آئے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہو اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو بھی انہیں نماز پڑھتے ہو کے جوز آئے ہیں۔ (بہناری: حدیث نمبر ۵۵۵: مسلم: حدیث نمبر ۱۳۲) کھنے فوش نصیب ہیں وہ سلمان جونماز پڑھتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوں کی نماز کی گوائی دیتے ہیں۔ فرشتے انمان کی تفاظت کیے کرتے ہیں ، اس کے لئے سورہ رسال کی آئے ہے نمبر ۱۱ اور جاشی نمبر ۱۳ ملاط مقد کریں۔

[ ۸۰] رات کوس نے کے بعد اٹھے کرجودو، چاریا آٹھ تو اقل ادا کے جاتے ہیں ان کونماز تبجد کہتے ہیں۔ بینماز امت مسلمہ کے لئے نقلی عبادت ہے مرنی کریم ماہ تاہیم کے لئے بیا کیٹ معمومی نماز ہے جس کوآپ نے بھیشہ پابندی ہے ادا کیا۔

اله] آیامت کے دن اللہ تعالی کی اجازت سے نبی کریم مان تھیل جوشفاعت کبری فرما کیں گے اس کومقام محود کہا جاتا ہے، کیونکہ سب حشروالے آپ کی تعریف کریں گے۔اس کی چند جملکیاں ملاحظہ ہوں:

ا۔ صرت ابوہریر وظف بیان کرتے بین کہ بی کریم میں گئی ہے اس آیت میں مقام محود کے متعلق بوچھا کمیا تو آپ نے فرمایا: بیرو و مقام ہے جہاں میں ایک امت کی شفاعت کروں گا۔

والمالية المالية المالية

یں گرجا کا لگا، پھر کہا جائے گا: اے محد میں ایک اپنا سراتھ اسیے ، آپ کہتے: آپ کی بات تی جائے گا اور سوال کیجے آپ

و دیا جائے گا اور آپ شفاعت کیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ میں کہوں گا: اے میرے دب! میری امت،
میری امت ۔ آپ سے کہا جائے گا: آپ جائے اور دوز نے سے ان کو نکال لیجے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان

ہو، پس میں جا ک گا اور ای طرح کروں گا، پھر میں واپس آکر انبی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی تحد کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بجدہ میں گرجا کو اور سوال کیجے آپ کو صفور بجدہ میں گرجا کو ای کی کر کہا جائے گا: اے محد البنا سراٹھ ایے اور کیے آپ کی بات می جائے گی اور سوال کیجے آپ کو عطا کیا جائے گا اور سوال کیجے آپ کی خطاعت تبول کی جائے گی ، میں کہوں گا: اے میر سے دب! میری امت، میری امت، میری امت ، پھر کہا جائے گا: آپ جائے جس کے دل میں ایک ذرہ یا رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوائی کو دوز نے سے نکال میری بار انبی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور سجد سے میں گرجا کوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آپ جائے جس کے دل میں اور کیے ، پس میں جائی گا اور ایسانی جائے گا ورائی ای میر کروں گا اور سے جس کے دل میں اور کی شاخت کی جس کے دل میں جائی گا اور ایسانی کورون تا سے نکال لیجے ، پس میں جائی گا اور ایسانی کی حمد سے میں گرجا کوں گا تو تھی جس کے لئے اجاز سے دیجے جس نے لاالد الا اللہ پڑ جا ہو، پس وہ کی جائے گی ۔ میں کہوں گا: اے میر سے دب! کی طور میں عظمت کی تسم! جس محتی ہیں نے لاالد الا اللہ پڑ جا ہو، پس وہ فرور دن نے سے کا لوں گا۔

(تفسیر این چریر اور تفسیر قرطبی)

٠٨٠ اور دعا كياكرين: اے ميرے رب اتو مجھے جہال مجى لے جائے سے الی کے ساتھ لے جااور جہاں سے تکا لے سچائی کے ساتھ نکال اور جھے اپنے پاس سے غلبه عطافر ما جوميرا مدد كار بور [۸۲]

ا ٨٠ اور آپ فرما ديجيّ : حق آمميا اور باطل مٺ حميا ، ب شك باطل تفايي مننے والا \_[٨٣]

۸۲ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والول کے لئے شفااور رحت ہے اور بیا ظالموں کے لئے توسوائے نقصان کے اور مجمد اضافہ بیس کرتا۔[۸۴]

مِنْ إِلَا وَ قُلْ مَنْ إِلَا وَلَوْلَىٰ مُلْكَلِّ صِلْقِ وَ اَخْدِجُنَى مُخْرَبَهِ صِدُقِ وَاجْعَلَ لِي مِنْ الكُنْكُ سُلْطُنَاتُوسِيْرًا ۞

و قُلْ جَاءَ الْعَقَّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ لَا إِنَّ الْبَاطِلَكَانَزَهُوْقًا

وَنُكُولُ مِنَ الْقُرَّانِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَمُحَدَّةً لِلْمُؤْوِرْيِينَ وَ لَا يَزِينُ الظَّلِمِينَ إِلَّا

[٨٢] بى كريم منظيم كوجب جرت كاتكم ملاتورية يت نازل مونى جس مين ايك دعاتلين كى كى كدا ، مرسارب! ميرا كمه ا جرت كرنا مجى سيائى كے ساتھ ہواور مديند بين داخل ہونا مجى سيائى كے ساتھ ہوليتى دونوں كا انجام اچھا ہو۔ نيز مجھے اپنے پاس سے وہ غلبہ عطافر یا کہ جہاں بھی میرا جانا ہو یا جہاں سے میرا لکانا ہو ہر جگہ تیری تصرت شامل حال ہو، چنانچہ دنیا نے و يكما كراس وعاكا ايك ايك حرف بورا موا مدس روان موسئة وتعاقب كرف والف كفارة ب كوكر فارندكر سكاورجب مدید مینج تودیاں ایبا فلید حاصل بوا کہ چندسال بعد ندمرف بیاکہ کم فتح بو کمیا بلکہ پورے عرب میں جہال بھی آپ کے قدم مارك مي وبال براسلام كا يرجي ليران لكار

[۸۳] بداعلان اس وفت کیا ممیاجب مکدیس مسلمان سخت بے کسی اور مظلوی کی زعر کی بسر کرر ہے ستھے اور برطرف باطل کا غلبہ تما اور ظلہ جن کے آٹار دور دورتک کہیں نظر تیں آتے ہے مگر دنیانے دیکھا کہ قرآن کی بیٹی موٹی بچ ٹابت ہو کی اور چندسال بعد جب مكر فتى بواتو آپ كعب كردر كے بوت بتوں كواپئ چيزى سے كرار بے ستھادر يكى آيت تلاوت فرمار ہے ہتے: يعي حق آحميا ورباطل مث حميا ورباطل تعابى من والا

[۱۸۸] جس طرح می کے آئے سے باطل ہماک جا تا ہے ای طرح جن داوں میں قرآن مجید کا نورجلوہ کر ہوتا ہے وہاں سے باطل عقا عداور روحانی امراض بھاک جاتے ہیں اور ان پر اللہ تعالی کی رحمت کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ وہ بھیشہ کے لئے متی بن جاتے بن اور باطل اعمال سے نجات یا جاتے ہیں ، عرظالم لوگ چونکہ قرآن پر ایمان ٹیس لاستے اس کے جب مجی و وقر آن مجد سنة بين وان كيفن ومنادين امنا قد بوجاتا باوراسلام كالخالفت من اورزياده مركزم بوجات بن اوراي ك أخرت بمن الأكم تتمنان اورعذاب بمن مزيدا منافد وجاتا يهد

Control of the contro

۸۳۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو وہ (بجائے شکر کے ) منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو ہمی کرنے لیتا ہے اور پہلو ہمی کرنے لگتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ مایوں ہوجا تا ہے۔[۸۵]

وَإِذَا اَنْعَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعُرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۚ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَـُوْسًا۞ يَـُوْسًا۞

۸۴۔ آپ فرما دیجئے: ہر مخص اپنے طریقہ کے مطابق عمل کرتا ہے، اور آپ کارب بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیرھی راہ پر ہے۔[۸۲]

۸۵۔ اوروہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں ، آپ فرما دیجے: کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تہمیں ویجے: کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تہمیں (روح کے متعلق) بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے۔[۸۵]

وَ يَسْتُلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ لَا قُلِ الرُّوْمُ مِنَ الْوَلَمُ مِنَ الْوَلْمُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّا أَوْتِيتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا أَوْتِيتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلًا ﴿ وَمَا أَوْتِيتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلًا ﴿ وَمَا أَوْتِيتُمُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّا اللَّهُ وَمَا أَوْتِيتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّا اللَّهُ وَمَا أَوْتِيتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّا اللَّهُ وَمَا أَوْتِيتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَمَا أَوْتِيتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَمِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَمَا أَوْتِيتُهُمُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلِيْنَا أَمْ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلِيْنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِيْنَ اللَّهُ وَلَالِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ وَلَاللَّهُ وَلَيْنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلِيْنَالُونُ وَلِيْنَالُهُ وَلِيْنَا لَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللْمُؤْمِنُ وَلَالِيْلُونُ وَلِيْنَا لِلللْهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِمُ وَلَيْنَالُونُ وَلِيْلِيْلِيْ وَلَاللَّهُ وَلَا لِلْمُؤْمِنُ وَلَاللَّهُ وَلَالِي لِللْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنُ وَلِي اللللْمُؤْمِنِ وَلَاللْمُومُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَلِي اللْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنُ وَلَالِمُ مِنْ اللَّهُ وَلَالِمُ اللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِنُ وَلِي اللْمُؤْمِنِ وَلَالِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِقِي مِنْ اللْمُؤْمِنِي مِنْ اللْمُؤْمِنِ وَلَمْ اللْمُؤْمِنُ وَلَمْ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَمْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِي وَلِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ اللْمُؤْم

[۸۵] اس آیت میں انسان کی ایک عموی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے لینی جب اللہ تعالیٰ اس پرکوئی انعام فر ما تا ہے تووہ ناشکری کرتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بالکل ما یوس ہوجا تا ہے لیکن جولوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی شان میہ ہے کہ وہ نعمت کے ملنے پرشکر بجالاتے ہیں اور تکلیف کے آنے پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ما یوس نہیں ہوتے۔

[۸۲] ای دنیا میں ہر مخص اپنے طریقہ اور مزان کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تغالی بہتر جانتا ہے کہ کون سید ہے راستے پر گامزن ہے اور کون غلط راستے پر سرگر دال ہے اور آخرت میں ہرایک کی نیت اور اس کے عمل کے مطابق اسے جزااور سزاو ہے گا۔

THE SOUND CONTRACTIONS OF THE STREET, STREET,

ایک دوسرے کے مددگارمجی بن جائیں۔[۹۰]

[٨٨] مولانا شبير احمد عثاني كليمة بين : ليني قرآن كا جوعكم تم كوديا ب خدا جاب تو ذراس ديريس جيمين لے پركوئي واپس ندلا سے الیکن اس کی مہر بالی آپ پر بہت بڑی ہے ای لئے رہنمت عظمیٰ عطا فر مائی اور چیننے کی کوئی وجہ نہیں مرف قدرت عظیمه کا اظهار متعود ہے اور میر کہیں ہی کائل روح ہو اس کے سب کمالات موہوب ومستعار ہیں ، ذاتی جمیں ۔ (تفسيرعثماني)

[٨٩] الله تعالى في بي كريم الطينية يربهت برانعل فرمايا ـ اس فعل كبيرى حدكيا ٢٠ يالله تعالى على بهتر جان بالساني عمل اس كا ندازه نين كرسكتي -اس كى مزيد تشريح كے لئے سوره نسام (٣) كى آيت نمبر ١١١ اور حاشيه نمبر ١٢١ طاحظه كريں جہال اللدلغالى نے نى كريم مان ي كائم كونفنل عظيم كالفاظ سے مرفراز فرمايا ہے۔

[٩٠] مشركين كا دعوى ميقا كدية (آن محمد فانطيع خود بنات بي اور الله تعالى كى طرف منسوب كردسية بين راس آيت بن ان كو چینے کیا کمیا ہے کدا کرساری ونیا کے انسان اورجن استے ہوجا نمی تو بھی قرآن کی مثل نیس لاسکتے تو پر مرف ایک انسان یخی معزبت محدمان چیل نبا قرآن کیسے بناسکتے ہیں؟ تاہم بعض متکرین نے قرآن کی مثل بنانے کی کوشش کی جن میں سیلمہ الذاب مرفیرست ہے۔ اس نے نبوت کا جموٹا دعویٰ کیا ادرائی نبوت کے جوت کے لئے درج ذیل کلام بنایا جو کہ قرآن کی فعاجت وبلاغت اورعلم وحكت كمقابله مين كوئي حيثيت ثيين ركمتابه

الدُ ٱلْفِيلُ وَالْفِيلُ لَهُ ذُنْتِ ذَلِيلُ وَحُر هُومُ هُلُويلُ مِانَ ذَالكُ مِنْ خَلقِ زَبِنَا الجليل م الآي اورود ما فَي كيا مهداس كى برنما وم تے اور بی ہوتا ہے۔ بے فک پے ہمارے رب ملیل کی علوق ہے

Control of the Contro

٨٩- اورجم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہرفتم کی مثالیں باربار بیان کی بین مراکشر لوگوں نے انکار کرو یا سوائے ناشکری کے۔[91]

٩٠ - اور كفار نے كہا: ہم آپ پر ہر كز ايمان نہيں لائي کے یہاں تک کہ آپ زمین سے ہادے گئے ایک چشمه جاری کرویں۔

ا9۔ یا آپ کے لئے تھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھرآپ اس میں بہتی ہوئی نہریں جاری کرویں۔

۹۲۔ یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آسان کوئکڑ سے کلڑ ہے كركے ہمارے او پرگرادی یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں كوهار ب سامنے لے آئیں۔

٩٣ ۔ يا آپ كے لئے سونے كاليك كھر جو يا آپ آسان پر چوھ جائیں ، اور ہم آپ کے (آسان پر) چوھ جانے یر بھی ہر گزایان ہیں لائیں کے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار لائمیں جس کو ہم خود پر صیس ، آپ فرماہیئے: میرارب پاک ہے، میں توصرف ایک بشر (اور)رسول ہوں۔[۹۲]

وَلَقَدُ صَمَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هُذَا الْقُرَّانِ إُ مِنْ كُلِّ مَثَلِ " قَالَى آكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا

و قَالُوا لَنَ ثُومِ مِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُمَ لَنَامِنَ الأنهض يَنْبُوعُ الْ

ا و تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ قِنْ نَخِيْلٍ وَعِنْدٍ المُتُعَجِّرَالِا نَهْمَ خِللَهَاتَفْجِيرًا اللهُ

أوتُسْقِط السَّمَاء كَمَازَ عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْتَأْنِي بِاللَّهِ وَالْمُلِّمِكُوْقَوِينُلَّا فَ الْمُلِّيكُوْقَوِينُلًا فَ

الرا الويكون كك بَيْتٌ مِن رُخُونِ آوتَوَى فِي السَّمَاءِ \* وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّى تُكَرِّلُ عَكَيْنَا كِتْبًا نَّقْرُؤُةُ \* قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلُ كُنْتُ إِلَّا بِشَرَّا لَّهِ سُؤلًا ﴿

٢- يا ضِفد غ ـ بِنتُ ضِفد ع نَقِى ـ مَا تَنقينَ ـ أعلَا ك فِي المتاءِ وَ أسفَلُكِ فِي الطِينِ ـ لَا لِلشَارِبِ تَمنَعينَ وَ لَا لِلمَاءِ تُكلِرِين ـ ا ــــ مینڈ کا۔ بنی صاف مینڈ کی کی ۔ تو کتنی صاف ہے۔ تیرا بالائی حصہ پانی میں ہے اور نچلا حصد میں ہے۔ نہ تو پانی پینے والے كوروكى الماورند يانى كدلاكرتى المدال المعسنات) اس آيت كى مزيدتنيرك كيروره مود (١١) كى آيت تبريم اورحاشينمبر ١٢ ملاحظه كريي

[91] الله تعالى نے قرآن مجید میں اسلامی علتا تداور اعمال كو مختلف مثالوں كے در بعد بار بار بیان كيا ہے تا كه برانسان ايہے دوق كے مطابق قرآن مجيد سے بدايت حاصل كرے مراكثر لوگ تعصب كى وجدسے ناشكرى پر بجے رہتے ہيں اور بدايت قبول

[ ٩٢] كذشته چارا يات بيل كفار في مخلف معزات كا مطالبه كيا يعني زبين سے پائى كا چشمه جارى كردين مجورون اور الكورون

۹۴۔ اورلوگوں کے پاس جب ہدایت آمٹی تو ان کو ایمان لانے سے تبیس روکا عمر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشرکورسول بنا کر بھیجا ہے؟

90۔ آپ فرما دیجئے: اگر زمین میں (انسانوں کے بوتے تو ہم ان پر بجائے) فرشتے چلتے اور بستے ہوتے تو ہم ان پر آسان ہے کئ فرشتہ کورسول بٹا کر بمیجے۔[۹۳]

وَمَامَنَعَ النَّاسَ إِنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ اللهُ بَشَرًا اللهُ اللهُ بَشَرًا اللهُ بَشَرًا اللهُ بَشَرًا وَمُناوَ اللهُ اللهُ

قُلُ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَمِكَةً يَبْشُونَ مُطْمَوِّنِيْنَ لَكُوْلَنَا عَلَيْهِمْ قِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مُطْمَوِّنِيْنَ لَكُوْلَنَا عَلَيْهِمْ قِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُهُ لا ص

کابا فی بناہ یں جس میں نہریں بہتی ہوں ،آسان کو کورے کورے کر کے ہمارے او پرگراہ یں ،اللہ تعالی اور فرشتوں کو ہمارے ماسے قاہر کریں تا کہ ہم ان سے بات کر سکیں ،اپنے کے سونے کا ایک محمر بناہ یں یا آسان پر جا کہ ہمارے کئے ایک کما ب کے آئی ہیں جس کوہ ہم خود پڑھ میں ہا گریم جڑات دکھا دیے جاتے تو جی تنصب کی وجہ دو ایمان لانے والے نہیں تنے ،اس لئے اللہ تعالی کے تھم سے ہی کر یم ماہ اللہ تھا نے فرمایا: میرا کام اللہ تعالی کی تعمیل ہم بہتیا نامے جو بیس پہنچار ہا ہوں ۔البہۃ آپ کے ہر دو نظی سے میں تو ایک بخرات دکھانے کا معالمہ اللہ تعالی کی تحکم سے ہی کر یم ماہ بھی او بی بہتیا رہا ہوں ۔البہۃ آپ کے ہر دو نظی کو اللہ تعالی کی تحکم سے ہم کوہ وہ مناسب ہم کا وی تعجور پذیر ہم کا مطلب سے میں تو ایک باہوں ۔البہۃ آپ کے ہر دو نظی میں کو ایکن اس کا مطلب سے میں تو ایک کہ ماہ بھی ہم بھر اس کے اختیار پر تا موال اور تیا کی کہ ماہ تھی ہم بھی اس کہ ہم کا وی تعرب کہ ہم کوہ کی ماہ تھی ہم بھی اس کو بھی ہم بھی اس کہ ہم کا وی تعرب کہ ہم کوہ کی ماہ تھی ہم بھی اس کو بھی ہم بھی اس کے کا وی تعرب کا اس کا مطلب سے کو دید یا تھا وہ ان کی اطبار پر قاور تھی ہم ہوں ۔ (بہتاری: کتاب الافان: باب ۱۸۸) رکوع نماز کی کو دید یا تھا ہم اور بیا میں کود کہ سے تھے اور یہ ایسا مجرو و تھا جو ہر وقت آپ کے اختیار میں تھا ہم مرح جو کا مرک کا ماہ کہ کی کہ میں ہم میں ہم مرح جو کا مرک کا ایک کا تھا ہم ہم ان کو کہ سے تھے اور یہ ایسا مجرو و تھا جو ہر وقت آپ کے اختیار میں تھا ہم مرح ہو کا مرک کا اللہ تھا تہ ہم ان کے کرنے پر قاور ایس ای طرح جن مجروات کا آپ کو اختیار وید یا گیا تھا آپ ان کے کرنے پر قاور ایسا کہ ہم ان کے کرنے پر قاور ایسا کی گیا ہم سے کی افتیار میں تھا ہم مرح کہ میں کرنے کہ میں ان کے کرنے پر قاور ایسا کہ ہم کرنے کہ اس کی کرنے پر قاور ایسا کی گیا ہم سے کہ کو کہ کو کہ میں کے اختیار میں ان کے کرنے کہ میں کی کرنے کہ میں کی کرنے کہ کہ کی کی کہ کی کرنے کہ کرنے کہ کہ کی کی کہ کرنے کہ کر کے کر کی کر کی کر کے کرنے کہ کی کرنے کہ کہ کی کرنے کہ کہ کی کرنے کہ کر کے کرنے کہ کی کر کے کرنے کہ کر کے کر کے کر کے کر کے کرنے کر کے کرنے کر کے کرنے کر کے کر کے کرنے کر کے کر کے کر کے کرنے کر کے کرنے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کرنے کر کے کر کے کر کے کر کے کرنے کر کے کر کے کرنے کر کے ک

[ الم ] اشرکین کدے پاس جب قرآن آگیا اور وہ اور ہدایت کے سامنے لاجواب ہو بھے تو النے تصب اور عنا وکو جہانے کے لئے آخر بین اکد بین اعتراض کا سہارالیتے کہ اللہ تغالی نے ہاری طرح چلئے پھرنے والے انسان کورسول کیوں بنایا ؟ اور کسی قریعے کورسول بنا کر کیوں شہیعا ؟ اس پر اللہ تغالی کے تتم سے نبی کریم سائے چھیلم نے قرمایا : اگر زمین پر فریعے آباد کا میں قریعے تو اللہ تعالی مروری فریعے کورسول بنا کر بھیجنا کر بہاں تو انسان آباد ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان می میروری ہوتا ہے تا کہ وہ ایسے کا قرر بید ہو۔
میروری ہوتا ہے تا کہ وہ اسے اقوال اور افعال سے ایسا فمونہ پیش کرے جود و مروں کے لئے ہدایت کا قرر بید ہو۔

MATERIAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

۹۷ - آپ فرماد یجئے: میر سے اور تمہار سے درمیان اللہ تعالیٰ بی کافی گواہ ہے ، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کوخوب دیکھنے والا ہے۔[۹۴]

> وَمَنْ يَهُدِاللَّهُ فَهُوالْمُهُتَّدِ وَمَنْ يُضَلِلُ فَكُنُ تَجِدَلَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهِ \* وَ نَحْشُهُ هُمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عَلَى وُجُوْهِ مِمْ عُنياةً بَحْشُهُ هُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عَلَى وُجُوْهِ مِمْ عُنياةً بِكُمَّا وَصُمَّا مَا وَمُهُمْ جَهَنَّهُ \* كُلَمَا خَبَتُ زِدُنْهُمْ سَعِيْرًا ۞

قُلُ كُفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ ا

ٳڹ۠ۮؙػٲڹۑؚۼؚؠٵڋ؋ڂؘؠؚؽڗٵڛٙؽڗٳ؈

9- اوراللہ تعالیٰ جے ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کو وہ گراہ کردے تو ان کے لئے آپ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مددگار نہیں یا کیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے مندا تھا کیں گے، ان حال میں کہ وہ اندھے، گو تئے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانا جہنم اندھے، گو تئے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا، اور جب بھی (جہنم کی) آگ بجھنے لگے گی ہم ہوگا، اور جب بھی (جہنم کی) آگ بجھنے لگے گی ہم ہوگا، اور جب بھی (جہنم کی) آگ بجھنے لگے گی ہم

ذُلِكَ جَزَآ وُهُمْ بِآنَهُمْ كَفَرُوْا بِالْتِنَا وَ قَالُوْا عَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا عَإِنَّا لَمُنْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيثًا ۞

۹۸- بیان کی سزااس کئے ہے کہ انہوں نے ہماری آیوں کا انکار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم (مرکر) بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں میے؟ تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے اٹھائے جا کیں میے؟ [۹۲]

[۹۴] لین اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجاا ور میں نے اس کا پیغام تم تک پہنچا کرا پنا فرض اوا کرویا۔اب تم مجھے رسول ما نویا نہ ما نو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ کی گوائی کا فی ہے اور وہ اپنے بندوں کے احوال اوراعمال سے خوب واقف ہے اوران کے مطابق انہیں جزاا ورمزادےگا۔

[90] جونوگ بدایت کی تلاش میں جدو جبد کرتے ہیں اللہ تغالی ان کو ہدایت کی را دیر چلا دیتا ہے، اور جولوگ واٹستہ ہدایت سے منہ پھیرتے ہیں اللہ تغالی بھی ان کو گراہی میں بھٹلنے کے لئے چیوڑ دیتا ہے پھر کوئی ان کی مدد کونہیں آتا اور قیامت کے دن انہیں اندھا، گونگا اور بہرا کر کے جبنم کی تیز آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

[۹۲] کفار کوجہنم میں اس لئے پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے اللہ اتعالیٰ کی واضح نشانیوں اور ولائل کا الکار کیا۔ بیز انہوں نے اللہ اتعالیٰ کے قادراور خالق ہونے کامجی الکار کیا اور از راو پڑاتی کہا کرتے ہتے کہ جب ہماری پڑیاں ریز وریز و ہوکرمٹی بن جائیں گی تو پھر میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟

HOW OF THE OCCUPANT OF THE OCCUPANT OF THE OCCUPANT OF THE OCCUPANT OCCUPAN

99۔ کیاانہوں نے نمیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسانوں
اورز بین کو پیدا فر مایا ہے دہ اس بات پر بھی قا در ہے کہ
وہ ان لوگوں کی مثل (دوبارہ) پیدا فر مادے اور اس
نے ان کے لیے ایک وخت مقرر فر مادیا ہے جس میں کوئی
میک نہیں ، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا سوائے ناشکری
کے۔[49]

اَوَلَمْ يَرُوْا اَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوْتِ
وَالْاَثُمْ ضَعَادِمْ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ
وَالْاَثُمْ ضَعَادِمْ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ
جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا مَيْبَ فِيْهِ لَا قَالِي اللَّهُمْ اَجَلًا لَا مَيْبَ فِيْهِ لَا قَالِي اللَّهُمُ الْحُلُولُ اللَّهِ مَا يَبِ اللَّهُمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

بودا۔ آپ فرماد یکئے: کداگرتم میرے دب کی رحمت کے فرر انوں کے مالک ہوتے تو خرج ہوجانے کے ڈر سے تم ان کوروکے رکھتے، اور داقعی انسان بڑاسٹکدل ہے۔ [۹۸]

قُلُ لَوْ اَنْتُمْ تَمُلِكُونَ خَرْ آبِنَ مَحْمَةِ مَا إِنَّ إِذَا لَامْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ \* وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُومًا ظَ

[94] جس قادر مطلق الله تعالى نے آسانوں اور زمین جیسی عظیم الشان چیزیں بغیر کسی مادہ کے پیدا کی بیں اس کے لئے تم جیسی جمونی سی چیونی میں جونی میں ہے گئے تا سے کہ اللہ میں اس کے لئے تم جیسی جمونی سے چیز کودوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ بیاس کے لئے زیادہ آسان ہے، البتددوبارہ تخلیق کے لئے قیامت کا وقت معرد ہے جس کے آنے میں کوئی فک نہیں محرظالم لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں۔

[۹۸] مشرکین کا مطالبہ بیتھا کہ کمد کی زمین باغات اور نہروں میں بدل جائے اور پہاڑ سونے کے بن جا کیں۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تفائی کی نگاہ میں بہتومعولی چزیں ہیں، اگر بالغرض میرے رب کی رحمت کے ندختم ہونے والے فرزائے تہمیں دیدہ کے اللہ تعلیم کرو مے کیونکہ انسان فرزائے تہمیں دیدہ کے لیے خرج نہیں کرو مے کیونکہ انسان فام طور پر تنگدل اور بخیل واقع ہوا ہے۔

لا یکی کے بارے میں ٹی کریم مان کھی ہے فرمایا: اگر ابن آوم کے مال کی دووادیاں بول تو وہ تیسری دادی کو تلاش کرے گا اور ابن آدم کے پہیٹ کومرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو فنص تو یہ کر لے اللہ تعالی اس کی تو یہ قبول فرمائے گا۔
(بخاری: حدیث نمبر ۲۳۳۲: کتاب الرقاق: باب ۱۰)

سی اور بخیل کے بارے میں ہی کریم ما الی بھیلم نے فر مایا: تی اللہ تعالی کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، دوز خ کے قریب قریب ہے، دوز خ کے قریب کے، دوز خ کے قریب ہے، دوز خ کے قریب ہے، دوز خ کے قریب ہے، داخہ تعالی کو بخیل عابد ہے جالی تی زیادہ ہوں ہے۔ (ترمذی: حدیث نمبر ۱۹۲۱: ابواب البر: باب ۴۳) تی اور بخیل کے متعلق ای سورت میں آیت نمبر ۲۹ اور حاشین نبر ۲۸ میں ملاحظہ کریں۔

Come With Control (Control (Control)

وَلَقَدُ اتَيْنَامُولِى تِسْعُ الْبِرِّ بَيْنِتٍ فَسُكُلُ بَنِيَّ السُرَاءِ يُلُ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ بَنِيِّ السُرَاءِ يُلُ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا ظُلُّتُكَ لِيُمُوسُى مَسْحُورًا ١٠

۱۰۱- اوربے فتک ہم نے مولی الظیفی کونوروش نشانیاں دیں،
سوآپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جب مولی الظیفی ان
کے باس آئے تو فرعون نے مولی الظیفی سے کہا: اے
مولی الظیفی ! میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر
جادو کیا گیا ہے۔[99]

[99] ان آیات میں بھی مشرکین مکہ کوان کے فرمائٹی معجزات نہ دکھانے کا جواب دیا گیا ہے بینی اگر جمیں علم ہوتا کہ ان معجزات کو دکھانے کا جواب دیا گیا ہے بینی اگر جمیں علم ہوتا کہ ان معجزات بھی دکھا دیتے لیکن جمیں تمہارے تعصب کے باعث تمہارے ایمان نہ لانے کا بیشن تھا اس لئے جم نے وہ معجزات نہیں دکھائے ایس ان سے بھی بڑے مجزات پہلے بنی اسرائیل کو دکھا بھے ہیں۔ ان کا نیکر تورات میں بھی موجود ہے اور تم بنی اسرائیل کے علم وسے ان کی تقد این مجمی کرسکتے ہوگر ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور تم بنی اسرائیل کے علم وسے ان کی تقد این مجمی کرسکتے ہوگر ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرعون ایمان نہ لایا بلکہ حضرت مولی انتظامی اسے کہنے لگا کہتم پرجاد و کا اثر ہو گیا ہے اس لئے تم بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی ہو کہ ہو۔

قرآن مجیدیں حضرت موئی النظیمی بہت سے مجزات کا ذکر موجود ہے مثلاً سمندر میں داستہ بنانا، پھر کی چٹان سے پائی کے جشمے جاری کرنا اور من وسلوئی کا نزول وغیرہ مگر حضرت عبداللہ بن عباس مظیمہ نے یہاں ان بیں سے درج زیل نومجزات کا ذکر کیا ہے یعنی ا ۔ ہاتھ ۲۔عصا ۳۔طوفان ۳۔نڈی ۵۔جو کی ۲۔مینڈک کے خون ۸۔قط ۹۔اموال میں تفصان۔ (تنوید المقباس من تفسیر ابن عباس) ان کی تفصیل کے لئے سورہ اعراف (۷) کا حاشیم نیر ۲۵ ملاحظہ کریں۔

بعض منسرین کے زدیک ان نوشا نیوں سے مرادنوا حکام ہیں جیسا کہ حضرت مقوان بن عمال عظیمیان کرتے ہیں کہ
ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جھے اس ٹی کے پاس لے چلو ۔ ساتھی نے کہا: ان کو نبی نہ کیو، اگر انہوں نے تہماری بات س لی ( کہ ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں ) تو وہ بہت خوش ہوں گے ، پس وہ دونوں رسول اللہ ساتھی ہے پاس آ کے اور اس آیت میں بیان کر دہ نوشا نیاں سے بارے در یافت کیا تو رسول اللہ ساتھی ہے فرما یا: (وہ نوشا نیاں سے بیں) اللہ تعالی کے ساتھ کی کو شریک دہ نوشا نیاں سے بیں) ا ۔ اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہ تھم راؤ ۲۔ چوری نہ کرو ۳۔ زنانہ کرو ۳ کی کو ناحق تل شرک و ۵ کی ہے گاہ کو حاکم کے پاس نہ لے جا کہ دہ اسے تل کردے ۲۔ جا دونہ کرو سے سودنہ کھا کا ۸ کی پاکدام من عورت پر بدکاری کی تہمت نہ گا کا 9 ۔ میدان جنگ سے فرارا فتیار نہ کرو۔

المالدالكرم المراكب ال

۱۰۳ پر فرعون نے ارادہ کیا کہ بی اسرائیل کوسرز مین (مصر) سے نکال دیے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ میں کوغرق کردیا۔

۱۰۴ اوراس کے بعد ہم نے بن اسرائیل سے کہا: تم اس مرزمین میں آباد ہو جائ ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گاتو ہم سب کوسیٹ کرلے آئیں مے۔[۱۰۱]

100۔ اور ہم نے اس قرآن کوئل کے ساتھ نازل کیا ہے۔
اور وہ فن کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو
انہیں بھیجا مگر خوش خبری سنانے والا اور (عذاب اللی
سے) ڈرانے والا۔[۱۰۲]

قَالَ لَقَنْ عَلِمُتَ مَا آنْزَلَ لَمُؤُلَّاءِ اللهِ اللهُ الْمُؤلَّاءِ اللهُ اللهُ

فَأَمَادَ أَنْ يَسْتَفِزُهُمْ مِّنَ الْأَثْرِضِ فَأَمَادَ أَنْ يَسْتَفِزُهُمْ مِّنَ الْأَثْرِضِ فَأَعُرَفُهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيْعًا فَي فَاعْرَفُهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيْعًا فَي

وَقُلْنَامِنَ بَعْدِهِ لِمَنَى إِسْرَا عِيلَ اسْكُنُوا الْسُكُنُوا الْكُنُوا الْكُنُونَ وَعُنَاكِمُ الْأَخِرَةِ حِمُنَاكِمُ الْأَخِرَةِ حِمُنَاكِمُ لَوَا عَلَى اللَّهِ مَا الْأَصْرَاحِ وَالْحَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ ا

وَ بِالْحَقِّ اثْرُلُهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَ مَا وَ بِالْحَقِّ نَزَلُ وَ مَا الْحَقِّ نَزَلُ وَ مَا الْمُسَلِّدُ اللهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ اللهُ وَمَا اللهُ مُنَيِّدُ اللهُ وَمُنَا اللهُ مُنَيِّدًا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَيِّدًا اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

603

[ • • ا ] صغرت موی الظفی نے فرعون سے فر ما یا: توخوب جانتا ہے کہ یہ مجز اُت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں کیونکہ کو لَکَ انسان ان پر قا درنیں ہے، لہٰڈا تو ان سے عبرت حاصل کر ورنہ تجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے بنی اسرائیل کومصر سے تکالئے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجہ میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دیا تھیا۔

[ا • ا] فرعون اوراس کی فوج کے غرق ہونے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا: ابتم مصریا شام میں جہاں چاہور ہو۔ (نفسیر منیر) لیکن قیامت کے دن ہم تم سب کوخوا وائیان دار ہوں یا کا فر، نیک ہوں یا برے اکٹھا کر کے تنہارے انگال کے مطابق جزاا ورسز ادس کے۔

اس آیت میں مشرکین مکہ کے لئے درس عبرت ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کی فوج نے حضرت موٹی القیدہ اور بنی ایرائیل کومعرے تکالنا چاہا کر ہا آخر وہ خود معرکی زبین ہے تکال کر سندر میں غرق کرویے مجے۔ اس طرح اے مشرکین مکہ!

می کریم ماہلے تھی ہے اور آپ کے مانے والوں کو یہاں ہے تکالنا چاہے ہوا دراگرتم اس دھنی ہے بازند آ یے تو کہیں ایسانہ ہوکہ برس بیان ہے تکال دیا جائے۔
میں یہاں ہے تکال دیا جائے ، چنا نچہ ایسے ہی ہوا۔ چند سالوں کے بعد مکہ دہتے ہوگیا اور شرکین کو دہاں سے تکال دیا کیا۔
میرائیل کے فرآن کوفق کے ساتھ نازل فرمایا اور آپ نے اس کوفق اور حافظت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگر

وَقُرَانًا فَرَقُنْهُ لِتَقْرَاكُ عَلَى النَّاسِ عَلَى ا مُكُثُورً نَزَّلُنْهُ تَنْزِيْلًا

١٠١- اور قرآن كو بم نے جداجد اكر كے نازل كيا تاكه آب اے لوگول پر تھبر تھبر کر پڑھیں اور ہم نے اس کو بنزرتئ نازل کیاہے۔[۱۰۳]

> قُلُ المِنُوا بِهَ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا لِ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبُلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ يَخِرُّ وْنَ لِلْا دُقَانِ سُجَّدًا فَ

١٠٠ - آپ فرماد يجئة: تم اس پر ايمان لاؤيا نه لاؤ، بے شک جن لوگول کواس سے پہلے علم و یا مما ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔[۴۴]

> اً وَّيَقُوْلُوْنَ سُبُلِمَنَ مَنْ بِنِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعُلُ ا رَ بِنَالَمَفْعُولًا ۞

١٠٨ - اوركت بين: جارارب پاك ب، ب تنك جارك رب کا وعدہ ضرور بورا ہو کرر ہتاہے۔

مشركين ايمان ندلا كي توبيان كى نادانى بآپ فكرمندنه بول ، كيونكه بم نے آپ كوسرف بشارت دينے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے اپنی تبلیغ کاحق اوا کرویا ہے۔

[۱۰۳] پہلے انبیاء علیهم السلام پر جو کتب اور صحا کف نازل ہوئے ان کا نزول بک بارگی ہوالیکن ہم نے قرآن مجید کومخلف سورتوں اور آیات کی صورت میں جدا جدا نازل فرمایا تا کہ لوگوں کو تلاوت کرنے اور حفظ کرنے میں آسانی ہو۔ نیز آپ لوگوں کو اسے تھبر کھبر کر اور درمیان میں نصل کر کے سنائی تا کہ انہیں سیجھنے میں آسانی ہو۔اور ہم نے اسے حالات و وا تعات کے مطابق ۲۳ سالوں میں بندر تنج نازل فرمایا تا کہوہ آیات اور احکام کے موقع ومحل کو ذہن نشین رکھیں اور ان کی روشن میں ایسے مسائل کاحل تلاش کریں۔

[ ۱۰۴] بیارے نی اسٹرکین مکہ سے فرماد یجئے : تم قرآن مجید پرایمان لاؤیا نہ لاؤ،اس سے قرآن کی صدافت پرکوئی فرق تہیں پڑتا۔ بے شک اہل کتاب کے وہ علماء جن کونز ول قرآن سے پہلے وحی اور رسالت کاعلم دیا محیا تھا جن میں زید بن عمر وطفیاء، سلمان فاری طاقه ، اور ابوذر طاقه وغیره شامل بیل \_ (تفسیر خزانن العرفان) انبول نے جب اس قرآن کوسنا تو اس کی حکانیت كے سامنے سرتسليم فم كرويا - الله تعالى كے لئے سجد وشكر بجالائے اور اس كی تيج بيان كى كداس نے كتب سابقه بيں جس آخرى نی اور آخری کتاب کا وعده فر ما یا تفاوه پورا ہو گیا۔حضرت محمد مل طالبہ کی صورت میں آخری نبی اور قر آن مجید کی صورت میں آخری کتاب دونوں ایک عظیم شان کے ساتھ جلوہ کر ہو سکتے ہیں۔

اس سے ایک تو الل کتاب کو بدیقین ہو حمیا کہ ان کی کتابیں سی بیں کیونکہ ان کی پیش کوئی سی ثابت ہو تی ہے اور دوسرا بي يقين موكميا كدحفرت محد ما الليام محى سيح ني بين كيونكه آب بين وه سارى صفات يائي جاتى بين جومكى آساني كتابون

THE STATE OF THE S

۱۰۹۔ اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع وخضوع میں مزید اضافہ کردیتاہے۔[۱۰۵]

> قُلِ ادْعُوا اللهُ أَوِادْعُوا الرَّحْلُنَ النَّامَا تَنْعُوَا فَلَهُ الْأَسْمَا عُالْهُ مَنْ فَي وَلا تَجْهَرُ

وَ يَخِرُونَ لِلْا ذُقَانِ بَيْكُونَ وَ يَزِيْدُهُمُ

خَشُوعًا 6

• اا۔ آپ فرماد یجئے: تم اللہ کہ کر پکارویا رحمٰن کہ کر پکارو! جس نام سے پکارو، اس کے سب نام ایجھے ہیں، [۱۰۱] اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھواور نہ

[۱۰۵] آیت نمبر ۷۰ امیں پہلاسجد و شکرتھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی پرایمان لانے کی تو نیق عطافر مائی اور بید وسراسجد و قرآن مجید کی تعلیمات کے زیراٹر تھا کیونکہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو روینے لکتے اوران کے خشوع اور خضوع کے میں مزیدا ضافہ ہوجاتا۔

خوف خدا میں رونے کی فضیات

ا حضرت ابن عماس طافته بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله مان الله مان الله مان کہ دوآ تکھوں کوجہنم کی آگ نہیں ۔ ح حجوے گی ، ایک ووآ نکھ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں ساری رات پہرہ دیتی رہی۔ (ترمذی: حدیث نمبر ۱۲۳۹ : ابواب فصائل جهاد: باب ۱۲۳۹)

۲۔ حضرت ابن مسعود عظفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان تھی نے فرمایا: جس مومن بندے کی آتھے سے اللہ تعالی کے خوف سے آنسو لکلتے ہیں ،خواہ وہ کممی کے سرکے برابر ہوں اللہ تعالی نے آگ کواس پرحرام کردیا ہے۔

(ابن ماجة: حديث نمبر ١٩٤١ من ابو اب الزهد: باب ١٩)

السار جعزت ابو حازم عظے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مل الجیلیم کے پاس ایک آدمی رور ہاتھا۔ جریل ایمن الفیلی آئے ادر پوچھا: یہ کون ہے؟ نبی کریم مل الفیلیم نے فرمایا: یہ فلاس ہے۔ جریل ایمن الفیلی نے کہا: ہم بنی آدم کے سارے اعمال کا وزن کرتے ہیں سوائے رونے کے ، کیونکہ اللہ تعالی ایک آنسو کے بدلے میں آتش جہنم کی گئنہریں بجعادیتا ہے۔

[ادوا] جعزت ابن عماس مظاه بیان کرتے ہیں کدایک دن نبی کر بم مان تھی ہے کہ جس نماز پڑھی ، پھراللہ تعالی سے دعاما گی اور اپنی دعا میں عرض کیا: یا اللہ! یارخن اسٹر کین کہنے گئے: دیکھوا یہ میں تو دوخدا کال کو پکارنے سے منع کرتا ہے اورخو د د خدا ک کو پکار رہا ہے تو اس وقت ہے آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر منیر) کینی اللہ تعالی اور رحمٰن دوالگ الگ ذا تو ل کے نام نیس بلکہ جس یسی کا ذاتی نام اللہ ہے ای کا مقاتی نام رحمٰن ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مفات بہت زیادہ ہیں اس کے اس کے مفاتی نام بھی بہت زیادہ ہیں مثلاً رحمٰن ، رحیم ، خالتی اور راز ق وغیرہ جن کا ذکر قرآن وسنت میں موجود ہے۔اللہ تعالیٰ کی مفات سب سے اکمل اور اعلیٰ ہیں اور ان مفات کی تر جمانی

Prince Valley Control Control

اسے بالکل آہتہ پڑھواور ان دونوں کے درمیان (معندل)راستداختیار کرو۔[۱۰۷] بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذُلِكَسَبِيْلًا۞

ااا۔ اور آپ فرماد یجئے: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جس نے نہ تو (کسی کواپنا) بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کاشریک ہے اور نہ کسی کمزوری کے بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور آپ اس کی خوب باعث اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہے۔[۱۰۸]

وَقُلِ الْحَمُّ لُلِهِ الْزِی لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدُاوَّ لَمُ يَكُنُ لَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمُ يَكُنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَ لِنَّ مِنَ النُّ لِ وَكَبِرُهُ تَكْدِيدًا شَ

کرنے والے اسائے گرامی بھی سب سے اچھے اور اعلیٰ ہیں ، للبذا جس بھی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارو ، وہ سب اچھے ہیں اور ان سب سے مراد صرف ایک ہی ذات ہوگی جو کہ اللہ ہے۔

[۱۰۷] حفرت ابن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مقافیتین کم میں جب صحابہ کرام ﷺ کی امامت فرماتے اور نماز میں قرآن مجید کو بلندآ واز سے پڑھتے تومشر کمین من کرقر آن اور صاحب قرآن کی تو ہین کرتے۔اس ونت الله نتحالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی لینی اپنی آ واز کوا تنابلند نہ کرو کہ مشر کمین من کر نماق اڑا کی اور اتنی بست بھی نہ کروکہ صحابہ کرام بھی نہ من سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان متوسط آ واز میں قراءت کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی اگر کہیں مکہ جیسے حالات ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت ،اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وعا کومتوسط آ واز میں پڑھا جائے تا کہ غیرمسلموں کواسلام کی تو بین کا موقع نہ لیے۔

مروی ہے کہ حضرت ابو بکر منظ اپنی قراءت میں آواز کو پہت رکھتے اور کہتے: میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت کو جا نتا ہے۔ اور حضرت عمر منظ اپنی قراء ت بلند آواز سے کرتے اور کہتے: میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوے ہوئے کو جا تا ہوں۔ اور سوے ہوئے تو رسول اللہ مان تا ہوں۔ جب بیر آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مان تا ہوں۔ جب بیر آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مان تا ہوں۔ خضرت ابو بکر منظ کو فرما یا: کہ اپنی آواز کو تھوڑ اسابست کریں۔ (تفسیر منیر)

[۱۰۸] سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہرعیب ، کمزوری اور مختاجی سے پاک ہے۔ اس کو کسی مددگار ، جیٹے یاشریک کی ضرورت نہیں ، و واس کا نتات کا واحد ما لیک ہے، لہذا وہی اس لائق ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے۔

> فقير: محدا لدادسين پيرزاده جامعدالكرم: اين بال ، انگليند سوره بن اسرائيل كي تغيير آخ بروز بفته بعداز نماز ظهر ۵ مى ۲۰۰۷ م بسطابق مداريخ الثانى ۲۸ ۱۲ ها ه كوايك ما ه اور ۱۸ دنول پين تحيل پذير بوكى المحمد دندر سائعالمين و الصلاة و السلام على سيدالمرسلين و على آله و اصحابه البومعين ا

|     | -26  | 120AF | سورست | مشمون                                           |
|-----|------|-------|-------|-------------------------------------------------|
|     |      |       |       |                                                 |
| 667 | 71   | 143   | 7     | الله تعالی کا دیداراس دنیایس                    |
| 686 | 94   | 172   | 7     | میثاق الست                                      |
| 686 | 94   | 172   | 7     | ميثاق الست كالحجت بونا                          |
| 691 | 99   | 180   | 7     | اسائے سنی                                       |
| 795 | 53   | 72    | 9     | جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار                    |
| 795 | 53   | 72    | 9     | اللدى رضاسب سے بڑی ہے                           |
| 829 | 105  | 129   | .9    | الله تعالیٰ کی مدوحاصل کرنے کا وظیفہ            |
| 842 | 23   | -22   | 10    | وجودالی کی دلیل: امام جعفرصادق اورسمندری تاجر   |
| 842 | 23   | 22    | 10    | سخت مصيبت كوفت الله تعالى كاتصورا جاكر موجاتا ب |
| 845 | 26   | 26    | 10    | جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار                    |
| 897 | 31   | 41    | 11    | سم الله کے بغیر کام ناتمام رہتا ہے              |
| 903 | 48   | 61    | 11    | الله تعالى دعائين قبول قرما تا ہے               |
| 903 | 48   | 61    | 11    | الله تعالی قریب ہے                              |
| 906 | 54   | .69   | 11    | الله تعالی کا فروسلم سب کاراز ق ہے              |
| 943 | 35   | 39    | 12    | ایک ایب سے بہتر ہے                              |
|     | 4434 |       |       |                                                 |

| <del>-</del> "-                           | <u>.</u> | -   |                                   | -<br>-                                  |
|-------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 991                                       | 38       | 28  | 13                                | الله تعالى كے غضب كا ڈرنجات كا ذريعه    |
| 996                                       | 48       | 39  | 13                                | الله تعالی تقزیر بدل دیتا ہے            |
| 1062                                      | 39       | 61  | 16                                | الله نتعالی ظالموں کو کیوں ڈھیل دیتا ہے |
| 1116                                      | 42       | 44  | 17                                | ہر چیز اللہ تعالی کی تبیع بیان کرتی ہے  |
| 1124                                      | 67       | 67  | 17                                | انسانی فطرت میں عقیدہ تو حید ہے         |
|                                           |          |     |                                   |                                         |
| 704                                       | 116      | 205 | 7                                 | ذكرالي كآداب                            |
| 773                                       | 24       | 35  | .9                                | ذ کروشکر کرنے والی زبان                 |
| 940                                       | 30       | 33  | 12                                | تنهائی میں ذکر کر کے رونا               |
| 987                                       | 31       | 22  | 13                                | ایتارو مخکرادا کرنا                     |
| 991                                       | 38       | 28  | 13                                | ذ کرالی سے دلوں کواطمینان ملتاہے        |
| 991                                       | 38       | 28  | 13                                | ذكر كے حلقوں كى فضيلت                   |
| 991                                       | 38       | 28  | 13                                | الله تعالیٰ کا ذکر دیوانوں کی طرح کر و  |
| 991                                       | 38       | 28  | 13                                | الله تعالى كاذكردل كوصاف كرتاب          |
| 1015                                      | 31       | 34  | 14                                | الله تعالیٰ کی تعتیں شار نہیں ہوسکتیں   |
| 1116                                      | 42       | 44  | 17                                | کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی بیج کرتاہے     |
| 1142                                      | 107      | 110 | 17                                | ذكرمين آواز بلنداور پست كرنا            |
| ± (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |          |     |                                   |                                         |
| 622                                       | 9        | 11  | 7                                 | سجده عبادت وسجده تغظيم                  |
| 765                                       | 14       | 24  | 9                                 | الله تعالی ہی عبادت کے لائق ہے          |
|                                           |          |     | and combined to the Salar Company |                                         |

| <del></del> |                                        |     |     |                                                 |
|-------------|----------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|
| 640         | 39                                     | 54  | 7   | مین وآسان کی پیدائش چیردنول میں                 |
| 738         | 47                                     | 63  | 8   | بت وا تفاق الله تعالى يبيرا فرما تا ي           |
| 885         | 6                                      | 7   | 11  | مین وآسان کی پیدائش چید دنوں میں                |
| 913         | 72                                     | 90  | 11  | ماری مخلوق الله تعالی کا کنبه ہے                |
| 913         | 72                                     | 90  | 11  | للد تعالی مخلوق سے محبت کرتا ہے                 |
| <del></del> | -                                      |     | ,   |                                                 |
| 765         | 14                                     | 24  | 9   | للدنتعالى سيمحبت                                |
| 765         | 14                                     | 24  | 9   | للد تعالیٰ بی محبت کے لائق ہے                   |
| 913         | 72                                     | .90 | 11  | الله تعالی مخلوق ہے محبت کرتا ہے                |
| 960         | 70                                     | 85  | 12  | الله تعالی جس معبت كرتا با سے آزما تا ب         |
|             | ······································ |     |     |                                                 |
| 961         | 72                                     | 87  | 12  | اللدتعالی کی رحمت سے مایوی كفر ہے               |
| 991         | 38                                     | 28  | 1.3 | الله تعالى كى رحمت سے اميداوراس كے عضب سے در    |
| 141         | 105                                    | 109 | 17  | ایک آنسو کے بدلے جہنم کی تہریں ٹھنڈی ہوجاتی ہیں |
|             |                                        |     | 孤洲  |                                                 |
| 575         | 82                                     | 157 | 7   | بائبل میں نبی کریم مان تھیجیم کا تعارف          |
| 592         | 102                                    | 184 | 7   | نى كريم مان طالية كوجنون نبيس ب                 |
| 318         | 94                                     | 117 | 9   | ني كريم من عليه في روزان مودفعه توبه كرتے تھے   |
| 318         | 94                                     | 117 | 9   | توبہ بلندی درجات کے لیے بھی ہوسکتی ہے           |
| 39          | 17                                     | 16  | 10  | فی کریم صادق وامین ہیں                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |     |      | -<br>-                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 839  | 17           | 16  | - 10 | 40 سال قرآن بن کے دکھایا                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 857  | 52           | 58  | 10   | نى كريم من الله الله وتعالى كى رحمت ، فضل اور نعمت ہيں      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 885  | 6            | 7   | - 11 | تخلیقِ کا سُنات کا اصل مقصد نبی کریم صافیقائی کم کا وجود ہے |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 929  | 4            | 4   | 12   | نی کریم من طالبین کوخواب میں و مکھنا                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |     |      |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 680  | 84           | 158 | 7    | نی کریم مان عالی ایم عالمگیر نبوت                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 839  | 17           | 16  | 10   | ابوجهل کی گواہی                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 875  | 73           | 92  | 10   | فرعون کی لاش نبی کریم مرافظائیاتی کی نبوت کی دلیل ہے        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 876  | 75           | 94  | 10   | نی کریم من شایج کو قرآن اور جبریل میں شک نہیں ہوسکتا        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1001 | 4            | 4   | 14   | وى عربى زبان ميس كيول آئي                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001 | 4            | 4   | . 14 | ہرنی پروی قومی زبان میں آتی ہے                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001 | 4            | 4   | 14   | نی کریم من شکیلی سب انسانوں ، جنوں ، جانوروں اور درختوں     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |     | ľ    | کی زبان جانے ہیں                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001 | 4            | 4   | 14   | كافرجنول اورانسانول كيسواسب نبى كريم من خلاتيم كوجانة بين   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001 | 4            | 4   | 14   | ہرنی نے کلمہ پڑھااور بیوں کودودھ بلا کے واپس آسمی           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1002 | 5            | 5   | 14   | آپ سن فظالیا ہم سارے لوگوں کے نبی ہیں                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1116 | 42           | 44  | 17   | اعلان نبوت ہے ہملے ملام کرنے والے پھر کوجا نتا ہوں          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |     |      |                                                             |
| (Constant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 908  | 56           | 73, | 11   | از واج مطهرات رضی الاعتبان ایل بیت میں شامل ہیں             |
| e de la constanta de la consta |      | <b>1</b> 000 |     |      |                                                             |
| MATERIAL PAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 676  | 83           | 157 | 7    | دوران نماز نبي كريم ما في الماليم بلا تمين تو حاضر بهوجاؤ   |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |     |      |                                                             |

|      | <del></del> |      | '  |                                                                                                               |
|------|-------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 720  | 16          | 24   | 8  | دوران نماز نبي كريم مل ثلاثيل بلائيس توحاضر موجاؤ                                                             |
| 1001 | 4           | 4    | 14 | ہرنی،اونٹ اور درختوں نے اطاعت کی                                                                              |
| 1038 | 37          | 87   | 15 | دوران نمازني كريم ما في الايم بلايس تو حاضر موجا و                                                            |
|      |             |      |    | روض رسول الله من الله |
| 810  | 82          | 103  | 9  | نی کریم من التی اوضہ میں بھی است کے لیے دعافر ماتے ہیں                                                        |
| 813  | 86          | 108  | 9  | روضه رسول سان خالياتم كي فضياست                                                                               |
| 1026 | 13          | 17   | 15 | درودیاک کے بغیر دعااو پرنہیں جاتی                                                                             |
| 1107 | 23          | 23   | 17 | درودنه پر صنے کی سزا                                                                                          |
|      | ~           |      |    |                                                                                                               |
| 673  | 81          | 157  | .7 | نی امی ہے کیا مراد ہے؟                                                                                        |
| 673  | 81          | 157  | 7  | صلح تامدهد بيبيتحريركرنا                                                                                      |
| 695  | 106         | 188  | 7  | نى كريم من التلاييم كاعلم غيب                                                                                 |
| 695  | 106         | 188  | 7  | ما كان وما يكون كاعلم                                                                                         |
| 695  | 106         | 188  | 7  | ساری دنیا تقیلی کی طرح سامنے                                                                                  |
| 695  | 106         | 188  | 7  | حضرات عمر ،عثان رضى الله عنها كي شهادت كي خبر                                                                 |
| 709  | ن           | تعار | 8  | كفار كے مرنے كى جگہ كاعلم                                                                                     |
| 710  | ن           | تعار | 8  | حضرت عماس عض کے کھر مال کی اطلاع دی                                                                           |
| 740  | 51          | 70   | 8  | حضرت عباس عظيه كے گھر مال كى اطلاع دى                                                                         |
| 808  | 79          | 101  | 9  | منافقین کانام لے کرمسجد ہے لکال دیا                                                                           |
| 810  | 82          | 103  | 9  | برن وشام تمهار بے اعمال بیش کئے جاتے ہیں                                                                      |
| 876  | 75          | 94   | 10 | نی کریم ملی طابیدیم کووی اور جبریل میں شک ثبیں ہوسکتا                                                         |

| And the second second | Westerner & CO | <u>.</u>        | <del></del>                             |                                                               |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 982                   | 17             | · 13            | 13                                      | غیب کی خبر بذر بعدوجی                                         |
| 1068                  | 52             | 77              | 16                                      | علمغيب                                                        |
| 1116                  | 42             | 44              | 17                                      | سلام کرنے والے پتھر کوآپ بہجانے ہیں                           |
| 1132                  | 87             | 85              | 17                                      | نی کریم منافظ این روح کی حقیقت جانتے ہیں                      |
| 1134                  | 92             | 93              | 17                                      | نی کریم من تفاید این پشت کے پیچھے بھی دیھے ہیں                |
| <del></del>           |                | · · · · · · · · | _                                       |                                                               |
| 665                   | 69             | 142             | 7.                                      | جس نے چالیس حدیثیں امت کو پہنچائیں                            |
| 1055                  | 29             | 44              | 16                                      | حدیث اورسنت جمت ہے                                            |
| 1055                  | 29             | 44              | 16                                      | نی کریم ملی فالیدیم کی زبان سے حق کے سوالیجھ بیس نکلتا        |
| 1055                  | 29             | 44              | 16                                      | عهد رسالت مآب مآن فلاکیزم میں حدیث کی کتابت                   |
| 1064                  | 45             | 68              | 16                                      | نی کریم مان فلایسیم کوصلوااور شهد بسند تفا                    |
| <u> </u>              |                |                 | † · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                               |
| 694                   | 105            | 188             | 7                                       | نی کریم من طالیہ ہم نقصان کے ذاتی مالک نہیں ہیں               |
| 694                   | 105            | 188             | 7.                                      | نی کریم مال فلالیکی الله نعالی کی نعمتوں کونتیم کرنے والے ہیں |
| 990                   | 35             | 26              | 13                                      | مکه کی دادیال سونے کی بن جائیں                                |
| 990                   | 35             | 26              | 13                                      | نبی کریم من المالیا تی سے فقرا ورسکینی کوخود پسند کیا         |
|                       |                |                 |                                         |                                                               |
| 1009                  | 20             | 22              | 14                                      | ميدان حشر مين شفاعت                                           |
| 1129                  | 81             | 79              | 17                                      | میدان حشر میں شفاعت کبری                                      |
| 1129                  | 81             | 79              | 17                                      | ا ذان کے بعد دعاما تکنے سے شفاعت ملتی ہے                      |

| ·•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - <del> </del> |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | カリエントはそんば                                              |
|-----------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 796                                     | 55             | 74  | 9                                     | ى كريم من المنظيم كى كمناخى كفرى                       |
|                                         | <del></del>    |     |                                       |                                                        |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | ى كريم مان تلاييل كانعظيم قرآن كى روشنى ميں            |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | ي كريم من التيليج كي تعظيم حديث كي روشني بيس           |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | نماز میں نبی کریم من تالیج کم بلانا                    |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | نی کریم مان فالی فی ہے ہاتھ یاؤں چومنا                 |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | نی کریم من فالی ایم کے اوب کے لیے کھڑا ہونا            |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | ابل بیت اور محابه کرام کا طرز عمل                      |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | وصال کے بعد نبی کریم مان تاہیج کی تعظیم                |
| 676                                     | 83             | 157 | 7                                     | نی کریم من التیلیم کی احادیث کی تعظیم                  |
| 676                                     | 83.            | 157 | 7                                     | نى كريم مل المالية كتبركات كالتنايم                    |
| 1036                                    | 31             | 72  | 15                                    | تغظيم وتكريم كى انتها                                  |
| 1038-                                   | 37             | 87  | 15                                    | ووران نماز ني كريم من فلي كابلانا                      |
| 1138                                    | 99             | 101 | 17                                    | نی کریم من علی ایم یا تھ یا ول چومنا                   |
|                                         |                |     |                                       | 三年(分類)とう(さ                                             |
| 765                                     | 14             | 24  | 9                                     | نبی کریم مان مالیا چی ہے محبت<br>م                     |
|                                         |                |     |                                       | E SOL SELECTION                                        |
| 857                                     | . 52           | 58  | 10                                    | نی کریم منی طالبیتم کی ولا دت سب سے بڑی نعمت ہے        |
| 036                                     | 31             | 72  | 15                                    | الله تعالى نے ئي كريم من الليم كى زندگى كاتتم الله الى |
| 036                                     | 31             | 72  | 15                                    | نی کریم سافظیدم تمام مخلوق سے زیادہ مکرم ہیں           |

| 2.5             | গ্রহদ্বর বিদ্যাল প্র | Magazin ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( |     |          |                                                                   |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|
|                 | 1129                 | 81                                            | 79  | 17       | مقام محمودا ورميدان حشرمين شفاعت كبرى                             |
|                 | 1129                 | 81                                            | 79  | 17       | الله تعالی نی کریم مان تفاییزم کوعرش پر بنهائے گا                 |
|                 | 1129                 | 81                                            | 79  | 17       | نی کریم مان تطالیہ ہم پر فضل کبیر ہے                              |
|                 | 1138                 | 99                                            | 101 | 17       | دویہود بول نے نبی کریم مان تفالیہ اس کے ہاتھ باوک چوے             |
| <del>-</del>    |                      | ·                                             |     |          |                                                                   |
|                 | 1110                 | 28                                            | 29. | 17       | نی کریم من تلاید کی چادر سے برکت حاصل کرنا                        |
|                 |                      |                                               |     |          |                                                                   |
|                 | 1029                 | 19                                            | 30  | 15       | نورمحمدکوسجده                                                     |
|                 | 1093                 | 1                                             | 1   | 17       | نی کریم من فلایج کواللہ تعالی کے نورے پیدا کیا گیا                |
|                 |                      |                                               |     |          |                                                                   |
|                 | 725                  | 26                                            | 33  | 8        | نبی مان فالیکیزم اور استغفار کی موجودگی میں عذاب نبیس آتا         |
|                 | 810                  | 82                                            | 103 | 9        | نی کریم من فلای کی دعاتسکین اور قرب اللی کا ذریعہ ہے              |
|                 | 810                  | 82                                            | 103 | 9.       | نی کریم مان ٹھالیے ہے روضہ مبارکہ میں بھی امت کے لیے دعا کرتے ہیں |
|                 | 829                  | 104                                           | 128 | 9        | نی کریم مان فلایدیم معلائی کے لیے حریص ہیں                        |
|                 | 857                  | 52                                            | 58  | 10       | نی کریم مل تاکیج الله تعالی کی رحمت بیضل اور نعمت ہیں             |
|                 | 1001                 | 4                                             | 4   | 14       | ېرنی اور اون <u>ث</u>                                             |
|                 | 1 1 1                |                                               |     | <u> </u> | ارت.                                                              |
|                 | 718                  | 11                                            | 17  | 8        | جنگ بدر میں مظمی بھر خاک کامتجزہ                                  |
| (Transportation | 841                  | 21                                            | 20  | 10       | نی کریم مل فلایج کی چالیس ساله زندگی سب سے برا مجز ہے             |
|                 | 978                  | 9                                             | 7   | 13       | نی کریم مل فلایے ہے چندمشہور مجزات                                |
| A PLC SACTOR    | 978                  | 9                                             | 7   | 13       | درختون اور پہاڑوں کاسلام کرنا                                     |
|                 |                      | TOTOTOHISTO TOTOGER                           |     | <u> </u> |                                                                   |

| 978  | 9   | 7   | 13 | عجور کے خوشے نے گوائی دی                                      |
|------|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------|
| 978  | 9   | 7   | 13 | لکلیوں سے بانی کے چشمے جاری ہو گئے                            |
| 978  | 9   | 7   | 13 | اب النظالية كى دعاس بارش فورا ألمى                            |
| 978  | 9   | 7   | 13 | تحجور کے ستون کا آپ کے فراق میں رونا                          |
| 978  | 9   | 7   | 13 | پابر کی دعوت پر بکری کاایک بچهاورایک بزارمهمان                |
| 1024 | 6   | 7   | 15 | ى كريم من المالين كم ساته فرشت كدول ند بينج كتع؟              |
| 1056 | 30  | 45  | 16 | سرا قد کا تھوڑ از بین میں دھنس تمیا                           |
| 1116 | 42  | 44  | 17 | ملام كرنے والے پتفركوآپ مان فاليا لم يجانے بي                 |
| 1117 | 43  | 45  | 17 | بولهب كى بيوى اور نى كريم من التيليم كدرميان فرشته حائل موكيا |
| 1121 | 56  | 59  | 17 | مجزات ندد کھانے کی وجہ                                        |
| 1134 | 92  | 93  | 17 | نی کریم من الکیاریم مجزات دکھانے پر قادر نتھے                 |
| 1138 | 99  | 101 | 17 | معجزات ندد کھانے کی وجہ                                       |
|      |     |     |    | الراحا إلى المالية                                            |
| 724  | 24  | 30  | 8  | أجرت كى رات اورشيطان كامشوره                                  |
| 779  | 28  | 40  | 9  | اجرت كاوا قعه                                                 |
| 779  | 28  | 40  | 9  | غِارِثُور کے واقعات                                           |
|      | · . | ·   |    | ميلا دالني من خاتين                                           |
| 857  | 52  | 58  | 10 | الله تعالى كى رحمت اورفضل پرخوشى منانا                        |
| 857  | 52  | 58  | 10 | محافل مولد پر تفصیلی گفتگو                                    |
| 857  | 52  | 58  | 10 | نى كريم من طايد لم كا ولا وت سب سنة برسى فعت ب                |
| 857  | 52  | 58  | 10 | مولد كويطور عبرمنانا                                          |

|            |              |        | 7 100        |                   |                   |                    | E STATE OF | A 4 1 1 2 2 | 1 26 1                                |                                       | :                             |
|------------|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 4          | •            | -      |              | ·                 |                   |                    | 3.00       |             | 100                                   | 100                                   | فيرست مطاله                   |
| ,          | 11.1         |        |              | CALLE LA CALLES   | <br><b>1</b>      | 157 Ye             |            | y. <b>7</b> | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لسور سنتا غطاك                |
| ٠.         | ہر سلت مطالد |        |              | 20                |                   | . <i> 25</i> 5 2 1 |            | A           | $x_{i,j}$                             | - 4 M ME                              |                               |
| <b>1</b> ' |              | L 12 T | <i>(</i> 24) | A CONTRACT OF THE | 7.82.1 <b>0</b> 0 |                    |            |             | 10 July 2                             | A NOTE OF STREET                      |                               |
| ٠.         |              |        |              |                   |                   |                    |            | 4.4         | and the second                        |                                       | the control of the control of |

|               | 1093 | 1  | .1  | 17           | واقعهمعراج                                                 |
|---------------|------|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------|
|               | 1093 | 1  | 1   | 17           | حضرت ابوبكر فضيكي تصديق                                    |
|               | 1093 | 1  | 1   | 17           | سزاؤل كامشابده                                             |
| <del></del> - | 1093 | 1  | 1   | 17 .         | جسمانی معراج کے دلائل                                      |
|               |      |    |     |              |                                                            |
|               | 831  | 3  | 2   | 10           | انسان کونی بنانے کی تھمت                                   |
|               | 876  | 75 | 94  | 10           | نی کووجی میں شکک نہیں ہوسکتا                               |
| -             | 893  | 20 | 28  | 11           | ہرنی اعلان نبوت سے پہلے مومن ہوچکا ہوتا ہے                 |
|               | 960  | 70 | 85  | 12           | انبيائے كرام عليهم السلام كاامتخان سب سے زيادہ سخت ہوتا ہے |
|               | 963  | 77 | 94  | 12           | حصرت يعقوب الطلعة بأوقيص كى خوشبوآ محى                     |
|               | 1001 | 4  | 4   | 14           | ہرنی پروحی قومی زبان میں آتی ہے                            |
|               | 1077 | 72 | 98  | 16           | شیطان انبیاء کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالی ہے                 |
|               |      |    |     |              |                                                            |
|               | 622  | 9  | 11  | . <b>7</b> . | سجده علیمی کی کیفیت                                        |
|               | 623  | 10 | 12  | 7            | حصرت آ دم التلفظ كي قبر كوسجده                             |
|               | 625  | 14 | 19  | 7.           | حضرت آدم النظيئة كل خطااورنسيان                            |
|               |      |    |     |              |                                                            |
|               | 906  | 54 | 69  | 11           | حفرست ابراجيم الظفاؤكا غيرمسلم مهمان                       |
|               |      |    |     |              |                                                            |
|               | 655  | 57 | 107 | 7            | ا ژد با اور ید بینا کی جوزات                               |

| 662        | 65  | 133 | 7    | حفرت موی الظفاد کے تو مجزات                          |
|------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------|
| 669        | 75  | 148 | 7    | بجير کي کي آواز                                      |
| 671        | 78  | 152 | 7    | سامری کاانجام                                        |
| 681        | 85  | 159 | 7    | امت محدید میں ہونے کا ارادہ ظاہر کیا                 |
| 875        | 72  | 90  | 10   | فرعون کے اپنے فتو سے مطابق غرق کیا حمیا              |
| 875        | 73  | 92  | 10   | فرعون کی لاش محفوظ ہے                                |
| 138        | 99  | 101 | 17   | حصرت موی الطبیع کے مجزات                             |
|            |     |     |      | حرے کی لیاب ان ا                                     |
| 966        | 80  | 100 | 12   | بن أمرائل كے بہلے ني حضرت يوسف الطفيرة بي            |
| 966        | 80  | 100 | 12   | بن اسرائيل كرة خرى في حضرت عيسى الطفيان بي           |
|            | -   |     |      | وكرانيا عرام المجتم السام أن الم                     |
| <b>392</b> | 19  | 27  | 11   | حعزت نوح الظليخ كاعرمه                               |
| 397        | 32  | 42  | 11   | حمزت نوح الطيخ كرين كاواقعه                          |
| 399        | 34  | 46  | 11   | حعرت نوح الطيخة كابينامنا فق تقا                     |
| 399        | 34  | 46  | 11   | حفرت نوح الفيخ كابينان كابل عاضارج كردياكيا          |
| 909        | 60  | 78  | 11   | حضرت لوط عليه السلام الطفيعة كى بيوى كافر وتقى       |
| 928        | 3   | 3   | . 12 | حفرت يوسف الطيئلاكا قصد                              |
| 933        | 13  | 15  | 12   | حفرت بوسف الطيخ اكوكنوس مين 17 سال ي عرمين نبوت كي   |
| 939        | 28  | 31  | 12   | والمن يوسف المطوعة اورعورتول كالكليال كاش            |
| 943        | 34  | 38  | 12   | حفرت يوسف الطيخ نفائداني شرافت كاسهارانيس ليا        |
| 950        | .48 | 56  | 12   | حفرت يوسف المطيخة قمط كرونول مين شكم بير موكرند كمات |

| er en                | object of the Control |          | THE REPORT OF THE REAL PROPERTY. |            |                                                                  |
|----------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ,                    | 959                   | 69       | 84                               | 12         | حضرت ليقوب التكييمة كارونااور بينائي كاجلاجانا                   |
|                      | 961                   | 71       | 86                               | 12         | حضرت يعقوب التليع كوحضرت يوسف التليكا كزنده مون كاعلم تعا        |
|                      | 961                   | 72       | 87                               | 12         | حضرت يعقوب الطيع كوحضرت يوسف الطيع كالمرت عاملم تفا              |
|                      | 964                   | 78       | 96                               | 12         | حضرت يوسف التلفيلا كتيم ي حضرت يعقوب التلفيلا كي بينا لى لوث آكى |
|                      | 966                   | 80       | 100                              | 12         | بن اسرائیل کےسب سے پہلے نی حضرت یوسف الطبیع ہیں                  |
|                      | 968                   | 80       | 100                              | 12         | حضرت بوسف التليين كم قبركهال بي                                  |
|                      | 1034                  | 27       | 61                               | 15         | حضرت لوط الظينية كي قوم                                          |
|                      | 1036                  | 32       | 73                               | 15         | حضرت لوط الطَلِيْلِ كَي قوم                                      |
| .                    | 1037                  | . 33     | 78                               | 15         | حضرت شعيب الطينية كي قوم                                         |
|                      | 1037                  | 35       | 80                               | 15         | حضرت صالح الطينية كي قوم                                         |
| Short and the second |                       |          |                                  |            |                                                                  |
|                      | 681                   | 85       | 159                              | 7          | حفرت موی التفایی نے است محمد میں ہونے کارادہ ظاہر کیا            |
|                      | 685                   | 91       | 169                              | 7          | مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب                                      |
|                      | 691                   | 100      | 181                              | 7          | ایک گروه قیامت تک حق پرقائم رہے گا                               |
|                      | 812                   | 84       | 106                              | .9:        | تین دنول سے زیادہ سوشل بائیکاٹ                                   |
|                      | 872                   | 68       | 83                               | 10         | انقلاب اسلامی میں نوجوانوں کا حصہ                                |
|                      | 964                   | 78       | 97                               | 12         | قبرمیں امت مسلمہ کے گنا ہوں کی مغفرت                             |
| 5.00                 | 965                   | 78       | 97                               | 12         | الل ايمان كي شفاعت تبول موكي                                     |
| outside enderinario  | <u> </u>              |          | 11                               |            |                                                                  |
| STATE STATES         | *                     | <u> </u> | 24                               |            |                                                                  |
| A (U.S. Trees on     | 990                   | 35       | 26                               | 13         | دولت اورغربت بحق اور باطل کی نشانی نبین                          |
| 250                  | ine operation         |          | TENESCHE                         | 500 STERES |                                                                  |

|                     | ,   |     | ų .·             |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1126                | 71  | 71  | 17               | حشر میں مومنوں کو انبیاء اور اولیاء کے نام سے بلایا جائے گا                                                                                   |
|                     |     |     |                  | الريب على                                                                                                                                     |
| 943                 | 34  | 38  | 12               | خاندنی شرافت کاسهارا                                                                                                                          |
| 988 .               | 32  | 23  | 13               | میرے نسب کے علاوہ تمام رشتے منقطع ہوجا کیں مے                                                                                                 |
| 1088                | 91  | 125 | 16               | حسنين كريمين رضى التدعنهان المراني كووضوسكها يا                                                                                               |
|                     |     | ·   |                  | ع برام. المالية                                                                                                                               |
| 695                 | 106 | 188 | 7                | حضرات عمروعثان رضى الله عنهما كى شبادت كى خبر                                                                                                 |
| 765                 | 14  | 24  | 9                | حضرت عمر ه الما ين جان سے زيادہ نبي كريم سے محبت كرنا                                                                                         |
| 776                 | 27  | 38  | 9                | حضرات ابوبكر عثمان وفيها ورغز وه تبوك                                                                                                         |
| 776                 | 27  | 38  | 9                | حصرت الوقتيل هوي كالمحوري جنگ تبوك ميں                                                                                                        |
| 776                 | 27  | 38  | 9                | جنگ جوک میں محابیات رضی الله عنهن کاایٹار                                                                                                     |
| 779                 | 28  | 40  | 9                | حصرت ابو بره الله كي نصيلت                                                                                                                    |
| 797                 | 56  | 74  | 9                | حضرات ابوبكر وعمررضى الله عنهامنا فق نبيس ينقط                                                                                                |
| 797                 | 56  | 74  | 9                | ودوزيرا سانول مين اور دووزيرزمين مين                                                                                                          |
| 807                 | 78  | 100 | -9               | صحابي كي تعريف                                                                                                                                |
| 807                 | 78  | 100 | 9                | صحابه کرام والد کی فضیلت                                                                                                                      |
| . 847               | 29  | 30  | 10               | حفرت عمره فينكاا ينامحاسبداوراحساس ذمدداري                                                                                                    |
| 847                 | 29  | 30  | 10               | حفرت عرفظ نے بیول کا وظیفہ شروع کیا                                                                                                           |
| 847                 | 29  | 30  | 10               | بھیڑ کا بچیمراتو عرے بازیرس ہوگی                                                                                                              |
| 891                 | 33  | 24  | 11               | حفزت جعفره فطه كالزنااور شهيدكي زندگي                                                                                                         |
| 1051                | 20  | 32  | 16               | حفرت بلال منطاع الخرى ونت<br>د مناسبة المنطاع |
| A STATE BOOK STORES |     |     | New York Day 200 |                                                                                                                                               |

| <u>`</u> | فهرست مطالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ŋ |  | 56                                                                          |      | للالب الم | \<br>/فهرست م<br>المحمد عدد |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|
|          | and the second of the second o |   |  | - · - · · · · · · - · · · - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <br> |           | 11 [4] 1-11                 |

| ·.   |    |     |    |                                                       |
|------|----|-----|----|-------------------------------------------------------|
| 1072 | 64 | 89  | 16 | میری اورمیرے صحابہ کی سنت کولازم پکڑو                 |
| 1080 | 79 | 106 | 16 | حضرت سميدرضى اللدعنها اسلام كى پہلى شهيده             |
| 1080 | 79 | 106 | 16 | حضرت عبدالله بن حذ يفه رفظ تنانب كى گرم ديك ميس       |
| 1093 | 1  | 1   | 17 | حضرت ابوبكر ه المحالي تصديق معراج                     |
| 1116 | 42 | 44  | 17 | صحابہ کرام ﷺ کھانے کی بہتے سنتے سنتے سنتے             |
| 1117 | 43 | 45  | 17 | ابولہب کی بیوی کے سامنے حضرت ابو بکر رہ ایک حکمت عملی |
|      |    |     |    |                                                       |
| 669  | 75 | 148 | 7  | بچیرے کی می آواز                                      |
| 671  | 78 | 152 | 7  | سامری کاانجام                                         |
| 966  | 80 | 100 | 12 | بن اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت بوسف الطافی ا       |
| 966  | 80 | 100 | 12 | بن اسرائیل کےسب سے آخری فی حضرت عیسی الطفی لا         |
|      |    |     |    |                                                       |
| 757  | 4  | 6   | 9  | اسلام امن وسلامتی کا مذہب ہے                          |
| 759  | 7  | 12  | 9  | مذهب اور مذهبی مقدسات کی تو بین                       |
| 771  | 21 | 32  | 9  | اسلام کی شمع فروزاں رہے گی                            |
| 772  | 22 | 33  | 9  | دين اسلام غالب ربي گا                                 |
| 842  | 23 | 22  | 10 | مصیبت کے وقت اسلامی فطرت نمایاں ہوجاتی ہے             |
| 1080 | 79 | 106 | 16 | مجبوری میں کلمہ کفر کہنا جائز ہے                      |
| 1124 | 67 | 67  | 17 | اسلام اورتو حيد فطرت ميں پائے جائے ہيں                |
|      |    |     |    |                                                       |
| 665  | 69 | 142 | 7  | جس نماز جنازه میں چالیس مومن شفاعت کریں               |

| کے پیچھے سورة فاتحہ پڑھنا                                        | 7   | 204 | 115 | 703  |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| نے سے بعض معمولات نماز میں ہیں<br>                               | 10  | 10  | 12  | 837  |
| تمازول کے اوقات                                                  | 11  | 114 | 93  | 920  |
| بی عسل کی طرح نماز پاک کرتی ہے                                   | 11  | 114 | 94  | 920  |
| ت کے پتوں کی طرح ممناہ جھڑ جاتے ہیں                              | 11  | 114 | 94  | 920  |
| تغظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا<br>ہ                            | 12  | 100 | 80  | 966  |
| كے دوران غير متعلقه خيالات                                       | 14  | 31  | 28  | 1013 |
| بن كريمين رضى الله تعالى عنهمان اعرابي كووضوكر ناسكها يا         | 16  | 125 | 91  | 1088 |
| ورعصر کی نماز وں میں فرشتوں کا اجتماع                            | 17  | 78  | 79  | 1128 |
| ن کے بعددعا میں شفاعت کا سوال                                    | 17  | 79  | 81  | 1129 |
| ميں حصرات ابو بكر ،عمر رضى الله عنهما كا آواز كو بيت و بلند كرنا | 17  | 110 | 107 | 1142 |
| زگر ورس ق سے                                                     |     |     |     |      |
| ة نه و ين كى سز ا                                                | . 9 | 35  | 24  | 773  |
| ة كانحم                                                          | 9   | 35  | 24  | 773  |
| ة كے فوائداور حكمتيں                                             | 9   | 35  | 24  | 773  |
| يتوك مين محابه ومحابيات كاايار                                   | 9   | 38  | 27  | 776  |
| ة محسبختين                                                       | 9   | 60  | 45  | 789  |
| قدوية والمساكرة                                                  | 9   | 103 | 82  | 810  |
| قديع كافضيك                                                      | 9   | 103 | 82  | 810  |
| رقدوسية كارفت                                                    | 9   | 103 | 83  | 810  |
| ا<br>م اور علم کے اخراجات                                        | 9   | 122 | 99  | 822  |

| gerijane vestre v |    |                                       |                   |                                             |
|-------------------|----|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 822               | 99 | 122                                   | 9                 | سب سے پہلے تی جنت میں جائے گا               |
| 888               | 13 | 15                                    | 11                | ريا كارتنى جہنم ميں جائے گا                 |
| 940               | 30 | -33                                   | 12                | خفیہ صدقہ دینے والاعرش کے سابیہ میں         |
| 990               | 35 | 26                                    | 13                | غریبوں کی مدد کرنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے |
| 1110              | 26 | 27                                    | 17                | فضول خرچی میں خیرنہیں                       |
| 1110              | 26 | 27                                    | 17                | خير ميں نضول خرچی نہيں                      |
| 1110              | 28 | 29                                    | 17                | سخاوست اور تنجوی                            |
| 1110              | 28 | 29                                    | 17                | گن گن گرخرج نه کرو                          |
| 1137              | 98 | 100                                   | 17                | سخی اور بخیل کاانجام                        |
|                   |    |                                       |                   |                                             |
| 755               | 2  | 5                                     | 9                 | جج اور عمره کے لیے چار حرمت والے مہیبے      |
| 775               | 26 | 37                                    | 9                 | ج اور عمره کے لیے چار حرمت والے مہیے        |
|                   |    |                                       |                   |                                             |
| 736               | 45 | 60                                    | 8                 | وشمن کومرعوب رکھنے کے لیے پوری تیاری کرو    |
| 736               | 45 | 60                                    | 8                 | ایک تیرکے باعث نین اشخاص جنت میں جا کیں گے  |
| 737               | 46 | 61                                    | 8                 | وشمن کے ساتھ ساتھ کوتر ہے دو                |
| 745               | -  | تعارف                                 | 9                 | بسم الله ندلكھنے كى وجه                     |
| 745               |    | تعارف                                 | 9                 | سورة توبدا درد مشت گردی                     |
| 746               |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9                 | جہاداور قال کا تفصیلی تعارف                 |
| 754               |    | 1                                     | 9                 | مشرکین کوعرب چھوڑ نے کا تھم                 |
| 754               | 1  | 1                                     | 9                 | مشركين حرم ميں داخل نبيس ہو سكتے            |
| THE STREET        |    |                                       | en en en en en en |                                             |

| سهر سنت مط<br>۱۳۶۵۲۹۵۳۱۵۲۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | 4.77 / |       |   | (1159) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 755                                                          | 2      | 5     | 9 | و صیں جنگ نہ کرنے کے چارمہینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 755                                                          | 3      | 5     | 9 | مشرکین کول کرنے کی وجو ہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 760                                                          | 8      | 13    | 9 | مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 769                                                          | 18     | 29    | 9 | جزيركيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 816                                                          | 89     | 111   | 9 | جہاد کا تھم بالمبیل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 821                                                          | 98     | 122   | 9 | جها د فرض عین اور فرض کفامید کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e:                                                           |        |       |   | المالي المناس ال |
| 706                                                          | ئــ    | تعارة | 8 | جنگ بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 710                                                          | ٺ      | تعار  | 8 | كفارسة تعليم كاحصول حضرت زيدبن ثابت فظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 709                                                          | ن      | تعار  | 8 | کفار کے مرنے کے مقامات کی نشاندہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 711                                                          | 1      | 1     | 8 | مال غنيمت كي تعريف وتعتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 713                                                          | 4      | 7     | 8 | عبد نبوی کے جنگی احکام کواسی تناظر میں دیکھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714                                                          | 5      | 9     | 8 | جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 715                                                          | 6      | 11    | 8 | جنگ بدر میں فئے کی خوش خبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 718                                                          | 11     | 17    | 8 | مٹھی بھرخاک کامعجزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 724                                                          | 31     | 41    | 8 | مال غنیمت اوراس کی تعتبیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 730                                                          | 34     | 43    | 8 | جنگ بدر میں کشکر کفارتھوڑ ادکھا یا ممیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 736                                                          | 45     | 60    | 8 | وشمن کومر محوب رکھنے کے لیے پوری تیاری کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 736                                                          | 45     | 60    | 8 | ایک تیر کے باعث تین اشخاص جنت میں جائیں مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 737                                                          | 46     | 61    | 8 | ظمن کے ساتھ سلم کوتر ہے دو<br>ومن کے ساتھ سلم کوتر ہے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 740                                                          | 51     | 70    | 8 | بدر کے قیدی اور حصرت عماس مناهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| جنگ تبوک کے لیے چندے کی اپیل                                                  | 9  | 38  | 27 | 776  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|------|
| تصرات ابوبكر عمر ،عثمان رضى الله عنهم ايثار                                   | 9  | 38  | 27 | 776  |
| تصرت ابوقتیل اور صحابیات کا ایثار                                             | 9  | 38  | 27 | 776  |
|                                                                               |    |     |    |      |
| یا کارشہیرجہنم میں جائے گا                                                    | 11 | 15. | 13 | 888  |
| نہدائے احد کی قبروں پر ہرسال جانا<br>                                         | 13 | 24  | 33 | 989  |
| نہداء• ے رشنہ داروں کی شفاعت کریں گے<br>                                      | 13 | 24  | 33 | 989  |
| نهید کی زندگی اور جعفر طبیار ﷺ کااڑنا<br>مراث                                 | 13 | 24  | 33 | 989  |
| ىب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت سمیہ ہیں<br>                                   | 16 | 106 | 79 | 1080 |
|                                                                               |    |     |    |      |
| مندنغالی کے گمراہ کرنے کا مطلب<br>مندنغالی کے گمراہ کرنے کا مطلب              | 11 | 34  | 26 | 895  |
| ر بیرا در نقنه پر میں تواز ن                                                  | 12 | 67  | 56 | 953  |
| عااور نیک اعمال ہے تقتریر بدل سکتی ہے۔<br>معالمہ معمال سے تقتریر بدل سکتی ہے۔ | 13 | 39  | 48 | 996  |
|                                                                               |    |     |    |      |
| ر بچی فطرمت اسلام پر ہوتا ہے                                                  | 7  | 172 | 94 | 686  |
| ناق الست                                                                      | 7  | 172 | 94 | 686  |

| 886  | 8   | 9   | 11 | انسان تکلیف میں مایوس اور نعمت میں ناشکر ابوجا تاہے |
|------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------|
| 913  | 72  | 90  | 11 | سارى مخلوق الله تعالى كاكنبه                        |
| 948  | 46  | 53  | 12 | نفس انسانی کی تین شمیں                              |
| 960  | 70  | 85  | 12 | جتنابر اامتحان مواتنابر ااجر موتاب                  |
| 1022 | 4   | 3   | 15 | سب سے انفل وہ جس کے اخلاق استھے ہوں                 |
| 1029 | 19  | 29  | 15 | روح اوراس کی عزت                                    |
| 1058 | 34  | 54  | 16 | تکلیف کے وقت عاجزی پھرناشکری                        |
| 1124 | 67  | 67  | 17 | انسانی فطرت میں عقیدہ توحید پایاجا تا ہے            |
| 1125 | 70  | 70  | 17 | انسان اشرف المخلوقات ہے                             |
|      |     |     |    |                                                     |
| 637  | 33  | 44  | 7  | دور ہے سنتااور دیکھنا                               |
| 638  | 36  | 49  | 7  | مومن کی تنگدستی اور کا فرکی وولت مندی               |
| 691  | 100 | 181 | 7  | ایک گروه قیامت تک حق پرقائم رہے گا                  |
| 695  | 106 | 188 | 7  | الله تعالی بندے کے کان ، آئکھ وغیرہ بن جاتا ہے      |
| 700  | 111 | 199 | 7  | اخلاق حسنه كم تنصيل                                 |
| 701  | 112 | 200 | 7  | غصه دوركرنے كاطريقه                                 |
| 712  | 2   | 2   | 8  | جن کےول ذکر الہی ہے کانپ اٹھیں                      |
| 723  | 23  | 29  | 8  | كشف ويسيرت                                          |
| 820  | 96  | 119 | 9  | ئے لوگ کون بیل؟                                     |
| 820  | 96  | 119 | 9  | تىك لوگ بردورىش موجود يوستى بىل                     |
| ı    | 6   | 3   | 10 | النيك بمريد ففاحت كرين ك                            |

| C-1,500-1 | and the state of | glighed to the vertical |    |                                                                |
|-----------|------------------|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 856       | 51               | 57                      | 10 | دم اورتعویذ کرنے کا جواز                                       |
| 865       | 55               | 62                      | 10 | ولی کی تعریف اوراس کی فضیلت                                    |
| 865       | 55               | 62                      | 10 | الله تعالیٰ کے ولی کوز مین میں قبول عام                        |
| 865       | 55               | 62                      | 10 | معجزهاوركرامت                                                  |
| 878       | 78               | 99                      | 10 | اگراللدتعالی چاہتاتوسارےانسان ایمان لےآتے                      |
| 878       | 79               | 100                     | 10 | ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے ملتا ہے                     |
| 886       | 8                | 9                       | 11 | مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں خیر ہیں                       |
| 890       | 15               | 18                      | 11 | قیامت کے دن اہل ایمان کی پر دہ پوشی                            |
| 915       | 78               | 98                      | 11 | مشارکے اورائمہ کی پیروی                                        |
| 920       | 91               | 112                     | 11 | استنقامت کا درجه کرامت سے بلند ہے                              |
| 929       | 4                | 4                       | 12 | جلال الدین سیوطی نے بیداری میں نبی کریم متی تفاییم کی زیارت کی |
| 940       | 30               | 33                      | 12 | آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے                      |
| 943       | 34               | 38                      | 12 | خاندانی شرافت کاسهارا                                          |
| 948       | 46               | 53                      | 12 | نفسِ مطمعنہ                                                    |
| 960       | 70               | 85                      | 12 | زیادہ مصائب نیک لوگوں پرآتے ہیں                                |
| 965       | 78               | 97                      | 12 | ابل ایمان کی شفاعت قبول ہوگی                                   |
| 983       | 18               | 14                      | 13 | الله تعالیٰ کے بندوں کا پکارنا جائز ہے                         |
| 988       | 32               | 23                      | 13 | اہل ایمان کی رشتہ داری اور دوستی کا فائدہ                      |
| 988       | 32               | 23                      | 13 | الله والله ين ، اولا داور بيو بول كوفا ئده پہنچا ئيس سے        |
| 989       | 33               | 24                      | 13 | عرس اور مزارات پرجانا                                          |
| 991       | 38               | 28                      | 13 | الله تعالیٰ کی رحمت کی امیداوراس کے غضب کا ڈر                  |
| 1011      | 24               | 24                      | 14 | كلمه طبيبه اورمومن كي مثال                                     |
|           |                  |                         |    |                                                                |

| 966 | 80   | 100   | 12 | سجده تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائزتھا                  |
|-----|------|-------|----|-------------------------------------------------------|
| 983 | 18   | 14    | 13 | الله تعالیٰ کے بندوں کو پکار ناجائز ہے                |
|     |      |       |    |                                                       |
| 691 | 100  | 181   | 7  | ایک گروہ قیامت تک حن پر قائم رہے گا                   |
| 710 | ت ا  | تغارف | 8  | كفارسي حصول علم اورزيد بن حارث                        |
| 772 | 23   | 34    | 9  | دین کاطبیب اور دین کی بیماری                          |
| 772 | 23   | 34    | 9  | عالم کیسے بے وقعت ہوتا ہے                             |
| 822 | 99   | 122   | 9  | حصول علم دین ، فرض کفایه اور فرض عین کی تعربیف        |
| 822 | 99   | 122   | 9  | معلم اور معتعلم کے اخرا جات کی ذ مدداری               |
| 822 | 99   | 122   | 9  | حصول علم دین جہاد ہے                                  |
| 822 | 99   | 122   | 9  | استاد والدکی حیثیت رکھتا ہے                           |
| 822 | 99   | 122   | 9  | علم دین کی فضیلت کے متعلق چنداحادیث                   |
| 822 | 99   | 122   | 9  | عالم اور عابد میں فرق                                 |
| 822 | 99   | 122   | 9  | علم قرآن کےمحافظ علماء ہیں                            |
| 822 | 99   | 122   | 9  | ناابل کوعلم دیناخنزیر کوموتیوں کا ہارپہنا ناہے        |
| 822 | 2 99 | 122   | 9  | علماءا نبیاء کے وارث ہیں                              |
| 822 | 2 99 | 122   | 9  | میری امت کے علماء بنی اسرائیل سے انبیاء کی طرح ہوں سے |
| 822 | 2 99 | 122   | 9  | عالم كى سفارش سے سب سے پہلے فى جنت میں جائے گا        |
| 82  | 2 99 | 122   | 9  | جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑ ہے گی                   |
| 82  |      | 122   | 9  | اہل علم کے لیے کھات فکر رہیر                          |

|                                                           |      | 2.0 |    | en e |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|----|------------------------------------------|
| علم بهيت اورعلم رياضي كاحصول                              | 10   | 5   | 9  | 836                                      |
| رياء كارعالم جبتم ميں جائے گا                             | 11   | 15  | 13 | 888                                      |
| خاندانی شرافت کاسهارالینا                                 | 12   | 38  | 34 | 943                                      |
| عمل تقيح                                                  | 13   | 3   | 5  | 974                                      |
| دعوت اورتيليغ كاطريقه                                     | 16   | 125 | 91 | 1088                                     |
| حکمت اور چندعمره میحتی <u>ن</u>                           | 16   | 125 | 91 | 1088                                     |
| امام حسن طالبه اورامام حسين طالبه نے وضو کاطر يقد سكها يا | 16   | 125 | 91 | 1088                                     |
| قیامت کے دن ان پڑھ بھی پڑھ سکیں سے                        | - 17 | 14  | 13 | 1104                                     |
| قیامت کے دن ہر مخص کی زبان عربی ہوگی                      | 17   | 71  | 71 | 1126                                     |
| قیامت کے دن ہر مضل پڑھ سکے گا                             | 17   | 71  | 71 | 1126                                     |
| والدين اولاواورو                                          |      |     |    |                                          |
| اصل صله رحی کرنے والا                                     | 13   | 21  | 27 | 986                                      |
| والدين قيامت كےدن اولا دكوفائدہ پہنچائي سے                | 13   | 23  | 32 | 988                                      |
| والدین کے ساتھ نیکی تفتر مربدل دیتی ہے                    | 13   | 39  | 48 | 996                                      |
| صلدر حی سے رزق میں کشادگی                                 | 13   | 39  | 48 | 996                                      |
| والدین کی خدمت نیک بخت بنادیت ہے                          | 13   | 39  | 48 | 996                                      |
| والدين كي حقوق اوران كى فضيلت                             | 17   | 23  | 23 | 1107                                     |
| والدين كوأف تك نه كهو                                     | 17   | 23  | 23 | 1107                                     |
| با <i>پ کے آگے نہ</i> چلو                                 | 17   | 23  | 23 | 1107                                     |
|                                                           | (X)  |     |    | in the                                   |
| مورت كامقام اورميال بيري                                  | ٤    |     |    |                                          |

| 938             | 25                     | 28  | 12            | سب عورتیں مکارہیں ہوتیں                       |
|-----------------|------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------|
| 970             | 88                     | 109 | 12            | سمسى عورت كونى نبيس بنايا گيا                 |
| 1001            | 4                      | 4   | 14            | عورت کوخاوند کوسجده کرنے کا حکم               |
| 1059            | 37                     | 58  | 16            | بین کوزنده در گور کرتا                        |
| 1059            | 37                     | 58  | 16            | بین کی فضیلت                                  |
| 1059            | 37                     | 58  | 16            | بینی کوعلم سکھا نا                            |
| 1059            | 37                     | 58  | 16            | بابر کت عورت کے ہال پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے    |
| 1059            | 37                     | 58  | 16            | بین کی پیدائش پرزیاده خوشی کرو                |
| 1059            | 37                     | 58  | 16            | ایک بینے اور ایک بیٹی کی کہانی                |
| 1077            | 71                     | 97  | 16            | اجر کے حوالے سے مرداور عورت میں کوئی فرق نہیں |
|                 |                        |     |               |                                               |
| 703             | 115                    | 204 | 7             | قرآن مجید کی تلاوت سننافرض ہے                 |
| 703             | 115                    | 204 | 7             | امام کے پیچھے سورہ فاتخہ پڑھنے کا تھم         |
| 704             | 117                    | 206 | 7             | سجده تلاوت کرنے کا طریقتہ                     |
| 725             | 25                     | 31  | 8             | كفار عرب قرآن كي مثل نه لاستك                 |
| 822             | 99                     | 122 | 9             | علم قرآن كے محافظ علماء ہیں                   |
| 839             | 17                     | 16  | 10            | ابوجهل کی گواہی                               |
| 851             | 37                     | 38  | 10            | قرآن جیبی ایک سورت بنالاؤ                     |
| 856             | 51                     | 57  | 10            | قرآن میں بیار یوں کے لیے شفاہے                |
| 856             | 51                     | 57  | 10            | قرآنی الفاظ مے دم اور تعویذ کرنا جائز ہے      |
| 857             | 52                     | 58  | 10            | الله لغالي كي فضل اوراس كى رحمت پرخوشي منانا  |
| VIII WAS TANKED | an entre de la company |     | COST CONTRACT |                                               |

| قرآن مجيد كيزول پرخوشي منانا                      | 10   | 58 | 52  | 857  |
|---------------------------------------------------|------|----|-----|------|
| فرعون كى لاش اورقر آن كى صداقت                    | 10   | 92 | 73  | 875  |
| قرآن مجيدجيسي دىس سورتنس لاؤ                      | 11   | 13 | 11  | 887  |
| صرف الفاظنيس بلكه خدائي علوم كيمشل لاؤ            | 11   | 14 | 12  | 887  |
| ر يا كارقارى جهنم ميں جائے گا                     | .11  | 15 | 13  | 888  |
| بسم الله كے بغير كام ناتمام رہنا ہے               | 11   | 41 | 31  | 897  |
| به بشر کا کلام نہیں ہے                            | 11   | 44 | 33  | 898  |
| عر بي زيان كى نشيلت                               | 12   | 2  | 2   | 928  |
| نظر بدكا لكناا وراس كاعلاج                        | 12   | 67 | 56  | 953  |
| قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے          | 15   | 9  | 7   | 1024 |
| حفظ قرآن کی نصیلت                                 | 15   | 9  | 7   | 1024 |
| قرآن کاعربی زبان پراحسان                          | 15   | 9  | 7 • | 1024 |
| سوره فاتحد کی نضیایت                              | 15   | 87 | 37  | 1038 |
| قرآن كے ساتھ ناانصافی                             | _ 15 | 88 | 38  | 1039 |
| قرآن كى تغيير كايبلا ۋر يعه حديث پاك ب            | 16   | 44 | 29  | 1055 |
| قرآن میں ہر چیز کاعلم ہے                          | 16   | 89 | 64  | 1072 |
| ساری آسانی کتابول کےعلوم قرآن میں جمع ہیں         | 16   | 89 | 64  | 1072 |
| اونٹ کی ری تک قرآن میں تلاش کرلینا                | 16   | 89 | 64  | 1072 |
| سنت، اجماع اورقياس كالقلم                         | 16   | 89 | 64  | 1072 |
| الأم المفاقى اورامام شعرادى قرآن بين برجيز كابيان | 16   | 89 | 64  | 1072 |
| ָלָוֹשַבּ <i>טַה,בֵי</i> ַצוּאַשַ                 | 19   | 90 | 65  | 1072 |

|     | 1072                 | 65            | 90            | 16            | قرآن بشر کا کلام نہیں                                      |
|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|     | 1077                 | . 72          | 98            | 16            | تلاوت سے بہلے اعوذ باللّٰہ پڑھناسنت ہے                     |
|     | 1078                 | 74            | 101           | 16            | ناسخ ومنسوخ کی تھکست                                       |
|     | 1079                 | 76            | 103           | 16            | قرآن الله تعالی کا کلام ہے                                 |
|     | 1100                 | 2             | 2             | 17            | تورات صرف بن اسرائیل کی ہدایت کے لیے تھی                   |
|     | 1102                 | 8             | 9             | 17            | قرآن کاراسته زیاده سیدها ہے                                |
|     | 1133                 | 90            | 88            | 17            | مسیلمه کذاب نے آیات بنانے کی کوشش کی                       |
|     | 1140                 | 103           | 106           | 17            | 23 سالوں میں نازل ہونے کی حکمت                             |
|     | 1140                 | 103           | 106           | 17            | مختلف سورتوں میں نازل ہونے کی تھمت                         |
|     | 1142                 | 107           | 110           | 17            | تلاوت میں آ واز کو بلنداور پست رکھنا                       |
|     | 1142                 | 107           | 110           | 17            | متوسط آواز میں تلاوت کرنا تا کہ غیرمسلم تو ہین نہ کریں     |
|     |                      |               |               |               |                                                            |
|     | 820                  | 96            | 119           | 9             | اجماع امت جحت ہے                                           |
| :   | 1072                 | 64            | 89            | 16            | سنت، اجماع اور قیاس دراصل قرآن بی کا تھم ہے                |
|     |                      |               |               |               |                                                            |
|     | 1055                 | 28            | 43            | 16            | ہرز مانہ میں لوگ کرتے رہے ہیں                              |
|     |                      |               |               |               |                                                            |
|     | 623                  | 10            | 12            | 7             | ابليس جن تها يا فرشته؟                                     |
|     | 623                  | 10            | 12            | 7             | شبطان فرشتول ست براعالم اوران كامر شدتها                   |
|     | 690                  | 98            | 179           | 7             | فرشتون میں صرف عقل ہے                                      |
|     | 876                  | 75            | 94            | 10            | نی کریم مان فلایم کو جریل این کے پہچانے میں شک نہیں موسکتا |
| (ME | den er findenskriver | Ash Mark Walt | rangere se es | CHANE MUTATOR |                                                            |

| افرشة كييح مفاظت كرت بي                      | 13 | 11  | 13  | 980  |
|----------------------------------------------|----|-----|-----|------|
| انسان ہے پہلے پیدا کئے گئے تھے               | 15 | 27  | 18  | 1029 |
| وربدي لكصنے والے فرشتے اور اعمال نامہ        | 17 | 13  | 11  | 1103 |
| ب کی بیوی می کریم مل فلی ایم کوندد مکی کی    | 17 | 45  | 43  | 1117 |
| فرشتول سے افضل ہیں                           | 17 | 70  | 70  | 1125 |
| انسان کی کیسے مفاظت کرتے ہیں؟                | 17 | 78  | 79  | 1128 |
| مین پرفر شنت آباد موت تورسول مجی فرشت بی آت  | 17 | 95  | 93  | 1135 |
|                                              |    |     |     |      |
| ں کا مال ناحق کھانا                          | 17 | 34  | 33  | 1113 |
|                                              |    |     |     |      |
| ، میں خیانت نه کرو                           | 8  | 27  | 21  | 723  |
| عبد شکنی کرنے والول کوعبرت ناک سزاد و        | 8  | 56  | 42  | 735  |
| غیرمسلم کے ساتھ بھی عبد فٹکنی کی ابتدانہ کرو | 8  | 58  | 43  | 736  |
| لم کے ساتھ بھی معاہدہ کی پابندی کرو          | 8  | 72  | 52  | 742  |
| رکی پاسداری نبیس کرتااس کا کوئی دین نبیس     | 8  | 72  | 52  | 742  |
| کن کی قیامت کے دن تذلیل ہوگی                 | 16 | 91  | 66  | 1075 |
| Val.                                         |    |     |     |      |
| ق حند کی تغمیل                               | 7  | 199 | 111 | 700  |
| ه کااراده ترک کرنے پر دوجنتی                 | 7  | 201 | 113 | 701  |
| ىل خطا دُن سے دل سياه ہوجا تا ہے             | 9  | 77  | 59  | 798  |
| ی ہے بیکی نہ کرسکنے والوں کوثواب ماتاہے      | 9  | 92  | 70  | 804  |

| -2-12-1-2 <b>-2</b> -12-18-20-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 |    |     |     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 818                                                               | 93 | 115 | 9   | نزول ممانعت ہے پہلے سی کام کا کرنا گناہ ہیں ہے                                              |
| 820                                                               | 96 | 119 | 9   | بری سوسائی سے تنہائی بہتر ہے                                                                |
| 820                                                               | 96 | 119 | 9   | نیک لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں                                                           |
| 915                                                               | 78 | 98  | 11  | نیک یابر ہے لوگوں کی پیروی کا انجام                                                         |
| 920                                                               | 94 | 114 | 11  | نيكيال برائيول كومثاديت بين                                                                 |
| 931                                                               | 7  | 8   | 12  | حسدنيكيول كوكهاجا تاب                                                                       |
| 948                                                               | 46 | 53  | 12  | نفساماره                                                                                    |
| 987                                                               | 31 | 22  | 13  | برائی کے بعد نیکی کرلوتو وہ برائی کومٹادے گی                                                |
| 996                                                               | 48 | 39  | 13  | نیک اعمال سے تقتریر بدل جاتی ہے                                                             |
| 1048                                                              | 15 | 25  | 16  | نیکی اور برائی کی دعوت دینا                                                                 |
| 1077                                                              | 73 | 99  | 16  | شیطان کسی کو برائی پرمجبورنبیس کرتا                                                         |
| 1088                                                              | 91 | 125 | 16  | نوجوان کوزنا ہے بیچنے کی نصیحت                                                              |
| 1088                                                              | 91 | 125 | 16  | مناہ ہے بیجنے کے لیے ابراہیم بن ادھم کی تقیحت                                               |
| 1103                                                              | 11 | 13  | 17  | نیکی اور بدی لکھنے والے فرشنے اور اعمالنامہ<br>اللہ میں |
|                                                                   |    |     | . 7 |                                                                                             |
| 637                                                               | 33 | 44  | 7.  | جنتی اور دوزخی لوگوں کی بصارت اور ساعت<br>مند کر میں میں اور ساعت                           |
| 800                                                               | 62 | 81  | 9   | جہنم کی آگ دنیا کی آگ ہے ٢٩ منازیادہ گرم ہے                                                 |
| 822                                                               | 99 | 122 | 9   | جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی<br>مینت                                                   |
| 845                                                               | 25 | 25  | 10  | مجنتی سات ہیں<br>مات اللہ م                                                                 |
| 845                                                               |    | 26  | 10  | جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا                                                           |
| 918                                                               | 87 | 108 | 11  | اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں کے                                                                  |

|      |     |     | A.C. |                                                     |
|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------|
| 928  | 2   | 2   | 12   | ابل جنت کی زبان عربی ہوگی                           |
| 1032 | 24  | 47  | 15   | اہل جنت کے دلوں سے دنیا کا کینڈتم کردیا جائے گا     |
| 1047 | 14  | 22  | 16   | متكبر جنت مين بين جائے گا                           |
|      |     |     |      |                                                     |
| 964  | 78  | 96  | 12   | حضرت يوسف التلفظ كتحيص سيحضرت يعقوب التلفظ          |
|      |     |     |      | کی بینائی واپس آئٹی                                 |
| 983  | 18  | 14  | 13   | الله كے بندوں كومدد كے ليے بيكار ناجائز ہے          |
| 1120 | 54  | 57  | 17   | وسیلہ تلاش کرنااللہ والوں کی سنت ہے                 |
|      |     |     |      |                                                     |
| 641  | 41  | 55  | 7    | وعاما تکنے کے آ داب                                 |
| 665  | 69  | 142 | 7    | نماز جنازه میں چالیس مومنوں کی شفاعت                |
| 904  | 48  | 61  | 11   | الله تعالى دعائمي قبول فرما تاہے                    |
| 964  | 78  | 98  | 12   | وعاکے لیے بہترین ونت جمعہ کی رات اور سحر کا ونت ہے  |
| 965  | 78  | 98  | 12   | مناہوں کی مغفرت کے لیے بزرگوں سے دعا کرانا          |
| 967  | 81  | 101 | 12   | دعاما تكني كاطريقته                                 |
| 996  | 48  | 39  | 13   | وعائے تقتریر بدل سکتی ہے۔                           |
| 1026 | 13  | 17  | 15   | وعاور وو کے بغیراو پر نبیس جاتی                     |
| 1142 | 107 | 110 | 17   | وعایش آوازگویست اور بلندکرنا                        |
|      |     |     |      | فرول برمانا الرابي                                  |
| 665  | 69  | 142 | 7    | اً تُمَازُ جِنَازُ وِينِ • ٧٢ مومنون كي شفاعت       |
| 701  | 113 | 201 | 7    | * کی مسلمان کی قبر پرجانا<br>* مسلمان کی قبر پرجانا |

| کسی کے گھرتعزیت کے لیے جانا                              | 7  | 201 | 113 | 01   |
|----------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|
| قبرمیں امت مسلمہ کے گنا ہوں کی سخشش                      | 12 | 96  | 78  | 64   |
| قبرميں ايصال تواب كا فائدہ                               | 12 | 96  | 78  | 964  |
|                                                          |    |     |     |      |
| موت کے بعدروطیں کہاں جاتی ہیں                            | 7  | 40  | 30  | 634  |
| قبرميں تين سوال                                          | 7  | 40  | 30  | 634  |
| قبرمیں جنت دوزخ دکھائی جاتی ہے                           | 7  | 40  | 30  | 634  |
| قبرول میں مردے سنتے ہیں                                  | 7  | 79  | 48  | 648  |
| د نیا کی محبت اور موت <u>سے ن</u> فرت                    | 7  | 169 | 91  | 685  |
| موت اور قیامت کا وقت کیوں مخفی ہے؟                       | 7  | 187 | 104 | 693  |
| برزخ كاعذاب                                              | 8  | 50  | 40  | 734  |
| دوقبرول میں عذاب کا واقعہ                                | 8  | 50  | 40  | 734  |
| نبی کریم من ٹٹالیا کم روزانہ سود فعہ تو بہ کرتے ہتھے     | 9  | 117 | 94  | 818  |
| تو بہ بلندی درجات کے لیے بھی ہوسکتی ہے                   | 9  | 117 | 94  | 818  |
| قبرمين ايصال تواب كافائده                                | 12 | 97  | 78  | 965  |
| موت کی تمنا کرنا جا تزنہیں ہے                            | 12 | 101 | 81  | 967  |
| قبرمين تنين سوال                                         | 14 | 27  | 26  | 1012 |
| سب سے زیادہ داناوہ جوموت کوزیادہ یادکرتا ہے              | 15 | 3   | 4   | 1022 |
| روح سے کیامراو ہے؟                                       | 15 | 29  | 19  | 1029 |
| طلب مغفرمت اورمعا في                                     | 15 | 39  | 21  | 1031 |
| موت کے وفت متقین کوملک الموت اور الله تعالی سلام کہتا ہے | 16 | 32  | 20  | 1051 |

| قبل از وفتت کفن اور قبر تیار کردانا جائز ہے         | 17 | 29  | 28 | 1110 |
|-----------------------------------------------------|----|-----|----|------|
| روح کیاہے؟                                          | 17 | 85  | 87 | 132  |
|                                                     |    |     |    |      |
| دوباره زنده ہونے کی ایک مثال                        | 7  | 57  | 42 | 642  |
| دوبارہ زندہ ہوئے کی ایک دلیل                        | 10 | 4   | 8  | 832  |
| قیامت کی تعربیف                                     | 10 | 4   | 8  | 832  |
| دارا لجزا                                           | 10 | 4   | 8  | 832  |
| اقرار قیامت کے فوائد                                | 10 | 4   | 8  | 832  |
| ا نكار قيامت كے نقصانات                             | 10 | 4   | 8  | 832  |
| ضرورت قیامت کے چند پہلو                             | 10 | 4   | 8  | 832  |
| اینا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے | 10 | 30  | 29 | 847  |
| روز قیامت، دن رات بھی گوائی دیں کے                  | 11 | 18  | 15 | 890  |
| قیامت کے دن اہل ایمان کی پروہ پوشی                  | 11 | 18  | 15 | 390  |
| قیامت کے دن نے زمین وآسان ہوں کے                    | 14 | 48  | 39 | 019  |
| قیامت کی ضرورت                                      | 16 | 38  | 25 | 053  |
| قیامت کے دن ہر خص پر دھ سکے گا                      | 17 | 14  | 13 | 104  |
| قيامت كدن برخض پراه سكه كا                          | 17 | 71  | 71 | 126  |
| قیامت کے دن برخص کی زبان عربی ہوگی                  | 17 | 71  | 71 | 126  |
| كافرقيامت كيدن زياده اندها بوكا                     | 17 | 72  | 72 | 126  |
|                                                     |    | . A |    |      |
| كافراورظا برى اسباب سنددلينا                        | 12 | 42  | 38 | 44   |

| ببيرا در نقتر برمين توازن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | . 67 | 56  | 953  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     |      |
| لاق حسنه کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  | 199  | 111 | 700  |
| چے لوگ کون ہیں؟<br>پیماری میں اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9  | 119  | 96  | 820  |
| اِ کی جنت کاراستہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  | 119  | 96  | 820  |
| وٹ دوزخ کاراستہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  | 119  | 96  | 820  |
| وٹ چھوڑنے سے کئی برائیاں چھوٹ جاتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  | 119  | 96  | 820  |
| فق کی چار حصلتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  | 119  | 96  | 820  |
| تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 | 35   | 34  | 1113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     |      |
| بیکیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9  | 29   | 18  | 769  |
| ي كا وظيفه حضرت عمر هي الله الله عنظم المنظمة الله عنظم المنظمة الله عنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن | 10 | 30   | -29 | 8456 |
| رُ بکری کا بچہ بھوکا مرجائے توعمرے باز پرس ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | 30   | 29  | 847  |
| یا کی خدمت کا احساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 30   | 29  | 847  |
| ے ہوتے ہوئے بھی حکومتیں چل سکتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 | 117  | 96  | 922  |
| ل حکمران عرش کے سابیہ میں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 | 33   | 30  | 940  |
| ر حکومت ہے عہدہ قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | 55   | 47  | 949  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     |      |
| ں جن تھا یا فرشتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  | 12   | 10  | 623  |
| رست آ دم العَلَيْهُ لأ كي قبر كوسجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  | 12   | 10  | 623  |
| مان فرشتول سے بڑاعالم اوران کامرشد تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12   | 10  | 623  |

| المنهر سبك مط<br>المدر و الادار المحادر<br>سعيدان و المدرودون | America instrumental survey | AL-1800m |     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------|
| 624                                                           | 11                          | 13       | 7   | شیطان نے تکبر کمیا                              |
| 625                                                           | 13                          | 17       | 7   | شيطان كوملامت ندكرو                             |
| 628                                                           | 18                          | 27       | 7   | شيطان كاعلم                                     |
| 724                                                           | 24                          | 30       | 8   | ابجرت كى رات اور شبيطان كامشوره                 |
| 822                                                           | 99                          | 122      | 9   | الله تعالی ساری دنیا کوانڈ ہے میں بند کرسکتا ہے |
| 1009                                                          | 20                          | 22       | 14  | شيطان ميدان حشريس                               |
| 1009                                                          | 20                          | 22       | 14  | شيطان كاوعده                                    |
| 1010                                                          | 21                          | 22       | 14  | شيطان كوملامت نه كروخود كوكرو                   |
| 1026                                                          | 13                          | 17       | 15  | شیطان آسان سے او پرنہیں جاسکتا                  |
| 1031                                                          | 20                          | 38       | 15  | شیطان نے موت سے بیچنے کی التجاکی                |
| 1031                                                          | 21                          | 39       | 15  | شیطان نے گراہ کرنے کی قسم اُٹھائی               |
| 1077                                                          | 72                          | 98       | 16  | شیطان انبیاء کے دلول میں بھی وسوسہ ڈالتاہے      |
| 1077                                                          | 73                          | 99       | 16  | شیطان کسی کو برانی پرمجبور نبیس کرتا            |
|                                                               |                             |          |     |                                                 |
| 638                                                           | 36                          | 49       | 7 . | مومن کی تنگدی اور کا فرکی دولت مندی             |
| 767                                                           | 16                          | 28       | 9   | غيرسلم مساجديين واخل موسكته بين                 |
| 769                                                           | 18                          | 29       | 9   | ج بیکیا ہے؟                                     |
| 817                                                           | 91                          | 113      | 9   | كفريرمرجانے والے كافر كے ليے استغفارت ہے        |
| 817                                                           | 92                          | 114      | 9   | زنده كافرك لياستغفار جائز ب                     |
| 842                                                           | 23                          | 22       | 10  | عكرمه بن اني جبل كا قبول إسلام                  |
| 949                                                           | e47                         | 55       | 12  | كافر حكومت بين عهده قبول كرناجائز ہے            |
|                                                               |                             |          |     |                                                 |

| 1001 | 4  | 4   | 14       | ہر نی اور اونٹ کی مدد                            |
|------|----|-----|----------|--------------------------------------------------|
|      |    |     |          |                                                  |
| 721  | 19 | 25  | 8        | ظالم كظلم سے نہ رو كنااور كشتى ميں سوراخ كى مثال |
| 742  | 52 | 72  | 8        | صلح حدیبیہ کے وقت ابوجندل پرظلم                  |
| 917  | 82 | 102 | 11       | الله تعالیٰ ظالم کو دُهیل ویتا ہے                |
| 920  | 92 | 113 | 11       | ظالم كى صحبت سے اجتناب كرو                       |
| 922  | 96 | 117 | 11       | نزول عذاب کی وجہ ظلم وزیادتی ہے                  |
| 922  | 96 | 117 | 11       | کفروشرک کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے                 |
| 922  | 96 | 117 | - 11     | ظلم کے ساتھ حکومت تباہ ہوجاتی ہے                 |
| 1062 | 39 | 61  | 16       | الله نتعالیٰ ظالموں کو کیوں ڈھیل دیتا ہے         |
|      |    |     |          |                                                  |
| 665  | 69 | 142 | 7        | مسجد نبوی میں چالیس نماز وں کا اجر               |
| 761  | 10 | 17  | 9        | مسجد کی فضیلیت                                   |
| 763  | 11 | 18  | 9        | مساجد کے متنظمین کی صفات                         |
| 767  | 16 | 28  | 9        | مشرك اور كافرمسا جداور ببيت الثدمين جاسكتے ہيں   |
| 813  | 85 | 107 | 9        | مسجد ضرار                                        |
| 813  | 86 | 108 | 9        | مسجد نبوی اور مسجد قباکی فضیلت                   |
| 940  | 30 | 33  | 12       | مساجد آیا د کرنے والے عرش کے سابییں              |
|      |    |     | و کرار ن |                                                  |
| 813  | 86 | 108 | 9        | مد بیندمنوره کی فضیلت                            |
| 813  | 86 | 108 | 9        | مسجد نبوي اورمسجد قباكي فضيليت                   |

| 653  | 54 | 94  | 7  | تعت کے بعد شکر اور مصیبت کے بعد صبر             |
|------|----|-----|----|-------------------------------------------------|
| 773  | 24 | 35  | 9  | حشركرنے والاول الجھامال ہے                      |
| 886  | 8  | 9   | 11 | مبروشكر كى نضيلت                                |
| 987  | 31 | 22  | 13 | صوفیاء کے ہاں صبروشکر                           |
| 989  | 33 | 24  | 13 | صبر كرنے والے حساب سے پہلے جنت میں جائیں مے     |
| 003  | 6  | 5   | 14 | آ دھاا بمان صبراور آ دھاا بمان شکر ہے           |
| 003  | 6  | 5   | 14 | مومن کے لیے تکلیف اور راحت دونوں بہتر ہیں       |
| 003  | 6  | 5   | 14 | ، مبروشکر کی فضیلت                              |
| 003  | 6  | 5   | 14 | صابروشا كربننے كاطريقه                          |
| 004  | 8  | 7   | 14 | شکر کے بارے میں چندا حادیث                      |
| 058  | 34 | 54  | 16 | امام رازی ، زلزلداور ناشکری                     |
|      |    |     |    |                                                 |
| 872  | 68 | 83  | 10 | اسلامی تحریک میں نوجوانوں کا کردار              |
| 940  | 30 | 33  | 12 | نوجوان عابدعرش كے سابيد ميں ہوگا                |
| 1088 | 91 | 125 | 16 | نوجوان کوزنا ہے بیچنے کی تقییحت                 |
| 1088 | 91 | 125 | 16 | امام حسن ويضاورامام حسين ويدكاعراني كووضوسكمانا |
| 1088 | 91 | 125 | 16 | ابراہیم بن ادھم کی گناہوں سے بیجنے کی تھیجت     |
|      |    |     |    |                                                 |
| 759  | 7  | 12  | 9  | مرتذک از                                        |
| 1080 | 79 | 106 | 16 | مرتذی سزااورای کی وجو ہات                       |

| ا پھے اور پر سے خواب                         | 12 | 4   | 4  | 929 |
|----------------------------------------------|----|-----|----|-----|
| حسداور شک میں فرق                            | 12 | 8   | 7  | 931 |
| حسدنيكيون كوكهاجا تاب                        | 12 | 8   | 7  | 931 |
| تہت کے مواقع سے بچو                          | 12 | 50  | 43 | 946 |
| نظر بدكا لكنااوراس كاعلاج                    | 12 | 67  | 56 | 953 |
| آئکذاوردل سےرونارحمت ہے                      | 12 | 84  | 69 | 959 |
| رخىنار پېنينااورگريبان ئىچاژ ناجائزنېيى      | 12 | 84  | 69 | 959 |
| میت کے پاس جاہلیت کی طرح شور مجانا ورست نہیں | 12 | 84  | 69 | 959 |
| زمین چیئ بیں گیند کی طرح ہے                  | 13 | 3   | 4  | 974 |
| نیا تات میں بھی ٹراور مادہ ہیں               | 13 | 3   | 5  | 974 |
| عمل تلقيح                                    | 13 | 3   | 5  | 974 |
| نفع بخش چیز یاتی رہتی ہے                     | 13 | 17  | 23 | 985 |
| تکبرکی ندمت                                  | 16 | 22  | 14 | 047 |
| علاج سنت ہے                                  | 16 | 68  | 45 | 064 |
| حرام دواء سے علاج جائز ہے                    | 16 | 68  | 45 | 064 |
| شهديس شفاءب                                  | 16 | 68  | 45 | 064 |
| عدل اوراحسان میسِ فرق                        | 16 | 90  | 65 | 074 |
| چنرعمره سيحتيل                               | 16 | 125 | 91 | 088 |
| رات آرام کے لیے دان کام کے لیے               | 17 | 12  | 10 | 103 |
| غیبت کرنے والے کی شکیاں ضائع ہوجاتی ہیں      | 17 | 14  | 12 | 104 |
| سیکبرکی ندمت                                 | 17 | 37  | 36 | 114 |
| تواضع سے انسان سربلند ہوتا ہے                | 17 | 37  | 36 | 114 |
| قیامت کے دن برخص پر ها بوا بوگا              | 17 | 71  | 71 | 126 |
| قیامت کے دن برخص کی زبان عربی ہوگ            | 17 | 71  | 71 | 126 |

#### مأخذ ومراجع مأخذ ومراجع كنب تفاسير

- ا تفسير ضياءالقرآن: پيرمحدكرم شاه الاز هرى: ضياءالقرآن بيلى كيشنز، لا مورياكتان، ١٩٩٥ (٥ جلدي)
  - ٢\_ الدرالمنثور: امام جلال الدين السيوطى: دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٩٣ (٨ طِدين)
- س. الجامع لاحكام القرآن (تفسير قرطبي): محمد بن احمد الأنصارى القرطبي: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان (٣٠ جلدي)
  - التفسير الكبير: امام فخر الدين الرازى: دار الفكر، بيروت، لبنان (١٦ جلدين)
- ۵- حاشية الصاوى على الجلالين: شيخ احمد الصاوى المالكي: دار اَلفكر ، بيروت ، لبنان (سم جلدي)
  - ٢- في ظلال القرآن (اردو): سيدقطب شهيد: اداره منشورات اسلامي لا بور، ياكتان، ١٩٩١
  - ۵۔ جامع البیان (تفسیر طبری/تفسیر ابن جریر): ابو جعفر محمد بن جریو الطبری: دارالفکر، بیروت، لبنان ۱۹۸۳ (۱۵ جلدیں)
    - ^- تفسير روح البيان: امام اسماعيل حقى: دارلفكر ، بيروت ، لبنان (١٠ جلدي)
  - 9- صفوة التفاسير: محمد على الصابوني: دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ١٩٨١ (٣ جلدي)
- ا تفسير البيضاوى: امام ناصر الدين البيضاوى: دار الكتاب العلمية، بيروت، ليزان، ١٩٨٨ (٢ جلدين)
  - اا تفسير فتح العزير (تفسير عزيزى: اردو): شاه عبد العزيز د بلوى عليمي پريس، د بلي ، انذيا
    - ۱۲ تفسير ابن كثير: الحافظ اسماعيل بن كثير: دار القلم، بيروت، لبنان ( سم جلدي)
  - ۱۳- تفسير مظهرى: قاضى محمد ثناء الله يانى ين: دارالا تاعت، كرا چى، ياكتان، ١٩٩٩ (١٢ جلدي)
    - ۱۳ تفسیر نعیمی:مفتی احمدیار خان نعیمی: مکتبه اسلامیه مجرات، پاکتان
    - 10 تفسیر روح المعانی: امام شهاب الدین السید محمود البغدادی: دارالفکر، بیروت البنان، ۱۹۷۸ (۱۰ جلدیر)
    - ١١- تفسير الشعراوى: محمدمتولى الشعراوى: دار اخبار اليوم، قابره، مصر، ١٩٩١ (١١١ جلدين)
  - العسير الحسنات: علامه ابو الحسنات القادري: ضياء القرآن ببليكيشنز، لا بورياكتان (عجلدين)
    - ١٨ و تفسير الخازن: امام علاء الدين البغدادى: دار الفكر، بيروت، لبنان ١٩٧٩ ( عجلدين)

الماد الكراي الماد الماد الكراي الماد الماد الكراي الماد الماد الكراي الماد الماد الماد الماد الماد الكراي الماد الكراي الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الكراي الماد الكراي الماد ال

- 19 تنوير المقباس: عبد الله بن عباس: المكتبة الشعبية ، قام رهم مر 1941
- ٠١٠ البحر الميحط: محمد بن يوسف الغر ناطى: دار الفكر ، بيروت ، لبنان (١١ جلدي)
- ٢١ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): امام عبد الله بن احمد النسفي: دار النفائس، بيروت، لبنان، ١٩٩٢
  - ٢٢- خزائن العرفان: سيدمحم الدين مراداً بادى: حفيظ بك ويورو بلى ، انذيا
  - ٢٣- احكام القرآن: امام احمد بن على الجصاص: دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان
    - مهم و التفاسير: محمدابو زهرة: دارالفكر العربي، قاهره، ممر
      - ٢٥ تفسير المنار: محمدر شيدر ضا: دار الفكر ، بيروت ، لبنان
  - ۲۹ تفسير الكشاف: محمو دبن عمر الزمخشرى: دار لكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٩٨٧
    - ۲۷ . فتح القدير: محمد بن على الشوكاني: دارا حياء التراث العربي، بيروت ، لبنان
    - ۳۸ تفسیر القرآن العظیم: حافظ ابن ابی حاتم: دار الفکر، بیروت، لبنان (۱۴ جلدی)
      - ۲۹\_ تفسیر جلالین:متن حاشیه صاوی دارالفکر ، بیروت ، لبنان (۳ جلدین)
        - مسل تفسیرمنیر: دکتوروهبه زحیلی، دارالفکر، دمشن، شام (۱ اجلدین)
    - السلس زادالمسير:عبدالرحمن الجوزى، دار الكتب العلمية، بيروس، البنان (٨ جلدي)
  - المسلم تفسير ماجدى: عبدالماجددرياآبادى، تاج كمين لميندلا بوركراچى، ياكتان (٢ جلدي)
  - سس- تفسير احكام القرآن: ابوبكربن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (٢ جلدي)
  - المسلم المرات القرآن: مفتى محمد شفيع، ادارة المعارف، كراجي، ياكتان (٨ جلدي)
  - المال تفهيم القرآن: سيدابو الاعلى مودودى ، مركزى مكتبدا سلاى پيلشرز، ني والى رائديا (٢ جلدي)
    - ٣١١ تفسير عثماني: شبير احمد عثماني، دار الاشاعت، أردوبا زاركراي، ياكتان (٢ جلدي)
- عسر تفسير بغوى: الحسين بن مسعود البغوى ، وارالفكر ، بيروت ، لبنان ، حاشية تغير خازن (عجلدي)

#### كتب احاديث

- ۱۹۸۱، صحیح البخاری: محمدین اسماعیل البخاری: دار الدعوة ، استیل ارکی ۱۹۸۱
  - ٩٧١ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيرى: دار الدعوة ، اشتول ، تركى ، ١٩٨١
    - ١٠٠ سنن ترمذى: محمدين عيسى: دارالدعوة ، استنول يركى ، ١٩٨١

جلددوم

Contraction of the Contraction o

سننابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني: دار الدعوة ، استنول ، تركي ، ١٩٨١ سننابوداؤد:سليمان بن الأشعت: دار الدعوة ، استنول ، تركى ، ١٩٨١ ۲۳ر سنن النسائي: احمدبن شعيب: دار الدعوة ، استنول ، تركي ، ١٩٨١ سهم مسنداحمد: امام إحمد بن حنبل: دار الدعوة ، استنبول ، تركى ، ١٩٨١ \_ // // النوطا: امام مالك بن انس: دار الدعوة ، استنبول ، تركى ، ١٩٨١ ۵۳۰ مشكؤة المصابيح: امام ابومحمد البغوى: قديمي كتب خانه، كرايى، ياكتان، ١٣٨٨ه \_M4 المعجم الكبير: سليمان بن احمد الطبر انى: مطبة الزهر اء الحديثة ، موصل ، عراق ، ١٩٨٣ (٢٥ جلدين) ۷۳۷ المستدرك: امام الحاكم النيشابورى: دار الكتب العلمية، بيروت، ليزان، ١٩٩٠ (١٩٩٠) \_ኖለ الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الالباني: مكتبه الاسلامي، بيروت، لبتان، ١٩٩٠ (٢ جلدي) \_14 رياض الصالحين: يحي بن شرف النووى الشافعي: دار القلم، بيروست، لبنان، • ١٩٧٠ \_6+ سنن الدارقطني: على بن عمر الدارقطني: عالم الكتب، بيروت، لبنان، ١٩٩٣ (١٩ جلدي) ا۵\_ شعب الايمان: احمدبن الحسين البيهقى: دار الكتب العلمية، بيروت ، ليزان، • 199 \_ar الترغيب والترهيب:عبدالعظيم المنذرى: داراحباء التراث العربي، بيروت ، كبران ١٩٦٨٠ ۳۵پ السنن الكبرى: احمدبن الحسين البيهقى: نشر السنة ، ملكان، ياكتان، (١٠ جلدي) ۳۵۵ المعجم الاوسط: سليمان بن احمد الطبر انى: مكتبة المعارف، رياض يسعودى عرب (١١ جلدي) ۵۲ صحیح ابن حبان: دارالفکر، بیروت، لبنان ـ (۲ جلدین) سنن دارمى: امام عبدالله بن عبدالر حمن دار مى، دار الدعوة ، استنول ، تركى (١٩٨١ ء) مصنف عبدالرزاق: امام عبدالرزاق بن همام صنعانى: المكتب الاسلامى ، بيروت ، لينان (١١ جلدي)

### د نیگر کتب

معجزات الرسول: محمد متولى الشعراوى: مكتبة الاسلامية الشعراوية ، قامره مصر الخصائص الكبرى: امام جلال الدين السيوطي: دار الكتب العلمية، بيروت، ليزان، ١٩٧٥ (٢ جلدي) \_4+ النسيرة النبوية: عبد الملك بن بشام: دار الجيل، بيروت ، لبنان، (٣٠ جلدي) 11 البداية والنهاية: الحافظ اسماعيل ابن كثير: دار الفكر، بيروت البنان، ١٩٨٢ ( علدين) ۲۲۳٫ المفردات: امّام راغب الاصفهاني: مكتبة مصطفى البابي بمصر ١٩٦١

الماد الكرام كالماد كالماد كالماد كالماد كالماد كرام كالماد كالما

٨٨ - المنتظم في تواريخ الملوك والامم: المام عبد الرحمن الجوزى: وارالفكر، بيروت، لبنان (سا جلدي) تاريخ الاسلام: مورخ شمس الدين الذهبي: دار الكتاب العربي، بيروت (٥٢ جلدي) امتاع الاسماع: تقى الدين المقريزى: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان (10 جلدين) حلية الأولياء: امام ابو نعيم الاصفهاني: در الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان (١٢ جلدي) الفقه الاسلامي وادلته: وهبه زحملي دارالفكر ، ومثق ، شام، ۱۹۸۹ و ( ۸ جلدي ) الفقه آلحنفي وادلته: شيخ صاغر جي ، دارالكلم الطيب ، دمش ، شام ٢٠٠٠ و ٣٠ جلدي) الفقه على المذابب الاربعة: عبد الرحين الجزيرى، وارالفكر، بيروت، لبنان (٥ جلدي) لسان الميزان: ابن َحجر عسقلاني، دار البشائر الاسلامية ، بيروت ، لبنان ٢٠٠٢ و (١٠ جلدي) \_90 الادبالمفرد:امام بىخارى ،مكتبة الآداب السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان (٣ جلدين) شرحشفا:قاضى عياض، دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان (٢ جلدي) 99- طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجي، قابره، مصر، ١٠٠١ و(١١ جلدي) • • ا- بدائع الصنائع: علاء الدين كاساني، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١٠٠٣ و ( ١٠ جلدي) اسلامی انسائیکلوپیڈیا، الفیصل ناشر ان، اُردوباز ار، لا ہور، یا کتان (۲ جلدیں) ۱۰۲- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، مكتبة المخانجي، قامره، مصر (١٠ جلري) ۱۰۳- الهدایة:علی بن ابی بکر الفرغانی، مکتبة شرکة علمیة ، بیرون بو بزگیث ملتان ، پاکتان (۲ جلدی) ١٠٠٠ فقه السنة: السيد السابق: دار الفكر ، بيروت لبنان، ١٩٨٢ و ٣ جلري) ۱۰۵ عمدة القارى: علامه بدر الدين عينى، دار الفكر ، بيروت لبنان، (۲۵ جلدي) ۲۰۱۰ فتح البارى: امام ابن حجر عسقلاني، دار الفكر، بيروت لبنان (١١١ جلدي) 201- الاحكام الفقهية: احمد محمد عساف، دار احياء العلوم، بيروت، لبنان ١٠٨ جامع بيان العلم و فضله: يوسف بن عبد الله قرطبي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ليزان ، ٠٠٠ ء 109 المقاصد المسنة: شمس الدين السخاوى، دار الكتب العلمية ، بيروت، البنان ١٩٨٤ ء

۱۱۲ المحاوى للفتاوى: امام جلال الدين، دار الكتب العلمية ، لبنان (٢ جلدين)

۱۱۰ الفاروق: علامه شبلی نعمانی، مشتاق بک کارنر ، اُردوباز ار، لا بور، یا کتان

المواهب اللدنيه: امام احمد قسطلاني، المكتب الاسلامي، بيروت، لبنان (٢٠ جلدي)

المالية المالية



ساد الكراي المالية الكراي المالية الكراي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

